

وَيَا اَنْ كُنْ الْمُصْرِّقُ لِيَنْ فَلِينَ فَالْمُونِينِ مِنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم ادر يول الله الله المعالمة عن المريس من كريس من كريس المدادة المريس من كريس المريس المادة المريس المادة المريس

مر الم المحرال المراجع المحرال المراجع المحرال المحرال





مَحَضِيَّ فَيْ أَلَمَا جُهِلُ عَهِنَ الْخَالِمَ الْمُؤْلِثِ الْمُؤْلِثِ اللَّهِ الْمُؤْلِثِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ اللَّهُ الللللِمُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ الللِّهُ الللللِمُ اللللِمُ الللِ

مُنْتَرْجِعَ مولا المحست ظفرا

مديث نبر: ١٨٢٥٨ تا مديث نبر: ٢٠٠٠٠

<u> کمتب ب</u>حانیک

هُراً سَمَنِيْنِ عَرَفِي سَسَعْرِيقِ الْحَهُ وَ بِالْآنِ لَاهُ وَ. خون: 042-37224228-37355743





جمله هقوق ملكيت بحق ناشر معفوظ هيس

امندها 🗨

الله تعالى كففل وكرم سے انسانی طاقت اور بساط كے مطابق كابت ا طباحت بھی اورجلد سازى بس پورى پورى احتياط كائى ہے۔ بشرى تقاضے ہے اگركوئى غلطى نظرة ئے ياصفحات درست نه بول تو ازراه كرم مطلع فرما ديں۔ان شاه اللہ ازالہ كيا جائے گا۔نشا تدى كے ليے ہم بے مدشكر كرار بول كے۔ (اداره)







## لمستذك الكوفيتين

| 11         | نرت مغوان بن مسال مرادی دینت کی مدیثیں                                                                                                                                                                                      | 2> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 14         | نرت کعب بن مجر و نظافنا کی صدیثیں                                                                                                                                                                                           | •> |
| <b>*</b> ∠ | نرت مغيروبن شعبه الأفذ كي مديثين                                                                                                                                                                                            |    |
| 41         | نرت عدى بن ما تم طائي الله كال عليه كل صديثيل                                                                                                                                                                               |    |
| ۷٣         | فرت معن بن بزيدلمي فلفظ كي حديث                                                                                                                                                                                             |    |
| ۷٣         | نرت محدین حاطب نافظ کی مدیثیں<br>نرت محدین حاطب نافظ کی مدیثیں                                                                                                                                                              |    |
| ۵۷         | - محانی نظافهٔ کی روایت<br>- محانی نظافهٔ کی روایت                                                                                                                                                                          |    |
| ۵۷         | _ محانی خانمتا کی روایت                                                                                                                                                                                                     |    |
| <b>4</b> 4 | نرت سلمه بن تعيم نظائلاً کی مديث<br>نرت سلمه بن تعيم نظائلاً کی مديث                                                                                                                                                        |    |
| ۷٦         | فرت عامر بن شهر مخالفة كي حديثين                                                                                                                                                                                            |    |
| 44         | لیم کے ایک صحافی نظائلا کی روایت                                                                                                                                                                                            |    |
| <b>44</b>  | مرت ابوجبير وبن ضحاك نظافذ كي عديث<br>مرت ابوجبير وبن ضحاك نظافذ كي عديث                                                                                                                                                    |    |
| 44         | رے باتیار میں مات میں اس م<br>اس میں                                                                |    |
| ۷۸         | ا تجمع کے ایک محانی افتالہ کی روایت                                                                                                                                                                                         |    |
| ۷۸         | غرت اغرمز فی دی شین<br>افرات اغرمز فی دی شین است.                                                                                                                                                                           |    |
| ۷٩         | رے توران مال دائیت<br>ب محالی نظائظ کی روایت                                                                                                                                                                                |    |
| ۷٩         | ب مهاجر محانی نظافهٔ کی روایت                                                                                                                                                                                               |    |
| <b>-</b> - | ت به در مان مان مان المان المان<br>فر المرتج في المان كان المان | _  |

| <b>4</b> 3 | فهرست                                   | _ <b>``}•</b> &\$\$•\$`\                | <b>_}</b> ₩⋘₩ <b>₰</b> | مُسنافًا اَحَدُن مِنْبِلِ مِينَةِ مسترقم | <b>~</b> |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|----------|
| ۸٠         |                                         |                                         |                        | . عماره بن رويبه الأثنة كي حديثي         | حعزرت    |
| Al         | ,                                       | *************************************** | مديثين                 | بحروه بن معنزل طائی ویشنز کی ه           | معزت     |
| Ar         | *************************************** | *************************************** |                        | ابوحازم ٹکاٹنز کی حدیث                   |          |
| ۸۳         |                                         |                                         |                        | مِعُوان زہری ڈاٹٹ کی حدیثیر<br>۔         |          |
| ۸۳         |                                         |                                         |                        | بسليمان بن صرو فطفة كي حديث              |          |
| ۸۳         | *************************************** | ن                                       |                        | ،سلیمان بن صرد نگانژاورخالد؛<br>س        |          |
| ۸۵         |                                         |                                         |                        | . ممارین یا سر شاشهٔ کی مرویات           |          |
| 917        |                                         |                                         |                        | عبدالله بن تابت نگاتُهٔ کی مد :          |          |
| 94         | *******                                 |                                         |                        | ، مماض بن حمار خاننو کی حدیثیر           |          |
| 44         |                                         |                                         |                        | ، منظله کا تب اسیدی بخانهٔ کی ه          |          |
| 9.4        |                                         |                                         |                        | بعمان بن بشير هيمننؤ كي مرويا            |          |
| IFI        |                                         |                                         |                        | اسامه بن شريك فكانو كي حديثا             |          |
| iff        | *************************************** |                                         |                        | عمروبن حارث بن مصطلق بنية                |          |
| IFF        | *************************************** |                                         |                        | ، حارث بن ضرارخز اگی جُناتُوْ کِ         |          |
| IFO        |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | _                      | ، جراح اورابوسنان انتجعي ثابلنا كم<br>ي  |          |
| 12         |                                         |                                         |                        | قیس بن الی غرزه نطخهٔ کی حدے             |          |
| IFA        | *************************************** |                                         | _                      | ، براء بن عازب فٹائٹ کی مرویا<br>-       | -        |
| rır        |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                        | .ابوالسنائل بن بعلك ثافة كي              | . *      |
| *11*       |                                         |                                         | ما نظائلة كي حديثين    |                                          | -        |
| tif        | *****************                       |                                         | ••••                   | ، ابوتو رقبی نظشنو کی حدیث               | •        |
| *11*       | 1.2222                                  |                                         |                        | جرمله عبری دفاتهٔ کی حدیث                | •        |
| 710        |                                         |                                         |                        | بنبط بن شريط نفائذ كي حديثير             | -        |
| FIT        |                                         |                                         |                        | الوكالل فأفؤ كي حديث                     | •        |
| rız        |                                         |                                         |                        | ، حارثه بن وہب چھٹھ کی حدیث              | معزبت    |
| FIA        |                                         |                                         | L                      | عمروبن حريث نظفتا كي حديثير              | حفزت     |

| <b>%</b> 〔   | فپرست                                   | <b>_}*</b>                              | ٤                                       |                    | مُناكا أمَان منبل بينة مترقم                         | <b>\</b> |
|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------|
| <b>114</b>   | *************************************** | *************************************** |                                         |                    | <br>بىعىدىن حريث نقاتنا كى حديد                      |          |
| rr•          |                                         |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                    | عبداللدبن بزیدانصاری پیانش                           |          |
| rr•          | *************************************** |                                         |                                         | *********          | .ابو خیفه خاتنهٔ کی حدیثیں                           | حضرسته   |
| r# <u>/</u>  |                                         |                                         |                                         | يثين               | عبدالرحمٰن بن يعمر خطفة كي حد                        | حعزبت    |
| TFA          |                                         | ••-•                                    |                                         | *                  | ،عطيه قرعى فتأثنؤ كي حديث                            | معزب     |
| rta          |                                         |                                         |                                         | <b>ــــــ</b>      | ۔ کے ایک صحافی ڈٹائٹ کی رواے                         | بوثقيد   |
| 779          |                                         |                                         |                                         |                    | بمحربن عيله فانتؤكى حديث                             | معترت    |
| 779          | *************************************** | -4                                      |                                         |                    | وابوامية فزارى فكافظ كاحديث                          | حضرسة    |
| rr•          | ***                                     |                                         |                                         |                    | بحبدالله بنعكيم والنفذك صديمة                        | معزت     |
| <b>rr</b> i  |                                         |                                         |                                         | ≜                  | وطارق بن سويد جي شخة كي حديم                         | معرب     |
| rrr          |                                         |                                         |                                         | ين                 | ، خداش ابوسلامه نتاشنا کی حدیثا                      | معفرت    |
| rr           |                                         | ······································  |                                         |                    | بضرارين ازور تكلفذ كي حديث                           | معفرت    |
| ***          | ****                                    | ••••••                                  |                                         | ··· <b>ງ···</b> ·· | ، وحيه كلبى خافف كي حديث                             | معزسة    |
| ****         |                                         | *************************************** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                    | ا في نتي تنزيخ كي حديث                               |          |
| ****         |                                         |                                         |                                         |                    | ، جندب پیمان کی صدیثیں                               | -        |
| rma          |                                         |                                         |                                         |                    | وسلمدين فيس بخافة كي حديث                            |          |
| rr*•         |                                         |                                         | •••••                                   |                    | الي عَلَيْنَةُ كَلَ حديثين                           | -        |
| rrr          |                                         | •••••                                   |                                         |                    | ، طارق بن شهاب نگانهٔ کی حد<br>-                     | -        |
| trr          |                                         | ••••••                                  |                                         |                    | مانی خاتفهٔ کی روابت                                 | _        |
| ۲۲۵          |                                         |                                         |                                         |                    | مول کرنے والے ایک محالی ا                            |          |
| rra          |                                         | ·····                                   |                                         |                    | د وائل بن حجر عثاثة كي مرويات                        | •        |
| tot          |                                         | *************************************** |                                         |                    | د عمارین باسر رفاشهٔ کی حدیثیر<br>س                  | _        |
| 747          |                                         | *************************************** |                                         |                    | به خافظ کی روایت<br>مر                               | •        |
| r 4 <u>r</u> |                                         | *************************************** |                                         |                    | د کعب بن مرہ بہنری ڈائٹؤ کی ہ<br>میں میں میں میں میں | •        |
| 1 4 P        |                                         |                                         |                                         |                    | نے خریم بن فاتک میشنز کی حدیث                        | حفزت     |

| <b>%</b>      | فبرست                                   | <b>`}*</b> &\$\$ <b>*</b> \$`       | <b>₹</b>      | مُنالِعًا أَصْرِينِ مِنْبِلِ مِينَةِ مترحِم               | <b>`</b> `} |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| 770           |                                         |                                     |               | بقطبه بن ما لك يُخْتُقُ كي حدر                            |             |
| PYO           | *************************************** |                                     |               | وائل کے آیک آ دمی کی رواید                                | تجرين       |
| 777           |                                         |                                     |               | بنسرارين ازور تلافظ كي حديمة                              | معزست       |
| PYY           |                                         |                                     | يثي           | عبدالله بن زمعه يُخلِّقُوْ كل حد:                         | معرسة       |
| <b>77</b> 2   |                                         |                                     |               | بمسور بن مخر مه تفاتقة أورمروان                           | معزب        |
| <b>14</b> 0   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                     | يثين          | مهيب بنسنان يُنْكُثُو ك مد                                | معزت        |
| <b>P*</b> -f  | *************************************** |                                     |               | ،ناجيترا ئي نائل كى مديث                                  | معزست       |
| <b>r•</b> 1   |                                         |                                     |               | فرای نگاتنز کی صدیت                                       |             |
| <b>r•</b> r   | ,                                       |                                     |               | الوموى عافقى خالفا كي حديث                                |             |
| <b>r•</b> r   |                                         |                                     | مے روایت      | ابوالعشر امدارمی کی اینے وال                              | حفزت        |
| r•r           | *************************************** |                                     |               | عبدالله بن الي حبيب الألفاكي و                            |             |
| <b> **</b>  * |                                         |                                     | دعث           | عبدالرحمن بن يعمر الثاثة كي حا<br>                        |             |
| <b>F-</b> F   | *************************************** |                                     | •••••         | ،بشر بن محيم فاتنة كي مديثيں .<br>·                       |             |
| ۳•۵           | *************************************** |                                     |               | ، خالدعدوانی نگافتا کی حدیث<br>ح                          | _           |
| <b>F.4</b>    | *************************************** |                                     | يث            | ، عامر بن مسعود تحی دفاتنهٔ کی حد<br>-                    |             |
| <b>F-1</b>    |                                         |                                     | •••••         | ، کیسان نگاتؤ کی مدیث                                     |             |
| r•∠           | *************************               |                                     | ••••••••••••• | ا بن معبد الخافظ كى حديث                                  | •           |
| r.2           |                                         |                                     |               | بنصله بن عمر و نگانندٔ کی حدیث<br>جدم سر                  | •           |
| ۳•۸           |                                         |                                     |               | اميدين فخفي الأنفذ كي حديث                                | -           |
| r•A           |                                         |                                     |               | عبدالله بن ربیعه سلمی طاللهٔ کی<br>محله مند               | •           |
| P* 9          | *************************************** |                                     |               | بغرات بن حیان مجلی مخاتشا کی.<br>مرات بن حیان مجلی مخاتشا | -           |
| r•4           |                                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |               | ، حذیم بن عمر وسعدی نگانتو کی<br>سریسر در م               |             |
| <b>1</b> 1+   |                                         |                                     |               | کے ایک خادم کی صدیت                                       | _           |
| 1711          |                                         |                                     |               | ،ابن ادرع فانفز کی مدیث .<br>ماند                         | •           |
| TIL           |                                         |                                     | نظ کی حدیثیں  | . نافع بن عتبه بن الي <b>وقاص</b> ثأ                      | حعزت        |

|                     | فهرست                                   | _ <b>`}*</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | <b>\*\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مُسْلِكُمُ أَمْرِينَ بِلِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن               |           |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| mm                  | *************************************** | ***************************************           |                                               | گجن بن اور <del>عن الث</del> ن کی صدیثیم                                       | -<br>معرب |
| ria                 |                                         | ***************************************           |                                               | ه مجمن ثلاثة كي أيك اور حديث                                                   | حفرت      |
| 710                 |                                         | ••••••••                                          |                                               | وضمر وبن تقلبه نظفظ كي حديث                                                    | حضرت      |
| MA                  |                                         | •••••                                             | د                                             | يضراربن از در نظفا کی حدیثیر                                                   | •         |
| MIA                 | *************************************** |                                                   |                                               | ن جعده فالنَّوْدُ كَلَّ حديث                                                   | حفرسة     |
| <b>1914</b>         |                                         | •••••••                                           |                                               | ک علاء بن <u>حضری نگانن</u> ظ کی حدیث                                          | -         |
| <b>M</b> / <b>Z</b> | *************************************** | ********                                          |                                               | وسلمه بن قيس الجعى الكافؤ ك حد                                                 | _         |
| MA                  | ******************                      | ***************************************           |                                               | ن رفاعه بن راقع زرتی بخافظ کی.                                                 | *         |
| PTI                 | *************************               | ••••••                                            |                                               | ن رافع بن رفاعہ اٹائظ کی حدید<br>-                                             | -         |
| mrr                 |                                         | •••••                                             |                                               | <i>ن او فجه بن شرت الأثاثة</i> كى حديث                                         | •         |
| rrr                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | •••••                                             |                                               | دعو يمر بن اشقر خلافة كي حديث                                                  |           |
| rrr                 |                                         | •••••••                                           |                                               | کے دوبیوں کی حدیث                                                              |           |
| ٣٢٣                 |                                         |                                                   |                                               | وحيين بن محصن وكأفؤ كي حديم                                                    | -         |
| ٣٢٣                 |                                         |                                                   |                                               | در سید بن عماد دیلی نگانزا کی ص                                                | -         |
| rto                 |                                         |                                                   |                                               | ن عرفجہ بن اسعد ٹائٹڑ کی حدیمۂ<br>۔                                            | •         |
| rra                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                   |                                               | ئ عبدالله بن سعد رفائق کی صدیر<br>مارین                                        | •         |
| rry                 | *****************                       |                                                   |                                               | ن عبیداللہ بن اسلم بڑھٹا کی حدیہ<br>                                           |           |
| ٣٢٦                 |                                         | ***************************************           |                                               | •                                                                              | •         |
| <b>77</b> 2         |                                         | •••••••••••                                       |                                               | ن احمر بن جزء التأثيّة كي حديث                                                 | •         |
| <b>77</b> 2         |                                         |                                                   | -                                             |                                                                                | •         |
| <b>MK</b> 2         |                                         | •••••••••••                                       |                                               | د سنان بن سنه رفعتنا کی حدیث<br>مسان بن سنه رفعتنا کی حدیث                     | -         |
| 77                  |                                         |                                                   |                                               |                                                                                | •         |
| PT9                 |                                         |                                                   |                                               |                                                                                | _         |
| 779                 |                                         | ***************************************           |                                               | ن اوس بن حذیفه رهٔ اُفْوُدُ کی حدے<br>*** اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا | -         |
| <b>P</b> ****       |                                         |                                                   |                                               | ب ماضى دافقۇ كى ھەرپ                                                           | حضرره     |

|             | فبرست                                   | _ <b>`}•</b> &\\ | <u>^</u> <b>`{*</b> ◆\$\$> <b>4</b> }`  | مندلا اخرينبل بينة مترقم                |       |
|-------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| rri         |                                         |                  |                                         | ،ابواروی فاتنو کی حدیث                  |       |
| rri         | *************************************** |                  | ********************************        | . فضاله يني في تنزيك                    | معزست |
| rri         | *************************************** |                  |                                         | ، ما لک بن حارث بنی فنز کی حد           |       |
| rr          |                                         |                  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | .انى بن ما لك يَنْ تَنْ كَلَ صديمه      | معرت  |
| rrr         |                                         |                  |                                         | ،ما لک بن عمر وتشیری ڈٹاٹٹؤ کی م        |       |
| ~~~         | *************************               |                  |                                         | بخشخاش عنبري وثاثثة كي حديث             |       |
| ٣٣          | *************************************** |                  | د                                       | ابووهب جشمى وكأثثة كى حديثير            | تعرت  |
| ساساس       |                                         |                  |                                         | مها جرقنفذ جهمنز کی حدیث                | •     |
| rro         | *************************************** |                  |                                         | فريم بن فاتك اسدى والله ك               | -     |
| r72         |                                         |                  | <u></u>                                 | ، ابوسعید بن زید منطقط کی حدید          | -     |
| 22          |                                         |                  |                                         | کے مؤذن کی حدیث                         | -     |
| rta         |                                         |                  |                                         | ، حظله کا تب ٹائٹ کی بقیہ حدیث<br>•     |       |
| ٣٣٩         |                                         |                  | یک اور محانی کی حدیثیں                  |                                         |       |
| <b>""</b> • |                                         |                  | ىدىث                                    | عياش بن الى ربيعه فاتق كى ه             |       |
| rri         |                                         |                  |                                         | ، ابوعقرب وفائقهٔ کی حدیث               |       |
| mmi         | *************************************** | ,                |                                         | عمرو بن عبيدالله ﴿ وَمُؤْكِدُ كَي حد بـ |       |
| MAI         |                                         |                  |                                         | ، پز دا دین فساءه دی شدید               | -     |
| ٣٣٢         |                                         |                  | با نظائظ کی صدیثیں                      |                                         |       |
| -           |                                         |                  | -                                       | ، ابوعبدالله صنابحی خطفنا کی حدیثا      | •     |
|             |                                         |                  |                                         | 1                                       | •     |
| rrq         |                                         |                  | ف                                       | <b>-</b>                                | -     |
| <b>ro</b> • |                                         |                  | ين                                      |                                         |       |
| 10.         |                                         |                  | ريثين                                   |                                         | -     |
|             |                                         |                  |                                         |                                         |       |
| ror         |                                         |                  |                                         | اسید بن حنیر نگائز کی حدیثیر            | تعزيت |

| ♦}`_                | فهرست                                   | ` <b>;•</b> <                           | <b>∙}</b> *≪≫•}` | مناكا أمرين بل يحيد مترقم             | <b>)</b> {• |
|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------|
| roo                 | *************************************** |                                         |                  | <br>موید بن قیس فافنا کی مدیشیر       |             |
| ron                 | *************************************** |                                         |                  | . جا براجمس نطائظ کی حدیثیں .         | تعزست       |
| ۳۵۷                 | •···                                    | *************************************** | رويات            | عبدالله بن الي او في يَكْلُونُ كَلَ م | تعزبت       |
| ۲۷.                 |                                         |                                         | <b>-</b>         | ,جرربن عبدالله جناللهٔ کی مرویا       | تعزرت       |
| MAY                 | *************************************** |                                         |                  | ر بدین ارقم ناتش کی مرویات            | تعزت        |
| rrr                 | *******                                 |                                         | ويات             | بعمان بن بشير عظمة كى بقيدم           | معزست       |
| ۵۲۲                 | *************************************** |                                         | کی مدیثیں        | بحروه بن الى الجعد بارتى يُكْتُنَّا   | معزب        |
| 144                 |                                         |                                         | ى <b>يات</b>     | ،عدى بن ماتم ناتن كى بقيدمره          | معزست       |
| (r,t <sub>e</sub> . | *************************************** |                                         | رويات            | عبدالله بن الي او في عظفظ كي م        | معزرت       |
| rr4                 | *************************************** | *************************************** | ين               | ، ابوقماده انساری نگانتهٔ کی حدیثا    | -           |
| ۳ <b>۵</b> +        | *************************************** | *************************************** |                  | ،عطيه قرعى نائلاً كي حديث             |             |
| rai                 | •••••                                   | *************************************** | ·····            | ،عقبه بن حارث بخافظ كي مرويا          | -           |
| ror                 | *************************************** | •••••                                   |                  | دابونجى سلى يۇنىڭۇ كى صديث .<br>-     |             |
| ror                 |                                         |                                         |                  | معز عامدی فائڈ کی بقید حدید<br>مصر    |             |
| <b>የ</b> ዕኖ         | •••••                                   |                                         |                  | بسفيان تقفى فكاثؤ كي حديث             |             |
| ۳۵۳                 | *************************************** | ••••••                                  | ······           | بمروبن عبسه فكاثنة كي مرويات          |             |
| ሥነም                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ·····                                   |                  | ، محر بن منی ناتش کی مدیث .<br>-      | -           |
| L.A.L.              |                                         |                                         |                  | ، برید بن نابت نگانهٔ کی صدیث         | -           |
| ۵۲m                 |                                         |                                         | 7.               | ەشرىدىن سويەڭقىنى ئۇتىنۇ كىم<br>مىم   | -           |
| ا <u>ک</u> ۳        |                                         | **********                              | _                | هجمع بن جاريدانسيارى پختن که<br>د     | •           |
|                     | *************************************** | •••••••••••                             |                  | ومعز غامری نفاتنو کی حدیثیں .         | •           |
| 724                 | *************************************** | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | إتا              | ن ابومویٰ اشعری نگفتهٔ کی مرو ب       | معزرة       |

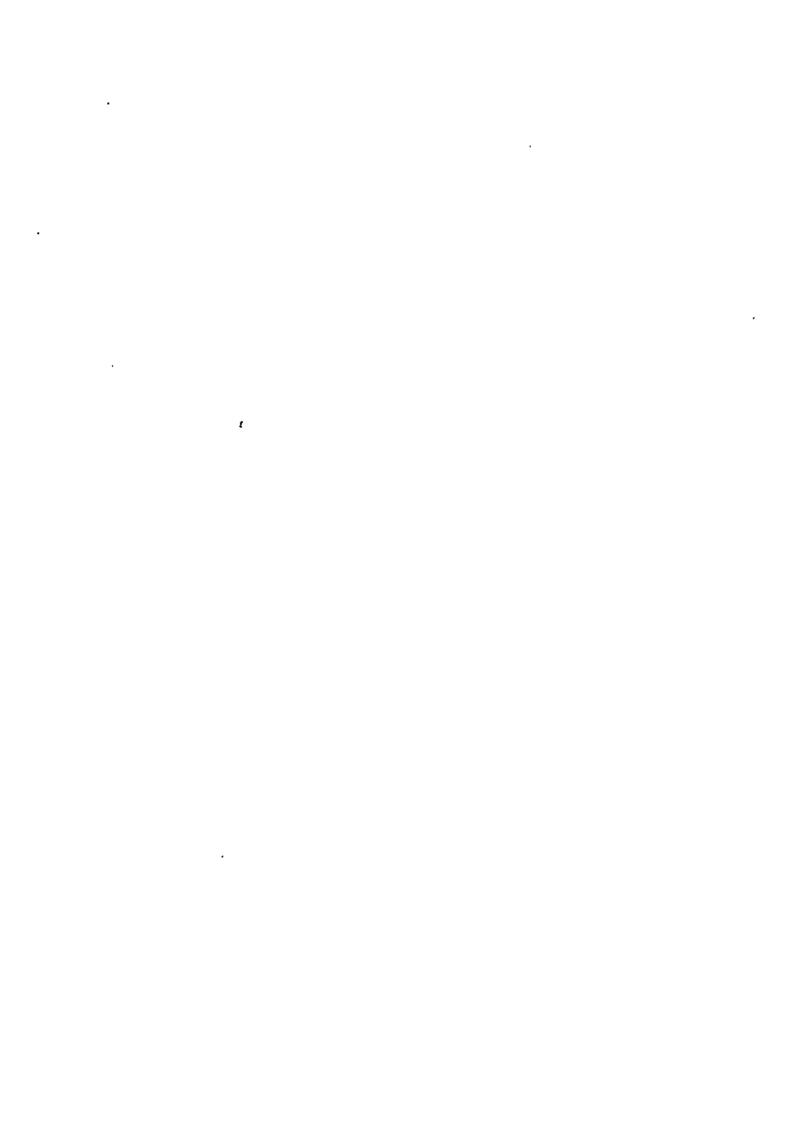

### مسند الكوفيين

# كوفى صحابه كرام إلى المنظمين كي مرويات

#### اؤل مسند الكوفيين

# حَدیثُ صَفُو انَ بُنِ عَسَّالِ المُرَادِی رَالْاَلَهُ حصرت صفوان بن عسال مرادی رِاللَّنْ کی حدیثیں

(١٨٢٥٨) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّكَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ الْحَبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ غَدَوْتُ عَلَى مَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِى آسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِفَاءَ الْعِلْمِ قَالَ آلَا مَسْفُوانَ بُنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِى آسُالُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ قُلْتُ ابْتِفَاءَ الْعِلْمِ قَالَ آلَا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ ٱلْجَنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعُلْمِ رَضًا بِمَا يَعْلَلُهُ فَذَكُو الْحَدِيثَ [انظر: ١٨٢٦، ١٨٢٦، ١٨٢٦، ١٨٢٦].

(۱۸۳۵۸) ذربی تمیش بیشتو کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صفوان بن عسال ڈاٹٹو کے پاس سے علی انتھیں کا تھم پو چھنے کے لئے حاضر ہوا تو انہوں نے پو چھا کیسے آتا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فرما یا کیا میں جمہیں خوشخبری ندستاؤں؟ جناب رسول اللہ فاٹٹو تھی آئے ارشاد فرما یا اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے ''طلب علم پرخوشی فلا ہر کرتے ہوئے''اینے پر بچھا دیتے ہیں ، پھر پوری حدیث ذکری۔

( ١٨٢٥٩ ) حَلَّكُنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّكَنَا هَمَّامٌ حَلَّكَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ حَلَّقِنِى زِزُّ بُنُ حُبَيْشٍ قَالَ وَقَدْتُ فِي خِلَافَةِ عُنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ وَإِنَّمَا حَمَلَنِى عَلَى الْوِفَادَةِ لُقِئَّ أُبَى بُنِ كَعْبٍ وَأَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَلَقِيتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلُ رَآيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ وَعَزَوْتُ مَعَهُ الْنَتَى عَشُرَةً غَزْوَةً

(۱۸۲۵۹) زربن میش میند کتے ہیں کہ میں حضرت عثمان عنی بیٹنؤ کے دور خلافت میں مدیند منورہ حاضر ہوا، سنر کا مقصد حضرت ابی بن کعب بیٹنزاور دیگر محالبہ کرام مین کتا ہے ملاقات تھی ، میری ملاقات حضرت صفوان بن عسال بیٹنؤ ہے بھی ہوئی ، میں نے ان سے ہوجہا کہ کیا آپ نے نبی طیا کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! میں نے نبی مینا کے ساتھ بار وغز وات میں بھی حصد لیا ہے۔

( ١٨٢٠) حَدَّقَ يَحْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ آتَيْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِيَّ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنّا نَكُونُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ فَسَالُتُهُ عَنْ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ كُنّا نَكُونُ مِعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيَأْمُونَا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا تَلَاقَةَ أَيّامٍ إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَايْطٍ وَبَولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن عزيمة: (١٩٣ و ١٩٣١)، وابن حبان خِفَافَنَا تَلَاقَةَ أَيّامٍ إِلّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَايْطٍ وَبَولٍ وَنَوْمٍ [صححه ابن عزيمة: (١٩٣ و ١٩٣١)، وابن ماحة: (١١٠ و ١٣١٩ و ١٣٢٠ و ١٣٢١) وقال الترمذي: حسن صحيح قال الألباني. حسن (ابن ماحة: ٤٧٨ الترمذي: ٩٦ و ٣٥٣ و ٣٥٣٦ و ٣٥٣١، النسائي: ٨٣/١ و ٩٨). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد حسن. [راجم: ١٨٢٥ و ١٨٢٨).

(۱۸۲۷) اورایک بلند آواز والا دیباتی آیا اور کہنے نگا ہے محمہ! مَنْ اَتَّمَا اُکرایک آدمی کی توم سے محبت کرتا ہولیکن ان میں شامل شہوتو کیا تھم ہے؟ نبی مائیلانے قرمایا انسان (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٨٣١٠) حُدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَاهُ يَزِيدُ الْحُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بُنَ سَلَمَةً يُحَدِّثُ عَنْ صَفْوَانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ يَزِيدُ الْمُوَادِيِّ قَالَ قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ اذْعَبْ بِنَا إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ يَزِيدُ إِلَى هَذَا النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى نَسُالُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ آتَئِنَا مُوسَى يَسْعَ آيَاتٍ فَقَالَ لَا تَقُلُ لَهُ نَبِي قَالَةً إِنَّ سَمِعَكَ لَصَاوَتُ لَهُ الْبَعَةُ أَعْيُنٍ فَسَالَاهُ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تُشْوِكُوا بِاللّهِ شَيْئًا وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَؤْنُوا وَلَا تَفْتُلُوا اللّهِ بَنْ وَلَا تَشْرُقُوا يَهِ عَلَى اللّهُ إِلّا مَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا تَقْدُلُوا الرّبًا وَلَا تَمْشُوا بِيرِى وِ إِلَى ذِى سُلُطَانِ لِيَقْتُلُوا النّهُ مَا اللّهُ إِلّا يَقْتُلُوا الرّبًا وَلَا تَمْشُوا بِيرِى وَ إِلَى ذِى سُلُطَانِ لِيَقْتُلُوا النّهُ مَا اللّهُ إِلّا يَعْمَلُوا الرّبًا وَلَا تَشْهُوا بِيرِى وَ إِلَى ذِى سُلُطَانِ لِيَقْتُلُهُ وَلَا تَفْولُوا مُحْصَنَةً أَوْ قَالَ يَوْمِلُ مَنْ الرَّحْفِ شُعْبَةُ الشَّاكُ وَآئَتُمْ يَا يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَةً أَنْ لَا تَعْتَدُوا قَالَ يَوْمِدُ إِلَى السَلَمُنَا الْوَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَوَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللللْمُ اللّهُ الللللللّهُ ال

صحيح. قال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٥٠٣٥، الترمذي: ٣٧٣٣ و ١٣٤٤)]. [انظر: ١٨٢٧٣].

(۱۸۲۹۳) زربن حیش مینید کہتے ہیں کہ ایک دن جی حضرت صفوان بن عسال ٹائٹز کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پو چھا کیے آنا ہوا؟ جس نے کہا حصول علم کے سلسلے جس حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا جناب رسول اللّٰہ فَالْیَوَ اُلْ اِ ہوئے سنا ہے کہ اللّٰہ کے فرشتے طالب علم کے لئے'' طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے''اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٣١) قَالَ جِنْتُ ٱسْأَلُكَ عَنْ الْمَسْحِ بِالْخُفَيْنِ قَالَ نَعَمْ لَقَدْ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ إِذَا نَحْنُ ٱدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرُنَا وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ (راجع: ١٨٢٥٨).

(۱۸۲٬۱۳) زربن میش بینید کیتے بین کدهل نے ان سے عرض کیا کدهل آپ ہے سے علی الخفین کے متعلق ہو چھنے کے لئے آیا جول، انہوں نے فر مایا اچھا، میں اس لشکر میں تھا جسے نبی طیابا نے بھیجا تھا، نبی طیابا نے ہمیں بیٹھم دیا تھا کہ اگر ہم نے طہارت کی حالت میں موزے بہنے ہوں اور ہم مسافر ہوں تو تمن دن تک اور اگر مقیم ہوں تو ایک دن رات تک ان پرسے کر سکتے ہیں، الآب ككسى كوجنابت لاحق موجائ الميكن پيشاب، پائخانے اور نيندكي حالت ميں اس كا تاريخ كا تكم نبيس تھا۔

( ١٨٢٦٥ ) قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ بِالْمَغُوبِ بَابًا مَفْتُوخًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبُعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحُوهِ [صححه ابن عزيمة: (٩٣ و ١٣٢١). قال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٠٧٠، الترمذي: ٣٥٣٥ و٣٥٣٠ [انظر: ١٨٢٧، ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۵) اور میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتوب کے کھلا ہواہے، اس کی مسافت سترسال پرمجیط ہے، وہ اس وقت تک بندنہیں ہوگاجب تک سورج مغرب سے طلوع ندہوجائے۔

( ١٨٢٦٦) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ قَالَ آخَبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي رَوْقٍ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّ أَبَا الْفَرِيفِ حَدَّتَهُمْ قَالَ قَالَ صَفُوانُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ قَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُقَايِلُونَ آغَدَاءَ اللَّهِ لَا تَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تَقَايِلُونَ آغَدَاءَ اللَّهِ لَا تَعَلَّوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا [قال البوصيرى: هذا اسناد حسن. قال الألباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٨٥٧). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٢٧٦: ١٨٢٧].

(۱۸۲۷۱) حضرت صفوان نگافظے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابی ہے جمیں کسی دیتے کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے فر مایا اللہ کا نام لے کرراو خدا ہیں روانہ ہوجاؤ ، اللہ کے دشمنوں ہے قمال کرو ، خیانت کرواور نہ ہی کسی بیچے کوئل کرو۔

(١٨٢٦٧) وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ يَمُسَحُ عَلَى خُفَيْهِ إِذَا أَدْخَلَ رِجُلَيْهِ عَلَى طُهُورٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوُمُّ وَلَيْلَةٌ [انظر: ١٨٢٧٤،١٨٢٧٤].

(۱۸۲۷۷) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین دن رات تک اپنے موزوں پرمسے کرسکتا ہے جب کہ اس نے وضو کی حالت میں موزے پہنے ہوں اور مقیم کے لئے ایک دن رات کی اجازت ہے۔

( ۱۸۲۸) حَلَّنْنَا سُفُیانُ بُنُ عُینِنَهَ فَالَ حَلَّنَا عَاصِمْ سَمِعَ زِرَّ بُنَ حُبَیْنِ فَالَ اَتَیْتُ صَفُوانَ بُنَ عَسَالٍ الْمُرَادِی فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقَالُ اَیْنَانُ بُنُ عُینَنَهُ فَالَ اَلْمُرَادِی قَصَعُ آجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا یَعْلَبُ (راحع: ۱۸۲۸) مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءَ الْعِلْمِ فَلَ الْمُولِ فَإِنَّ الْمَلَامِی قَصَعُ آجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَعْلَبُ (راحع: ۱۸۲۹۸) رَدِينَ حَبِيشَ يُعَنَّهُ كَتِ بِي كَالِمَ وَانْ بَنِ حَمَالَ الْمُلَامِينَ كَيْنَا اللهُ اللهِ الْمُعَلِمِ مِن اللهِ وَلَ عَلَى اللهُ ا

( ١٨٣٦٩) قُلْتُ حَكَّ فِي نَفُسِى مَسْحُ عَلَى الْمُفَيِّنِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أَوْ فِي صَدْرِى بَعُدَ الْعَانِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ الْمَرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ الْمَرَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيْتُكَ آسُالُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ نَعَمُ كَانَ يَالُمُونَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا قَلَاقَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنُ مِنْ عَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ [راحع: ٨٥٦٥].

(۱۸۲۹) زربن حیش بھٹھ کہتے ہیں کہ میں حضرت مفوان ٹھٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ میرے ول میں چیٹاب پاکٹانے کے بعد موزوں پرمس کرنے کے حوالے سے کھنگ پیدا ہوئی ہے، آپ چونکہ نبی طبیقا کے محالی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ بچ تکہ نبی طبیقا کے محالی ہیں، اس لئے میں آپ سے یہ بچ چھنے کے لئے آیا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے نبی ملیقا کو پچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نبی طبیقا کے مماتھ سفر میں ہوتے تھے تو آپ شائی جھی میں تھم دیتے تھے کہ تین دن تک اپنے موزے شاتاری، الل مید کہ کی وجنا ہے لاحق ہوجائے، لیکن ہیشاب، پاکٹانے اور فیندگی حالت میں اس کے اتار نے کا تھم نبیں تھا۔

( ١٨٢٧) قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُو الْهَوَى قَالَ نَعَمْ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَهُ فِى مَسِيرَةٍ إِذْ نَادَاهُ أَعْرَابِيَّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيُّ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْنَا وَيُحَكَ اغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُضُ مِنْ صَوْتِكَ فَإِنَّكَ قَدْ نُهِيتَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَغْضُصُ مِنْ صَوْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَأَجَابَهُ مَنْ صَوْتِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاءَ وَأَجَابَهُ عَلَى نَحْوٍ مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَأَجَابَهُ لَا يَعْمُ عَلَى نَحُو مِنْ مَسْأَلِتِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّةً وَأَجَابَهُ لَا يَعْمُ عَلَى مَعْ مَنْ آحَبُ [راحع: ١٨٥ ٢٨٤].

(۱۸۲۷) میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے نبی طابع کو' خواہش' کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابعہ کے ہمراہ کس سفر میں تھے، کہ ایک بلند آواز والا دیہاتی آیا اور کہنے لگا ہے جمراہ کس سفر میں تھے، کہ ایک بلند آواز والا دیہاتی آیا اور کہنے لگا ہے جمراہ کس میں میں میں میں اسے جمراہ کی میں انداز میں اسے جواب دیا جسے اس نے کہا کہ میں تواثی آواز پست نہیں کروں گا، نبی طابعہ نے فرمایا تم اپنی است کرو، اور اس انداز میں اسے جواب دیا جسے اس نے سوال کیا تھا، اس نے کہا یہ بتا ہے کہ اگر ایک آوی کسی قوم سے مجت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی طابعہ نے فرمایا انسان (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت کرتا ہولیکن ان میں شامل نہ ہوتو کیا تھم ہے؟ نبی طابعہ نے فرمایا انسان (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ مجت

(۱۸۲۷) قَالَ ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَى قَالَ إِنَّ مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ لَهَا مَسِيرَةُ عَرْضِهِ سَبْعُونَ آوُ آرْبَعُونَ عَامًا فَعَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلتَّوْبَةِ يَوْمَ حَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يُغْلِقُهُ حَتَى نَطُلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ [راحع: ١٨٢٦]. (١٨٢٥) يُحروه بمي سلسل حديثي سناتے رہے تی كدفر بايا مغرب بن ايك دروازه ہے جوتوب كے لئے كھلا بواہ، اس كى سافت سر سال پرمجيط ہے، الله في اس وزين كي تحليق كدن كمولاتها، وه اس وقت بك بنديس بوگا جب تك سورج معرب عطوع نے الله على معرب على معرب على معرب عطوع الله على معرب على معرب عطوع نه وجائے۔

(۱۸۲۷) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّلَنِى عَمْرُو ﴿ شُرَةَ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ عَنْ صَغُوانَ بُنِ عَسَّالٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ ' حَرَ الْطَلِقُ بِنَا إِلَى هَذَا النَّبِيِّ قَالَ لَا تَقُلُ هَذَا فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَهَا كَانَ لَهُ أَرْبَعُ أَعْيُنٍ قَالَ فَانُطَلَقُنَا إِلَيْهِ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى يَشْعَ آيَاتٍ بَيْنَاتٍ قَالَ لَا تُشُورِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا تَقْعَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَوْنُوا وَلَا تَهْرُوا مِنْ الرَّحْفِ وَلَا تَشْرَوا وَلَا تَأْكُلُوا الرَّبَا وَلَا تُدْنُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِى سُلْطَانِ لِيَقْتَلَهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ فَقَالَا تَأْكُلُوا الرِّبَا وَلَا تُدْنُوا بِبَرِىءٍ إِلَى ذِى سُلْطَانِ لِيَقْتَلُهُ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّةً يَهُودُ أَنْ لَا تَعْتَدُوا فِى السَّبْتِ فَقَالَا

نَشْهَدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ [راحع: ١٨٢٦٢].

(۱۸۲۷) معزت صفوان النظرت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی نے اپنے ساتھی ہے کہا کہ آؤاس ہی کے پاس چلتے ہیں ،اس نے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے یہ بات من لی تو ان کی چار آ تھیں ہوجا ہیں گی ، بہر حال ! انہوں نے ہی ایک اس نے کہا کہ انہیں ہی مت کہو، کیونکہ اگر انہوں نے بیات من لی تو ان کی چار آ تھیں ، تو نی ملینا نے اس کی تفصیل بنا تے ہوئے نی ملینا ہے اس آ بہت کے متعلق دریا فت کیا کہ ہم نے مولیٰ کو قو واضح نشانیاں دی تھیں ، تو نی ملینا نے اس کی تفصیل بنا تے ہوئے فر مایا اللہ کے ساتھ کس کو ناحق قبل مت کرو، زنا مت کرو، کس ایسے فض کو ناحق قبل مت کرو جے قبل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، جادومت کرو، سودمت کھاؤ ،کس ہے گناہ کوکسی طاقتور کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اسے قبل کرد ہے ،کس پاکھ اس می ہود ہے! تنہیں خصوصیت کے پاکھ اس میں جد سے تجاوز نہ کرو۔

بيئ كرده دونول كينے كے كہم آپ كے ني جونے كى كوائى ديتے ہيں۔

(۱۸۲۷۰) حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا آبُو رَوُقٍ عَطِبَّةُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا آبُو الْعَرِيفِ قَالَ عَفَّانُ آبُو الْعَرِيفِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِئ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَعُلُّوا وَلَا تَعُدُّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعُدُّوا وَلَا تُعَلِّوا وَلَا تُعَلُّوا وَلَا تُعَلِّدُوا وَلَا تُعَلِّوا وَلَا تَعْدُوا وَلَا تَعْدُلُوا وَلَا تَعْدُلُوا وَلَا تُعْدُلُوا وَلَا تَعْدُلُوا وَلَا تَعْدُلُوا وَلَا لَا لِلْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَعْدُلُوا وَلَا تَعْدُرُوا وَلَا تُعْلِيلُوا وَلَا تُعْدِرُوا وَلَا تُعْدُلُوا وَلَا

(۱۸۲۷۳) معزت مغوان الخشنت مروى بكرا يك مرتب في الميان جميل كى دين كرماته رواندكرت بوئ فرمايا الله كا نام كرداو خدايش روانه موجاؤ ، الله كرشنول بقال كرد ، خيانت كروند ووكدد ، نداعنها وكانواورندى كى بنج كول كرد و (۱۸۲۷ ) لِلْمُسَافِرِ فَلَاثُ مَسْعٌ عَلَى الْمُحَقَّيْنِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ قَالَ عَفَانٌ فِي حَدِيدِهِ بَعَنَيى رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إراحع : ۱۸۲۷۷].

(۱۸۲۷۳) اور مسافر کے لئے اجازت ہے کہ وہ تین ون رات تک اپنے موزوں پرمسے کرسکتا ہے اور مقیم کے لئے ایک ون رات کی اجازت ہے۔

( ١٨٢٧٥ ) حَذَّثَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زِرِّ عَنْ صَغُوانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ لَتَضَعُ ٱلْجَنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا طَلَبَ (راحع: ١٨٢٥٨).

(۱۸۲۷۵) حضرت صفوان بن عسال التأثلات مروى ہے جناب رسول الله كُلْتُقَامِ نے ارشاد فر ما يا الله كے فرشتے طالب علم كے كے " طلب علم پرخوشى ظا ہر كرتے ہوئے" اپنے پر بجھا ديتے ہيں۔

( ١٨٢٧ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاْحِدِ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفُوانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ بُونُسَ (راحع:

££\$&(+\YE\$&()}.

(۱۸۲۷) حدیث نمبر (۱۸۲۷) اس دوسری سند ہے محی سروی ہے۔

( ١٨٢٧ ) حَلَّكَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْلَلَةَ عَنْ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ قَالَ النَّيْتُ صَفُوَانَ بُنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِئَ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ فَقُلْتُ ابْتِعَاءُ الْعِلْمِ فَقَالَ لَقَدْ بَلَعَنِى أَنَّ الْمَلَامِكَةَ لَتَصَعُ الْجُنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَفْعَلُ فَذَكْرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٨٢٥٨].

(۱۸۱۷۷) زربن میش میند کہتے ہیں کہ ایک ون میں حضرت مفوان بن عسال نگاٹڈ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا کیسے آٹا ہوا؟ میں نے کہا حصول علم کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں ،انہوں نے فر مایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ اللہ کے فرشتے طالب علم کے لئے'' طلب علم پرخوشی ظاہر کرتے ہوئے'' اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔

( ١٨٢٧٨ ) فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راحع: ١٨٢٦١].

(۱۸۲۷) نی الله نفر مایا انسان ( قیامت کے دن )ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٨٢٧٩) قَالَ فَمَا بَرِحَ يُحَلِّلُنِي حَتَّى حَلَّلَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَسِيرَةُ عَرُضِهِ مَهْعُونَ عَامًا لِلتَّوْبَةِ لَا يُغْلَقُ مَا لَمْ تَطُلُعُ الشَّمْسُ مِنْ قِبَلِهِ وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَأْمِي بَغْضُ آيَاتِ رَبَّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا [الأنعام: ١٥٨]. [راجع: ١٨٢٦٥].

(۱۸۶۷) بھروہ ہمیں مسلسل حدیثیں سناتے رہے جی کے قرمایا مغرب میں ایک دروازہ ہے جوتو برے لئے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر سال پر محیط ہے، اللہ نے اسے آسان وزمین کی تخلیق کے دن کھولا تھا، وہ اس وقت تک بندئیس ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوجائے بھی مطلب ہے اس ارشاد باری تعالیٰ کا'' یَوْمَ یَالْتِی بَعْضُ آبَاتِ رَبِّتُکَ .....''

## حَدِيثُ كَعُبِ بُنِ عُجْرَةً لِمُنْظَ

### حضرت كعب بن عجر والمنتظ كي حديثين

( ۱۸۲۸) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ الْخُبَرَنَا أَبُو بِشُرِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَفْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ وَنَحْنُ مُحُومُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَتُ لِى وَفُرَةً فَجَعَلَتُ الْهُوَامُّ تَسَاقَطُ عَلَى وَجْهِى فَمَرَّ بِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آيُّوْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ قُلْتُ لَعَمُ فَامَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ وَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا آوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ حِيَامٍ آوْ نَعَمُ فَآمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ وَنَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيطًا آوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ حِيَامٍ آوْ مَنْكُمْ مَرِيطًا آوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِدْيَةٌ مِنْ حِيَامٍ آوْ مَنَاعَ أَوْ نُسَلِكٍ [البَعْرَةُ: 191]. [انظر: ١٨٢١١ / ١٨٢٥ / ١٨٢١ / ١٨٢١ / ١٨٢١ / ١٨٢٥ / ١٨٢١ / ١٨٢٥ مَن مِن يَالِيَّا كَمَراه مِنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ مَنْ مُعْمَالِهُ وَالْمَاءُ وَالْمَاهُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَمَنْ مُلْكُولُ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ مُولَى مَالِكُ وَلَمُ مُولِولُ وَالْمُ مُولِولُ مَالِمُ مُولُ وَلَامَا مُنْ مَالِكُ وَلَامَا مُنْ مُولِولُ مَالَتُ الْمَالُولُ وَلَى وَلَولُ وَلَامَا مُنْ مَالِكُ وَلَامَا مُنْ مُولِكُمْ فَى اللَّهُ مُولُولُ وَلَولَ مَالَولُ وَلَامُ مُولِكُمُ مُنْ مُنْ مَالِكُ وَلَامُ اللَّهُ مِلْكُولُ وَلَامَا مُعْمَلُ مُنْ مُولِكُمُ مُولِي عَلَيْهِ مُولِكُمُ مُولِي مِنْ لِيَالِمُ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُعْمَلُولُ وَلَامُ مُولِكُمُ وَلَى مُولِكُمُ مِنْ مُولِلْمُ مُولِكُمُ مِنْ مُنْ مُولِمُ مِنْ مُولِي مُنْ مُولُولُ وَلَامُ مُولُولُ وَلَامُ مُولِمُ مُولِكُمُ مُولِي مُولِمُ مُولِمُ مُولُولُ وَلَامُ مُؤْلِمُ مُولُولُ وَلَامُ مُولَى مُولَى وَلَمُ مُولِمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعَلِي مُولِمُولُ وَلَامُ مُولِمُولُ وَلَامُ مُعْمَلِهُ مُولِمُولُولُ وَلَامُ مُعَلِّمُ مُولِمُ وَلَامُ مُولِمُولُ وَلَامُ مُعَلَّالِمُ مُولِمُ مُولِمُ وَلَامُ لَامُ مُولِمُ مُولِمُ وَالْمُولُ

ہمیں تھیرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سر سے جو کیں نکل نکل کر چبرے پر گرنے لگیں، نبی طائبا میرے پاسے گذرے تو فرمایا کیا تہمیں جو کیں تک کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی بال! نبی طائبا نے تھم دیا کہ سرمنڈ والو، اس موقع پریہ آیت نازل ہوئی کہ'' تم میں سے جو تعنص بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف وہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

( ١٨٢٨١ ) حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا خَالِدٌ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَي عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْوَةَ قَالَ قَمِلْتُ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ كُلَّ شَعْرَةٍ مِنْ رَأْسِي فِيهَا الْقَمْلُ مِنْ أَصْلِهَا إِلَى فَرْعِهَا فَآمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَى ذَلِكَ قَالَ احْلِقُ وَنَوَلَتْ الْآيَةُ قَالَ ٱلْعَيْمُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ ثَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ [مكرر ما نبله].

(۱۸۲۸) حضرت کعب بن مجر ہ ٹاٹھ نے مروی ہے کہ میرے سریس آئی جو کیں ہو گئیں کہ میرا خیال تھا میرے سرکے ہر بال میں جڑے لے کرشاخوں تک جو کیں ہمری پڑی ہیں، نبی طائبانے یہ کیفیت و کچھ کر مجھے تھم دیا کہ بال منڈ والو،اور نہ کورہ آیت نازل ہوئی تو نبی طائبانے فرمایا چیوسکینوں کو تین صاع مجوریں کھلا دو۔

( ١٨٢٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ فُلَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ آنَّ أَبَا ثُمَامَةَ الْحَنَّاطَ حَدَّثَهُ أَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا تَوَضَّا أَحَدُكُمْ فَآخِسَنَ وُضُونَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يُشَبِّكُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ

(۱۸۲۸) حضرت کعب بن عجر و نظافت مروی ہے کہ جمل نے نبی طالا کو بدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم جس سے کو کی شخص وضوکرے اور خوب اچھی طرح کرے، پھر نماز کے ارادے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوس سے جس داخل ندکرے کیونکہ وہ نماز جس ہے۔

( ١٨٢٨٣) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ فَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَحَدَد السَّارِي اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ [صححه البحارى ١٨٣٠٠]. [انظر: ١٨٣٤، ١٨٢٨٤].

(۱۸۲۸۳) حضرت كعب بن مجره ثلاث سروى بكرايك آوى نے ني الله اس به جها يارسول الله المهمي آپ كوسلام كرنے كا طريقة تو معلوم بوگيا ہے يہ بتا ہے كہ آپ كوسلام كرنے كا طريقة تو معلوم بوگيا ہے يہ بتا ہے كہ آپ پر درود كيے بھيجا كريں؟ ني الله ان فر مايا بوں كہا كروالله مّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَاللهُ مَا اللهُ مَحَمَّدٍ فَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِنْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَادِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِنْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۔

( ١٨٩٨٤ ) حَلَّكُنَّا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّلَنِي الْحَكُّمُ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي

( ١٨٢٨٥ ) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرٍ الْحَبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ فَالَ سَيِغْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى قَالَ لَقِينِي كَفِبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ جَفْفَرٍ قَالَ آلَا أَهْدِى لَكَ هَدِيَّةٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَ عَلِمُنَا أَوْ عَرَفْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ قَالَ فُولُوا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ اللَّهُ مَنْ السَّلَامُ عَلَيْكَ خَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْوَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِعَدٌ اللَّهُمُ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا اللَّهِ مُنْ آلِ إِبْواهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ [راحع: ١٨٦٣].

(۱۸۲۸-۱۸۲۸) معزت کعب بن مجر و المنظر سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے ہی طابی ہے ہوچھا یا رسول اللہ! ہمیں آپ کو سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہو گیا ہے یہ بتا ہے کہ آپ پر درود کیے ہیجا کریں؟ نی طابی نے فرھا یا ہوں کہا کرواللّہ مّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِهِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللّهُمّ بَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَالُتُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَکُتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَکُتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجيدٌ .

(۱۸۲۸۷) حضرت کعب نافذ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی نافیا کے ہمراہ تنے، انہیں ان کے سری جوؤں نے بہت تک کر رکھا تھا، نی نافیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ،اور فر مایا ٹمن روزے رکھا و، یا چیمسکینوں کوئی کس دو مدے حساب سے کھا تا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو، جو بھی کرو مے تبہاری طرف سے کافی ہوجائے گا۔

(۱۸۲۸۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً قَالَ أَنَى عَلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَشَاقُرُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَاجِبَى فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ وَالْقَمْلُ يَشَاقُورُ عَلَى وَجْهِى أَوْ قَالَ عَلَى عَاجِبَى فَقَالَ آيُودِيكَ مَوَامٌ رَأْسِكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاخْلِقُهُ وَصُمْ ثَلَاقَةَ آيَّامٍ أَوْ آطْهِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ آوْ انْسُكَ نَسِيكَةً قَالَ آيُوبُ لَا آدْرِي بِأَيْجِهِنَّ بَدَأَ [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۸) حضرت کعب نافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طافی میرے پاس تشریف لائے تو بیں ہانڈی کے پنچ آم گ جلار ہا تھا اور جو ئیں میرے چیرے پر گرری تھیں، نی طافی نے فر مایا کیا تنہا رے سرکے کیڑے (جو کیں) تنہیں تک کر ہے ہیں، می نے عرض کیا جی ہاں! نی طافی نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا، اور فر مایا تین روزے رکھ لو، یا چیمسکینوں کوئی کس دو مدکے حساب سے کھانا کھلا دو، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔ ( ١٨٢٨٨ ) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٱلْحُبَرَنِي الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي لَيْلَى قَالَ لَقِيَنِي كَعُبُ بُنُ عُجُرَةً فَلَاكُرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٢٨٣].

(۱۸۲۸) مدیث نمبر (۱۸۲۸۳) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۲۸) عبداللہ بن معقل بھنا کہتے ہیں کہ ایک مرتب میں معزت کعب بن مجر و نگاٹا کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد میں ستے اوران سے اس آیت ' فدیدو سے دیا ہون و و و کھ لے یاصد قد دے دیا قربانی کرلے' کے متعلق ہو جھا، انہوں نے فربایا یہ ہیرے متعلق بی بازل ہوئی ہے، میرے سر میں تکلیف تھی ، جھے نبی بائیا کے سامنے چیش کیا گیا، اس وقت جو کی میرے یہ جہرے پر گردی تھیں ، نبی بائیا انے فربایا میں نہیں مجمعتا تھا کہ تہاری تکلیف اس صدتک پڑئے جائے گی ، کیا تہ ہیں بکری میسرے؟ میں نے عرض کیا نہیں ، اس موقع پر بد آیت بازل ہوئی کہ ' تم میں سے جو محف بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روز ہورکہ کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ دوز ہو کہ کہ یا صدقہ و سے کر یا قربانی و سے کراس کا فدیدا واکر ہے۔' یعنی تین روز سے رکھ لے، یائی کس نصف صاع گذم کے حساب سے چومکینوں کو کھا تا کھلا دے ، بیآ ہت میرے واقع ہیں خاص تھی اور تہارے لیے عام ہے۔

( .١٨٢٩) حَلَّكُنَا عَفَّانُ حَلَّقُنَا شُعْبَةُ حَلَّقُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۸۲۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٢٩١ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ قَالَ فَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بُنِ عُجْرَةَ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ أَطْعِمُ سِتَّةَ مَسَاكِينَ كُلَّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ

(۱۸۲۹۱) گذشته صدیت ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَذْهِ عَنْ

كُفُبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَتَطَهَّرُ رَجُلٌ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يَخُرُجُ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ إِلَّا كَانَ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يَقُضِي صَلَاتَهُ وَلَا يُخَالِفُ آحَدُكُمْ بَيْنَ أَصَابِعٍ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ [احرحه ابن حزيمة (٤٤٢). قال شعيب: حسن وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۲۹۳) حضرت کعب بن مجر ہ نگانڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے فرمایا جب تم میں سے کوئی فخص وضوکرے اورخوب اچھی طرح کرے، پھرنماز کے ارادے سے نکلے تو وہ نماز سے فارغ ہونے تک نماز ہی میں شار ہوتا ہے اس لئے ،نماز کے دوران اپنے ہاتھوں کی الگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے۔

(١٨٢٩٢) حَلَّكُنَا عَهُدُالرَّزَاقِ حَلَّكُنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ

بْنِ عُجُرَة قَالَ رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَمْلِى يَتَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِى فَقَالَ اتَّؤْذِيكَ هَوَامَّكَ

هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَآمَرَنِي أَنْ آخِلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيَةِ وَلَمْ يُنِيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَخُلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمِّعِ آنُ

هَذِهِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَآمَرَنِي أَنْ آخِلِقَ وَهُمْ بِالْحُدَيْئِيَةِ وَلَمْ يُنِيِّنُ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَخُلِقُونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمِّعِ آنُ

يَدُخُلُوا مَكُةَ قَالُولَ اللَّهُ الْفِذْيَةَ فَآمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُطْعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ

أَوْ أَصُومَ ثَلَاقَةَ آيَّامٍ أَوْ أَذْبَحَ شَاةً [راحع: ١٨٢٨٠].

(۱۸۲۹۳) حفرت کعب بن مجر و فی افزے مروی ہے کہ ہم اوگ حالت احرام میں حدید میں نی علیہ کے ہمراہ تھے ، شرکین نے ہمیں تھیرر کھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے ) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ، اس دوران میرے سرکے بال بہت بڑے تھے ، اس دوران میرے سرکے جو کمیں نکل نکل کر چیرے پر گرنے لگیں ، نی علیہ امیرے پاس سے گذرے تو فر مایا کیا تہیں جو کیں نگل کر رہی ہیں؟ میں نے عرض کیا جی بال ان میں بارہو، یا اس کے سر عرض کیا جی بال ان میں میں اور وروزے در کور کور اور اس موقع پر بید آیت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو محف بیارہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ دو دو دروزے در کور کور یا تربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔''

المعالم عَلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ بَغْضِ بَنِى كُعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَآخُسَنْتَ وُصُوءَكَ ثُمَّ عَمَدُتَ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ كَعْبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاقٍ فَلَا تُشَبِّكُ بَيْنَ أَصَابِعِكَ [انظر: ١٨٢٨٢].

(۱۸۲۹۳) حضر ت کعب بن مجر و پڑائٹا ہے مروی ہے کہ نبی میٹیا نے فر مایا جب تم میں ہے کو کی فخض وضوکرے اور خوب الحجی طرح کرے، پھرنماز کے ایرادے ہے لگے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہنماز میں ہے۔

( ١٨٢٥ ) حَذَنَنَا قُوَّانُ بُنُ تَمَامِ أَبُو تَمَّامٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجُلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّاتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا تُشَبِّكُنَ بَيْنَ أَصَابِعِكَ قَالَ قُرَّانُ أَرَاهُ قَالَ فَإِنَّكَ فِي صَلَاةٍ (صحبح الله عزيمة (٤٤٤). فال الألباني: ضعيف (٩٦٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٣١ ].

(۱۸۲۹۵) معفرت کعب بن جحر و ثلاثات مروی ہے کہ نی نائیلانے فر ما یا جب تم میں سے کوئی مختص وضو کرے اور خوب المجی طرح کرے، پھرنماز کے اراد ہے سے نکلے تو اس دوران اپنے ہاتھوں کی الگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرے کیونکہ وہ نماز میں ہے۔

( ١٨٦٩٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كُفْبًا أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ مِنْ الْقَمْلِ قَالَ صُمْ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُكَيْنِ مُكَيْنِ أَوْ اذْبَحْ

(۱۸۲۹۷) حعزت کعب ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ نبی مائنا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فرمایا تبن روزے رکھالو ، یا چیے مسکینوں کونی کس دو مدیے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

(١٨٢٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَغْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ آتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَآنَا كَثِيرُ الشَّغْرِ فَقَالَ كَانَّ هَوَامَّ رَأْسِكَ تُؤْذِيكَ فَقُلْتُ أَجَلُ قَالَ فَاحْلِفُهُ وَاذْبَحْ شَاةً أَوْ صُمْ ثَلَالَةَ آيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقُ بِثَلَالَةِ آصَعٍ مِنْ نَشْرٍ بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ [راجع: ١٨٢٨].

(۱۸۲۹۷) حضرت كعب النظار مروى ب حديب كذمان بل بى النظام مرب الله المبت زياده على المنظام مرب باس آت المبت زياده على النظام في النظام المبت المنظام المبت في النظام المبت في الني النظام المبت في الني النظام المبت في الني المبت في المبت في الني المبت في المبت المبت في المبت المبت في المبت المبت في المبت المبت في المبت في المبت المبت في المبت المبت في المبت المبت في المبت في

صحیح (ابن ماحة: ۱۱۱). قال شعیب: صحیح. غیر ان اسنادها ضعیف بالانقطاع]. [انظر: ۱۸۳۰۹]. (۱۸۲۹۸) حفرت کعب بن عجر و تاکنون سے مروی ہے تمی عینا سے ایک مرتبہ فتنہ کا ذکر فرمایا، ای دوران وہاں ہے ایک نقاب

(۱۸۲۹۸) حضرت تعب بن جر و تفاقظ سے مروی ہے ہی عیدا ہے ایک مرحبہ دستہ کا فرطر مایا، ای دوران وہاں سے ایک مقاب پوٹ آ دمی گذرا، نبی طیرا نے اسے و کھے کر فرمایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی حق پر ہموں گے، بیس اس کے چیجے چلا گیا، اس کا موٹر ما پکڑااور نبی طیرا کی طرف اس کارخ کرکے پوچھا بیدا دمی؟ نبی طیرانے فرمایا ہاں! دیکھا تو وہ معزت عمان فنی جن تفای ہے۔ د ۱۸۲۹۹) حَدَّفَ مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّفَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَقائِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَفْقِلِ بْنِ مُقَرِّنَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُعْلِعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوْ يَذُبِّعَ شَاةً [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۲۹۹) حضرت کعب نظائلا سے مروی ہے کہ نبی نظیا نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فرمایا تین روزے رکھاو ، یا چیر مسکینوں کوئی کس دو مدکے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بھری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٢٠) حَلَّلْنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَلَّقَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُصْبَعَانِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفَدُ كَفْبَ بْنَ عُجْرَةً يَعُولُ فِى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فِى نَزَلَتُ هَذِهِ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِى رَأْسِى وَلِحُيَتِى وَحَاجِيَّى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِيْنَ بِعُمْرَةٍ فَوَقَعَ الْقَمْلُ فِى رَأْسِى وَلِحُيَتِى وَحَاجِيَّى وَخَاجِيَّى وَخَارِيى فَلِلَا الْمَعْرَ وَلِكَ النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارُسَلَ إِلَى فَدَعَانِى فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحُنُ وَصَلَّمَ فَارُسُلَ إِلَى فَدَعَانِى فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحُنُ لَا نَشْعُرُ اذْعُ النَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ الْقَدْرُ عَلَى نُسُلِي فَلَمَّا رَآنِى قَالَ لَقَدُ أَصَابَكَ بَلَاءٌ وَنَحُنُ لَا نَشَعُرُ اذْعُ الْمَعْجُامَ فَلَمَّا جَانَهُ آمَرَهُ فَحَلَقَنِى قَالَ آتَقْدِرُ عَلَى نُسُلِي قُلْتُ لَا قَالَ فَصُمْ فَلَاقَةَ آيَامٍ أَوْ الْحِيمُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ تَمْ و [راحع: ١٨٦٨].

(۱۸۳۰) عبداللہ بن معقل بُرُولِ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں حضرت کعب بن بحرہ واٹائؤ کی خدمت میں حاضر ہوا جو مجد ہیں تھے اوران سے اس آئے۔ '' فدید ہے دے لینی روزہ رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کرلے'' کے متعلق ہو چھا، انہوں نے فرمایا یہ آئے سے میرے متعلق بی بازل ہوئی ہے ، میرے سر میں تکلیف تھی ، جھے ہی بائیا کے سامنے پیش کیا گیا ، اس وقت بو کس میرے بھی چرے پر گردی تھیں ، نی بائیا نے فرمایا میں نہیں بھتا تھا کہ تبراری تکلیف اس حد تک بینی جائے گی ، کیا تہمیں بکری میسرے؟ میں نے عرض کیا نہیں ، ای موقع پر بیآ یت نازل ہوئی کہ''تم میں سے جو محض بیار ہو، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف دہ چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔'' مینی تمن روزے رکھ لے، یائی کس نصف صاع گدم کے حساب سے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے ، بیآ یت میرے واقع میں خاص تھی اور تبرارے لیے عام ہے۔

( ۱۸۳۸ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّلُنَا شُعْبَةُ أَخْبَوَنَا الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ تَعْبِ بْنِ عُجُرَةَ قَالَ نَزَلَتُ فِي [داحع: ١٨٢٨] (١٨٣٠) حضرت كعب بن مجر ه المُتَوَّز سے مروى ہے كمآ يت فديه مير ہے متعلق بى نازل ہو كَي تمی ۔

(١٨٣.٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بَنِ عُجُرَةَ هَذَا الْحَدِيثَ (١٨٣٠٢) كذشته حديث ال دومرى سند يجى مروى جـ

( ١٨٣.٣ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا آشْعَتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَعْفِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ بِنَحْوٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ٱطْعِمُ الْمَسَاكِينَ لَلَاثَةَ آصُعِ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨٩].

(۱۸۳۰۳) گذشته صدیث اس دوسری سند نے بھی مروکی ہے۔

( ١٨٣.٤ ) حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ وَابْنُ آبِي عَدِي عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ ابْنُ أَبِي عَدِي إِنَّ كَعْبًا

َ ٱخْرَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَاهُ وَقَالًا ثَلَاقَةً آصُعٍ مِنْ تَمْوٍ بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٨) وقال شعيب: صحيح وهذا اسناد منقطع].

(۱۸۳۰ه) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣.٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ كَعُبًّا حِينَ حَلَقَ رَأْسَهُ أَنُ يَذْبَحَ شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاقَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُطُعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ [راحع: ١٨٢٨].

(۱۸۳۰۵) حضرت کعب ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹی نے انہیں سرمنڈ انے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تین روز ہے رکھ لو، یا چیر مسکینوں کو فی کس دوید کے حساب سے کھانا کھلا دو ، یا ایک بکری کی قربانی دے دو۔

( ١٨٣.٦) حَلَّانَا يَحْنَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَلَّلَنِى آبُو حَصِينٍ عَنِ الشَّغْيِى عَنْ عَاصِمِ الْعَدَوِى عَنْ كَفْبِ بُنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ دَخَلَ وَنَحْنُ يَسْعَةٌ وَبَيْنَنَا وِسَادَةٌ مِنْ آدَمٍ فَقَالَ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا وِسَادَةٌ مِنْ آدَمٍ فَقَالَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أُمْرَاءُ يَكُذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكِذُبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي مُنْهُ وَلَيْسَ بِوَادٍ فِي عَلَى الْمَوْضَ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَيُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُو فَلَيْسَ مِنْى وَلَسْتُ مِنْهُ وَهُو وَادٍ ذَعَلَى الْمَوْضَ [صححه ابن حبان (٢٨٢)، والحاكم (٢٩/١). وقال الترمذي: صحبح عزيب. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ٢٥٠٥، النسالي: ٢/٠١٠).

(۱۸۳۰۷) حضرت کعب ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا ہمارے پاس تشریف لائے، ہم نو آ دمی تھے اور ہمارے درمیان چڑے کا ایک تخد پر اہوا تھا، نبی طینا نے فرمایا میرے بعد پر جھا ہے امراء بھی آ کیں سے جو دروغ بیانی سے کام لیس کے اور خلا کریں تھے ہوئی ہے ہو کہ اس کا جھ سے اور میرا اور ظلم کریں تھے ہوجوآ دمی اان کے پاس جا کر ان کے جھوٹ کو بچ قر اروے کا اور ظلم پر ان کی مدو کر رہے گا ، اس کا جھ سے اور میر اس کے موٹ کو بچ اور ظلم پر ان کی مدونہ کو تی اور طلم پر ان کی مدونہ کو تی اور ظلم پر ان کی مدونہ کرے تو وہ جھ سے اور میں اس سے ہول ، اور وہ میر سے پاس حوش کو تر پر بھی آ ہے گا۔

(۱۸۲.۷) حَدَّثَنَا عَبُدَةً بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَبُرَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمَحَكَمِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ كَعُبِ بُنِ عُجْرَةَ الرَّحُلَّ مَالَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا فَدُ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ النَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّهُمُ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ قَالَ فَعَلَمَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَايِلُ مَعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّاتُكَ عَلَى مُنْ وَعَلَى مُلَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمِّدٍ وَعَلَى قَلْ مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَلِي المُعَمِّدِ وَعَلَى مُنْ مُعَمَّدٍ وَعَلَى أَلُولُ مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَلَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى مَا مِنْ الْحَمَّدُ وَعَلَى أَلَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَلَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى مَا مُعَلَّدُ مُعَمَّدٍ وَعَلَى أَلَا مُعَمَّدٍ وَعَلَى أَلَا مُعَمِّدٍ وَعَلَى أَلَا مُ

بَارَكُتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ.

( ١٨٣.٨) حَلَّانَا يَكُمِنَى عَنْ مَيْفِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَلَّانِى ابْنُ آبِى لَيْلَى قَالَ حَلَّانِينَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ

انَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَالَ وَرَأْسُهُ يَنَهَاقَتُ قَمْلًا قَالَ آيُوْ فِيكَ هَوَامُّكَ قَالَ قَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلِقُ رَأْسَكَ قَالَ فِي نَوْلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذًى مِنْ رَأْسِهِ فَهِذُيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ آوْ فَلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْدِقُ رَأْسَكَ قَالَ فِي نَوْلَتُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَهِذُيَّةٌ مِنْ صِيَامٍ آوُ مَسْتَقَةٍ آوْ نُسُكِ قَالَ فَامْرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَاقَةَ آيَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَيْنَ مَسَلِي قَالَ فَامْرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَاقَةَ آيَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَيْنَ مِسَلِي قَالَ فَامْرَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَالَةَ آيَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَيْنَ فَلَ مِنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَاقَةَ آيُهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَالَةَ آيَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَيْنَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ صُمْ قَلَالَةَ آيَامٍ آوْ تَصَدَّقُ بِغِرْقٍ بَيْنَ قَلَ فِي مِنْ مَا تَكَسُلُو مَا تَكَسُلُو عَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا تَكُمُ فَالَ فَامْرَنِى رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (١٨٠١)، وابن عزيمة (١٢٧٦ و ٢٢٧٧) وابن عزيمة (١٢٧٠ و ٢٢٧٧). وابن عزيمة (١٨٢٠ و ٢٢٧٧). وابن عزيمة (١٨٢٠ و ٢٢٧٠). وابن عزيمة (١٨٢٠ و ١٨٢٠).

(۱۸۳۰۸) حضرت کعب بن مجر و دخائف مروی ہے کہ ہم لوگ حالت احرام میں حدیبید میں نیایی ہمراہ تھے، شرکین نے ہمیں مجمیر کھیا رکھا تھا (حرم میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے) میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سرکے بال بہت بڑے تھے، اس دوران میرے سرکے جو کیں نکل نکل کر چیرے پر گرنے گئیں، نی طینی میرے پاسے گذر ہے قو فر مایا کیا تہمیں جو کی شک کردی ہیں؟ میں نے عرض کیا تی بال ابنی طینی نے تھے میں اس کے سرمنڈ والو، اس موقع پر بدآ یت نازل ہوئی کہ ''تم میں سے جو محض بیار ہو، یا اس سے سرکوئی تکلیف دو چیز ہوتو وہ روزے رکھ کر، یا صدقہ دے کریا قربانی دے کراس کا فدیدادا کرے۔'' چنا نچہ نی طینی نے جھے تھے میں دیا کہ تن روزے رکھاو، یا چیو میکنوں کے درمیان ایک فرق کی مقدار صدقہ کردو، یا قربانی کرد، جو بھی آسان ہو۔

( ١٨٣.٩) حَلَّكُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنُ كَغُبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فِئْنَةً فَقَرَّبَهَا فَمَرَّ رَجُلٌ مُتَقَنَّعٌ فَقَالَ هَذَا يَوْمَتِذٍ عَلَى الْهُدَى قَالَ فَاتَبَعْتُهُ حَتَّى آخَذُتُ بِضَبْعَيْهِ فَحَوَّلْتُ وَجُهَهُ إِلَيْهِ وَكَشَفْتُ عَنْ رَأْمِيهِ وَقُلْتُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ [راجع: ١٨٢٩٨].

(۱۸۳۰۹) حضرت کعب بن مجر و الفائد سے مروی ہے نی طائی نے ایک مرتبہ نتندکا ذکر فرمایا، اس دوران وہاں سے ایک نقاب بیش آدی گذرا، نی طائی نے اسے دیکے کو رمایا کہ اس دن بیاوراس کے ساتھی تن پر بوں گے، بیس اس کے بیچے چاا کیا، اس کا مویز ما پکڑااور نی طائل کی طرف اس کارخ کر کے بو چھا بیآ دی؟ نی طائل نے فرمایا ہا او یکھا تو وہ حضرت عثمان تن وائل شخت استھے۔ (۱۸۳۰) حَدَّقَ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبِّحَتُ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ شَبِحَتُ السَّدَا السَّلَاةَ إِراحِ: ۱۸۲۹ ا

(۱۸۳۱۰) حضرت کعب بن عجر و پخاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیل معجد ہیں میرے پاس تشریف لائے ، اس وقت میں اپنی انگلیاں ایک ووسرے میں داخل کرر ہاتھا، نبی مائیلانے مجھے نے مایا کعب! جب تم معجد میں ہوتو اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل نہ کرو کیونکہ جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہو مے ہتم نماز ہی میں ثار ہو ہے۔

(١٨٣١) حَدَّقَ عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يَنْسُكَ نُسُكًا أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ يُعْلِعِمَ فِرْقًا بَيْنَ سِنَّةٍ مَسَاكِينَ (راجع: ١٨٢٨).

(۱۸۳۱) حضرت کعب ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طال نے انہیں سر منڈانے کا تھم دے دیا ، اور فر مایا تین روزے رکھالو، یا چھ مسکینوں کوئی کس دولہ کے حساب ہے کھانا کھلا دو، یا ایک بمری کی قربانی دے دو۔

(۱۸۳۱) حَدَّلُنَا هَاشِمْ حَدَّلُنَا عِسَى بُنُ الْمُسَتَّبِ الْبَعَلِيُّ عَنِ الشَّعِيِّ عَنُ كَعْبِ بُنِ عُجْرَةً قَالَ بَيْنَمَا آنَا جَالِسٌ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْئِدِى ظُهُودِنَا إِلَى قِبْلَةِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً وَسَلَّمَ سَبُعةً رَهُعِ أَرْبَعَةً مَوَ الِينَا وَثَلَاثَةً مِنْ عَرَبِنَا إِذْ خَرَجَ إِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً النَّهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَى إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُجُلِسُكُمُ عَوَّ وَجَلَّ قُلْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسْتَظُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَمَلَّ مَلَكُمْ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ اللَّهُ وَمَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَلُ مَنْ رَائِحُمُ عَوْ وَجَلَّ قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ وَبَكُمْ عَوْ وَجَلَّ يَعُولُ مَنْ رَائِحُهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ اللَّهُ وَمَلَ لَمُ اللَّهُ عَلَى عَلَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ وَمَلُ لَمُ مَلَى الصَلَامَ وَحَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَمَلَ لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَ

نی طینا نے فرمایا تمہارارب کہتا ہے کہ جوفخص اپنے وقت پرنماز اوا کرتا ہے،اس کی پابندی کرتا ہے اوراہے ہلکا سمجھ کر اس کاحق ضائع نہیں کرتا،میرااس سے وعدہ ہے کہ اسے جنت میں واخل کروں گا، اور جوفض پروقت نماز نہیں پڑھتا، اس کی پابندی نہیں کرتا اوراہے ہلکا سمجھ کراس کاحق ضائع کر دیتا ہے تو اس سے میراکوئی وعدہ نہیں، چاہوں تو اسے عذاب دے دوں اور چاہوں تو معاف کردوں۔

( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ فُطَيْلٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبٍ قَالَ لَمَّا نَوْلَتْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ قَالُوا كَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكُ عَلَى

# حَدِيثُ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ إِلَيْنَ

## حضرت مغيره بن شعبه ولأثفظ كي حديثين

( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ٱلْحَبَوْنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُيِلَ عَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ حَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرَ آبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ نَعَمُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا كَانَ مِنْ السَّحَرِ ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ قَانُطُلَفْنَا حَتَّى بَرَزُنَا عَنُ النَّاسِ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَتَغَيَّبَ عَنِّى حَتَّى مَا أَرَاهُ فَمَكَّتَ طَوِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ حَاجَتَكَ يَا مُعِيرَةً قُلْتُ مَا لِي حَاجَةٌ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مَاءٌ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقُمْتُ إِلَى قِرْبَةٍ أَوْ إِلَى سَطِيحَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَٱتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَصَبَيْتُ عَلَيْهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ فَآخُسَنَ غَسْلَهُمَا قَالَ وَأَشُكُ أَنَّالَ دَلَكُهُمَا بِتُرَابِ أَمْ لَا ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُنَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيُّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَصَافَتُ فَٱخْرَجَ يَدَيُّهِ مِنْ تَحْتِهَا إِخْرَاجًا فَفَسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ قَالَ فَيَجِيءُ فِي الْحَدِيثِ غَسُلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا ٱلْدِى أَهَكُذَا كَانَ أَمُ لَا ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيِّتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَيْنِ وَرَكِبْنَا فَٱذْرَكْنَا النَّاسَ وَقَلَّهُ أَقِيمَتُ الصَّلَاةُ فَتَقَدَّمَهُمْ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَقَدْ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ أُوذِنَّهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي آذُرَكْنَا وَقَطَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُبِفْنَا [انظر: ١٨٣١٦ ،١٨٣٤٨ ،١٨٣٤٧]. (۱۸۳۱۳)عمروین وہب مکنو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹٹٹز کے ساتھ تھے کہ کی مخص نے ان سے یو چھا حضرت ابو بمرصدیق ٹاٹنڈ کے علاوہ اس امت میں کوئی اور بھی ایسا مخص ہوا ہے جس کی امامت میں تی مائیلا نے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نی مائیہ کے ساتھ کس سنے ، منع کے وقت نی مائیہ نے میرے فیے کا ورواز و بجایا، مس مجھ کیا کہ نبی مالیا اقضاء حاجت کے لئے جاتا جا ہے جیں، چنانچہ میں نبی مالیا کے ساتھ نکل پڑا، یہاں تک کہ ہم لوگ ملتے چلتے لوگوں سے دور چلے کئے۔

پھر تی طینا پی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے مجے ، اور میری نظروں سے عائب ہو گئے ، اب بی نی طینا کونیس دیکھ سکتا ہتھوڑی دیر گذرنے کے بعد نی طینا والیس آئے ، اور فر ما یا مغیرہ اتم بھی اپنی ضرورت پوری کراو، میں بنے عرض کیا کہ جھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی طینا نے بوجھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور یہ کہد کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا میا جو کھا وے کے بچھلے جسے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طینا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور پاتی فران رہا، نبی طینا نے بہلے دونوں ہاتھ خوب المجھی طرح دھوتے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی طینا اپنے باز و وں سے آستین او پر چڑھانے گے الیکن نی طینا نے جوشا می جبرزیب تن فر مار کھا تھا،
اس کی آستینس تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نی طینا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ وجوئے، چیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، ایس کے اور موزوں پرسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو پکی تھی، اور لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو پکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف نگاؤا آگے بڑھ کرایک رکھت پڑھا ہے تھے، اور دوسری رکھت میں تھے، شی انہیں بتانے کے لئے جانے لگا تو نی طینا نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ ل اور جورہ کی تھی، اور اور جورہ کی تھی۔ اور اور جورہ کے بعد ) اوا کیا۔

( ١٨٣٨) حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ أَبُو يُوسُفَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يَزَالُ مِنْ أُمَّنِى قَوْمٌ ظَاهِرِينَ عَلَى النّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [صححه البحارى (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١). [انظر: ١٨٣٩، ١٨٣٤].

(۱۸۶۳۵) حضرت مغیرہ دلائٹ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللہ نگافیائے نے ارشاد فر مایا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللہ کا تنم آئے گا تب بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔

(١٨٣٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابُنُ جُرَيُجِ حَدَّلَنِي هِشَامٌ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّتَ عَنِ ابْنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُرَّةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأْتِ بِآحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بُنُ مَسْلَمَةً نَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ

` (۱۸۳۱۷) حفرت مغیرہ فیکٹنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فیکٹنے نے سحابہ کرام ٹیکٹی ہے مشورہ کیا کہ اگر کس سے حاملہ عورت کا بچرسا قط ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ حضرت مغیرہ فیکٹنے نے فرمایا کہ نبی ملینا نے اس صورت بیس ایک غلام یا باندی کا فیصلہ فرمایا ہے، حضرت عمر بیکٹنٹ نے فرمایا اگر آپ کی بات سمجھ ہو کوئی گواہ چیش کیجئے جو اس صدیث سے واقف ہو؟ اس پر حضرت محمد بین شادت دی کہ نبی ملینا نے بہی فیصلہ فرمایا تھا۔

( ١٨٣١٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ آخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْآخُولِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِينَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ أَتَيْتُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَاكُوتُ لَهُ امْرَأَةٌ الْحَطُبُهَا فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنّهُ أَجْدَرُ لَهُمَا فَالَ انْهُولِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَتُهُمَا فِقُولِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَهُمَا كُوهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي حِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَانَهُمَا كُوهَا ذَلِكَ قَالَ فَسَمِعَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَهِي فِي حِدْرِهَا فَقَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَوكَ أَنْ تَنْظُرُ فَانْظُرُ وَإِلّا فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا فَيْكُولُ وَإِلّهُ فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا فَيْكُولُ وَإِلّهُ فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَّا فَإِنّى أَنْشُدُكَ كَانَهُا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا أَعْظُولُتُ إِلَيْهَا أَعْظُولُتُ إِلَيْهَا أَعْظُولُ وَإِلّهُ فَإِنّى انْشُدُكَ كَانَّهَا أَعْظَمَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ فَنَظُرُتُ إِلَيْهَا أَعْظُولُتُ إِلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آمَرُكَ أَنْ تُنْظُرُ فَإِلّا فَإِنْ إِلَى اللّهُ عُلَيْهِ وَسَلّمَ أَمُولُكُ أَنْ تُنْظُرُ وَإِلّا فَإِنْ أَنْ أَنْكُولُهُمُ وَاللّهُ عَلَى فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمْنِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَكُولُ كُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ فَلَ فَاللّهُ وَلِكُ عَلَلْ فَسَمِعِيْكُ وَلِكُ عَلَيْهُ وَمِي فَى مُولِكُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ فَلْ فَلَا لَكُولُولُولُ أَلْ فَلْعُولُ لَا عُلْ فَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ أَلْكُمُولُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ فَعُلُولُ وَلِكُولُولُولُ وَلَا فَلَولُولُ وَلَا أَلْهُ عَلَيْهُ وَلَولُولُ

(۱۸۳۱) حضرت مغیرہ نگانڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ایٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں فلاں عورت سے شادی کرنا چا ہتا ہوں ، نی ایٹا نے فرمایا جا کر پہلے اسے دیکھو، کیونکہ اس سے تبہار سے درمیان محبت بڑھے گی ، چتا نچہ میں انسار کی ایک عورت کے پاس آیا اور اس کے والدین کو پیغامِ نکاح دیا اور نی ایٹا کا ارشاد بھی سنایا، غالبًا انہوں نے اسے پند نہیں کیا، کیکن اس عورت نے پردے کے پیچھے سے بیہ بات من فی اور کہنے گئی کہ اگر نی ایٹا اس نے تہر میں تھے ہو، اگرتم ایسانہیں کرتے تو میں تہیں خدا کی تم ویل ہوں ، اس نے بہات بڑی مجی تھی ، چٹا نچہ میں نے اسے دیکھو اور کیا گئے ہو، اگرتم ایسانہیں کرتے تو میں تہیں خدا کی تم ویل ہوں ، اس نے بہات بہت بڑی مجی تھی ، چٹا نچہ میں نے اسے دیکھو اور کیا گئے اور اس سے شادی کر لی ، پھرانہوں نے اس کے ساتھ اپنی موافقت کا ذکر کیا۔

(١٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ نَصَهَلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شَعْبَةَ آنَ امْرَاتَيْنِ ضَرَبَتُ إِخْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ فُسُطُّاطٍ فَقَتَلَنَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِيمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ قَالَ الْأَعْرَابِيُّ الْفَرَّمُنِي مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجُعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ وَبِمَا فِي مَطْنِهَا غُرَّةٌ (صححه مسلم (١٦٨٧)]. وانظر: ١٨٣١٠ ١٨٣٣ م ١٨٣١).

(۱۸۳۱۸) حضرت مغیرہ نگافتات مردی ہے کہ دو تورتوں کی اڑائی ہوئی ،ان جس سے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر تل کردیا، نبی ملیجا نے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ جس موجود نیچے کے ضائع ہونے پرایک با ندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا ، ایک و بہائی کہنے لگا کہ آپ جھ پراس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معاملہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی دائیوں نے فرمایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بیچے کے قصاص جس ایک غلام یا با نمری ہے۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّلَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَابُنُ بَكُو قَالَا أَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ وحَدَّلَنَا رَوْحٌ حَدَّلَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بُنُ آبِي لُهَابَةَ أَنَّ وَزَادًا مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُغْبَةَ كَتَب إِلَى مُعَاوِيَةً كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَهُ وَرَّادٌ إِنِّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطِيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ قَالَ وَرَّادٌ لُمَّ وَلَهُ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعُطِينَ لِمَا مَنَعْتُ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُرِي وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمُوهُ [صححه البحارى ١٦٦١٥]. ومسلم (٩٣٥)، وابن خزيمة: (٧٤٢)]. [انظر: ١٨٣١١،١٨٣٦٧، ١٨٣٧٥، ١٨٣٧٥، ١٨٢٧٥].

(۱۸۳۱۹) حضرت مغیرہ بڑا تھنانے ایک مرتبہ حضرت معاویہ بڑا تھنا کو خطاکھا ''جوان کے کا تب وزاد نے لکھا تھا'' کہ ہیں نے نبی طینیا کوسلام پھیرتے وقت پر کلمات کہتے ہوئے سنا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نبیں ، وہ یکی ہے، اس کا کوئی شریک نبیں ، عکومت اس کی ہے اور تمام تعریفی بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جے آ ب دیں اس سے کوئی روک نبیں سکتا ، اور جس سے روک لیں ، اے کوئی دے نبیں سکتا ، اور آ پ کے سامنے کسی مرتبہ والے کا مرتبہ کا منبیں آ سکتا ، وزاد کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ایک مرتبہ میں حضرت معاویہ بڑا تھا کی خدمت میں حاضر ہوا تو ہیں نے برسر منبر انہیں لوگوں کو پر کھمات کہنے کا تھے دیے ہوئے سنا ، وہ لوگوں کو پر کھمات کہنے کا تھے دیے ہوئے سنا ، وہ لوگوں کو پر کھمات کہنے کا تھے دیے ہوئے سنا ، وہ لوگوں کو پر کھمات کہنے کا تھے دیے ہوئے سنا ، وہ لوگوں کو پر کھمات کہنے کا تھے ۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا قُرَّانُ بُنُ تَمَّامٍ عَنُ سَعِيدِ بُنِ عُبَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ الْآسَدِيِّ قَالَ مَاتَ رَجُلَّ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ قَرَظَةُ بُنُ كُعُبٍ فَنِيحَ عَلَيْهِ فَخَرَجَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ قَالَ مَا بَالُ النَّوْحِ فِى الْإِسْلَامِ آمَا إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكُذِبٍ عَلَى آحَدٍ آلَا وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ [صححه البحارى (٢٩١)، ومسلم (٤)]. وانظ: ١٨٣٨٨].

(۱۸۳۴۰) علی بن رہیدہ بینی کہتے ہیں کہ قرطہ بن کعب نامی ایک انصاری فوت ہو گیا ،اس پر آ ہو دیکا ،شروع ہو گئی ،حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑا تھا ہے گھرے نگلے اور منبر پر چڑھ کراللہ کی حمدوثناء کرنے کے بعد فر مایا اسلام میں یہ کیمیا نوحہ؟ میں نے نبی ہاتھ کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ پر جھوٹ با ندھنا عام آ دمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے، یا در کھو! جو محق میں جو ان جھوٹ با ندھتا ہے، اے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں تیار کر لیٹا جا ہے۔

(١٨٣٢١) أَلَا وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُنَحْ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا يُنَاحُ بِهِ عَلَيْهِ [صححه البخاري (١٢٩١)، ومسلم (٩٣٣)]. [انظر: ١٨٤٢٦،١٨٣٨٩].

(۱۸۳۲) یا در کھو! میں نے نبی مایٹا کو بیدارشا دفر ماتے ہوئے سنا ہے جس مخص پر نوحہ کیا جاتا ہے،اے اس نوے کی وجہ عذاب ہوتا ہے۔

( ١٨٣٢٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ سُلَيْمَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا أَنْزِعُ خُفَيْكَ قَالَ لَا إِنِّى أَذْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَقَانِ ثُمَّ لَمُ أَمْشِ حَافِيًّا بَعُدُ ثُمَّ صَلَّى

صَلَاةَ الصُّبْح

(۱۸۳۲۲) حضرت مغیرہ بڑا تنظ ہے مروی ہے کہ بین نے ایک سفر بین بایٹا کو وضوکرایا، نبی طیٹا نے اپنا چرہ اور باز و دھوئے اور سراور موزوں پرسم فر مایا، بین نے عرض کیایار سول اللہ! کیا بین آپ کے موزے اتار ندووں؟ نبی طیٹا نے فر مایانہیں می نے بیدو ضوکی حالت بیس پہنے تھے، پھر میں انہیں اتار کرنیس چلا، پھر آپ کی ٹھٹانے فجرکی نماز اس طرح پڑھ لی۔

(۱۸۲۲) حَدَّتِي عَبُدُ الْمُتَعَالِ بُنُ عَبُدِ الْوَهَابِ حَدَّتَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْأَمْوِيُّ حَدَّتَا الْمُعَالِدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ كَسَفَتْ الشَّمْسُ ضَحُوةً حَتَّى اشْتَدَّتْ ظُلْمَتُهَا فَقَامَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَقَامَ قَدْرَ مَا يَقُرَأُ سُورَةً مِنْ الْمَثَانِى ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَثَانِى ثُمَّ الْمَثَلَ فَلَكَ ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ رَحْعَ مِثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَثَلِقُ مَثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَثَلِقُ مَثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ الْمَثَلِقُ مَثُلَ ذَلِكَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ كَسَفَتْ يَوْمَ تُولِقَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَلَّمَ فَقَامَ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَعَانِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ الْمَعْرَفِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحْدٍ وَإِنَّمَا هُمَا آيَعَانِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَحَدَّى الْمُعْرَفِ الْمَالِي عَلَى السَّلَاةِ فَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَمَ عَرَالِي عَنْ وَجُهِى فَوَايْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمُحْتَى وَالَّذِى بَحَرَ الْمُحْتَى وَالْمُونَ وَاللَّهُ مِلَالَ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَالُ الْمُولُ وَالْمَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعْرَالُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْمُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُعْمَلًا اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُعْمَلُ اللَّهُ مُعَلِيْهُ مَا مُعَلَى اللَّهُ مُعَلِمُ الْمُ اللَّهُ مُلْكُولُولُ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ

(۱۸۳۲۳) عامر کہتے ہیں کدا کیک مرتبہ چاشت کے وقت سورج گربن ہو گیا ،اور آسان انتہائی تاریک ہو گیا ، دعزت مغیرہ بن شعبہ ڈٹائڈنید دیکھ کراشھے اورلوگوں کونماز پڑھانے لگے ،انہوں نے اتناطویل قیام کیا کہ جس پی ''مثانی'' کی ایک سورت پڑھی جاسکتی تھی ،اتناہی طویل رکوع کیا ،رکوع سے سراٹھا کراتناہی طویل رکوع دوبارہ کیا ، پھر سراٹھا کراتنی ہی دیر کھڑے رہے ،اور ووسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی ۔

اتن دریمی سورج بھی روش ہوگیا، پھرانہوں نے مجدہ ونماز سے فراغت پائی اورمنبر پر چڑھ مکے ،اورفر مایا کہ جس دن نی پائیا کے صاحبز اوے معزمت ابراہیم ڈکٹڑ کا انقال ہوا تھا، اس دن بھی سورج گربن ہوا تھا اور نی پائیا نے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے فر مایا تھا کہ سورج اور چا تدکسی کی موت سے نیس گہنا تے ، بہتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، لہذا جب ان میں سے کمی ایک گئین گئے تو تم فور انماز کی طرف متوجہ ہوجا یا کرو۔

اس کے بعد انہوں نے منبر سے بیچے اتر کر بیر حدیث بیان کی کہ نی طینا جب نماز کسوف پڑھا رہے تھے تو اس دوران آپ نگانے آنے اپنے سامنے پھونکیس مارنا شروع کر دیں ، پھر آپ نگانی کے ابنا ہاتھ اس طرح بڑھایا جیسے کوئی چیز پکڑنا چاہ رہے جوں ،اورنماز سے فارغ ہوکر فر مایا کہ جہنم میرے اسٹے قریب کردگ گئی تھی کہ جس پھونکیس مارکراس کی گرمی اپنے چیرے سے دور کرنے لگا، بیں نے جہنم میں لاٹھی والے کو بھی ویکھا، جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کی رسم ایجاد کرنے والے کو بھی ،اور بلی کو با ندھنے والی تمیری عورت کو بھی دیکھا۔

> ( ۱۸۲۲۱) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَخْمِى بْنِ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُجَالِدُ عَنْ عَامِرٍ مِثْلَهُ (۱۸۳۲۳) كذشته عديث الرومرى سندے بحى مروى بــــ

( ١٨٣٢٥ ) حَدَّلَنِي آبُو النَّصُرِ الْحَارِثُ بْنُ النَّعْمَانِ عَنْ شَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ فَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُلَالِيَّيْنِ أَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْعَصَبَةِ وَٱنَّ الْمِيرَاتِ لِلْوَرَقَةِ وَأَنَّ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً

(۱۸۳۲۵) حضرت مغیرہ پڑھٹڑ سے مروی ہے کہ نبی بالیا ہے ہو بدیل کی دوعورتوں کے بارے قاتلہ کے عصبات پردیت کا فیصلہ فر مایا اور ورشکے لئے میراث کا اور اس کے پیٹ میں موجود ہے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ قر مایا۔

(١٨٣٢١) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَذَّنَنَا بُكَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى نَعْمٍ حَذَّنَنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ آنَةُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِياً فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ وَسُلَّمَ وَادِياً فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ وَسُلَّمَ وَادِياً فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ فَتَوَضَّا فَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَاهُ فَتَوَضَّا فَضَى حَاجَتَهُ ثُمْ خَرَجَ فَاتَاهُ فَتَوَضَّا فَخَلَعَ خُفَيْهِ فَقَلْتُ يَا فَتَوَضَّا فَخَلَعَ خُفَيْهِ فَقَلْتُ يَا فَقَوضَى حَاجَتَهُ ثُمْ خَفَيْهِ فَقُلْتُ يَا فَتَعْرَجَ فَتُوضَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَادِياً فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمْ عَنْ وَجَلَّ وَمَلَا فَقَلْتُ يَا لَكُونَ اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلُعُ الْخُفَيْنِ قَالَ كَلَّا بَلُ النَّتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَوَّ وَجَلَّ [فال الإلباني: ضعبف نَبِي اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلُعُ الْخُفَيْنِ قَالَ كَلَّا بَلُ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِى رَبِّى عَوَّ وَجَلَّ [فال الإلباني: ضعبف (ابو داود: ٢٥١)]. وانظر: ١٨٤٠١].

(۱۸۳۲۷) حفرت مغیرہ نظافہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی الیا کے ساتھ کی سفریل ہے، نی الیا آیک وادی ہی قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لیے اور گئا آیک وادی ہی قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لیے گئے ، وہاں ہے واپس آ کروضوکیا اور موزے اتار کروضوکیا ، وضوے فارغ ہونے کے بعد فروج رت کا احساس ہوا تو دوبارہ چلے گئے ، واپس آ کروضوکیا اور اس مرتبہ موز وں پر بی سمح کرلیا ، میں نے عرض کیایا رسول اللہ! شابیہ آ پ بھول مجھے کہ آ پ نے موزے نہیں اتارے؟ نی طابی آ نے فرمایا قطعانہیں ، تم بھول مجھے ہو، جھے تو میرے رب نے مہم تکم ریا ہے۔ دیا ہے۔

( ١٨٣٢٧ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَدْ كُنْتُ حَفِظْتُ مِنْ كَثِيرٍ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْمَدِينَةِ أَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَمْرِو بْنِ حَزْم كَانَ يَرْوِى عَنِ الْمُغِيرَةِ أَحَادِيكَ مِنْهَا أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ غَسَّلَ مَثِّنَا فَلْيَغْتَسِلُ

(۱۸۳۲۷) حضرت مغیرہ ٹڑٹٹڑے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ٹاپٹی کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ چوفض میت کوٹسل دے ،اے خود بھی منسل کرلینا چاہئے۔

( ١٨٣٢٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا قِيلَ وَقَالَ وَكُثْرَةَ السُّوَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنَعَ وَهَاتِ [صححه البخارى (١٤٤)، ومسلم اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنعَ وَهَاتِ [صححه البخارى (١٨٤١، ١٨٤٢١، ١٨٤٢١). ومسلم (٩٣٥) وصححه ابن خزيمة: (٧٤٧)]. [انظر: ١٨٤٢٦، ١٨٣٧، ١٨٣٧٥، ١٨٣٧٥].

(۱۸۳۲۸) حعزت مغیرہ بڑگئئے ہے مروی ہے کہ جتاب رسول اللہ کُاٹِیٹے نے ارشاد فر مایا اللہ تین چیز وں کوتمہار ہے تق میں ناپسند کرتا ہے قبل و قال ، کثر سنیسوال اور مال کو ضائع کرنا اور نبی طائعاتے تم پر بچیوں کوزندہ در گورکرنا ، ماؤں کی نا فر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

(١٨٣٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُطَيْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُوبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُوبِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُوبَةِ الْمُوبَةِ الْمُوبَةِ الْمُوبَةِ اللَّهِيَّ مِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَصَى فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ بِالدِّيَةِ وَفِى الْجَنِينِ غُرَّةً فَقَالَ عَصَبَتُهَا أَنْدِى مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَوْبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ مِثْلُ ذَلِكَ يُكُلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعٍ الْأَعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عُبْلُكُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَصَبَةً لَنْ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعٍ الْمُعْرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَمْلُكُ لَلْكَ يُكُلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعٍ الْمُعَرَابِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَيْلُكُ لَهُ وَلِلْكَ يُكُلُّ فَقَالَ سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعٍ الْمُؤَانِ و قَالَ شُعْبَةُ سَمِعْتُ عَلَيْهِ اللّهِ مُنْكُولُ اللّهُ مِنْ لَا مُعْبَدُهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ مُنْكُولُ اللّهُ مِنْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ دو تورتوں کی اڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپنے خیمے کی چوب مارکر قبل کردیا ، نبی طابیہ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اوراس کے پیٹ میں موجود بیچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک و بہاتی کہنے لگا کہ آپ مجھ پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا ، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معالمہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی مائیہ نے فر مایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ، (لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا باندی ہے )۔

( ١٨٣٣ ) حَدَّلُنَا عَفَّانُ حَدَّلَنَا شُعْبَةً قَالَ مَنْصُورٌ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةً عَنِ الْمُهِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَآلَيْنِ كَانَتَا تَحْتَ رَجُلٍ فَغَارَنَا فَصَرَبَتُهَا بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللّهِ كَيْفَ نَدِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَقَالَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْمُعْرَابِ قَالَ فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً قَالَ وَجَعَلَهُ عَلَى عَالِهُ الْمُؤْآةِ [مكرر ما فبله].

(۱۸۳۳۰) حضرت مغیرہ نگائڈ سے مروی ہے کہ دوعورتوں کی لڑائی ہوئی ،ان بیں سے ایک نے دوسری کو اپنے خیصے کی چوب مار کر قبل کر دیا، نبی ملیٹھ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فرمایا اور اس کے پیٹ میں موجود بیچے کے ضائع ہونے پرایک باندی یا غلام کا فیصلہ فرمایا ،ایک دیباتی کہنے لگا کہ آپ جھے پر اس جان کا تا وان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ بیا ، چیچا اور نہ چلایا ،الیمی جان کا معالمہ تو ٹال دیا جاتا ہے ، نبی ملیٹھ نے فرمایا دیباتوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہے کہ اس سنچے کے قصاص میں ایک غلام یا با ندی ہے اور نی مینا نے بددیت عورت کے عاقلہ پر لازم فرمادی۔

( ١٨٣٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادٌ عَنُ أَبِي وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى سُبَاطَةِ بَنِي فُلَانٍ فَبَالَ قَائِمًا قَالَ حَمَّادُ بُنُ أَبِي سُلَيْمَانَ فَضَحَجَ رِجُلَيْهِ [صححه ابن حزيمة: (٦٣). قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ٣٠٦)].

(۱۸۳۳۱) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹوزے مردی ہے کہ ٹی مائیڈا کی قوم کے کوڑ اکر کٹ بھیننے کی جگہ پرتشریف لائے اور کھڑے ہوکر پیٹا ب کیا۔

( ١٨٣٣٢) حَدَّقَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّقَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخَذَ بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ آبِى سَهْلٍ وَهُوَ يَقُولُ يَا سُفْيَانُ بُنَ آبِى سَهْلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ قَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [صححه ابن حبان (٤٤٢). وقال البوصيرى: هذه اسناد صحبح قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ٢٥٧٤) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٨٣٧١،١٨٣٧٢،١٨٣٧٢).

(۱۸۳۳۲) معزت مغیرہ بن شعبہ نگاتئ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیاں کوسفیان بن الی سبل کی کمر پکڑ کر یہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن الی سبل! اپنے تہبند کو گنوں ہے بنچے مت افکا ؤ ، کیونکہ اللہ مخنوں سے بنچے تہبند افکا نے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

( ١٨٣٣٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ نَوْقَلٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْمُثْلَةِ

(١٨٣٣٣) حضرت مغيره التأثؤے مروى ہے كہ نى عيد في الثوں كے ناك كان اور ديكرا عضاء كائے ہے منع فر مايا ہے۔

( ١٨٣٣٤ ) حَلَّانَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّانَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ صَحِبَ قَوْمًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَوَجَدَ مِنْهُمْ غَفْلَةً فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهَا [احرجه النسائي في الكبرى (٨٧٣٣). قال شعب: اسناده صحيح].

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ نگافتا سے مروی ہے کہ ایک مرحبہ وہ شرکین کی ایک جماعت کے ساتھ تنے ، انہوں نے جب مشرکین کو غافل پایا تو انہیں قبل کردیا اور ان کا مال ودولت لے آئے اور نبی بیٹیا کی خدمت میں بیش کیا ، لیکن نبی بیٹا نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

( ١٨٣٢ ) حَدَّثَنَا أَبُومُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ بَكُو بُنِ عَبُدِاللَّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعُبَةً قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُونَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُو إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا راحع: ١٨٣١ / ١٨٣٥ ) اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْظُونَ إِلَيْهَا قُلْتُ لَا قَالَ فَانْظُو إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا إِراحع: ١٨٣٧ ) معزمت مغيره الثَّذَت مروى ب كراك مرتبيل ن ايك وايك ورت ك ياس پيغام نكاح بهيجا، بي اين الله عند الل

درمیان محبت بزیعے کی۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ مَا سَأَلَ آحَدٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُ آنَا عَنْهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَصُرُّكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ نَهَرٌّ وَكُذًا وَكُذًا قَالَ هُوَ ٱهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [صححه البخارى (٢١٢٢)، ومسلم (٢١٥٢)، وابن حبان (۲۷۸۲)]. [انظر: ۱۵۳۸، ۲۹۸۱۱].

(١٨٣٣٤) حضرت مغيره الخائز عدمروي ب كدوجال كم تعلق جنني كثرت ك ساتحد من في اليه العاموال يوجع بين، کسی نے نہیں یو چھے، نی میں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ وہمہیں چھ نغصان نہ پہنچا سے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک نہر بھی ہوگی اور قلال فلال چیز بھی ہوگی ، نبی طایق نے فرمایا و واللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

( ١٨٣٣٨ ) حَلَّكُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَلَّكَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرُوَّةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى ظُهُورِ الْخُفَّيْنِ [صححه الترمذي. قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ١٦١، الترمذي: ٩٨). قال شعيب: صحيح واستاده حسن في المتابعات]. [انظر: ١٨٢٦٩، ١٨٨٤، ١٦١٨٤، ١٩٤١].

> (۱۸۳۳۸) حضرت مغیره نظافذے مروی ہے کہ میں نے نبی مایٹا کوموز وں یرمس کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ( ١٨٣٩ ) حَدَّثَنَاه سُرَيْجٌ والْهَاشِيعَيُّ أَيْضًا

> > (۱۸۳۳۹) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤. ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ سَمِعْتُ بَكُرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدَّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ خَصْلَتَانِ لَا أَسْأَلُ عَنْهُمَا أَحَدًا مِنْ النَّاسِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُمَا صَلَّاةُ الْإِمَام خَلْفَ الرَّجُلِ مِنْ رَعِيَّتِهِ وَقَلْدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَمَسْحُ الرَّجُلِ عَلَى خُفَّيْهِ وَقَدْ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْحُقِّينِ [اخرجه الطيالسي (٦٩١). قال شعيب: صحيح واسناده هدا فيه ضعف وانقطاع].

(۱۸۳۴۰) حضرت مغیره بی تشکیف مروی ہے کدو چیزوں کے متعلق تو میں کسی سے سوال نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے ہی مالیکا کو وہ کام کرتے ہوئے ویکھا ہے،ایک توامام کا بی رعایا میں ہے کسی کے چھے نماز پڑھنا، میں نے نبی ملیا کوایک مرتبہ فجر کی ایک رکعت معزت عبدالرحمٰن بن عوف رہ تھے ہی ہے پڑھتے ہوئے دیکھاہے،اور دوسراموز وں برمسے کرنا کیونکہ میں نے ہی مایٹا کو موزوں یرمسح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٨٣٤١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ ٱنْبَآنِي ٱبُو سَعِيدٍ قَالَ ٱنْبَآنِي وَرَّادٌ كَاتِبُ الْمُعِيرَةِ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى

الْمُغِيرَةِ اكْتُبُ إِلَىَّ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ إِذَا صَلَّى فَفَرَعَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ وَٱظُنَّهُ قَالَ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا ٱغْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَذُّ (راحع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۴) حضرت امیرمعاویہ نگاٹھ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ نگاٹھ کو خطالکھا کہ جھےکوئی اسی چیز لکھ کر بھیجے جوآپ نے نبی ایٹھا سے تی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طیٹھا جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یک ہے، اس کا کوئی شریکے نہیں، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں، اے اللہ! جسے آپ دیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے روک لیس، اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور آپ کے ساسنے کسی عرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔

( ١٨٣١٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْمُغْمَشِ عَنْ آبِى الطَّحَى عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جِنْتُهُ بِإِذَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيَّةً قَالَ فَلَمْ يَقُدِرُ أَنْ يُخُوجَ يَدَيْهِ مِنْ كُمَّيْهَا فَآخُوجَ يَدَّيْهِ مِنْ ٱسْفَلِهَا ثُمَّ تَوَطَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

(۱۸۳۴) حَفْرت مغیرہ بن شعبہ نگانڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ تھے، نبی طابقا نے قضاءِ حاجت کی، پھر میں پانی کا ایک برتن لے کر حاضر ہوا، نبی طابقا اپنے ہازؤوں سے آسٹینیں اوپر چڑ حانے گئے، لیکن نبی طابقا نے جوشای جب زیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تنگ تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تھیں، چنانچہ نبی طابقا نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، وضوکر کے موزوں پڑسے کیا۔

(١٨٣٤٢) قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَيَنَهُ عَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فِي غَزُوةٍ تَبُوكَ قَالَ الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِدِ الْمُغِيرَةُ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكُبْتُ عَلَيْهِ مَاءً فَغَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمُّ الْجُبَّةِ فَآخُرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَقَسَلَ يَدَيِّهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ يَدَيْهِ مِنْ كُمْ جُبَّتِهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ مِنْ ضِيقٍ كُمُّ الْجُبَّةِ فَآخُرَجَهَا مِنْ تَحْتِ جُبَّتِهِ فَقَسَلَ يَدَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُهُمْ وَقَدْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَوُمُهُمْ وَقَدْ صَلَى بِهِمْ وَمَسَحَ عَلَى الْهُ عَلَيْهِ مَ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيَتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعُهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَعُهُمُ الرَّكُعَةَ الَّتِي بَقِيتُ عَلَيْهِمْ فَلَمَا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَهُ (٤٤). فال شعب، صحيح واسناده فيه وهم إ.

(۱۸۳۳۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹڈے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نی طینا قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، بیں بھی پانی لے کر حاضر بوا، اور پانی ڈالٹار ہا، محے ، بیں بھی پانی لے کرساتھ چلا ممیا، نبی طینا واپس آئے تو بیس نبی طینا کی خدمت میں پانی لے کرحاضر بوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی طینی نے چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینا اپنے بازؤوں ہے آستینیں اوپر چڑھانے لکے الیکن تبی طینا نے جوشای جبزیب تن فرمار کھا تھا،

اس کی آستینیں تک تھیں، اس لئے وہ او پرنہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی طینا نے دونوں ہاتھ نیچے سے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحلٰ بن عوف ٹاٹٹ آ ہے بڑھ کرایک رکھت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکھت میں تھے، ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا اور نماز سے فارغ ہوکر نبی طینا نے فرمایا تم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئی تھی، اسے (سلام پھرنے کے بعد) اوا کیا اور نماز سے فارغ ہوکر نبی طینا نے فرمایا تم نے اچھا کیا۔

( ١٨٣١٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثِنِي مَالِكُ بْنُ آنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنُ عَبَّادٍ بْنِ ذِيَادٍ مِنُ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ مُصْعَبُ وَأَخْطَأَ فِيهِ مَالِكُ خَطَأً قَبِيحًا

(۱۸۳۴۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٤٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ حَدَّثَنَا سَغِيدُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ عَنْ زِيَادِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي خَيْثُ شَاءَ مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [انظر: ١٨٣٥٨، ١٨٣٥].

(۱۸۳۳۵) حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈٹاٹٹا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله ٹٹاٹیٹا نے ارشاد فرمایا سوار آ دمی جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ محے چلے، یا پیچھے، دائیں جانب چلے یابائیں جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جناز و پڑھی جائے گی۔

( ١٨٣٤٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنُ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ قَالَ صَلَى بِنَا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُغْبَةَ فَلَمَّا صَلَى رَكُعَتَيْنِ قَامَ وَلَمُ يَجُلِسُ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ حَلْفَهُ فَآشَارَ إِلَيْهِمُ أَنْ قُومُوا فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَايِهِ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ هَكُذَا صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال النرمذي: حسن صحيح. وقال الألباني: ص<del>يديح (ب</del>و داود: ١٨٤١، الترمذي: ٣٦٥). قال شعيب: صحيح بطرقه]. [انظر: ١٨٤٠٣].

(۱۸۳۳۲) زیاد بن علاقد بینی کی کی مرتب حضرت مغیره بن شعبہ المان نے بھی نماز پر حاتی ، دورکعتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹے نمیں بلکہ کھڑے ہو گئے ، متعقد یول نے بحان اللہ کہا، کین انہوں نے اشارہ سے کہا کہ کھڑے ہوجا وَ ، جب نماز نے فارغ ہو سے تو انہوں نے سلام پھیرکر ہوکے دو مجدے کے اور فرمایا کہ نمی فایشا بھی ہمارے ساتھ ای طرح کرتے ہے۔ فارغ ہو سے تو انہوں نے سلام پھیرکر ہوکے دو مجدے کے اور فرمایا کہ نمی فایشا بھی ہمارے ساتھ ای طرح کرتے ہے۔ (۱۸۳۶۷) حکمت نوان اندو کو بازی کے بھی اندو کو بازی کو بازی کو بھی اندو کو بازی کو بھی گئی گئی کے دو مجدے کے اور فرمایا کہ نمی فایشا کے بار کا کہ بھی کو بازی کو بھی ہوئے کہ بھی کہ کہ کہ بھی ہوئے اللہ کے دیکے المقدیق رضے اللہ کہ بھی کے المقدیق رضے اللہ کے دیکے کہ کو المقدیق رضے اللہ کے دیکے المقدیق کی دیکے المقدیق رضے اللہ کے دیکے کہ کو بھی کی اللہ کے دیکے کہ کو بھی کے المقدیق کی کے المقدیق کی دیکے المقدیق کے دیکے المقدیق کے دیکے کے دیکے المقدیق کے دیکے کا کہ کے دیکے کہ کو بھی کا کہ کے دیکے دیکے کے دیکے کے دیکے کے دیکے کہ کو بھی کے دیکے کے دیکے کے دیکے کے دیکے کہ کو بھی کے دیکے کہ کے دیکے کے دیکے کہ کے دیکے کے دی

تعالَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ كُنَا فِي سَفَرِ كَذَا وَكَذَا فَلَمَّا كَانَ فِي السَّعَرِ صَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُى رَاحِلَيهِ وَانْطَلَقَ فَتَبِعْتُهُ فَتَعَبَّتُ عَلَيْهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ فَقَالَ حَاجَتَكَ فَقُلْتُ لَيْسَتُ لِي حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَلْ مِنْ مَاءٍ قُلْتُ نَعَمُ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَفَسَلَ يَدَيْهِ فَمَ عَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَعَبَ يَخْسِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ شَامِيَّةٌ فَصَافَتُ فَا وُحَرَ بَهُ فَا عُرَجَهُهَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَفَسَلَ وَجُهَةٌ فَمَ اللَّهِ مِنْ عَوْفٍ عَلَى الْجُعَلَةِ وَعَلَى الْجُعَلَيْ فَصَلَيْنَ النَّاسَ وَقَدْ أَلْهِمَتُ الْجَهُو وَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجُعَلَةِ وَعَلَى الْجُعْفَى الْخُفَيْنِ فَمَ لَحِفْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلْهِمَتُ الْجَهُو وَعَلَى الْجُعْفَى الْخُفَيْنِ فَمَ لَيْعَالَمْ وَقَدْ أَلْهِمَتُ وَعَلَى الْجُعْفَةِ وَعَلَى الْخُعْفَى الْخُفَيْنِ فَمَ لَيْنَا النَّاسَ وَقَدْ أَلْهِمَتُ الطَّيْوَ وَعَسَلَ فِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْجُعَامَةِ وَعَلَى الْجُعْفَى الْخُفَيْنِ فَمَ لَيْنَا النَّي وَقَدْ أَلْهِمَتُ الطَّي الْمَالَةُ وَعَلَى الْجُعْفَ الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمُعَلِقِ وَعَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمَعَلَقِ وَعَلَى الْمُعَلِقِ وَعَلَى الْمُسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى الْمُعَلِقُ وَعَلَى الْمَعْتُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ

پھر نبی طینہ اپنی سواری ہے اڑے اور قضا و حاجت کے لئے پہلے گئے ، اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ، اب میں نبی طینہ کوئیں و کچے سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی طینہ اولی آئے ، اور فر مایا مغیرہ اتم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ مجھے اس وقت حاجت نبیس ہے ، نبی طینہ نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور سے کہ کر میں و مشکیز ولانے چلا کمیا جو کواوے کے بچھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طینہ کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا، اور یا نبی کہ کر میں و مشکیز ولانے پہلے دونوں ہا تھ خوب الجمی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینا نے اپنے باز ووں ہے آسٹینس او پر چڑھانے گئے، کین نبی طینا نے جوشائی جہز ہات فرمار کھا تھا، اس کی آسٹینس تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنا نچہ نبی طینا نے دونوں ہاتھ نبچ ہے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دوموۓ، پیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور واپس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کوڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ٹائٹڈ آ کے بڑھ کرا کے رکھت پڑھا نے تھے، اور دوسری رکھت میں انہیں بنانے کے لئے جانے لگا تو نبی طینا نے جھے دوک ویا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی، اور دوسری رکھت میں تھے، شری انہیں بنانے کے لئے جانے لگا تو نبی طینا نے جھے دوک ویا اور ہم نے جورکھت پائی، وہ تو پڑھ لی اور جورہ گئے تھی، اے (سلام پھرنے کے بعد ) اداکیا۔

( ۱۸۳۱۸ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ حَدَّلَنِي رَجُلَّ عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ يَغْنِي فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۸۳۸) گذشته صدیث ای دوسری سند سے مجی مروی ہے۔

(١٨٣٤٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ أَخْبَوَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٨٣١].

(۱۸۳۴۹) حعزت مغیرہ نگافڈے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَاقْتُنْ اسْدُ اللّٰهِ مَا اِمِيرِی امت مِیں ایک جماعت ہمیشہ لآبال کرتی اورلوگوں پر غالب رہے گی ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اللّٰہ کا تھم آئے گا تب ہمی وہ غالب ہی ہوں تھے۔

( ١٨٣٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ مَا سَأَلَ أَحَدُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَالِ ٱكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لِى أَى بُنَىَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنَّهُ لَنْ يَضُرَّكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ جِبَالَ الْخُبُزِ وَأَنْهَارَ الْمَاءِ فَقَالَ هُوَ آهُوَنُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَاكَ (راحد: ١٨٣٣٧).

(۱۸۳۵۰) حضرت مغیرہ نظافتات مروی ہے کہ د جال کے متعلق جنتی کثرت کے ساتھ میں نے نبی مایٹی ہے سوال ہو چھے ہیں ،کس نے نہیں پو جھے، نبی علینا نے ایک مرتبہ قرمایا کہ دو حمہیں پھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہریں بھی ہوں گی، نبی علینا نے قرمایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت حقیر ہے۔

(١٨٢٥١) حَذَنْنَا هِشَامٌ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ آبُو الْوَلِيدِ حَذَنْنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَأْتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُلِكِ عَنْ وَرَّادٍ كَأْتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ سَعْدُ بُنُ عُبَادَةَ لَوْ رَآيْتُ رَجُلًا مَعَ الْمَرَآتِي لَضَرَبْتُهُ بِالشَّيْفِ عَيْرَ مُصْفَحِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آتَهُجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ وَاللَّهِ لَآنَ آغَيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ آغَيْرُ مِنْ اللَّهُ آغُيرً مِنْ اللَّهُ آغُيرً مِنْ اللَّهُ الْمُوسِلِقِ وَلَا شَخْصَ آغُيرُ مِنْ اللَّهِ وَلَا شَخْصَ آخَتُ إِلَيْهِ اللَّهُ الْمُوسِلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ آجُلِ ذَلِكَ بَعَتَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَلَا شَخْصَ آخَبُ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ مِنْ آجُل ذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ [صححه البحارى (٦٨٤٦)، ومسلم (١٩٩٦)]. [انظر ما بعده].

(۱۸۳۵) حفرت مغیرہ ٹائٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ ٹائٹ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیدی کے ساتھ کی ا اجنبی مردکود کیدلوں تو تکوارے اس کی گردن اڑا دوں ، نبی مائٹا تک بد بات کیٹی تو فر مایا کیتم سعد کی غیرت ہے تبجب کرتے ہو؟ بخدا! میں ان سے زیادہ غیور ہوں ، اور اللہ جھے ہے زیادہ غیور ہے ، اس بناء پر اس نے ظاہری اور باطنی فواحش کو حرام قرار دیا ہے ، اور اللہ سے زیادہ غیرت مندکوئی مختص نہیں ہوسکیا ، اللہ سے زیادہ عذر کو پہند کرنے والاکوئی مختص نہیں ہوسکیا ، اس وجہ سے اللہ نے خوشخبری سنانے اور ڈرانے والے تیفیروں کو بھیجا ہے ، اور اللہ سے زیادہ تعریف کو پہند کرنے والاکوئی مختص نہیں ہوسکیا ، اس

( ١٨٣٥٢ ) حَدَّثْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِي حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ سَوَاءً [راسع ما قبله].

(۱۸۳۵۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٥٣ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ لَيْسَ حَدِيثُ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ قَوْلِهِ لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(۱۸۳۵۳) عبیداللہ تو اربری مینید کہتے ہیں کہ اس حدیث سے زیادہ مخت حدیث فرق جمید کے زویک کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخفس ایسانیس ہے جسے اللہ سے زیادہ تعریف پسندہو۔

على ول ساب الله عَلَمَ الْمُعَلِّدِ الْمُلِكِ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللّهِ مِنْ إِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ إِيَادًا يُحَدِّثُ عَنْ قَبِيصَةَ بَنِ بُومَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بَنِ شُعْبَةً قَالَ حَرَجُتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَاطِرُ فَسِرُنَا حَتَى إِذَا كُنَا فِي وَجُهِ السَّحَرِ انْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنَى فَضَرَبَ الْحَلَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِطَهُورٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُسَاطِرُ فَسِرُنَا حَتَى إِذَا كُنَا فِي وَجُهِ السَّحَرِ انْطَلَقَ حَتَى تَوَارَى عَنَى فَضَرَبَ الْحَلَاءَ ثُمَّ جَاءَ فَدَعَا بِطَهُورٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَامِيةً صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عِرَالْمِيهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَسَلّمَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عِرَالْمِيهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَحَ عَلَى الْحَقَيْنِ الْمُعَلِّدُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ عَلَى الْحَقَيْنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ اللّهُ عَنْ الْمَعَ قَنِ الْمُعَدِوّ فِي الْمُعَلِّمَ فَلَ كُنْتُ مَعَ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ اللّهُ عَلَى إِذَا وَقَلَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ اللّهُ الْحَارِيةِ وَكَانَ إِذَا وَقَتَ أَيْعَدَ فِي الْمُلْعَلِ فَذَعَبَ لِحَجَجِهِ وَسَلّمَ فَى الْمُلْعَلِ فَى الْمُلْعَلِ فَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ الللّهُ اللّهُ وَكَانَ إِذَا وَقَتَ أَيْعَةً فَى الْمُلْعَلِ فَذَهِ الْمُعَدِي وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ اللّهُ الْمُعَلِى الْمُعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْ

رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَكَانَ إِذَا ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَلْقَبِ فَلَهَبَ لِحَاجَتِهِ وَقَالَ يَا مُغِيرَةُ الْبُغْنِي بِمَاءٍ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه ابن حزيمة: (٥٠)، والحاكم (١٤٠/١). وقال الترمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود ١١ ابن ماحة: ٣٣١، الترمذي: ٢٠ النسائي: ١٨/١). قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۸۳۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(١٨٣٥٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكُو عَنْ حَمْزَةَ بُنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنْ آبِهِ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَضَى حَاجَنَهُ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ طَهُورٌ قَالَ فَاتَبَعْتُهُ بِعِيضَآةٍ فِيهَا مَاءٌ فَعَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْيِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَالْحَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ كَفْيَهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَخْيِرُ عَنْ فِرَاعَيْهِ وَكَانَ فِي يَدَى الْجُبَّةِ ضِيقٌ فَالْخُرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَعَسَلَ فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى عِمَاعَتِهِ وَخُفَيْهِ وَرَكِبَ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَرَكِبُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ انْ يُبَعَ الصَّلَاةَ السَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ انْ يُبَعَ الصَّلَاةَ وَلَا لَهُ أَنْ عَرْفٍ رَكْعَةً فَلَمَّا أَحَسَ بِالنّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ يَتَاخَرُ فَاوْمَا إِلَيْهِ انْ يُبَعَ الصَّلَاةَ وَلَالًا فَلُهُ أَخْتُ الْحَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَبَ يَتَاخُوا فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبُ يَاكُولُ فَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ يَتَاخُوا فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَبَ يَتَاخُوا وَابِ عَيْهِ وَكَالَ كُلُولُكُ فَافْعَلُ [صححه سلم (٢٧٤)، وابن حبان (١٣٤٧)، وابن عزيمة: (١٥١٥).

[انظر: ١٨٣٨١].

(۱۸۳۵۷) حفرت مغیرہ بن شعبہ نگانگئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلیدا اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے سکتے ، تعوزی دیر گذر نے کے بعد نبی بلیدا والیس آئے ، نبی بلیدا نے پوچھا کیا تہارے پاس پانی ہے؟ میں نبی بلیدا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈ الٹار ہا، نبی بلیدا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینہ نے اپنے بازؤوں سے آستینیں اوپر پڑھانے گے، لیکن نبی طینہ نے جوشای جبرزیب تن فر ہار کھنا اس کی آستینیں تک تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں ، چنانچہ نبی طینہ نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال سلے ، اور چبرہ اور ہاتھ دھوئے ، جیٹانی کی مقدار سر پر سم کیا ، ایپ کیا ، اور موزوں پر سم کیا ، اور دالپس کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ذائر آ گے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا ہے تھے ، اور دوسری رکعت میں تھے ، وہ گئے تھے ، اور دوسری رکعت میں تھے ، وہ تیجے بہنے گئے تو نبی طینہ نے انہیں اشار سے سے نماز کھل کرنے کے لئے فر مایا ، اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا ، اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا ، اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا ، اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایا ، ای طرح کیا کرو۔

( ۱۸۲۵۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الشَّغْبِى عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ أَنَّهُ فَامَ فِى الرَّكُعَتَيْنِ الْأُولَيُمْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاقَهُ سَجَدَ سَجْدَنَيْنِ بَغْدَ التَّسُلِيمِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٦٤). قال شعيب: صحيح بطرقه إ.

(۱۸۳۵۷) قعمی مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹلٹٹوٹے ہمیں نماز پڑھائی ، دورکعتیں پڑھانے کے بعدوہ مینے نہیں بلکہ کھڑے ہو مجئے ،متقدیوں نے سجان اللہ کہا، لیکن وہ نہیں ہیٹے، جب نمازے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیر کر سہو کے دوسجدے کیے اور فرمایا کہ نبی ملیکا بھی۔

( ۱۸۲۵۸) حَلَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّثُنَا الْمُبَارَكُ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بُنُ جُبَيْرٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةً عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي آمَامَهَا قَرِيبًا عَنْ يَمِينِهَا أَوْ عَنْ يَسَارِهَا وَالسَّفُطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيَدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِنَالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الإلباني: يُسَارِهَا وَالسَّفُطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيَدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِنَالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الإلباني: عَسَارِهَا وَالسِّفُطُ يُصَلِّى عَلَيْهِ وَيَدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ إِنَالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الإلباني: صحيح (ابو داود: ٢١٨٥٠، ابن ماحة: ٢٠٥١، الترمذي: ٢٠١١، النسالي: ٢/٤٥ و ٥٥)]. إراحع: ١٨٣٤٥؟

(۱۸۳۵۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگانئ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله کا نیکٹی نے ارشاد فرمایا سوار آ دمی جنازے کے پیچے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آ مے چلے، یا پیچے، دائیں جانب چلے یا ہائیں جانب) اور نا بالغ بیچے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی، جس میں اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعاء کی جائے گی۔

( ١٨٣٥٩ ) حَلَّقَنَا سَعْدٌ وَيَعْقُوبُ قَالَا حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِى عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَعْدُ آبِي سُفْيَانَ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنَةً قَالَ تَخَلَّفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي عَزُونَةٍ تَبُوكَ فَتَبَرُزَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى وَمَعِي الْإِدَاوَةُ قَالَ فَصَبّتُ عَلَى يَدَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ثُمَّ اسْتَنْفَرَ قَالَ يَعْفُوبُ ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ عَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَغْيِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُعَ الْمَعْدَةِ فَعَسَلَ يَدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُغْرِجَهُمَا مِنْ كُمَّى جُيّهِ فَصَاقَ عَنْهُ كُمّاهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْجُبّةِ فَعَسَلَ يَدَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَبَلَ أَنْ يُغْرِجَهُمَا مِنْ كُمَى جُيّهِ فَصَاقَ عَنْهُ كُمّاهَا فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ الْجُبّةِ فَعَسَلَ يَدَهُ اللّهُ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى النّاسِ الرّحُمَنِ بُنَ عَوْفٍ يُصَلّى بِهِمْ فَأَوْرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِخْدَى الرَّحْمَنِ فَصَلّى مَعَ النّاسِ الرَّحْمَنِ بُنَ عَوْفٍ يُصَلّى بِهِمْ فَأَوْرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَيْ مُعَنِي فَصَلّى مَعَ النّاسِ الرَّحْمَنِ بُن عَوْفٍ يُصَلّى بِهِمْ فَأَوْرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتُم صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُسْلِمِينَ فَاكُورُوا التّسُبِيحَ فَلَمّا فَصَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَوْبُلُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ مَلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُسْلِمِينَ فَاكُورُوا السَّمِي عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ الْمُؤْمَ الْمُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْمُعْرَالِ السَّمَ الْمُولُ السَّمَ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ اللّهُ عَلْمَ الْمُعْرَالِ الْمُؤْمِقُ الللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُولُ الْمُعْرَالِ اللّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ

(۱۸۳۵۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹھٹڑنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیٹا، پی سواری سے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چنے محکے ،تھوڑی دیرگذرنے کے بعد نی ملیٹا، واپس آئے ، نبی ملیٹا نے پوچھا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ بیس نبی ملیٹا کی خدمت بیس یانی لے کر حاضر ہوا ، اور یانی ڈ التّار ہا ، نبی ملیٹا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نی پینا نے اپنے بازؤوں ہے آسینی اوپر چڑھانے گئے، کین نی پینا نے جوشامی جہزیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسینیں تک تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو تکیں، چنا نچے نی پینا نے دونوں ہاتھ بنچ سے نکال لیے، اور چیرہ اور ہاتھ دھوئے، بیشانی کی مقدار سر پرسے کیا، اپنے تما ہے پرسے کیا، اور موزوں پرسے کیا، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس چہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بیشانی کی دھ کر ایک رکھت پڑھا تھے تھے، اور دوسری رکھت میں تھے، وہ بیٹے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بیشان کرنے کے بائے فر مایا، اور نماز سے فارغ ہو دوسری رکھت میں تھے، وہ بیٹھے بیٹے گئے تو نمی طبیعا نے انہیں اشارے سے نماز کھل کرنے کے لئے فر مایا، اور نماز سے فارغ ہو کر مایا تم نے اچھا کیا، اور نماز سے فارغ ہو

( ١٨٣٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالِ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ
 قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنْي رِيحَ النَّوْمِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ النَّوْمَ قَالَ فَوَجَدَ مِنْي رِيحَ النَّوْمِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ النَّوْمَ قَالَ فَاخَذْتُ يَدَهُ فَآذْخَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِى مَعْصُوبًا قَالَ إِنَّ لَكَ عُلْرًا (انظر: ١٨٣٩٢).

(۱۸۳۱۰) حضرت مغیرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نئی مایا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی مایا کو میرے منہ ہے ب کی بد بومحسوس ہوئی تو فر مایالہن کس نے کھایا ہے؟ میں نے نبی مایا کا ہاتھ پکڑ ااور اپنی قیص میں واخل کیا تو نبی مایا کہ معلوم ہوا کہ میر سے بینے پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، نبی مایا اسنے فرمایا تم معذور ہو۔ (١٨٣١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ آخْبَرَنَا سُفَيَانُ الْمَعْنَى عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَيْدِ بْنِ نُصَيْلُةَ قَالَ زَيْدُ الْمُحْزَاعِیُّ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ صُرَّتَيْنِ صَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى بِعَمُودِ فُسُطَاطٍ فَقَتَلَتُهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَلِيمَا فِي بَطُنِهَا عُرَّةً فَلْ الْمُعْرَابِيُّ أَتُعَرَّمُنِى مَنْ لَا أَكُلَ وَلَا شَوِبَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجْعٌ كَسَجْعِ الْمُعْرَابِ وَلِمَا فِي بَطْنِهَا عُرَّةً [راحع ١٨٣١٨].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ نظافت مردی ہے کہ دو تورتوں کی اڑائی ہوئی ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپے خیے کی چوب مارکر ان کی طینہ نے مائی ہوئے گئی ہوئے ،ان میں ہے ایک نے دوسری کواپے خیے کی چوب مارکر ان کی طینہ نے مائیہ نے قاتلہ کے عصبات پر دیت کا فیصلہ فر مایا اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کے ضائع ہونے پر ایک باندی یا غلام کا فیصلہ فر مایا ، ایک و کیا آت ہے تھے پر اس جان کا تاوان عائد کرتے ہیں جس نے کھایا نہ پیا، چیخا اور نہ چلایا ، ایک جان کا معاملہ تو ٹال و یا جات ، نی علینہ نے فر مایا دیہا تیوں جیسی تک بندی ہے ،لیکن فیصلہ پر بھی و تی ہے کہ اس بچے کے قصاص میں ایک غلام یا باندی ہے۔

(١٨٣٦٢) حَدَّلُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّلْنَا زَائِدَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتُ لِمَوْتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْفَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ آخَدٍ وَلَا لِحَيَائِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٠٢٠)، وسلم لِمَوْتِ آخَدٍ وَلَا لِحَيَائِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٠٢٠)، وسلم لِمَوْتِ آخِدٍ وَلَا لِحَيَائِهِ فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَادُعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى تَنْكُشِفَ [صححه البحارى (٢٨٢٧)]. [انظر: ١٨٤٥].

(۱۸۳ ۱۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ جس دن نبی طینا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹاٹٹ کا انتقال ہوا تھا، اس دن سورج گربن ہوا تھااورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انتقال کیوجہ سے سورج گربن ہو گیا ہے، نبی طینا نے کھڑے ہوکر خطبہ دہیتے ہوئے فر مایا کہ سورج اور چا ندکسی کی موت سے نہیں گہنا تے ، بیاتو اللہ کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں، الہذا جب ان میں سے کسی ایک گھین گئے تو تم فورانماز کی طرف متوجہ ہوجایا کرویہاں تک کریڈتم ہوجائے۔

( ١٨٣٦٢ ) حَلَّانَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّانَنَا خَالِدٌ الْحَلَّاءُ حَلَّائِنِي ابْنُ اَشُوَعَ عَنِ الشَّغْبِيُّ قَالَ حَلَّانِي كَاتِبُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ آنْ اكْتُبُ إِلَى بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كَوْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُوهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُوهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمُعَالِي وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ كُوهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَإِضَاعَةَ الْمُعَالِي وَكُنْرَةَ السَّوَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۳) ایک مرتبه حضرت معاوید دی تفید نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دی تفید کو خط لکھا کہ جھےکوئی ایسی چیز لکھ کرجیجیں جوآپ نے بی طیا ہو کہ ایک جو آپ نے بی طیا ہو کہ ایک جو ایا لکھا کہ جس نے بی طیا ہو کہ فرماتے ہوئے سا ہے کہ اللہ نین چیزوں کو تبہارے حق میں

نا پسند كرتا ہے قبل وقال ، كثر ت يسوال اور مال كوضائع كرنا \_

( ١٨٣٦٤ ) حَلَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ أَخْبَوَنَا لَيْتُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ الْعَقَارِ بُنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوُ اسْتَرْفَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكِّلِ (قال الترمذي: حسن صحبح. وقال الألباني:

صحيح (ابن ماحة: ٣٤٨٩) الترمذي: ٥٠٠٧). قال شعيب: حسن]. [انظر: ١٨٤٠، ١٨٤٠٤ : ١٨٢٨).

(۱۸۳۱۳) حضرت مغیرہ التا تناہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنافی نے ارشاد فر مایا جو فض ایے جسم کوآگ سے دانے یامنتر پڑھے، وہ تو کل سے بری ہے۔

( ١٨٣١٥) حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ الْحَبَرَنَا يُونُسُ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِيهِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَالْمَاشِي يَمُشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالَهَا قَرِيبًا وَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ يُدُعَى لِوَالِدَيْهِ بِلْقَافِيَةِ وَالْمَاشِي يَمُشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَهَا وَيَمِينَهَا وَشِمَالَهَا قَرِيبًا وَالسَّقُطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَالسَّقُطُ يُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَخْفَظُهُ إِرَاحِينَ بِالْقَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ قَالَ يُونُسُ وَآهُلُ زِيَادٍ يَذْكُوونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَخْفَظُهُ إِرَاحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَخْفَظُهُ إِرَاحِينَ وَالسَّفُومُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَخْفَظُهُ إِرَاحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَخْفَظُهُ إِرَاحِينَ

(۱۸۳۷۵) حعزت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹنز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کُلِیْنِ کے ارشاد فر مایا سوار آ دمی جناز ہے کے پیچیے چلے، پیدل چلنے والے کی مرضی ہے (آگے چلے، یا پیچیے، دائیں جانب چلے یا بائیں جانب) اور نابالغ بیچے کی نماز جناز ہ پڑھی جائے گی ، جس بیس اس کے والدین کے لئے مغفرت اور رحمت کی دعا و کی جائے گی۔

(۱۸۳۱) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْحُيرَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ أَنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرِو أَنِ وَهْبِ الثَقَفِي قَالَ كُنَا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ أَنِ شُعْبَةَ قَسُئِلَ هَلُ آمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدُ مِنْ هَذِهِ الْأَقَةِ عَيْرَ آبِى بَكْمٍ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَوَادَهُ عِيْدِى تَصْدِيقًا الَّذِى قَرَّبَ بِهِ الْحَدِيثَ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي سَهْمِ قَلْمَا كَانَ مِنْ السَّحِرِ صَرَبَ عَقِبَ رَاحِلَتِي فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ حَاجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقُنَا حَتَّى بَرَزُنَا عَنْ النَّاسِ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِي مُعَلِقَةٍ فِي الْحَدِيثِ عَلَى اللَّهُ عَلَى حَجَةً فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقُنَا حَتَّى بَا مُعِيرَةً قُلْتُ مَا لِي حَاجَةً فَقَالَ حَاجَة فَقَالَ حَاجَة فَقَالَ حَاجَة فَقَالَ حَاجَة فَقَالَ حَاجَة فَقَالَ عَلْ مَعْدَة وَهُ النَّاسِ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِي مُعَلِقَةً فِي آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَنْتُ مَعْ فَقَلْ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَرَاجُ اللَّهُ مَا أَنْ وَاللَّلُولُ الْقَالَ هَلْ مَعْلَى اللَّهُ فَلَ اللَّهُ مَا يَعْمُ اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَي الْحَدِيثِ عَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَنِي فَلَا أَوْلِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَمَامَةِ وَمَسَعَ عَلَى الْحُدِيثِ عَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ فَلَا أَوْرِى الْعَكَذَا كَانَ آمُ لَا مُو اللَّهُ فَيَعَلَى اللَّهُ مَنِ عَلَى الْحَدِيثِ عَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتَيْنِ فَلَا أَوْرِى الْعَكَذَا كَانَ آمُ لَا ثُمَ مَسَعَ بِنَاصِيتِهِ وَمَسَعَ عَلَى الْعَمَامَةِ وَمَسَعَ عَلَى الْحَدِيثِ عَسْلُ الْوَجْهِ مَرَّتُمْ فَا فَلَقَالَ الرَّحُعَة الِي الْوَكُعَة الِي الْمُولِي الْمَالِقَ فَعَلَى الْمُولِي الْمَعْمِ الْمَالِي الْمُولِي اللَّهُ وَلَمْ الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِقُ الْوَالِي فَوْالَ اللَّهُ عَلَى الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِل

(۱۸۳ ۲۱) عمروین وہب بکتی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑا ٹائے کے کہ گونفس نے ان سے پوچھا حضرت ابو بکرصدین بڑا ٹائے کا وہ اس امت میں کوئی اور بھی ایسا فخفس ہوا ہے جس کی امامت میں نبی بالیا اے نماز پڑھی ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں! ایک مرتبہ ہم لوگ نبی بالیا کے ساتھ کسی سفر میں تھے ، مسلح کے وفت نبی بالیا ہے میرے فیے کا وروازہ بجایا ، میں بجھ کمیا کہ نبی بالیا تضاء حاجت کے لئے جانا جا ہے ہیں ، چنا نچے میں نبی بالیا کے ساتھ نکل پڑا ، یہاں تک کہ ہم لوگ جانا جا ہے جانا جا ہے جس کی بالیا گئے ہیں اوگ جانا ہا ہے جانا جا ہے جانا جا ہے جانا ہا ہے جانا ہا ہے کہ انہوں سے دور چلے گئے۔

پھرنی طینا اپنی سواری ہے اور قضاہ حاجت کے لئے چلے مجے ، اور میری نظروں ہے غائب ہو مجے ، اب میں نی طینا کوئیں دیکھ سکتا ، تھوڑی دیر گذرنے کے بعدنی طینا واپس آئے ، اور فر ہایا مغیرہ اٹم بھی اپنی ضرورت پوری کرلو، میں نے عرض کیا کہ جھے اس وقت حاجت نہیں ہے ، نبی طینا نے بوجھا کیا تنہار ہے پاس پائی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں! اور بہ کہہ کر میں وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے مجھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طینا کی خدمت میں پائی ہے کر حاضر ہوا ، اور پائی وہ مشکیزہ لانے چلا گیا جو کجاوے کے مجھلے جھے میں لٹکا ہوا تھا، میں نبی طینا کی خدمت میں پائی لے کر حاضر ہوا ، اور پائی والنا رہا، نبی طینا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب المجھی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی بایشانے اپنے ہازؤوں ہے آسٹینس اوپر پڑھانے گے، لیکن نی بایشانے جوشامی جہزیب تن فرمار کھا تھا، اس کی آسٹینس نگ تھیں، اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں، چنانچہ نی بایشانے دونوں ہاتھ نیچ ہے نکال نیے، اور چپرہ اور ہاتھ وہوئ ، پیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اور موزوں پرمسے کیا، اور دواپس کے لئے سوار ہو گئے، جب ہم لوگوں کے پاس پہنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، اور حفزت عبدالرحلٰ بن عوف بڑاٹا آگے بڑھ کر ایک رکعت پڑھا چکے تھے، اور دوسری رکعت بیل سے، بیل انہیں بتانے کے لئے جانے لگاتو نی بایشانے جمعے دوک دیا اور ہم نے جورکعت پائی، دوتو پڑھ لی اور جورہ گئی ، اے (سلام پھرنے کے بعد) ادا کیا۔

(١٨٣١٧) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُسَيَّبَ بْنَ رَافِعٍ يُحَدِّثُ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَمَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ (راجع: ١٨٣١٩).

(۱۸۳۷۷) حفرت امیر معاویہ ٹائٹ نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ ٹائٹ کو خط لکھا کہ جھے کوئی ایسی چیز لکھ کر ہیںجے جو آپ نے نی طینا سے ٹی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نی طینا جب نمازے فارخ ہوتے تھے تو ہوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبورتیس ، وہ کتا ہے ، اس کا کوئی شریک نہیں ، حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اے اللہ! جے آپ وی اس ہے کوئی روک نہیں سکتا ، اور جس سے روک لیس ، اے کوئی و نے بیس سکتا ، اور آپ کے سائے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسکتا۔ منہیں سکتا ، اور جس سے دوک لیس ، اے کوئی و نے تنہیں سکتا ، اور آپ کے سائے کسی مرتبے والے کا مرتبہ کا منہیں آسیات کہ سیمنٹ کہ گفتہ کوئی کہ تو تھے گال سیمنٹ

مَيْمُونَ بْنَ أَبِى شَبِيبٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَوَّى عَنَّى حَدِيثًا وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَذَّابِينَ [صححه مسلم (٤) وقال الترمذي: حسن صحيح(٢٦٦٢). (انظر: ۱۸۲۹۸، ۲۹۸۹۸، ۱۸۴۳۰).

(۱۸۳۷۸) حضرت مغیره بن شعبه جلیمهٔ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنافِقیم نے ارشاد قر مایا جو محض میرے حوالے ہے کو کی حدیث بقل کرتا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ جموٹ بول رہا ہے تو وہ دومیں سے ایک جموٹا ہے۔

( ١٨٣٦٩ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ الْأَزُرَقُ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ بَيَّانِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلَّى مَعَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاةَ الظُّهُرِ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْوِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (صححه ابن حبان (٥٠٥٠). وقال البوصيري: هذا اسناد صحيح رجاله ثقات. قال الألباتي: صحيح (ابن ماحة: ٦٨٠). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۳ ۱۹) حضرت مغیرہ ڈھٹڑنے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طائبہ کے ساتھ ظہر کی نماز دو پہر کی تحرمی میں پڑھتے تھے، تبی مائیہ نے ا یک مرتبہم سے فر مایا نماز کو شند سے وقت میں پڑھا کرو کیونکد گری کی شدت جہنم کی بیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِذًا بِحُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي سَهُلٍ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ بْنَ أَبِي سَهُلٍ لَا تُسْبِلُ إِزَارَكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْبِلِينَ [انظر: ١٨٣٣].

(۱۸۳۷۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑائیؤ سے مردی ہے کہ جل نے نبی مایٹھ کوسغیان بن ابی سہل کی کمر پکڑ کریہ کہتے ہوئے سنا اے سفیان بن ابی سبل! این تهبند کونخنوں سے بنچے مت اٹھاؤ، کیونکہ اللہ فخنوں سے بنچے تہبند لٹھانے والوں کو پسندنیوں کرتا۔ ( ١٨٣٧ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ [راحع: ١٨٣٣٢]. (۱۸۳۷) گذشته مدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٢ ) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ

(۱۸۳۷۲) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ قَالَ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الْمُعِيرَةِ

(۱۸۳۷۳) گذشته صدیث اس دوسری سند یجی مروی ہے۔

( ١٨٣٧٤ ) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِي يَا مُغِيرَةً خُذُ الْإِدَاوَةَ فَالَ فَٱخَذُتُهَا قَالَ ثُمَّ انْطَلَقْتُ مَعَهُ فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ جَاءَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ قَالَ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْهَا

قَضَاقَتُ فَأَخْرَجَ يَكَيْهِ مِنْ أَسْفَلِ الْجُبَّةِ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ مَسَحَ خُفَيْهِ ثُمَّ صَلَّى [صححه البحاري (٣٨٨)، ومسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ نظافہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی طینا کے ہمراہ کس سفر میں تھا، کہ نبی طینا نے مجھ سے فرمایا مغیرہ! پانی کا برتن پکڑلو، میں اسے پکڑ کرنی طینا کے ہمراہ چل پڑا، نبی طینا تفقاء حاجت کے لئے چلے محظے ،اور میری نظروں سے غائب ہو محکے ،تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی طینا واپس آئے ،اور پانی مثلوایا،اوراپنے باز دُوں سے آستینس او پر چڑ حانے ملکے،لیکن نبی طینا نے جوشامی جبرزیب تن فرمار کھا تھا،اس کی آستینس تنگ تھیں،اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیس، چنانچہ نبی طینا نے دونوں ہاتھ دینے سے نکال لیے،اور چرہ واور ہاتھ دھوئے ،سر برسے کیا،اورموزوں برسے کیا۔

( ١٨٣٧٥) حَلَّنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى عَنِ ابْنِ سَوْقَةَ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنْ اكْتُبُ إِلَى بِشَىءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَحَدٌ قَالَ فَآمُلَى عَلَى وَكَتَبْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآمًا الثَّلَاثُ اللَّهِ عَلَى وَكَتَبْتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ثَلَاثًا وَنَهَى عَنْ ثَلَاثٍ فَآمًا الثَّلَاثُ اللَّهِ عَلَى وَكَتَبْتُ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَإِلْحَافُ السَّوَالِ وَإِضَاعَةُ الْمَالِ [راجع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۷۵) ایک مرتبہ حضرت معاویہ نگاٹڈ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑاٹڈ کو خطاکھا کہ جھےکوئی الی حدیث لکھ کر جھجیں جوآپ نے خود نبی طینی ہے نی ہواوراس میں آپ کے اور نبی طینیا کے درمیان کوئی راوی نہ ہو؟ انہوں نے جوابا لکھوا بھیجا کہ میں نے نبی طینی کو میرفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ اللہ تین چیزوں کوتمہارے حق میں ٹالپند کرتا ہے قبل وقال ، کثر سے سوال اور مال کو ضائع کرنا اور نبی طینیا نے تم پر بچیوں کو زندہ در گور کرتا ، ماؤں کی ٹافر مائی کرنا اور مال کوروک کررکھنا اور دست سوال دراز کرنا حرام قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٧١) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مُغِيرَةُ عَنِ الشَّغِينِّ عَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ اكْتُبُ إِلَى بِحَدِيثٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْمُغِيرَةُ إِنِّى سَمِعْتُهُ بَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنْ الصَّلَاةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ [راجع: ١٨٣١٩].

(۱۸۳۷۷) اور جناب رسول الله مُنْتَافِينَا ہے کثر ت سوال اور مال کوضائع کرنا ، پیچیوں کوزند و در گورکرنا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کررکھناممنوع قرار دیا ہے۔

( ١٨٣٧٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّغِينَ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ [راحع: ١٨٣٥] ( ١٨٣٤٨) گذشته عديث اس دوسري سند سي بحي مروى ب\_

( ١٨٣٧٩) وَعَنِ ابْنِ سِيوِينَ رَفَعَهُ إِلَى الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةً قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعَدُهُ وَسَلَّمَ فَاعَدُهُ وَسَلَّمَ فَاعَدُهُ وَسَلَّمَ خَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءً عَيْمِي بِشَيْءٍ كَانَ مَعَهُ قَالَ وَتَبِعُتُهُ فَقَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءً قُلُتُ نَعَمُ وَمَعِى سَطِيحَةٌ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ وَجُهَهُ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ طَيِّقَةُ الْكُمَّيُنِ فَآدُخَلَ يَدَهُ فَرَقَعَ النَّهُ عَلَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكَرَ النَّاصِيَةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُرَ النَّاصِيَةَ الْجُبَّةَ عَلَى عَاتِقِهِ وَالْحُرَجَ يَدَيْهِ مِنُ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُرَ النَّاصِيَةَ بِشَى عُلَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ قَالَ وَذَكُرَ النَّاصِيةَ بِشَى عُلَيْهِ وَمَسْتَعَ عَلَى الْعِمَامِةِ قَالَ وَذَكُنَ الْقُوْمَ فِى صَلَاةٍ الْغَدَاةِ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَوْا رَكُعَةً وَقَضَيْنَا الَّتِي سُيفُنَا بِهَا [انظر: ٤ ١٨٣١].

(۱۸۳۷۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ کسی سفر بیس تھے، مہیج کے وقت نبی طینا نے میرے خیمے کا دروازہ بجایا ، بیس بچھ گیا کہ نبی طینا قضاء حاجت کے لئے جانا چاہجے ہیں ، چنا نچہ بیس نبی طینا کے ساتھ نکل پڑا ، یہاں تک کہ ہم لوگ چلتے چلتے لوگوں ہے دور چلے مجتے ۔

پھر نبی ایکنا اپنی سواری ہے اترے اور قضا و حاجت کے لئے چلے گئے بھوڑی ویر گذرنے کے بعد نبی ملینا واپس آئے ، اور فر مایا کیا تہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا بی ہاں! اور یہ کہد کر میں نبی ملینا کی خدمت میں پانی کا برتن لے کر حاضر ہوا ، اور پانی ڈ الٹار ہا ، نبی ملینا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طینی از وُوں ہے آسٹینیں اوپر پڑھانے گئے، لیکن نبی طینا نے جوشامی جہزیب تن فرمار کھا تھا،
اس کی آسٹینیں شک تھیں ، اس لئے وہ اوپر نہ ہوسکیں ، چنا نچہ نبی طینا نے دونوں ہاتھ پنچ سے نکال لیے ، اور چیرہ اور ہاتھ دھوئے ، چیشانی کی مقدار سرپرسے کیا ، اور موزوں پرسے کیا ، اور موزوں پرسے کیا ، اور واپسی کے لئے سوار ہو گئے ، جب ہم لوگوں کے پاس پنچ تو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑاتئ آگے بردھ کر ایک رکھت پڑھا تھے ، اور دوسری رکھت میں انہیں بتانے کے جانے لگا تو نبی طینا نے جھے روک دیا اور ہم نے جورکھت پائی ، وہ تو پڑھ لی اور جور ہ گئے تھی ، اور جور ہ گئے تھی ، اور جور ہ گئے تھی اور جور ہ گئے تھی ہوں کے بات کے بات کے بعد ) اوا کیا۔

( ١٨٣٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكْمٍ قَالَا أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَدِيثِ عَبَّادِ بْنِ رَبِهِ اللّهِ صَلّى اللّهُ إِنَّا لَهُ عَرْوَةً بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنَ شُعْبَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزًا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَبْلَ الْمُفائِطِ فَحَمَلْتُ مَعَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قِبْلَ الْمُفائِطِ فَحَمَلْتُ مَعْهُ

إِدَاوَةً قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجُو ِ فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ٱخَذْتُ أُهَرِيقُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ وَغَسَلَ يَدَيُهِ ثَلَاتَ مِرَارٍ ثُمَّ غَسَلَ وَجُهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُخْرِجُ جُبَّتَهُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاق كُمَّا جُيَّتِهِ فَآذُخَلَ يَدَيْهِ فِي الْجُبَّةِ حَتَّى أَخُرَجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْ ٱسْفَلِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ ٱلْفَلَ قَالَ الْمُغِيرَةُ فَٱقْبَلْتُ مَعَهُ حَتَّى نَجِدَ النَّاسَ قَدْ قَلَّمُوا عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ يُصَلَّى بِهِمْ فَآثْرَكَ إِحْدَى الرَّكُعَنَّيْنِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُو فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ فَلَمَّا سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَمُّ صَلَاتَهُ فَٱلْحَرَعَ ذَلِكَ الْمُسْلِعِينَ فَٱكْتَوُوا التَّسْبِيحَ فَلَمَّا فَصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ أَفْهَلَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَحْسَنْتُمُ أَوْ قَدْ أَصَبْتُمْ يَغْيِطُهُمْ أَنْ صَلَّوا الصَّلَاةَ لِوَفْيِهَا [راحع: ١٨٣٥]. (۱۸۳۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ ملبحۃ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں نبی ملیّنا اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے محے بھوڑی در گذرنے کے بعدنی ملینا واپس آئے ، نی ملینا نے پوچھا کیا تمہارے یاس یانی ہے؟ میں نی نائیں کی خدمت میں یانی لے کرحاضر ہوا ،اور پانی ڈالٹار ہا ، نبی نائیں نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھر چہرہ دھویا۔ اس کے بعد نبی میں اسے اپنے بازؤوں ہے آسٹینیں اوپر چڑ معانے گئے بھین نبی مایٹا نے جوشامی جبدزیب تن فر مار کھا تھا،اس کی آسٹینیں تک تھیں،اس لئے وہ او پر نہ ہوسکیں، چنانچہ نبی پائیانے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے،اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے ، بیٹانی کی مقدارسر پرمسے کیا ، اپنے مماے پرمسے کیا ، اور موزوں پرمسے کیا ، اور واپسی کے لئے سوار ہو مکتے ، جب ہم لوگوں کے پاس پینچاتو نماز کھڑی ہو چکی تھی ، اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اٹٹاٹڈ آ مے بڑھ کرایک رکعت پڑھا چکے تھے ، اور دوسری رکعت میں تنے، وہ چیچے بٹنے ملکے تو نبی مائیلانے انہیں اشارے سے نماز کمل کرنے کے لئے فرمایا ،اور نماز سے فارغ ہو کر فر مایاتم نے اجھا کیا ،ای طرح کیا کرو۔

( ١٨٣٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُهِيرَةِ نَخْوَ حَدِيثِ عَبَّادٍ قَالَ الْمُعِيرَةُ وَآرَدُتُ ثَأْخِيرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُهُ [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۸۳۸۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٦٨٢) حَلَّقُنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَلَّثَنَا زَكُوِيًّا بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنُ عُرُوَةً بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنُ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِى مَسِيرٍ فَقَالَ أَمَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمُ فَنَزَلَ عَنُ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَازَى عَنِّى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً فَآفُرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةُ وَعَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ مَشَى حَتَّى تَوَازَى عَنِّى فِى سَوَادِ اللَّيْلِ ثُمَّ جَاءً فَآفُرَغْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ وَجُهَةُ وَعَلَيْهِ جُبَّةً صُوفٍ مَنْ عَنِّى فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ مِنْهَا فَآخُوجَهُمَا مِنْ السُفَلِ الْجُبَّةِ فَقَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِدَاحِينَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا إِداحِينَ ١٨٣٥].

بِوَأْسِهِ ثُمَّ آهُويُتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ فَقَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى آذُ خَلْتُهُمَا طَاهِرَيَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ١٨٣٥].

(۱۸۳۸۲) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹلا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں ناپیدا کے ساتھ کی سفر میں تھا، نی مائیدا نے جھے ہے پوچھا کہ تبہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال! پھر نبی مائیدا پی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،اور میری نظروں سے عائب ہو مجئے ،اب میں نبی طائدا کونیس دیکھ سکتا تھا،تھوڑی دیر گذر نے کے بعد نبی مائیدا دالی آئے ،اور میں نبی طائدا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ،اور پانی ڈالٹارہا ، نبی طائدا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب اچمی طرح دھوئے ، پھر چہرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی طالبہ اپنے بازؤوں ہے آستینس او پر چڑھانے گئے، لیکن نبی طالبہ نبوشامی جبزیب تن قرمار کھا تھا، اس کی آستینس تک تعیس، اس لئے وہ او پر نہ ہو تکیں، چنا نچہ نبی طالبہ نے دونوں ہاتھ نیچ سے نکال لیے، اور چہرہ اور ہاتھ دھوئے، چیشانی کی مقدار سر پرمسے کیا، اسپنے تما ہے پرمسے کیا، پھر ش نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نبی طالبہ نے فرمایا انہیں رہنے دو، بھی نے وضوکی حالت بھی انہیں پہنا تھا، چنا نچہ نبی طالبہ نان پرمسے کرایا۔

( ۱۸۲۸۲ ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةً عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَطَّنَا فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ [قال البحارى: لا يصح هذا وقد اشار ابو داود الى ارساله. وقال الترمذي: هذا حديث معلول. وقال الدارقطني: لا يثبت. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ١٦٥، ابن ماحة: ٥٥٠ الترمذي: ٩٧)].

(۱۸۳۸۳) معترت مغيره الخائز سے مروی ہے کہ تي طفال نے ايک مرتبروضوكيا اورموزے کے نچلے اوراو پروالے جے پرسم فرمايا۔ (۱۸۳۸٤) حَدَّفَ اسْفَيَانُ عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ سَمِعَ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى تُورَّمَتُ قَلَمَانُ قَلْمَالُ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَّى تُورَّمَتُ قَلَمَانُ قَلْمَالُ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا حَتَّى تُورَّمَتُ قَلَمَانُ قَلْمِلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللّهِ قَلْدُ غَفَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِكَ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وَسَلَم (۱۱۸۳) وابن حزيمة: (۱۱۸۲ و ۱۱۸۳). [انظر:

(۱۸۳۸۳) حضرت مغیره نظافت مروی ہے کہ نبی طالبات دریتام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ!اللہ تعالی نے تو آپ کے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، پھراتن محنت؟ نبی طالبا فرماتے کیا ہی شکر گذار ہندہ نہ ہنوں؟

(۱۸۳۸۵) حفرت امیر معاویہ نگائڈ نے ایک مرتبہ حفرت مغیرہ نگائڈ کو خلاککھا کہ مجھےکوئی الیمی چیز لکھ کر ہیجئے جوآپ نے نبی علیہ سے بنی ہو؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی علیہ جب نمازے فارغ ہوتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کے علاوہ کوئی معبور نہیں ، وہ یکنا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی ہیں ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

( ١٨٣٨) حَلَّكَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنُ الْعَقَّارِ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنُ اسْتَرُقَى وَاكْتَوَى وَقَالَ سُفْيَانُ مَوَّتَيْنِ أَوْ اكْتَوَى [راحع: ١٨٣٦].

(۱۸۳۸۱) حضرت مغیرہ نگانڈے مروی ہے کہ جناب رسول الله فائل کھائے ارشاد فرمایا جو میں اپنے جسم کوآ مگ سے دانے یامنتر پڑھے، دوتو کل سے بری ہے۔

(١٨٣٨٧) حَلَّكُنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يَذْكُرُهُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَالِلِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بُنِ هُمُّنَة قَالَ بَعَنِينِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى نَجْرَانَ قَالَ فَقَالُوا ارَأَيْتَ مَا تَقُرَّوُونَ يَا أَخْتَ هُمُّونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَذَكُوتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكُذَا وَكَذَا قَالَ فَرَجَعْتُ فَذَكُوتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الآهِ الْخَبَرُتَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّالِحِينَ قَلْلُهُمْ [صححه سلم (٢١٣٥)، وابن حبان (٢١٥٠). وفال النرمذي: صحيح غريب].

(۱۸۳۸) حضرت مغيره المنافظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی المنافظ نے جھے" نجان" کی طرف بھیجا، وہاں کے عیمائی جھ سے کھنے گئے کہ آلوگ یہ آبت پڑھتے ہو" اے ہارون کی بہن!" (حضرت مریم المنافئ کو کول نے حضرت عینی المنافئ کی بن باپ پراکش پراس طرح مخاطب کیا تھا) حالانکہ حضرت موٹی المنافئ جن سے بعائی حضرت ہارون المنافئ تھے ) تو حضرت عینی المنافئ کے اتنا عرصہ پہلے گذر تھے تھے (تو حضرت مریم المنافئ ان کی بہن کیے ہوگئی بین؟) جب میں واپس آیا تو نی المنافئ سے اس کا تذکرہ کیا، نی طابع ان فرمایا تم نے آئیں ہے جو ان میں نہیں ہے جو ان کے ان سوم نہیں اور نیک لوگوں کے نام پرائے تام رکھتے تھے۔

کیا، نی طابع ان فرمایا تم نے آئیس ہے جو اب کیوں ندویا کہ پہلے کوگ انہیا واور نیک لوگوں کے نام پرائے تام رکھتے تھے۔

(۱۸۲۸۸) حکات ان تعربی ان سیمیٹ و سیمید بان عمید بان عمید کی تھی ان میں انہا کے ان میں المنافظ کے ان میں کا کہ ان کے ان کے ان کی ان کی تی کی کہ ان کے ان کی کے کہ کے کہ کی کے ان کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کہ کی کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کہ کے کہ کہ کے کہ

(۱۸۳۸)علی بن رمید مکتلا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معنرت مغیرہ بن شعبہ ناٹھ اپنے گھرے لکے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمدہ شاٹھ اپنے گھرے لکے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمدہ شاٹھ اپنے میں بہترہ بنا اسلام میں یہ کیسا نوحہ '' دراصل ایک افساری فوت ہو گیا تھا جس پرنو حد ہور ہاتھا'' میں نے نبی الیا اکو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جمعہ پر جسوٹ ہا ندھنا عام آ دمی پر جسوٹ ہو کئے طرح نہیں ہے، یا در کھو ا جو محمل میں جو جسان ہو جھ کر جسوٹ ہا ندھنا جا ہے۔ حموث ہا ندھنا ہے۔ حموث ہا ندھنا ہے اپنا ٹھ کا نہ جہنم میں تیار کر لینا جا ہے۔

( ۱۸۲۸۹) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ [راحع: ١٨٣٨١] (١٨٣٨٩) ش نے ہی رئیا کو بیار شادفر ماتے ہوئے ساہے جس شخص پرٹو حہ کیا جاتا ہے، اے اس نو مے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ۱۸۳۹) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى فَيْسٌ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ أَنَامَى مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع: ١٨٣١] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَزَالَ أَنَامَى مِنْ أُمَّتِى ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمُ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع: ١٨٣٩] عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيهُمُ آمُرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ [راحع: ١٨٣٩] المَعْرَى مَغْيَره بِثَاثَةُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

( ١٨٣٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثِنِي قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِي الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مَا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الدَّجَّالِ آحَدُّ أَكُثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِى مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ قَالَ فَلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهُرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ أَهُونُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَاكَ [راحع: ١٨٣٣٧].

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ بھٹنڈے مروی ہے کہ د جال کے متعلق جتنی کثرت کے ساتھ میں نے نبی ملیٹا سے سوال پوچھے ہیں ،کسی نے نہیں پوچھے، نبی ملیٹا نے ایک مرتبہ فر مایا کہ وہ تہ ہیں پچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا، میں نے عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑاور پانی کی نہریں بھی ہوں گی ، نبی ملیٹا نے فر مایا وہ اللہ کے نز دیک اس سے بہت تقیر ہے۔

(۱۸۲۹۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ الْكُعْدِرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ الْكُعْدِرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلّى قُمْتُ الْفَضِى الْكُلُتُ ثُومًا ثُمَّلًى النّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدُتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكُعَةٍ فَلَمَّا صَلّى قُمْتُ الْفَضِي فَوَجَدُ رَبِحَ النَّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ هَذِهِ الْبُقُلَةَ فَلَا يَقُرَبَنَ مَسْجِدَنَا حَتَى يَذُهَبَ رِيحُهَا قَالَ فَلَمَّا فَضَيْتُ السَّيْفِ وَسَلَمَ اللّهِ إِنَّ لِي عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَآدُحُلُتُهَا السَّلَاةَ آتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِي عُذُرًا نَاوِلُنِي يَدَكَ قَالَ فَوَجَدُتُهُ وَاللّهِ سَهُلًا فَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَآدُخُلُتُهَا السَّلَاقَ آتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَلْ مَعْدُولًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا [صححه ابن حزيمة: (١٧٢١)، وابن حبان (١٠٩٥) فِي صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ إِنَّ لَكَ عُذُرًا [صححه ابن حزيمة: (١٧٢١)، وابن حبان (١٠٥٠)

ورجع الدارقطني: ارساله. قال الآلباني: (ابو داود: ٣٨٢٦). قال شعيب: رحاله ثقات]. [راجع: ١٨٣٦٠].

(۱۸۳۹۲) حضرت مغیرہ بڑا تین سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی دائیں کا خدمت میں حاضر ہوا، میں نے لہن کھایا ہوا تھا،
نی دائیں ایک رکعت پڑھا ہے تھے، جب نبی دائیں نمازے فارغ ہوئے تو میں اٹھ کراپی رکعت قضاء کرنے لگا، نبی دائیں کومیرے
منہ ہے لہن کی بد بومحسوس ہوئی تو فر مایا جو محض بہ سبزی کھائے وہ اس وفت تک ہماری معید کے قریب نہ آئے جب تک اس کی
بد بودور نہ ہوجائے، میں اپی نماز کمل کر کے نبی دائیں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیایا رسول اللہ! میں معذور ہوں، مجھے اپنا
ہاتھ پکڑا ہے، میں نے نبی دائیں کا ہاتھ پکڑا اور اپنی تھیں میں واخل کیا تو نبی دائیں کومعلوم ہوا کہ میرے سینے پر پٹیاں بندھی ہوئی
ہیں، نبی دائیں نے فرمایا تم معذور ہو۔

(۱۸۲۹۲) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا سُفْيَانُ عَنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُلَيْلٍ بْنِ شُرَخْبِيلَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَظَّا وَمُسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ [صححه ابن عزيمة: (۱۹۸)، وان حبان(۱۳۳۸). ونقل البيهقي عن مسلم بن الحجاج تضعيفه هذا الخبر. وقال سفيان الثوري: ضعيف او واه. وقال الترمذي: حسن صحيح. وتعقبه النووي بان من ضعفه مقدمون عليه. وصححه ابن حبان التركماني وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۱۹۹، ابن ماحة: ۱۹۹، الترمذي: ۹۹). قال شعبب: ضعفه الائمة].

(۱۸۳۹۳) حضرت مغیره پیمنز سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اینا نے وضوکیا تو جرابوں اور جو تیوں پرمسح فر مالیا۔

( ۱۸۲۹۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَرَوْحٌ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيُّ قَالَ رَوْحُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةً عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْمُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبُ خَلْفَ الْمِعَنَازَةِ وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءً مِنْهَا وَالطَّفُلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ [راحع: ١٨٥٣٨]. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِ بَن شَعِد ثَلَثْلُ مِ مروى ہے كہ جناب رسول الذَّرَافِيَّ اللَّهُ الْمَارِي وَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَلِي عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمِلُ مَن عَبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَعْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمِلُ وَالْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِ مُعْمِولُ مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْهُ وَالْمُعْلَى الْمَعْمِلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاحِ اللَّهُ الْمُ مَعْمِولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُسُولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَاحِ المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَامِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْ

( ١٨٣٩٠ ) حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ذِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَسَبُّ الْمُفُوّاتِ [قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٨٢)].

(١٨٣٩٥) حفرت مغيره بن شعبد المنظر عن مروى بك جناب رسول الله كُلْ الله عن مردول كوبرا بعلا كني سه منع فرمايا ب-( ١٨٣٩٦) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُعِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا الْمَامُوَاتَ لَتُؤْذُوا الْمَاحْيَاءَ

جائے گی۔

(۱۸۳۹۱) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگائڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللهُ اَلَّا اَللَّهُ اَلَّا اَللَّهُ عَلَيْهُ اِللَّ اس سے زندوں کو تکلیف میں جی ہے۔۔

( ١٨٣٩٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ فَتُوْذُوا الْآخِيَاءَ

(۱۸۳۹۷) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹکٹنا ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کُلِیُجُمّ نے مردوں کو پرا بھلا کہنے ہے منع فر مایا ہے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

( ١٨٣٩٨ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ قَالَ حَلَّانَا سُفْيَانُ وَشُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ آبِي ثَابِتٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ آبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ

الْكُذَّابِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۹۸) حضرت مغیرہ بن شعبہ فائن سے مردی ہے کہ جناب رسول الله فائن کے ارشاد قرمایا جو محض میرے حوالے سے کوئی حدیث قال کرتا ہے اوروہ سمجھتا ہے کہ وہ جموث بول رہاہے تو وہ دوش سے ایک جموٹا ہے۔

( ١٨٣٩٩) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي صَخْرَةَ جَامِعِ بُنِ شَلَّادٍ عَنْ مُغِيرَةَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَامَرَ بِجَنْبٍ فَشُوى قَالَ فَآخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِيَعْبَدُ قَالَ ضَعِيرَةً وَكَانَ شَارِبِي لِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَةً بِلَالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ فَالْفَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَّهُ تَوْبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةً وَكَانَ شَارِبِي لِي بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَةً بِلَالٌ يُؤْذِنْهُ بِالصَّلَاةِ فَالْفَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَّهُ تَوْبَتُ يَدَاهُ قَالَ مُغِيرَةً وَكَانَ شَارِبِي وَمَلَا مُعْبَرِهِ وَمَلَمْ عَلَى صِوَالِدٍ أَوْ قَالَ الْفُصَّةُ لَكَ عَلَى سِوَالِدٍ [قال الألبانى: وَفَى فَقَصَّهُ لِى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سِوَالِدٍ أَوْ قَالَ الْفُصُهُ لَكَ عَلَى سِوَالِدٍ [قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ١٨٨٨). قال شعيب: اسناده حسن].

(۱۸۳۹۹) حضرت مغیرہ نگاٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت میں نبی طیال مہمان تھا، نبی طیال نے تھم دیا تو ایک ران ہمونی گئی، نبی طیال چھری پکڑ کر جھے اس میں ہے کا ٹ کاٹ کر دینے گئے، اسی دوران حضرت بلال ڈاٹنڈ نماز کی اطلاع دینے کے لئے آھے، نبی طیال نے چھری ہاتھ ہے رکھ دی اور فر مایا اس کے ہاتھ خاک آلود ہوں، اے کیا ہوا؟ حضرت مغیرہ ڈاٹنڈ کہتے ہیں کہ میری مونچھیں بڑھی ہوئی تھیں، نبی طیال نے ایک مسواک نیچے رکھ کرانہیں کتر دیا۔

( ١٨٤.١ ) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ حَذَّنَنَا طَعُمَةُ بُنُ عَمْرِو الْجَعُفَرِئُ عَنْ عُمَرَ بْنِ بَيَانِ التَّغْلِيِّ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ الْمُعِيرَةِ النَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَغِّصُ الْخَنَاذِيرَ يَغْنِي يُغَصِّبُهَا (قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٣٤٨٩)].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹکاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی ملاقا نے ارشاد فر مایا جوفخص شراب بچ سکتا ہے تو پھراہے جا ہے کہ خزیر کے بھی کلزے کر کے دبینا شروع کردے۔

( ١٨٤٠٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ

شُعْبَةَ قَالَ رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحَدَ بِمُجْزَةِ سُفْيَانَ بْنِ سَهْلِ النَّقَفِيِّ فَقَالَ يَا سُفْيَانُ لَا تُسْبِلُ إِذَا وَكَ قَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبِعِبُ الْمُسْبِلِينَ [راحع: ١٨٣٣٢].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طافیا، کوسفیان بن الی ہل کی کمریکڑ کریہ کہتے ہوئے سنااے سفیان بن الی ہل! اپنے تہبئد کومخنوں سے بیچے مت لٹکاؤ، کیونکہ اللہ فخنوں سے بیچے تہبند لٹکانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

( ١٨٤٠٣ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَ صَلَّى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَ صَلَى فِي الرَّكُعَيِّنِ فَسَبَّحْنَا بِهِ فَمَضَى فَلَمَّا أَتَمَّ الصَّلَاةَ سَجَدَ سَجُدَتَى السَّهُو وَقَالَ مَرَّةً فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ فَآشَارَ أَنْ فُومُوا

(۱۸۳۰۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ نگاٹڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی طائبانے ہمیں نماز پڑھائی ، دورکھتیں پڑھائے کے بعدوہ ہیٹے نہیں بلکہ کھڑے ہو مجئے ، مقتد یوں نے سجان اللہ کہا ، لیکن نبی طائبا کھڑے ہو مجئے ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سلام پھیرکر سہوکے دو مجدے کر لیے۔

( ١٨٤٠٤) حَذَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَذَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا بُحَدُّثُ قَالَ حَدَّلَنَا شُعْبَةً عَدِينًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ لَمْ أَمْعِنْ حِفْظَةُ فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ آنَا وَصَاحِبٌ كَذَّلَنِي عَقَّارُ بُنُ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ حَدِينًا فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءً بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَذَّلَنَاهُ لِي وَجُزَةً وَقَدْ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ مَا جَاءً بِكَ فَقُلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ حَسَّانُ حَذَّلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ الْحَرَى وَاسْتَرْقَى [راحع: ١٨٣٦٤] عَقَارٌ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَةً قَالَ لَمْ يَتَوَكَّلُ مَنْ الْحَرَى وَاسْتَرْقَى [راحع: ١٨٣٦٤]

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ پڑگؤے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقتائی ارشاد فرمایا جوشف اپنے جسم کوآگ ہے۔ دانے یامنتر پڑھے، وہ توکل ہے بری ہے۔

( ١٨٤٠٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّضُرِ حَدَّثَنَا شَهَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ فَقَالَ النَّاسُ كَسَفَتُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَّةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَّةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَّةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكُسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا

(۱۸۴۰۵) حفرت مغیرہ بن شعبہ ناہ کے سروی ہے کہ جس دن ہی ناہ اسکے صاحبز ادے حفرت ابراہیم ناہ کا انقال ہوا تھا،
اس دن سورج گربن ہوا تھا اورلوگ کہنے گئے کہ ابراہیم کے انقال کیوبہ سے سورج گربن ہوگیا ہے، نی طاہ ان کھڑے ہوکر
خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چا ندکس کی موت سے نیس گہنا تے ، بیتو اللہ کی نشا ندوں میں سے دونشا نیاں ہیں ، الہذا جب
ان میں سے کسی ایک کو ہمن گئے تو تم فورا نماز اور دعا می طرف متوجہ ہو جایا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔
ان میں سے کمی ایک کو ہمن گئے تو تم فورا نماز اور دعا می طرف متوجہ ہو جایا کرویہاں تک کہ بیٹم ہوجائے۔
۱۸۵۰ عندا الله بن اللہ الله بن ایک تھی المی میں اللہ بن ایک تھی سے کہ اللہ بن اللہ اللہ بن اللہ ب

شُعْبَةَ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أُفِيمَتُ الصَّلَاةُ فَقَامَ وَقَدُ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَمْ صَلَى فَشَكُونُ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ فَالنَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَيْعَرَةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيْعَارُكَ إِنَّاهُ وَحَشِى آلُ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ قَدْ ضَقَّ عَلَيْهِ الْيَهَارُكَ إِنَّاهُ وَحَشِى آلُ يَكُونَ فِي نَفْسِكَ عَلَيْهِ ضَيْءٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِى شَيْءٌ إِلَّا حَيْرٌ وَلَكِنُ آتَانِي بِمَاءٍ لِآتَوَضَّا وَإِنَّمَا أَكُلْتُ طَعَامًا وَلَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلْ النَّاسُ بَعْدِى

(۱۸۴۰) حفرت مغیرہ بن شعبہ بھائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی بلیدہ نے کھانا خاول فرمایا، اس کے بعد نماز کھڑی ہوگئ نی بلیدہ نے پہلے سے وضوفر مار کھا تھا اس لئے آپ کھڑے ہو گئے، جس نی بلیدہ کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا تو نی بلیدہ نے جھے جھڑ کتے ہوئے فرمایا پیچھے ہو، بخدا ! جھے یہ بات بہت پریشان کرنے گئی، جب نماز سے فرافت ہوئی تو جس نے حضرت عمر بھائٹ سے اس کا فشکوہ کیا، وہ کہنے گئے اسے اللہ کے نبی ! مغیرہ کو آپ کا جھڑ کتا بہت پریشان کر دہا ہے، اسے اندیشہ ہے کہ کہیں اس کے متعلق آپ کے دل جس کوئی ہو جمد تو نہیں ہے؟ نبی بلیدہ نے فرمایا جمرے دل جس تو اس کے متعلق سوائے بھلائی کے اور پھونیس، البت یہ بیرے پاس وضو کے لئے پائی لائے تھے جبکہ جس نے تو صرف کھانا کھایا تھا، اگر جس وضوکر لیٹا تو میرے بعد لوگ بھی اسی طرح کرنا شروع کردیتے۔

( ١٨٤.٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا بُكُيْرُ بُنُ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ آبِى نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَفَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ قَالَ بَلْ آنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٨٣٢٦].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ نگاٹڈے مردی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نی مالیا کے ساتھ کی سنر جس تھے، نی ملیا ایک وادی جس قضاءِ حاجت کے لئے تشریف لے گئے ، وہاں ہے واپس آ کروضو کیا اور موزوں پر بی سمح کرلیا، جس نے عرض کیا یارسول اللہ! شاید آپ بھول گئے کہ آپ نے موز نے نہیں اتا رے؟ نی مالیا نے فر مایا قطعاً نہیں ، تم بھول سکتے ہو، مجھے تو میرے رب نے بہی تکم ویا ہے۔

( ١٨٤.٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْهَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَقَارٍ بْنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ التَّوَكُّى إراحع: ١٨٣٦٤]. ( د مِهِ د ، كِذِن مِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اكْتَوَى أَوْ اسْتَرْقَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنْ

(۱۸۳۰۸) حضرت مغیرہ نگانئا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَالْقَظِم نے ارشا وفر مایا جوفض اینے جسم کوآ ک سے دانعے یا منتر پڑھے، دونو کل سے بری ہے۔

( ١٨٤.٩) حَلَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شِبُلٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ أَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظَّهْرِ آوُ الْقَصْرِ فَقَامَ فَقُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَٱشَارَ بِيَدِهِ يَغْنِى قُومُوا فَقُمْنَا فَلَمَّا فَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجُدَنَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا ذَكَرَ آحَدُكُمْ فَبْلَ أَنْ يَسْجَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ [انظر: ١٨٤١].

(۱۸۴۰) حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہی طائیں نے ہمیں ظہریا عصری نماز پڑھائی ، دور کھتیں پڑھانے کے بعد وہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی معدوہ بیٹھے نہیں بلکہ کھڑے ہوگئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے اور ہاتھ کے اشارے سے ہمیں بھی کھڑے ہوئے تو انہوں نے سلام بھیر کرسہو کے دو بجدے کر لیے اور فر مایا اگر متہیں کھل کھڑا ہونے سے پہلے یا وہ جائے تو بیٹھ جائا کرو، اور اگر کھمل کھڑے ہوجاؤ تو بھرنہ ہیٹھا کرو۔

( ١٨٤١ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ سَمِعُتُ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَامَ أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسُ وَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسُ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْرِ [مكرر ما ضله].

(۱۸۳۱۰) حفرت مغیرہ بن شعبہ ٹاٹھ سے مروی ہے کہ نی اینا نے ارشادفر مایا جبتم میں ہے کو لُ فض دورکعتوں پر بیضے کی بجائے کمر ابه وجا کے تو آگرہ سیدها کھڑ انہیں ہوا تو بیٹہ جائے اورا گرکمل کھڑ ابد چکا ہوتو پھرند بیٹے اور بعد میں بحدہ سہوکر لے۔ (۱۸۵۱۱) حَدَّتُنَا مَکِّی بُنُ اِبُو اهِمَ مَحَدَّدُ مَا مُعَدِّدُ بَنِ مُحَدَّدُ مَنَ مُحَدَّدِ بَنِ الله مَدَّدُ مَنْ اِبْرَاهِمَ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا كُورِ الله مَدَّدُ وَسَلَم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَدُ مِنْ اَلله مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا بِمَا يَكُونُ فِي أُمَّنِهِ إِلَى يَوْم الْفِيَامَةِ وَعَاهُ مَنْ وَعَاهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ مَنْ نَسِيهُ

(۱۸۴۱) حضرت مغیرہ بڑا تھا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائیا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور اپنی امت میں قیامت تک چیش آنے والے واقعات کی خبر دے دی ،جس نے اس خطبے کو یا در کھا سویا در کھا اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا۔

( ١٨٤١) حَدَّنَ أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّنَنَا مُعَانُ بُنُ رِفَاعَةَ حَدَّلَنِي عَلِيٌّ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ قَالَ دَعَانِي رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم مِمَاءً فَاتَوْتَ جَبَاءً فَإِذَا فِيهِ الْمُرَاةٌ أَعُرَابِيَّةٌ قَالَ فَقُلُتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو يُرِيدُ مَاءٌ يَتَوَصَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَالَتْ بِأَبِي وَأَمْى فَعُلُتُ إِنَّ هَذَا رَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَهُو يُرِيدُ مَاءٌ يَتَوَصَّا فَهَلُ عِنْدَكِ مِنْ مَاءٍ فَالَتْ بِأَبِي وَأَمْى وَسُولُ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُظُل السّمَاءُ وَلَا يُقِلُ الْارْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلَا وَسُلُم فَا عُنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُظُل السّمَاءُ وَلَا يُقِلُ الْارْصُ رُوحاً أَحَبَ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلا أَعْرَولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَوَاللّه مَا يُظُل السّمَاءُ وَلَا يُقِلُ الْارْصُ رُوحاً أَحَبُ إِلَى مِنْ رُوحِهِ وَلا وَلَي وَلَكُن هَذِهِ الْقُورُةَ مَسْكُ مَيْتَةٍ وَلا أُحِبُ أَنْجُسُ بِهِ رَسُولَ اللّه صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم فَاتُحْبَرُتُهُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ وَبَعْهُ فَهِي طَهُورُهَا قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتُ وَبَعْتُ فَهِى طَهُورُهَا قَالَ فَرَحَمْ لَكُ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ تَحْتِ الْمُجَرِّةُ قَالَ مِنْ ضِيقٍ كُمَّيْهِ قَالَ فَوَصَالًا فَمَسَعَ عَلَى الْمِعْورُهَا قَالَ وَالْمُعَلِّي وَاللّهُ فَالَى مِنْ صِيقٍ كُمَّيْهَا قَالَ فَتَوَصَا فَوَاللّهُ فَمَنْ عَلَى الْمُعَالِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِقُ فَالَ مَنْ صِيقٍ كُمَّيْهِ عَلَى الْمُعُولُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ وَالْمُ وَاللّهُ مَا لَعُهُ وَلَا مُعْتَعِ عَلَى الْمُعَالِقُ اللّهُ مَلْمُ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُولُ

(۱۸۳۱۲) حضرت مغیرہ نگاٹھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی طینی نے جھے ہے پانی منگوایا، میں ایک فیے میں پہنچا، وہاں ایک دیماتی عورت تھی، میں نے اس ہے کہا کہ یہ نبی طینی آئے ہیں اور وضو کے لئے پانی منگوار ہے ہیں تو کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ وہ کہنے تھی میرے ماں باپ نبی طینی پرقریان ہوں، بخدا! آسان کے سائے تلے اور روئے زمین پرمیرے نزویک نبی طینی سے دیا وہ محبوب اور معزز کوئی مختص نہیں، یہ مشکیزہ مرداری کھال کا ہے، میں نہیں جا ہتی کہاں ہے تبی طینی کونا پاک کروں۔

یں نی طینا کی خدمت میں والی آیا اور بیساری بات بتا دی، نی طینا نے فرمایا والی جاؤ، اگر اس نے کھال کو دیا خت دے دی تھی تو دیا خت بی اس کی پاکیزگی ہے، چنا نچہ میں اس مورت کے پاس دوبارہ گیا اور اس سے بیسکندؤ کر کردیا، اس نے کہا بخدا ایس نے اسے دیا خت تو دی تھی، چنا نچہ میں اس میں سے پانی نے کر نی طینا کے پاس آیا، اس ون نی طینا نے اس نے کہا بخدا ایس کی جہز نے سے باتھ تھا، موزے اور محاسمی میں رکھا تھا، نی طینا نے جبے کے بیچے سے ہاتھ تھا نے کیونکہ اس کی استینس تک تھیں، پھروضو کیا اور مما ہے اور موزوں رکھے فرمایا۔

(١٨٤١٣) حَدَّلْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى ابْنَ آبِى سَلَمَةَ حَدَّلْنَا سَعُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ آبِيهِ الْمُغِيرَةِ قَالَ ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَسَكُبْتُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَعَسَلَ وَجُهَةً ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ فَطَاقَ عَنْهُمَا كُمُّ الْجُبَّةِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُقَيْهِ [راحع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۴۱۳) حفرت مغیرہ بن شعبہ ڈپھٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طبیع قضاء حاجت کے لئے چلے مجئے ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی طبیع والیس آئے ، میں نبی طبیع کی خدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا، اور پانی ڈالٹار ہا، نبی طبیع ان نبیط ووٹوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ، پھرچیرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی مائیٹا اپنے باز وُوں ہے آسٹینیں اوپر چڑھانے گئے، لیکن نبی مائیٹانے جوشامی جبرزیب تن فر مار کھا تھا، اس کی آسٹینیں تک تھیں ،اس لئے وہ اوپر نہ ہو سکیں ، چنانچہ نبی مائیٹانے دونوں ہاتھ بنچے سے نکال لیے ،اورانہیں دھوکرموز وں رمسے کیا۔

( ١٨٤١٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ الْحَارِثِ الطَّائِفِيُّ عَنْ أَبِي عَوْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى أَوْ يَسْتَجِبُ أَنْ يُصَلِّى عَلَى فَرُوقٍ مَدْبُوغَةٍ [صححه ابن عزيمة: (١٠٠١)، والحاكم (١/٩٥١). قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٥٩).

(۱۸۳۱۳) حضرت مغیره نگانگئے مروی ہے کہ تی مائیاد باغت دی ہوئی پوشین برنماز بر ھالیا کرتے تھے۔

( ١٨٤٥) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ أَبِي الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنُ أَبِي الزَّنَادِ عَنُ عُرُوَةً قَالَ قَالَ الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَمُسَحُ عَلَى ظُهُودِ الْخُفَيْنِ [راسع: ١٨٣٣٨].

## المنظم المن

(١٨٣١٥) حفرت مغيره الثانة عمروى ب كريس نے ني مايم كوموزوں برسم كرتے ہوئے ويكھا ہے۔

( ١٨٤١٦ ) حَدَّثناه سُرَيْج وَالْهَاشِمِيُّ أَيْضًا

(۱۸۳۱۷) گذشته حدیث ای دوسری سندیم مروی ہے۔

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنِ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِى شَوِيْكُ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِى نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّالِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي سَفَرٍ فَنَزَلَ مَنْزِلاً فَتَبَرَّزَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَتَبِعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى الْمُعَثَّنِ

(۱۸۳۷) حغرت مغیرہ انگافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقا سمی سنر پرروانہ ہوئے ، ایک مقام پر پڑاؤ کیااور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ، بھی بھی ایک برتن ٹیس پانی لے کر چیچے چلا گیا ، اور پانی ڈالٹار ہاجس سے نبی طابقانے وضو کیااورموزوں پر سے کرلیا۔

( ١٨٤١٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ وَرَّادٍ مَوْلَى الْمُعِيرَةِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَقِيلَ وَقَالَ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَوَأَدَ الْبَنَاتِ وَعُقُوقَ الْأَمَّهَاتِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ [راحع: ١٨٣٢٨].

(۱۸۳۱۸) حطرت مغیرہ نگافتا ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله طافی کے ارشاد فرمایا قبل و قال ، کثر سیاسوال اور مال کو ضالع کرنا اور بچیوں کو زندہ در گورکرنا ، ماؤں کی نافر مانی کرنا اور مال کوروک کرر کھنا اور دست سوال دراز کرنا ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔

( ١٨٤١٩ ) حَلَّكَ حَجَّاجٌ حَلَّكِني شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ سَمِعْتُهُ يُحَذَّثُ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اللَّهُ قَامَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ قَالَ فَأْرَاهُ فَسَبَّحَ وَمَعَى ثُمَّ سَجَدَ سَجُدَتَيْنِ بَعُدَمًا سَلَمَ فَقَالَ هَكُذَا فَعَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا شَكَ فِي سَبَّحَ [راحع: ١٨٤٠].

(۱۸۳۱) قيس بن افي حازم مُحَيَّظ كَتِ فِيل كَداكِ مرتبه معزت مُغَيره بن شَعبه المُثَلِّ فِيمِ مَن أَوْ وَكَتَيْل بِرُحانَ كَ بعدوه بيض بن الله كلار عبوك مقتل بيل في مرتبه معزت الله كما الكه كلار عبوك المعرف بعب الأكاره عن كما كه كلار عبوك المعرف بعب الأكار بعد وه بيض بن المناده عن المناده عن المناده عن المناده بي المناد ال

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِيَ لِمَا مَنْفُتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ [راحع: ١٨٣١٩].

(۱۸ ۳۲۱) اور جناب رسول اللهٔ مَنْ الْمُؤْخِرِنِ عَنْهِ سِيسوال اور مال كوضائع كرنا ، بجيوں كوزنده در گوركرنا ، ماؤں كى نافر مانى كرنا ادر مال كوروك كرركمناممنوع قرارديا ہے۔

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا عَلِيَّ أَنْبَانَا الْجُرَيْرِئُ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ وَرَّادٍ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَفْتَ مِثْلَ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ وَأَدَ الْبَنَاتِ

(۱۸۳۲۲) حعزت مغیره نگانند سے مروی ہے کہ نبی پینا سلام پھیرتے وقت پیکلمات کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ،وہ کیکا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ،حکومت اس کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اس کی بیں اور وہ ہر چیز پر قا در ہے،اے اللہ! جسے آپ دیں اس ہے کوئی روک نہیں سکتا .....

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ عَنُ بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُغْبَةَ عَنُ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّا فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ قَالَ بَكُرٌّ وَقَدْ سَمِغْنَهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةِ [صححه مسلم (٢٧٤)].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ نگاٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے وضو کیا تو چیٹا ٹی کے بفقد رسر پرمسے کیا اور موزوں پر اور تما ہے پر بھی مسح کیا۔

( ١٨٤٢٤ ) حَدَّلَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ زَكْرِيَّا عَنْ عَامِرٍ قَالَ حَدَّقِنِى عُرُوّةً بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَسِيرٍ فَقَالَ لِي مَعَكَ مَاءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَنَوْلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ ذَهَبَ عَنِّى اللَّهُ وَسَلَّمَ فَالَ وَكَانَتُ عَلَيْهِ جُبَّةٌ فَلَعَبَ يُخْوِجُ يَدَيْهِ فَلَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يُخْوِجَ يَدَيْهِ وَمُسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْ عُخْلَيْهِ قَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبْتُ أَنْ عُخْلَيْهِ قَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى مِنْ اللَّهِ قَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّى

أَذْ خَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَكَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا [راحع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۳) حضرت مغیرہ بن شعبہ ظافلائے مروی ہے کہ آیک مرتبہ میں نی علیا کے ساتھ کس سفر میں تھا، نی علیا نے جھے ہے

یو چھا کہ تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا جی بال! پھر نبی علیا اپنی سواری ہے اترے اور قضاء حاجت کے لئے چلے
کئے ،اور میری نظروں سے غائب ہو گئے ،اب میں نبی علیا اکونیس دیکھ سکتا تھا، تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی علیا اوالی آئے ،
اور میں نبی علیا کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوا ،اور پانی ڈالٹا رہا ، نبی علیا آئے دونوں ہاتھ خوب اچھی طرح دھوئے ،
پھر چیرہ دھویا۔

اس کے بعد نی طینا اپنے بازؤوں ہے آسٹینس او پر چڑھانے گئے، لیکن نی طینا نے جوشامی جبزیب تن فر مار کھاتھا، اس کی آسٹینس تک تھیں، اس لئے وہ او پر نہ ہو سکیں، چنانچہ نی طینا نے دونوں ہاتھ نیچے ہے نکال لیے، اور چرہ اور ہاتھ دھوئے، چیشانی کی مقدار سر پرسم کیا، اپنے عما ہے پرسم کیا، پھریس نے ان کے موزے اتار نے کے لئے ہاتھ بڑھائے تو نی طینا نے فر مایا آئیس رہنے دو، بیس نے وضوکی حالت بیس آئیس پہتا تھا، چنانچہ نی طینا نے ان پرسم کرلیا۔

( ١٨٤٢٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِي صَخْرَةَ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُعِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ بِتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَآمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفُرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّ لِى بِهَا مِنْهُ فَجَاءَ بِلَالٌ يُؤُذِنُهُ بِالصَّلَاةِ فَٱلْقَى الشَّفُرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَوِبَتْ يَدَاهُ قَالَ وَكَانَ شَارِبِي وَفَى فَقَصَّهُ لِى عَلَى سِوَاكِ أَوْ قَالَ أَفُضُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ [راحع: ١٨٣٩].

( ١٨٤٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ عُيَيْدٍ الطَّائِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ قَيْسِ الْآسَدِيُّ عَنْ عَلِيٌ بُنِ رَبِيعَة الْوَالِبِيِّ قَالَ إِنَّ أُوَّلَ مِنْ نِيحَ عَلَيْهِ بِالْكُوفَةِ قَرَطَةُ بُنُ كَعُبِ الْآنْصَادِئُ فَقَالَ الْمُعِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ [راحع: ١٨٣٢].

(۱۸۳۲۷) حفرت مغیرہ بن شعبہ نگائڈ سے مروک ہے کہ بٹل نے نبی ملیٹا کو بیدارشاد فر ماتے ہوئے ساہے جس مختص پر نو حد کیا جاتا ہے،اے اس نو ہے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔

( ١٨٤٢٧) حَذَّنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانُ عَنْ زِيَادٍ بُنِ عِلَاقَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ أَوْلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا [راجع: ١٨٣٨٤]. (۱۸۴۲۷) حعزت مغیرہ ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیلانے اتنی دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے (یارسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکلے بچھلے سارے گناہ معاف فرما دیئے ہیں ، پھراتنی محنت؟) نبی مائیلا فرماتے کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنوں؟

( ١٨٤٣٨ ) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الْمُفِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبَسَ جُبَّةٌ رُومِيَّةٌ صَيَّقَةَ الْكُمَّيْنِ [راجع: ١٨٣٥٩].

(۱۸۳۲۸) حضرت مغیره ناشی سے مروی ہے کہ نی مانیا نے رومی جبدزیب تن فرمایا جس کی آستینیں تک تھیں۔

( ١٨٤٢٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ مَيْمُونِ بُنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بُنِ شُفْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَدَّتَ بِحَدِيثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ فَهُوَ أَحَدُ الْكُذَّابِينَ [راحع: ١٨٣٦٨].

(۱۸۳۲۹) حضرت مغیرہ بن شعبہ خاتئے ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ تخاتی نے ارشاد فرمایا جو مخص میرے حوالے ہے کوئی حدیث نقل کرتا ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ جموٹ بول رہا ہے تو وہ دویش ہے ایک جموتا ہے۔

( ١٨٤٦. ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَا حَبِيبٌ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قَالَ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ

(۱۸۳۳۰) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٣١) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُهُ مِنَ الشَّغِيِّ قَالَ شَهِدَ لِى عُرُوةً بُنُ الْمُغِيرَةِ عَلَى آبِيهِ

آنَّهُ شَهِدَ لَهُ الْبُوهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ فِي سَفَرٍ فَآنَاخَ وَآنَاخَ آصُحَابُهُ قَالَ فَبَرَزَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ جَاءَ فَآتَيْتُهُ بِإِذَاوَةٍ وَعَلَيْهِ جُنَّةً لَهُ رُومِيَّةً ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَلَعَبَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَضَافَنَا فَآخُرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ قَالَ ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا بَلَغَ الْخُقَيْنِ آهُويُتُ

يُخْرِجُ يَدَيْهِ فَضَافَنَا فَآخُرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ قَالَ ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّا فَلَمَّا بَلَغَ الْخُقَيْنِ آهُويُتُ

النَّذِعَهُمَا فَقَالَ لَا إِنِّى آذُخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ قَالَ فَتَوَضَّا وَمَتَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فَشَهِدَ لِى عُرُولًا

وَلَا يُوصَلَّا وَمَتَحَ عَلَيْهِمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ فَشَهِدَ لِى عُرُولًا

عَلَى آبِيهِ شَهِدَ لَهُ الْبُوهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (راحع: ٢٥٩١).

(۱۸۳۳۱) کفترت مغیرہ بن شعبہ ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بیل نافیا کے ساتھ کس سفر میں تھا، نبی مافیا نے جمعے ہے اور کہ تبدارے پاس پانی ہے؟ بیل نے عرض کیا تی بال! پھر نبی مافیا پی سواری ہے اور قضاء حاجت کے لئے چلے گئے ،اور میں کہ تبدارے پاس پانی ہوگئے ،اب بیل نبی کوئیس و کیے سکتا تھا ،تھوڑی دیر گذرنے کے بعد نبی مافیا والی آئے ،اور میں نبی مافیا کی مقدمت میں پانی لے کرحاضر ہوا ،اور پانی ڈالٹار ہا ، نبی مافیا نے پہلے دونوں ہاتھ خوب انجی مامر ح دھوئے ، پھر چرہ دھویا۔

اس کے بعد نبی مافیا اپنے باز دُوں ہے آسٹینس او پر چڑ ھانے گئے ،لیکن نبی مافیا نے جوشامی جبرزیب تن فر مار کھا تھا ،
اس کی بعد نبی مافیا اپنے باز دُوں ہے آسٹینس او پر چڑ ھانے گئے ،لیکن نبی مافیا نبی جوشامی جبرزیب تن فر مار کھا تھا ،

دھوئے ، چیٹانی کی مقدار سر پرمسے کیا ، اپنے ماہے پرمسے کیا ، پھریٹی نے ان کے موزے اتارنے کے لئے ہاتھ بو حائے تو نی طائی نے فر مایا آئیس رہنے دو ، بھی نے وضوکی حالت بھی آئیس پہنا تھا ، چنا نچہ نبی طائیں نے ان پرمسے کرلیا۔

( ١٨٤٣٢) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى حَتَّى تَرِمَ قَدَعَاهُ فَقِيلَ لَهُ ٱلبُّسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ ٱلْلَا أَكُونُ عَبُدًا شَكُورًا [راحع: ١٨٣٨٤].

(۱۸۳۳۷) حضرت مغیرہ نگاٹئٹ مروی ہے کہ نبی مائیا نے اتن دیر قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم سوج جاتے ،لوگ کہتے یا رسول اللہ! اللہ تعالی نے تو آپ کے ایکے پیچھلے سارے گناہ معاف فرماد ہے ہیں، پھراتن محنت؟ نبی مائیا، فرماتے کیا ہیں شکر گذار بندہ ند بنوں؟

## حَدِيثُ عَدِی بُنِ حَاتِمِ الطَّائِی ﴿ ثَاثِوْ حضرت عدی بن حاتم طائی ﴿ ثَاثِوْ کی حدیثیں

(١٨٤٧٢) حَلَّثُنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةَ حَلَّثَنِي سِمَاكٌ عَنْ تَمِيعٍ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ بِالَّذِى هُوَ خَيْرٌ [صححه مسلم (١٦٥١)]. [انظر: ١٨٤٦٢،١٨٤٥٤، ١٨٤٤٢].

(۱۸۳۳۳) حعزت عدی بن حاتم نگانڈے مروی ہے کہ جناب رسول الله نظافی نے ارشاد فر مایا جو محض کسی بات پرتنم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کر ہے جس میں بہتری ہو ( اور تنم کا کفارہ دے د ہے )

( ١٨٤٣٤) حَدَّثُنَا يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ عَنُ زَكَرِيًّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ عَامِرٍ وَقَالَ يَحْمَى فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّنَا عَدِينٌ بُنُ حَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَفِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الصّبْتَ بِعَلْمِ فَكُلُهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُو وَفِيدٌ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ قَالَ وَكِيعٌ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُهُ فَإِنَّ أَخَذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ وَذَكُرُتَ اسْمَ اللّهِ فَكُلُ فَقَالَ وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُهُ فَإِنَّ أَخَذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُكُ أَخُولُ الْمُعَلِقُ وَلَمْ يَأْكُلُ فَإِنّاكَ إِنَّمَا ذَكُوتَ اسْمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُكُ أَكُولُ فَإِنّاكَ إِنَّا ذَكُوتَ السّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُكُ أَكُولُ فَإِنّاكَ إِنَّمَا ذَكُوتَ السّمَ اللّهِ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ كُلُكُ أَخُولُ فَعَلَى خَيْرِهِ وَصِحِمِهِ البِحارِي (٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩). وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧، ١٩٥٩ أَلَو اللهُ الرّمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧، ١٩٥٩ أَلَا اللهُ عَلَى خَيْرِهِ وَصِحِمِهِ البِحارِي (٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩). وقال الترمذي: صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٧]

(۱۸۳۳) حعرت عدی بن حاتم نظافت مروی ہے کہ میں نے نبی طیا سے اس شکار کے متعلق ہو جماجو تیر کی چوڑ ائی سے مر جائے تو نبی طیا نے فر مایا جس شکار کوتم نے تیر کی و حارے مارا ہوتو اے کھا سکتے ہولیکن جے تیر کی چوڑ ائی سے مارا ہو، و موقو ذہ (چوٹ ہے مرنے والے جانور) کے حکم میں ہے، پھر میں نے نبی طبیق ہے کئے کے ذریعے شکار کے متعلق دریافت کیا (نبی طبیق نے فرمایا جب تم اپنے کئے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کا نام لے لوتو اسے کھا تکتے ہو) اس نے تمہارے لیے جوشکار پکڑا ہو اورخود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے ذرح کرنا ہے، اور اگرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی ووسراکتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کئے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کو چھوڑتے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کئے برنیس لیا تھا۔

( ١٨٤٧٥) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةَ الْمَعْنَى قَالَا حَذَّنَا الْمُعْمَشُ عَنْ خَيْمَةَ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكُلِّمُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَانً وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكُلُمُهُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُوجُمَانً فَيَنْ الشَّامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا فَلَمَهُ وَيَنْظُرُ المَامَةُ فَيَنْ أَشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا شَيْنًا فَلَمَهُ وَيَنْظُرُ المَامَةُ فَيَنْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (٢٥٣٩)، ومسلم فَتَسْتَقُبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (٢٥٦٩)، ومسلم فَتَسْتَقُبِلُهُ النَّارُ فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (٢٥٦٩)، ومسلم وابن حزيمة: (٢٤٢٨)]. [انظر: ١٩٥٩،١٨٤٤].

(۱۸۳۳۵) حفرت عدى النظاف مروى ہے كہ ني النظاف ارشاد قرما ياتم بن ہے كوئى آدى بحى ايسانيس ہے جس ہے اس كا پروددگار براه راست بغيركى ترجمان كے تفتگونہ كرے، وه اپنى وائيں جانب ديكھے گاتو صرف وى نظر آئے گاجواس نے فود آگے بيجا بوگا اور ساخ ديكھے گاتو جہم كى آگ اس كا استقبال كرے كى ، اس لئے تم يس ہے بوخض جہم ہے نئ سكا ہوا فورا كے بيجا بوگا اور ساخ ديكھے گاتو جہم كى آگ اس كا استقبال كرے كى ، اس لئے تم يس ہے بوخض جہم ہے نئ سكا ہوا فورا كھورك ايك كوش ہن كوش اتو وه ايسانى كرے۔ ١٨٤٣١) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْقَوْيِوْ يَعْنِى ابْنَ دُولِعِ عَنْ تَمِيعِ بْنِ طَوَقَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم اَنْ رَجُلا بَعْطِب عَنْ تَمِيعِ بْنِ طَوقَةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِم اَنْ رَجُلا بَعِطب عِنْدَ النّبي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَضَدَ وَمَنْ يَعْصِهِما فَقَدْ وَسُلْمَ بِنُسَ الْخَطِب اَنْتَ قُلُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمُسَ الْخَطِيبُ آنْتَ قُلُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يَعْصِ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ مَالِكُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولَهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَمَنْ يَعْمِلُ اللّهُ وَمَنْ يَعْمِلُ اللّهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَلَو اللّهُ وَمُلْلَهُ وَرَسُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(۱۸۳۳۹) حضرت عدی بی شخط سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے نبی مینیا کی موجودگی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوجاتا ہے اور جوان' ووٹوں'' کی نافر مانی کرتا ہے ، وہ گمراہ ہوجاتا ہے ، نبی مینیا نے فرمایا تم بہت پر سے خطیب ہو ، یوں کہو'' جواللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے''

( ١٨٤٣٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سَعُدَانُ الْجُهَنِيُّ عَنِ ابْنِ خَلِيفَةَ الطَّائِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقِى النَّارَ فَلْيَتَصَدَّقُ وَلَوْ بِشِقِّ بَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَيِكُلِمَةٍ طَيْبَةٍ [صححه البحاری (١٤١٣)]. [انظر: ١٨٤٤٣].

(١٨٣٣٧) حفرت عدى بني تفاسه مروى ہے كه ني ماينا نے ارشا وفر ماياتم بيں سے جو مخص جہنم سے زمح سكتا ہو' وخوا و مجور ك

## وی نیالهٔ مُنائی الیستوا کے دیکی میں اور کیلی میں کیالی میں ایک میں

ا کیے کلڑے بی کے موش' تو و والیا تی کرے ،اگر کسی کو پیجی نہ طے تو اچھی بات بی کرلے۔

(١٨٤٣٨) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا آيِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِهمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ حَالِمٍ فَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ طَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِغْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا آنْ يَغْزِقَ [انظر: ٥٥١٨، ١٩٥٨، ١٩٥١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١، ١٩٦١٢).

(۱۸۳۲۸) حضرت عدی نظافت مروی ہے کہ میں نے نبی ولیکا ہے اس شکار کے متعلق ہو جما جو تیرکی چوڑ ائی سے مرجائے تو نبی ولیکا نے فرمایا اسے مت کھاؤ، اللہ یہ کہ تیراے ذخی کردے۔

(۱۸۶۲۹) حَلَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَالَةٍ عَنْ مُوكَى بُنِ قَطَرِى عَنْ عَدِى بُنِ حَامِمِ الطَّائِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الْعَيْدُ: فَلَا نَجِدُ سِكَينًا إِلَّا الطَّوَارَ وَشِقَّةَ الْعَصَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آَمَوَّ اللَّمَ بِمَا شِفْتَ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ [صححه الحاكم (۲٤٠/٤). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۸۲۱، ابن ماحة: ۲۱۷۷، النسائي: ۱۹٤/۷ و ۲۲۰)]. [انظر: ۲۸۲۱، ۱۸٤٥، ۱۸۲۰، ۱۸۲۵، ۱۹۰۹۲، ۱۹۰۹۲].

(۱۸۳۳۹) حضرت عدی نگانئاے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں مرض کیا یارسول اللہ اہم جب شکار کرتے جی تو بعض اوقات جھری نیس ملتی مصرف نو سکیلے پاتھر یا لاٹھی کی تیز وهار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نی علیا اسنے فر مایا اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی جا ہو،خون بہا دو۔

( ١٨٤٤٠) حَلَّلُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ حَمْرٍو مَوْلَى الْمَحْسَنِ بْنِ عَلِى يُحَلِّنُ عَنْ عَلِي بْنِ حَالِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى الْمُحَسِّنِ بْنِ عَلِى يُحَدِّنُ عَنْ بَيْنِ فَرَآى عَنْ يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: يَمِينٍ فَرَآى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ [قال الألباني: صحيح (النسائي: ١٠٠/٧). قال شعيب: صحيح بطرقه وشواهده]. [انظر: ١٩٥٩٩].

(۱۸۳۳۰) حضرت عدی بن حاتم نظافظ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کا اُلْجَائِظ نے اُرشاد فر مایا جوفض کسی بات پرتسم کھائے ، مگر کسی اور چیز جس بہتری محسوس کر ہے تو وہی کام کرے جس جس بہتری ہوا درتشم کا کفار و دے دے۔

(١٨٤١) حَدَّكَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّكَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْقِلِ عَنْ عَلِى بْنِ حَالِيمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَتَقِى النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمُرَةٍ فَلْيَفْعَلُ [صححه البحارى (١٤١٣)، ومسلم (١٠١٦)، وابن حبان (٢٣١١)]. [انظر: ١٨٤٦٣،١٨٤٦١، ١٩٥٩].

(۱۸۳۳) حضرت عدی بنگافتاہ مروی ہے کہ تی میٹیائے ارشاد فر مایاتم میں ہے جو مخص جہنم ہے نی سکتا ہو'' خواہ مجور کے ایک کھڑے بی کے موض'' تو وہ ایسا بی کر ہے۔

( ١٨٤٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَ<del>نْ سَمِيْفَمَ</del>ةَ عَنْ عَدِى بْنِ حَالِيمٍ قَالَ

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّارَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَتَعَوَّذَ مِنْهَا وَآشَاحَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ النَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ نَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيِكْلِمَةٍ طَيْبَةٍ [راسع: ١٨٤٣٥].

(۱۸۳۳) حعزت عدى نظافت مردى كيه كه نبي النظائ ارشادفر ما ياتم جن سے جوفض جنم سے نئے سكتا ہو' خواہ مجور كا يك كلا بے بى كے موض' تو وہ ايسا بى كرے ، اگر كسى كو يہ مى نہ ليے تو انجى بات بى كر لے۔

(١٨٤٣) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّلَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحِلِّ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيَكُلِمَةٍ طَلْبَهَ وَقَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فَيِكُلِمَةٍ [راحع: ١٨٤٣٧].

(۱۸۳۳۳) حعزت عدی نظائلے مروی ہے کہ بی مایشانے ارشاد فر مایاتم میں سے جو مختص جہنم سے نئے سکتا ہو'' خواہ مجور کے ایک کلڑے بی کے موض'' تو وہ ایسا بی کرے ،اگر کسی کو یہ مجی نہ مطے تو اچھی بات بی کرنے۔

( ١٨٤١٤ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بُنِ مَسْرُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّغْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَالِيمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا أَوْ دَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيُنِ اللَّهُ سَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ أَرْسِلُ كُلْبِى قَاجِدُ مَعَ كُلْبِى كُلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا سَتَمْثَ عَلَى كُلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّعَ عَلَى غَيْرِهِ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۴) حضرت عدی بن حاتم النظائے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طاقیا ہے پوچھا کہ اگر بیں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور وہاں پڑنج کراپنے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں ، اور جھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں بیں ہے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ نبی طاقیانے فرمایاتم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کوچھوڑتے وفت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔

( ١٨٤٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بُنِ حَالِمٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ

(۱۸۳۵) گذشته مد بداس دوسری سند سے بعی مروی ہے۔

( ١٨٤٤٦) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا شُعُبَّةُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّالِئَ يُحَدُّثُ عَنُ عَدِى بْنِ حَامِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْمَانِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلُهُمُّرُكُ يَمِينَهُ [راحع: ١٨٤٣٣].

(۱۸۳۲) حضرت عدی بن حاتم نظافت مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقط نے ارشاد فر مایا جوفف کسی بات پرتنم کھائے ، پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کر ہے تو وی کام کر ہے جس میں بہتری ہواور تنم کا کفارہ دے دے۔ (۱۸۶۱) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ لُمُهُو حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِم قَالَ النَّتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَعَلَمْنِي الْإِسْلَامَ وَنَعَتَ لِى الصَّلَاةَ وَكَيْفَ أَصَلَى كُلَّ صَلَاةٍ لِوَفِيهَا ثُمَّ قَالَ لِي كَيْفَ الْتَ يَا ابْنَ حَاتِم إِذَا رَكِبْتَ مِنْ فَعُودِ الْبَعَنِ لَا تَعَافُ إِلَّا اللَّهَ حَتَى تَنْزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَيْنَ مَعْقَدُ بِهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ سِوَاهَا قَالَ فُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قُومُ تَتَصَيَّدُ بِهَذِهِ مَعْلَابٌ طَيْءٍ وَرَجَالُهَا قَالَ يَكْفِيكَ اللَّهُ طَيْنًا وَمَنْ سِوَاهَا قَالَ فُلْتُ يَا مِنْهَا قَالَ يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكْلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْتُمُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكْلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْتُمُ اللَّهُ وَالْهُ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ مَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكْلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْتُمُ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكْلِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْتُمُ وَالْهُ مُولِونَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا عَلَمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكْلِينَ تُعَلِّمُ وَالْمُولَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا وَإِنْ قَلَ وَلِمُ يَلُومُ وَلَمْ مَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى مَا أَمْسَكُونَ عَلَيْكُمُ وَاذْ كُولُ وَلَمْ يَاكُولُ مَتَى مُنْ الْمَعْورَامِ وَيَعْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ لَا تَأْتُلُكُ مَا آصَابُ بِالْمِعْوَامِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ وَاللَهُ وَالَ لَا عَلَى لَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۳۷۷) معزت عدی بن حاتم بی این ہے مروی ہے کہ میں نبی طابی کی خدمت میں حاضر ہواتو آپ تی بی این ہے۔ اسلام کی تعلیم دی اور نماز کی کیفیت بھے بتائی کہ کس طرح ہر نماز کواس کے وقت پراوا کروں، پھر بھے ہے فرمایا اے این حاتم !اس وقت تہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم بمن کے محلات ہے سوار ہو گے جہیں اللہ کے طلاو اس کا خوف نہ ہوگا یہاں تک کرتم جروک محلات میں جا از و کے میں نے مرض کیا یا رسول اللہ! تعمیلہ طی کے بہا در اور جنگہو پھر کہاں جا کیں گے؟ نبی عالیہ نے فرمایا اللہ تعالی وفیرہ سے تباری کو ایت فرمایا اللہ تعالی وفیرہ سے تباری کو ایت فرما کی ایت فرما کی گاہت فرما کی سے ۔

گرش نے مرض کیا یارسول اللہ ایم لوگ ان کو ب اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اس میں ہے ہمارے لیے کیا طال ہے؟ نی طائبانے بیآ ہت خاوت قرمائی ' جو کتے سدھائے ہوئے ہوں اور جوزشی کر کیس، اور جنہیں تم نے وہ علم سکھا دیا ہو جواللہ نے تہیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جوشکار کریں، اے تم کھا سکتے ہواور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو' اور فرمایا تم نے بہر کتے یا باز کوسدھالیا ہو، پھر تم اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑ و، تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اسے کھا لو، میں نے پوچھا اگر چہوہ جانورکو مارڈ الے بی طابق نے مالیا ہو، کھر تم ایا ہاں! اگر چہوہ جانورکو مارڈ الے کین اس میں سے خود پھر نے مالیا تو اس لئے کہ اگر اس نے خود اس میں سے خود پھر نے مالیا تو اس لئے کہ اگر اس نے خود اس میں سے چھر کھا ایا تو اس نے وہ شکا را ہے کیا ہے، (ابند انتہارے لیے طال نہیں)

جی نے ہو چھا کہ یہ بتا ہے ، اگر ہمارے کئے کے ساتھ بچھ دوسرے کئے آ ملیں تو کیا تھم ہے؟ نی ملی اس نے فر مایا اس شکارکومت کھاؤ، جب تک حمیس یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسے تہمارے کئے بی نے شکارکیا ہے، جس نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم لوگ چوڑ ائی کے جصے سے تیر مارتے ہیں تو اس جس سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نی ملی اسے فر مایا جس جانور کو تم نے تیر کے چوڑ ائی والے جصے سے مارا ہو، اسے مت کھاؤ، اللا یہ کہ اس کی روح تکلنے سے پہلے اسے ذرج کرلو۔ (١٨٤٨) حَكَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَكَّنَا مَعُمَرٌ عَنْ عَاصِعٍ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ الشَّغِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ حَلِيمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ٱرْضِى ٱرْضُ صَهْدٍ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ مَا ٱمْسَكَ عَلَيْكَ كَلْبُكَ وَإِنْ فَحَلَ فَإِنْ ٱكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا ٱمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبَكَ فَحَالطَتُهُ ٱكُلُّبَ لَمْ تُسَمَّ عَلَيْهَا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَدُرِى أَيُّهَا فَعَلَهُ [راحع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۳۸) حضرت عدى بن حاتم فانظ سے مروى ہے كہ ملى نے نبي طفظ سے مرض كيا يارسول الله اہمارا علاقہ شكارى علاقہ ہے،

(اس حوالے سے جھے بكو بتاہيئے) نبي طفظ نے فرما يا جب تم اپنے كئے كوشكار پر چھوڑ واور الله كاتام لے لوقو اس نے تبہارے ليے جوشكار پكڑا ہواورخود ند كھا يا ہوتو اسے كھالو، اور اگر اس نے اس ملى سے بكو كھاليا ہوتو ند كھاؤ كيونك اس نے اسے اپنے ليے پوشكار پكڑا ہواور تو دند كھاؤ كيونك اور آگر آل ہوگا ور ترجيس انديشہ ہوكداس دوسر سے كئے نے شكار كو پكڑا اور آل كيا ہوگا تو تم اسے مت كھاؤ كيونك تم اسے كرا ہے كرا ہے كہا ہے كہا ہے۔

( ١٠٤١٨) حَدَّتَنَا يَزِيدُ آخُرَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سِيوِينَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدِي بُنِ حَدِيثُ بَلَكِنِي عَنْكَ آحِبُ آنَ آسُمَعَةً مِنْكَ قَالَ نَعْمُ لَمَّا بَلَقِي عُرُوجٌ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَكُوهُتُ حُرُوجِهِ قَالَ لَعَيْنِي يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَى فَلِيمُتُ عَلَى فَيْمُتُ عَلَى فَيْمُوجِهِ قَالَ لَعَيْنَ يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَى فَلِيمُتُ عَلَى فَيْمُو عَلَى فَيْمُو وَقَالَ يَغْيَى يَزِيدَ بِيَعْدَادَ حَتَى الرَّجُلَ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا لِمُ بَعْرَيْنِي وَإِنْ كَانَ صَادِقًا عَلِيمُتُ قَالَ فَقَيْمُتُ فَلَكَ قَلْمُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بَلَ النَّاسُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بُنُ عَلِيمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بُنُ النَّاسُ عَلِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بُنُ النَّاسُ عَلِيقُ اللَّهِ عَلَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بُنُ النَّاسُ عَلِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَعْدِقُ بَنِي عَلَى وَيَعْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ لِي يَعْدُولُ النَّاسُ وَمَنَ الرَّكُوسِيَّةِ وَالْتَ مَا كُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلْهُ فَالَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَ

(۱۸۳۲۹) ایک ماحب کیتے ہیں کہ میں نے معزت عدی اٹاؤے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک مدیث معلوم

ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا، جب جھے نی مایندا کے اعلان نبوت کی خبر لمی تو جھے اس پر بیزی تا گواری ہوئی ، میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنار سے پہنچا ، اور قیصر کے پاس چلا گیا ، لیکن و ہاں پہنچ کر جھے اس سے زیا وہ شدید تا گواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع سلنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس فنص کے پاس جا کر تو دیکھوں ،اگر وہ جموٹا ہوا تو جھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو جھے معلوم ہوجائے گا۔

چنا نچہ یں واپس آکر نی طین کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم ''کہنا شروع کر دیا، میں نی طینا کے پاس پہنچا، نی طینا نے جھے سے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے، تین مرتبہ یہ جملہ دہرایا، میں نے مرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں، نی طینا نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں، میں طینا نے فرمایا ہاں! کیاتم ''رکوسیہ' میں سے نیس ہو ہوں، میں نے مرض کیا کہ آپ جھے نے یادہ میرے دین کو جانتا ہوں، نی طینا نے فرمایا ہاں! کیاتم ''رکوسیہ' میں سے نیس ہو جوانی قوم کا چوتھائی مال نیسست کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نیس، نی طینا نے فرمایا حالا نکہ بیتمہارے دین میں حلال نیس ہو بی طینا نے اس سے آگے جو بات فرمائی میں اس کے آگے جمل گیا۔

گرنی طینا نے فرمایا میں جاتا ہوں کے مہیں اسلام قبول کرنے میں کون کی چیز مانع لگ رہی ہے، تم ہے بھتے ہو کہ اس دی کے بیر دکار کر وراور ہے ماہاؤگ ہیں جنہیں حرب نے دھتکار دیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم شہر چیرہ کو جائے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نیس ہے، البتہ ستا منرور ہے، نبی طینا سنے فرمایا اس و است کی تم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس و بن کو کھل کر کے دہے گا، یہاں تک کہ ایک عورت جرو ہے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی، اور عملا بب کری بن ہر حرکے فرزانے ہے ہوں مے، میں نے تعجب سے ہو جہا کرئی بن ہر حرکی؟ نبی طینا نے فرمایا ہاں! کسری بن ہر حرکے، اور عملا بہ اتنامال فرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نیس دہ گا۔

حطرت عدى الله فرماتے ہیں كدواقتى اب ايك مورت جرو في اوركى محافظ كے بغير بيت الله كا طواف كرجاتى ب، اوركسرىٰ بن ہر مزكے فزالوں كو فق كرنے والوں عن قو من خود بھى شامل تھا اوراس ذات كى تم جس كے دست قدرت على ممرى جان ب، تيسرى بات بھى وقوع يذير بروكرد ہے كى كونكه نى طيبانے اس كى پيشين كوئى فرمائى ہے۔

( ١٨٤٥ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ آبِي هَيْهَةَ قَالَ حَدْثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُمَابِ عَنْ يَخْمَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِقِ قَالَ آخْبَرَيِي مُحِلُّ الطَّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ حَدَّى بْنِ حَدَّى بْنِ عَنْ عَدِى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِقِ قَالَ آخْبَرَيِي مُحِلُّ الطَّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُسَيَّرِ الطَّائِقِ قَالَ آخْبَرَيِي مُحِلُّ الطَّائِقُ عَنْ عَدِى بْنِ الْمُعْجِودَ فَإِنَّ فِينَا الطَّيْمِينَ وَالْمَائِقِ وَالْمَرِيعَ وَالْمَائِقِ سَيِيلٍ وَذَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 الْحَاجَةِ هَكَذَا كُنَّا نُصَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۳۵۰) حضرت عدی نگانفت مروی ہے کہ جو تنص ہماری امات کرے، وہ رکوع سجدے کمل کرے کیونکہ ہم میں کمزور، بوڑھے، بیمار، راہ گیراور ضرورت مندسب ہی ہوتے ہیں اور ہم ای طرح نبی ماین کے دور باسعادت میں نماز پڑھتے تھے۔ (١٨٤٥١) حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفَفَرٍ قَالَ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بْنَ قَطَرِى قَالَ سَمِعْتُ مُرَى بُنَ قَطَرِى قَالَ اللهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ السَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَذْرَكَهُ يَعْنِي اللّهُ كُو قَالَ قُلْتُ إِنِّى أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَامٍ لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجًا قَالَ لَا تَدَعْ ضَبْنًا أَرَادَ أَمْرًا فَأَذْرَكَهُ يَعْنِي اللّهُ كُو قَالَ لَكَ يَدْعُ الطَّيْدَ وَلَيْسَ مَعِى مَا أَذَكِيهِ بِهِ فَاذْبَحَهُ بِالْمَرُوةِ وَالْعَصَا فَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَوَّ اللّهَ بِمَا شِنْتَ وَاذْكُو السّمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۲۵) حضرت عدی نگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نے بارگا ورسالت بی عرض کیا یا رسول اللہ! میرے والد صاحب صلد حی اور فلاں فلاں کام کرتے تھے، نبی بالیہ اپنے فر مایا کہ تہمارے باپ کا ایک مقعد (شہرت) تھا جواس نے پالیا، بیس نے عرض کیا کہ بیس آپ ہے اس کھانے کے متعلق پوچھتا ہوں جے بی صرف مجوری کے وقت چھوڑ وں؟ نبی بائیہ نے فر مایا کوئی الیک چیز مت چھوڑ و جس بیس تم عیسائیت کے مشابہہ معلوم ہو، بیس نے عرض کیا کہ اگر بیس اپنا کتا شکار پرچھوڑ وں، وہ شکار کو کہنے کے مشابہہ معلوم ہو، بیس نے عرض کیا کہ اگر بیس اپنا کتا شکار پرچھوڑ وں، وہ شکار کو کہنے کے کہنے چیز نہ ہوتو کیا ہیں اسے تیز دھار پھر اور انھی کی دھارے ذرج کرسکتا ہوں، نبی بائیہ نبی ایس اسے ذرج کر سکتا ہوں، نبی بائیہ نبیہ معلوم ہوں بیا دو، اور اس پر انٹد کا نام لو۔

( ١٨٠٥ ) حَلَّتُنَا حُسَيْنٌ حَلَّتُنَا شُغْبَةُ فَلَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ مُوَى بُنَ قَطْرِقَ الطَّالِيَّ وَقَالَ إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَآذُرَكَهُ قَالَ سِمَاكُ يَعْنِي اللَّكُرَ (انظر: ١٩٦٠).

(۱۸۲۵۲) گذشته مدیث اس دوسری سند بهی مروی ہے۔

(١٨٤٥٣) حَلَّانَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ فَلَاكَرَهُ مِنْ مَوْضِعِ الطَّيْدِ وَ قَالَ آمْرِرُ اللَّهَ[راحع: ١٨٤٣٩].

(۱۸۲۵۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ وَاثَاهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ مِائَةَ دِرُهَمٍ فَقَالَ تَسْأَلُنِي مِائَةَ دِرْهَمٍ وَانَا ابْنُ حَاتِمٍ وَاللَّهِ لَا أَعْطِيكَ ثُمَّ قَالَ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلَنَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ [راحع: ١٨٤٣٣].

 (۱۸۵۵) حَلَنْنَا يَعْمَى بُنُ آدَمَ حَلَنْنَا إِسُرَالِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيمٌ بُنِ حَالِيمِ

قالَ سَالْتُ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلْيَهِ وَسَلَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَمَاتٍ قَالَ كُلُ قَالَ قَلْتُ وَإِنْ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَرْسِلُ كِلَابَنَا مُعَلَمَاتٍ قَالَ كُلُ وَإِنْ قَالَ قَالَ قَالَ عَلَمُ يَشُوكُهَا كِلَابٌ عَيْرُهَا قَالَ قَلْتُ فَإِنَّا نَرْسِلُ كِلَابَا مَعْوَاضِ قَالَ إِنْ حَوَقَى قَكُلُ وَإِنْ أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلُ وصحه البعارى (۱۷۶٥) ومسلم (۱۹۲۹) وابن حبان (۱۸۴۵) [راحع:۱۸۶۸] أصحبه البعارى (۱۷۶۵) ومسلم (۱۸۴۵) وابن حبان (۱۸۴۵) وابن عبان الله الله عَلَيْهِ مِولَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيهُ قَالَ النّهُ مَلَى بُن قَطَوِى عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيهُ قَالَ آنْهُوا اللّهُمَ بِمَا شَنْتُمُ وَاذْكُوا السّمَ اللّهِ وَسَلّمَ عَنْ الصَّيْدِ آصِيدُهُ قَالَ آنْهُرُوا اللّهُمَ بِمَا شِنْتُمُ وَاذْكُوا السّمَ اللّه وَكُوا السّمَ اللّهِ وَكُلُوا [راحع: ۱۸۶۲].

(۱۸۴۵۲) حضرت عدی ڈکٹٹ سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگا ورسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! ہم جب شکار کرتے میں تو بعض اوقات چھری نبیں ملتی ، تو کیا کریں؟ نبی طابقائے فرمایا اللہ کا نام لے کرجس چیز ہے بھی چا ہو،خون بہا دواور اسے ۔ کھالو۔

( ١٨٤٥٧ ) حَلَّانَنَا يُونُسُ حَلَّانَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ الْحُبَرَانَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ آبِى عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَغْنِى كُنْتُ آسُالُ النَّاسَ عَنْ حَدِيثِ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِى لَا آسُالُ عَنْهُ فَالْتَيْتَهُ فَسَالَتُهُ فَقَالَ نَعْمُ بُعِثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بُعِثَ فَلَاكُرَ الْمُحَدِيثَ [راحع: ١٨٤٤٩].

(۱۸۳۵۷) حدیث نمبر (۱۸۳۴۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِي ابْنِ حُدَيْقَةَ قَالَ كُنْتُ أَحَدُّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلُو الْيَنَّةُ وَكُنْتُ آلَ الَّذِي السَّمَّةُ مِنْهُ فَالْيَّةُ وَكُنْتُ آلَ الَّذِي السَّمَّةُ مِنْهُ فَالْيَّةُ وَكُنْتُ إِنِّى كُنْتُ الْمَعَةُ مِنْهُ فَالْمَنَّةُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بُعِثَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ فَالْمُنَّ إِنِّى كُنْتُ إِنِي أَفْصَى الرَّومِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر ما تبله].

(۱۸۳۵۸) مدیث نمبر(۱۸۳۴۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٥٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ بَيَانِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَمَّدُ بِهَذِهِ الْكِلابِ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كِلابَكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ فَكُلُ

# هي مُناهَامُون بن المنظوم المنظوم المنظم ا

مِمَّا الْمُسَكُنَ عَلَيْكَ وَإِنْ فَعَلَتْ إِلَا أَنْ يَأْكُلَ الْكُلْبُ فَإِنْ أَكُلَ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنْي آخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ خَبْرِهَا فَلَا تَأْكُلُ [راسع: ١٨٤٣٤].

(۱۸۴۵۹) معرت عدی بن حاتم بنالاے مردی ہے کہ بی نے بی طیا ہے وض کیایارسول اللہ اہماراطاقہ شکاری علاقہ ہے،

(اس حوالے سے جھے کچھ بتایے) نبی طیان نے فرمایا جب تم اپنے کتے کوشکار پر چھوڑ واور اللہ کا تام لے لوقواس نے تمہارے
لیے جوشکار پکڑا ہواورخو دندکھایا ہوتواسے کھالو، اور اگراس نے اس میں سے پچھ کھالیا ہوتو شکھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے
پڑا ہے، اور اگرتم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسر اکتا بھی یا واور جمہیں اتھ بیشہ ہوکہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور تل کیا ہوگا
توتم اے مت کھاؤ کیونکہ تم نیس جانے کہ اے کس نے شکار کیا ہے۔

( ١٨٤٦) حَدَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّنَا شَوِيكٌ عَنُ الْكُعُمْشِ عَنْ خَيْفَمَةَ عَنِ ابُنِ مَعْقِلٍ عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِم قَالَ قَالَ النَّوَ وَالْعَارَ وَالْفَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَالْ فَاشَاحَ بِوَجْهِهِ حَتَّى ظَنَا أَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَالْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَلَيْهِ وَانظر: ١٩٦٠،١٩١٥] بو جُهِهِ قَالَ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَلَيْهِ وَانظر: ١٩٦٠،١١٦ و ١٩٦١] بو جُهِهِ قَالَ مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا اتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكِلِمَةٍ طَلَيْهِ وَانظر: ١٩٦٠،١٥ و ١٩١٠ النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكُلِمَةٍ طَلَيْهِ وَانظر: ١٩٦٠،١٥ و النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَيكُلِمَةٍ طَلْبَهِ وَانظر: ١٩٦٥،١٥ و ١٩٤٠ النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةُ وَلَوْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَعْرَةُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْ إِلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْقُوا النَّارَ وَلَا إِلَيْكُ اللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَلَاللَهُ وَلَيْهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مُعْلَمُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَ

( ١٨٤٦) حَلَّكَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَو حَلَّكَنَا شُفْهَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفِلٍ عَنْ عَدِيقَ بْنِ حَالِيمِ الطَّالِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ [راحع: ١٨٤٤١].

(۱۸۳۷۱) حضرت عدی عالات مروی ہے کہ نی عالیہ نے ارشاد فرمایا جہنم کی آگ سے بچو، اگر چہ مجور کے ایک کلاے کے موض بی ہو۔

( ١٨٤٦٢ ) حَلَكُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَكَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ رُكَيْعِ يُحَدَّثُ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمَ بْنَ طَرَقَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَامِمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ رَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الّذِى هُوَ حَيْرٌ وَلْيُتُرِكُ يَمِينَهُ [راسع: ١٨٤٣].

(۱۸۳۷۲) حضرت عدی بن ماتم نگانڈے مروی ہے کہ بھی جناب رسول الله فائیڈ کا کیڈو ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو گفس کی بات پر تم کھائے ، پھر کسی اور چیز بھی بہتری محسوس کرے تو وہ کا م کرے جس بھی بہتری ہوا ورتسم کا کفار و دے دے۔

( ٧٨٤٣ ) حَدَّقَ عَفَانُ حَكَثَنَا شُغَبَّهُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ اتَقُوا النَّارَ وَاغْمَلُوا خَيْرًا وَافْمَلُوا فَإِنِّى سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اتَّقُوا النَّارَ وَلُوْ بِشِقَ نَمُرَةٍ [راحع: ١٨٤٤١].

## 

﴿۱۸۳۷٣) حضرت عدی ناٹلٹ سے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ارشا و فر مایا جہنم کی آگ سے بچو ، اگر چہ مجور کے ایک آلائے کے حوض بی ہو۔

# حَدِيثُ مَعْنِ بُنِ يَزِيدَ السَّلَمِیِّ الْکُلُو حضرت معن بن يزيد ملى الْکُلُوُ كَي حديث

( ١٨٤٦٤) حَدَّثُنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ آخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ آبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ السَّلَمِيِّ سَمِعْتُهُ يَعُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَآبِي وَجَدِّى وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَٱفْلَجَنِي وَخَطَبَ عَلَى فَٱنْكَحَنِي [راحخ: ١٥٩٥٤].

(۱۸۳۷۳) حضرت معن بن بزید نظافت مروی ہے کہ نی طفیا کے ہاتھ پریس نے ،میرے والداور وا دانے بیعت کی ، یس نے نی طفیا کے ساتھ اپنا مقدم دکھا تو نی طفیا نے میرے تن میں فیصلہ کردیا ، اور میرے بینام نکاح کردیا۔

### حَدِيثُ مُحَمَّدِ بَنِ حَاطِبٍ ثَنَاتُنَّ

### حضرت محربن حاطب تلافظ كي حديثين

(مهمه) حَلَّكَ أَبُو أَخْمَدَ حَلَّكَ إِسُرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ تَنَاوَلُتُ قِلْرًا لِأَمَّى فَاخْتَرَقَتْ يَذِى فَلَعَبَتْ بِى أَمِّى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَمُسَحُ يَذِى وَلَا أَذْرِى مَا يَقُولُ أَنَا أَضْغَرُ مِنْ ذَاكَ فَسَالُتُ أَمِّى فَقَالَتْ كَانَ يَقُولُ أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ وراحع: ٢٩٥٩١].

(۱۸۳۷۵) حضرت جمر بن حاطب نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ بھر پر ایک ہانٹری کر گئی، میری والد و جھے نی طینہا کی خدمت میں ساتھ بانٹری کی دالد و جھے نی طینہا کی خدمت میں نے کئیں، اس وقت نی طینہا کسی خاص مجکہ پر تھے، نی طینہا نے میرے لئے دعا وفر مائی کہ اے لوگوں کے دب!اس الکیف کودور فر ما اور شاید ریمی فر مایا کہ تو اسے شفاء حطاء فر ما کیونکہ شفاء و ہینے والاتو بی ہے، نی طینہانے اس کے بعد جھے پر اپنا لھا ب دبمن لگایا۔

( ١٨٤٦٦) حَلَّلْنَا ٱشُودُ بْنُ عَامِرٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَا حَلَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَاطِبٍ قَالَ دَنَوْتُ إِلَى قِلْدٍ لَنَا فَاحْتَرَقَتُ يَدِى قَالَ إِبْرَاهِيمُ أَوْ قَالَ فَوَرِمَتُ قَالَ فَذَهَبَتْ بِى أَمِّى إِلَى رَجُلٍ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكُلَامٍ لَا ٱذْرِى مَا هُوَ وَجَعَلَ يَنْفُتُ فَسَأَلْتُ أَمَّى فِي خِلَافَةِ عُنْمَانَ مَنْ الرَّجُلُ فَقَالَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٥٠٥٣]. (۱۸۳۲۷) محد بن حاطب ڈاٹٹڈ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بٹی پاؤں کے بٹی چاتا ہوا ہایٹری کے پاس پڑنج گیا، وہ اہل رہی تھی، بٹی نے اس میں ہاتھ ڈالا تو وہ سوج گیا یا جل گیا، میری والدہ جھے ایک مختص کے پاس کے تئیں جو مقام بعلیاء میں تھا، اس نے پچھ پڑھا اور میرے ہاتھ پر تفتکا رویا، حضرت عثان فنی ٹاٹٹڈ کے دور خلافت میں میں نے اپنی والدہ ہے ہو چھا کہ وہ آ دمی کون تھا؟ انہوں نے بتایا کہ دونی مؤتیم ہتھے۔

( ١٨٤٦٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ آبِي مَالِكِ الْآشَجَعِتَى قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّى قَدْ رَآيْتُ آرْضًا ذَاتَ نَخْلٍ فَاخْرُجُوا فَخَرَجَ حَاطِبٌ وَجَعْفَرٌ فِي الْبَحْرِ قِبَلَ النَّجَاشِيِّ قَالَ فَوُلِدْتُ آنَا فِي تِلْكَ السَّفِينَةِ

(۱۸۳۷۷) ابو ما لک اتبی پینین کی کینے ہیں کہ ایک مرتبہ ہیں محمد بن حاطب ناٹٹنڈ کے پاس میٹیا ہوا تھا، وہ کہنے گئے کہ جناب رسول اللّٰہ تُلْاَثْنِی نے ارشاد فرمایا کہ ہیں نے خواب میں مجوروں والا ایک علاقہ دیکھا ہے لہٰذاتم اس کی طرف جرت کر جاؤ، چنانچہ حاطب بڑٹنڈ (میرے والد) اور معفرت جعفر ناٹٹا سمندری راستے کے ذریعے نجاشی کی طرف روانہ ہو گئے، ہیں اس سنر میں کشی میں پیدا ہوا تھا۔

( ١٨٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَنْجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَضَرْبُ الذُّكِّ [راسع: ٢٥٥٣].

(۱۸۳۷۸) حضرت محمد بن حاطب ظافؤے مروی ایک کی بیاتھ نے ارشاد فر مایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح کی تشمیر کرنے سے ہوتا ہے۔

(١٨٤٦٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بَلْجِ قَالَ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبِ إِنِّي قَدْ نَزَوَّجْتُ امْرَآتَيْنِ لَمْ يُضْرَبُ عَلَيَّ بِدُفَّ قَالَ بِنْسَمَا صَنَعْتَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ يَغْنِي الضَّوْبَ بِاللَّكِّ [راضع: ٣٥٥٥].

(۱۸ ۳۲۹) حضرت محمد بن حاطب ٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی طابی نے ارشاد قرمایا حلال وحرام کے درمیان فرق دف بجانے اور نکاح کی تشویر کرنے سے ہوتا ہے۔

( ١٧٤٧ ) حَذَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَّقَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ حَاطِبٍ قَالَ وَقَعَتْ الْقِذْرُ عَلَى يَدِى فَاحْتَرَقَتْ يَدِى فَانْطَلَقَ بِى أَبِى إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَانَ يَتْفُلُ فِيهَا وَيَقُولُ أَذْهِبُ الْهَامَ رَبَّ النَّاسِ وَآخْسِبُهُ قَالَ وَاشْفِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الشَّافِي [راحع: ٢١٥٥٣].

(۱۸۴۷) حفرت محد بن حاطب نگالگائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے ہاتھ پر ایک ہانڈی کرگئی، میری والدہ نجھے ہی طابع کی خدمت میں لے کئیں، اس وقت نبی طابع کسی خاص جگہ پر تھے، نبی طابع نے میرے لئے دعا وفر مائی کہ اے لوگوں کے رب! اس

### ﴿ مُناهَا مُؤَنِّ لَهُ عَلِي مُنْ الْمُؤْمِنِ لِي مُعْلَى مُعَلِّم اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَمِينَ اللَّهُ وَمِي

تکلیف کودور فرما اور شاید میریمی فرمایا که تو اسے شفاء عطا وفر ما کیونکہ شفاء دینے والا تو بی ہے، نبی ماینا نے اس کے بعد مجھ پر اپنا لعاب دہمن لگایا۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ ثَاثِثَةً ايك محاني ثَاثِثَةً كي روايت

( ١٨٤٧ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ عَنْ حَكِيمٍ بُنِ أَبِى يَزِيدَ عَنْ آبِيهِ عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ دَعُوا النَّاسَ فَلْيُصِبُ بَعْظُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِذَا اسْتَنْصَحَ رَجُلُّ أَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ إِنظر: ٣٤ ٥٠ ١ ].

(۱۸۲۷) حضرت ابویزید نظافت مردی ہے کہ نمی طاق نے ارشاد فر مایا لوگوں کو چھوڑ دو کہ انہیں ایک دوسرے سے رز ق حاصل ہو، البتہ اگرتم میں سے کوئی مختص اسے بھائی کے ساتھ ہدردی کرنا جا ہے تو اسے نعیجت کردے۔

#### حَدِيثُ رَجُلِ آخَوَ ثَالِثَةَ أَيِكِ مِنْ عَلَيْ ثِلَاثِهُ كَلِ روايت ايك مِنْ فِي ثِلْلُهُ كَلِ روايت

( ١٨٤٧٠) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ قَالَ كَانَ آوَّلُ يَوْمٍ عَرَفْتُ فِيهِ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ آبِي لَيْلَى رَآئِتُ شَيْعًا آبْهَضَ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ يَتُكُعُ جِنَازَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ حَذَّقِنِي فَلَانُ بُنُ فَلَانٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ آحَبُ اللَّهُ لِقَاءَةُ وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهُ اللَّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةُ قَالَ اللَّهُ لِقَاءَةً اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَنْ كَرِهُ لِقَاءَ اللَّهِ كَرَهُ لِللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ اللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِلْمَا إِنَّا لَكُونَ فَلَ اللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَبُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلقَاءِهِ آحَدُهُ فَالَ عَطَاءً وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فُمَّ نَصْلِيَةً جَحِيمِ فَإِذَا بُشُرَ بِلَلِكَ آحَبُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحُرَهُ فَالَ عَطَاءً وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فُمَّ نَصْلِيَةً جَحِيمِ فَإِذَا بُشُرَ بِلَلِكَ آمَةً اللَّهُ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحُرَهُ فَالَا عَطَاءً وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فُمَّ نَصْلِيَةً جَحِيمٍ فَإِذَا بُشُرَ بِلَلِكَ يَكُرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آحُرَهُ لَا عَطَاءً وَفِى قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ فُمَ تَصْلِيَةً جَحِيمِ فَإِذَا بُشُرَ بِلَلِكَ يَكُرَهُ لِقَاءَ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِهِ آخُرَهُ لِللَّهُ لِلْعَاءِ اللَّهِ وَاللَّهُ لِلقَاءِ الْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْعَاءِ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ لِلْلَهُ وَاللَّهُ لِلْهُ اللَّهُ لِلْعُلُولُ لَكُولُ لَا لَا لَلْهُ لَاللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِلْلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ لِلْمُؤْلُ لَا لَا لَكُولُ اللَّهُ لِلْمُ لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَهُ لِلْمُ لَا لَا لَالِهُ لِللَّهُ لِلْ لَا لُعُولُ لَمُ لَلْمُ لَا لَاللَهُ لِلْمُ لَا

(۱۸۴۷) عطاء بن سائب می فیا کہتے ہیں کہ جس دن سب سے پہلے جھے عبدالرحمٰن بن ابی لیل کی شنا خت ہوئی ہے، ای دن شن نے سراور ڈاڑھی کے سفید بالوں والے ایک بزرگ کو گدھے پر سوار دیکھا، جوایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے، شن نے انہیں سے کہتے ہوئے سنا کہ جھے سے فلال بن فلال نے نیے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نی مایڈ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو محض اللہ سے ملاقات کو پہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو پہند کرتا ہے اور جواللہ سے ملنے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفے کو ٹاپہند کرتا ہے ، اللہ اس سے مطفی کا پہند کرتا ہے ۔ بیان کرلوگ سر جمکا کررو نے لگے، نی ناپیا نے رونے کی وجہ پوچی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب بی موت کو چھانیں بچھتے ، نی ناپیا نے فر ما یا اس کا یہ مطلب نییں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لئے راحت ، غذا کیں اور نعتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اسے اس کی خوشخری سنائی جاتی ہوت ہوتا ہے تو وہ اللہ سے مطنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے مطنے کو پہند فر ماتا ہے اور اگروہ جبٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوتو اس کی مہمان تو ازی کھولتے ہوئے پائی سے کی جاتی ہو اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اللہ سے مطنے کو بائد کرتا ہے اور اللہ خور بھی اس سے مطنے کو زیادہ تا پہند کرتا ہے۔

#### ثانى بسند الكوفييين

# حديث سَلَمَة بنِ نُعَيْم اللَّهُ حضرت سلمه بن تعيم اللَّهُ كي حديث

# حَدِبتُ عَامِرِ بَنِ شَهْرٍ ثَالَّةُ حضرت عامر بنشهر طَالْمَةُ كَ حديثيں

( ١٨٤٧٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيهُنَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّغْبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا مِنْ قَوْلٍ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ [راحع: ١٣١ ٥ ١].

(۱۸۴۷)حضرت عامر بن شہر نگاٹنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیعا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کو دیکھا کرو، ان کی یا توں کو لےلیا کرو، اور ان کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

( ١٨٤٧٠ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَامِرٍ بْنِ شَهْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خُذُوا بِقَوْلِ قُرَيْشٍ وَدَعُوا فِعْلَهُمْ

(١٨٥٥) حفرت عامر بن شهر الأفتاب مروى ب كديس في اليه كويدفر مات موت سناب كدفريش كود يكها كرو،ان كى

#### هي مُناله مَنْ فِي مِنْ الْمَدِينِ اللهِ حَرَّم اللهِ هِ اللهِ مَنْ اللهِ فِينِين اللهِ فِينِين اللهِ فَيْنِين الله مُناله مَنْ فِي اللهِ حَرَّم اللهِ هِ اللهِ مَنْ اللهِ فَيْنِين اللهِ فِينِين اللهِ فَيْنِين اللهِ فَيْنِين

باتوں کو لے لیا کرو ، اور ان کے افعال کوچھوڑ دیا کرو۔

## حَدِیثُ رَجُلِ مِنْ بَنِی سُلَیْمِ ثَلَاثُنُ بنوسلیم کے ایک صحافی ٹاٹائڈ کی روایت

( ١٨٤٧١) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مُعَاذٍ الْحَبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ عَنْ جُرَى النَّهُدِى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ قَالَ عَقَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِى فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ سُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِى فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمِيزَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفُ وَسَلَّمَ إِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفُ وَالْمُحَدُّ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَالطَّوْمُ نِصْفُ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(۱۸۳۷) بنوسلیم کے ایک محانی تکافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طین اھنے اپنے دست مبارک کی انگلیوں پریہ چیزیں شارکیس "سبحان الله" نصف میزان عمل کے برابر ہے "المحمد لله" میزان عمل کو بحردے گا"الله انجبر" کالفظ زینن وآسان کے درمیان ساری فضاء کو بحردیتا ہے ،صفائی نصف ایمان ہے اور وزونصف مبر ہے۔

## حَدِيثُ أَبِي جَبِيرَةَ بُنِ الضَّحَّاكِ الْأَثْرُ

#### حضرت ابوجبيره بن ضحاك الثلثة كي حديث

(١٨٤٧) حَكَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَكَثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَلَّتَنِي ابُو جَبِيرَةَ بْنُ الطَّحَّاكِ قَالَ فِينَا نَزَلَتُ فِي بَنِي سَلِمَةً وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ قَالَ قَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِنَّ رَجُلُّ إِلَّا وَلَهُ اسْمَانِ أَوْ تَلَاثَةً فَكَانَ إِذَا دُعِيَ آحَدٌ مِنْهُمْ بِاسْمٍ مِنْ تِلْكَ الْآسْمَاءِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَغْضَبُ مِنْ هَذَا قَالَ فَنَزَلَتْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْكُلْقَابِ

(۱۸۳۷۷) ابوجیره گافز نقل کرتے ہیں کہ نی طینا جب مرید منورہ تشریف لائے تو ہم میں سے کوئی فض ابیانیس تھا جس کے ایک یا دولقب نہوں، نی طینا جب کی آ دی کواس کے لقب سے پکار کر بلاتے تو ہم عرض کرتے یارسول اللہ! بیاس نام کونا پند ہے، اس پر بیآ یت نازل ہوئی ''ایک دوسر سے کوئلف القاب سے طعندمت دیا کرو۔''

### حَدِيثُ رَجُلٍ ﴿ الْمُثَوَّ ایک صحابی ﴿ اللَّهُ کَلَ رُوایت

( ١٨٤٧٨ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّانَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ قَالَ آخْبَرَنِي مَنْ

### 

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَهْلِكَ النَّاسُ حَتّى يُعْلِرُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ [قال الألبانى: صحيح (ابو داود: ٤٣٤٧)]. [انظر: ٢٢٨٧٣].

(۱۸۳۷۸) ایک صحافی ٹاٹٹٹا سے مردی ہے کہ نبی طافیا نے ارشاد فر مایا لوگ اس وفت تک ہلاکت بیں نہیں پڑیں سے جب تک اپنے لئے گنا ہ کرتے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ أَشْجَعَ ثَالَثُهُ بنوا شجع كا يك صحالي ثِلْثُقُ كي روايت

( ١٨٤٧٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ مِنَّا مِنْ أَشْجَعَ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَآمَرَنِى أَنْ ٱطُوَحَهُ فَطَرَحْتُهُ إِلَى يَوْمِى هَذَا [انظر: ٢٢٦٩٢].

(۱۸۳۷۹) بنوا جی کے ایک سحانی ٹاٹٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ٹاٹٹل نے جھے سونے کی انگوشی پہنے ہوئے و مکھا تو جھے تھم دیا کہاہے اتاردوں ، چنانچہ میں نے اسے آج تک اتار ہواہے (ووبار پم محی نہیں پہنی)

#### حَدِيثُ الْأَغَرِّ الْمُزَنِيِّ ثَالَّمُ

### حضرت اغرمزنی فاتفظ کی حدیثیں

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ قَابِتٍ الْبُنَائِيِّ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنِ الْكَفَرِّ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّهُ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَآسُتَغْفِرُ اللّهَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راحع: ٢ ١٨٠٠].

(۱۸۳۸) حضرت اغر ٹڑٹٹٹ مروی ہے کہ جناب رسول انٹٹٹٹٹٹٹ ارشا دفر مایا بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روز انہ سومر تبداللہ سے استغفار کرتا ہوں۔

(١٨٤٨١) حَدَّنَنَا وَهُبٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى بُرُدَةَ آنَهُ سَمِعَ الْآغَرَّ الْمُزَنِيَّ يُحَدِّثُ ابُنَ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ يَا آيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنِّى آتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ [راجع: ١٨٠٠١].

(۱۸۳۸) حفزت اغرمزنی ٹائٹڑنے ایک مرتبہ حفزت این عمر ٹائٹڑ سے بیاصدیث بیان کی کدانہوں نے نبی طالبا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے لوگو! اینے رب سے تو بہ کرتے رہا کرواور بیں بھی ایک دن بیں سوسوم رتبداس سے تو بہ کرتا ہوں۔

# حَدِيثُ رَجُلِ ﴿ كُاللَّهُ

#### ایک صحابی ڈٹاٹٹؤ کی روایت

(١٨٤٨٢) حَلَّنْنَا إِسْمَاعِيلُ حَلَّنْنَا يُونُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا آيُهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسَتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِلَى اللَّهُ وَالسَّعْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِالَةَ مَرَّةٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُمَّ إِنِّى آسَتَغْفِرُكَ اللَّهُمَ إِلَى اللَّهِ وَالسَّعْفِرُولُ اللَّهُ مَا إِلَى اللَّهِ وَالْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللِلْهُ (١٤٤٤). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٤٤٨ ٤ ١٨٤٤، ٢ ٢٣٨٨٤].

(۱۸۳۸۲) ایک محالی ناتش سے مردی ہے کہ نی طاہ انے فرمایا ہے اے لوگو! اپنے رب سے توبہ کرتے رہا کرواور بیں بھی ایک ون بیل سوسومر تبداس سے توبہ کرتا ہوں، بیل نے ان سے ہو چھا کہ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُ كَاور اللَّهُمَّ إِنِّی اَتُوبُ إِلَیْكَ میدو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک بی جین؟ نی طیک نے فرمایا ایک بی ہیں۔

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْكُلُطُ

### أيك مهاجر صحابي ثلاثنظ كى روايت

( ١٨٤٨٣ ) حَلَّلُنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِئُ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ الْمَعْنَى عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ فَإِنِّى النَّهِ وَالسَّتَغْفِرُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ أَوْ الْحُفَرَ مِنْ مِائَةٍ مَرَّةٍ [مكرر ما فبله].

(۱۸۳۸۳) ایک مهاجر محانی نظافات مروی ہے کہ بیل نے نبی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کدا سے لوگو! اپنے رب سے توب کرتے رہا کرواور میں بھی ایک ون میں سوسومر تبداس سے تو بدکرتا ہوں۔

#### حَدِيثُ عَرْفَجَةَ اللَّهُ

### حضرت عرفجه فكالثؤ كي حديث

( ١٨٤٨٤) حَلَّكُنَا يَخْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَلَّكِنِي زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ عَرُفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَعَنْ أَزَادَ أَنْ يُقَرِّقَ آمْرَ الْمُشْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [صححه مسلم (١٨٥٢)، وابن حبان (٤٥٧٧)]. [انظر: ١٨٤٨٥، ١٩٢٠٨، ١٩٢٠٥]. وصححه مسلم (١٨٥٢)، وابن حبان (٤٥٧٧)].

### 

(۱۸۴۸) حضرت عرفجہ ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائع کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنظریب فساوات اور فقتے رونما ہوں گے ،سو جو خص مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ ووشنق ومتحد ہوں'' تغریق پیدا کرنا جا ہے تو اس کی گردن آلوار سے اڑا دو ،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٨٤٨٥ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ الْكَشْجَعِيِّ النَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ وَقَالَ شَيْبَانُ ابْنِ شُرَيْحِ الْكَسْلَمِيِّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۲۸۵) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عُمَارَةَ بْنِ رُوكِينَةَ الْأَثْرُ

#### حضرت عماره بن رويبه نظافظ كي حديثيں

( ١٨٤٨٦) حَذَّنَا يَحْيَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَذَّنَا أَبُو بَكْرِ بُنُ عُمَارَةَ بُنِ رُوَيْهَةَ عَنُ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَّهُ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْبُصْرَةِ قَالَ أَخْبِرُنِى مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَلِجُ النَّارَ أَحَدُّ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغُرُّبَ قَالَ آنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ سَمِعَتُ أَذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِى فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللَّهِ لَقَدُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ [راحع: ٢٥٣٥].

(۱۸۳۸۷) حضرت کمارہ بھٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طابی کو بیفر ماتے ہوئے ستاہے وہ جنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع مٹس اور غروب مٹس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے بوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ صدیت نبی طابی سے بن ہے؟ انہوں نے فر مایا ممرے کا نول نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

( ١٨٤٨٧ ) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّلَنَا ابْنُ آبِي خَالِدٍ قَالَ وَحَدَّلَنَا مِسْعَرٌ قَالَ وَحَدَّلَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ آبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ النَّقَفِيِّ سَمِعُوهُ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنْ يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهُ سِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْبَصْرَةِ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّهَدُ لَسَمِعْتُهُ أَذْنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي [راجع: ١٧٣٥٢].

(۱۸۳۸۷) حضرت محارہ ڈائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے وہ فضی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جوطلوع عشس اور غروب عشس سے پہلے نماز پڑھتا ہو، اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کیا واقعی آپ نے بیہ حدیث نبی مائٹا سے بن ہے؟ انہوں نے فرمایا میرے کا نوں نے اسے سنا اور میرے دل نے اسے محفوظ کیا ہے، ان صاحب نے کہا بخدا میں نے بھی انہیں بیفر ماتے ہوئے سنا ہے۔

### ﴿ مُنْ الْمَا الْمُنْ بُلِ يَنْ عُرِي ﴾ ﴿ وَهُلَا اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِ اللَّهِ فِينِ اللَّهُ فِينِ اللَّهِ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُو

( ١٨٤٨ ) حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ اللَّهُ رَأَى بِشُرَ بْنَ مَرُوانَ عَلَى الْمِنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ يَدْعُو فَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَدْعُو وَهُوَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِ [راحع: ١٧٣٥].

(۱۸۳۸۸) حضرت عمارہ بن رویبہ ڈٹاٹٹ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جمعہ کے دن (دورانِ خطبہ) بشرین مروان کو (دعاء کے لئے) ہاتھ افعائے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ ان ہاتھوں پر اللہ کی لعنت ہو، بیس نے نبی طینا کو دیکھا ہے کہ آپ ٹاٹٹا کیا۔ مسرف اس طرح کرتے تھے، یہ کھ کرانہوں نے اپنی شہادت والی انگلی ہے اشارہ کیا۔

# حَدِيثُ عُرُواَةً بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيُّ إِلْهُ الْمُثَاثِةِ

#### حضرت عروه بن مضرس طائی ڈاٹٹڈا کی حدیثیں

(۱۸۹۸) حَدَّتُنَا يَحْتَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتُنَا عَامِرٌ قَالَ حَدَّتَنِي أَوْ أَخْتَرَنِي عُوْوَةُ بَنُ مُعَمَّرُ مِي الطَّائِيُّ قَالَ جِنْتُ وَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ الْكَلْتُ مَعِلَيْقِي وَسُلْمَ فَي الْمُوقِفِ فَقُلْتُ جِنْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ جَبَلَى طَيْءٍ الْكَلْتُ مَعِلَيْقِي وَاللَّهِ مَا تَوَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلُ لِي مِنْ حَجْهُ وَقَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالشَّلَةِ مَا تَوَكُتُ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ هَلُ لِي مِنْ حَجْهُ وَقَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ أَذُرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَاتَى عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لِيلًا أَوْ نَهَاوا لَمَ عَجُهُ وَقَضَى تَفَنَهُ (راحع: ١٦٣٠١) وَمَا مَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا مَعْرَتُ عُروه بَن مَعْرَى عُرَق اللَّهِ عَلَى عَرَق اللَّهِ عَلَى عَرَق اللَّهِ مَا يَعْرَق وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَى مَن عَرَضَ كِيا رَبُولَ اللَّهُ إِيشَ عَوْلَى كَوه وَيَا إِن عَرَامِ وَلَ عَلَى مَن عَلَيْهِ الْمَالِمُ وَلَا عَلَى مَا عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْمَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَلَ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْ مُواللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُوالَّهُ عَلَيْهُ وَمُوالِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

( ١٨٤٩.) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ عَنْ عُرُوّةَ بُنِ المَدَّرِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلَ لِي مِنْ حَجَّجُ مُضَرِّسِ بُنِ حَارِثَةَ بُنِ لَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ لَهُ هَلَ لِي مِنْ حَجَّجُ وَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ أَلَاضَ قَلْلَ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ أَلَاضَ قَلْلَ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعْنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ أَلَاضَ قَلْلَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَعْنَى ثَفَقَهُ وَقَلْتُ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى ثَفَقَهُ

(۱۸۴۹۰) حضرت عروہ بن مضری بڑھٹو ہے مروی ہے کہ بین نی میٹا کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوا، اس وقت آپ مُگافِیّا حردلفہ بیں بتھے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میراحج ہوگیا؟ نی میٹا نے فرمایا جس محض نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کرنی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس مٹی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج مکمل ہو گیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

( ١٨٤٩١ ) حَدَّثَ الْهُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوّةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ ٱوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لَامٍ قَالَ اتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ

(۱۸۳۹۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٤٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ حَدَّثِنِي قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ عَنُ عُرُوةَ بْنِ الْمُصَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَادِثَة بْنِ لَامٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ رَوْحٍ ( ١٨٣٩٢) گذشته حديث ال دوسري سند سے بحي مروي ہے۔

( ١٨٤٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْبِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا عُرُوّةً بُنُ مُضَرِّسٍ قَالَ النَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْ لِى مِنْ عَرُقَةً بُنُ مُضَرِّسٍ قَالَ النَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى لِي مِنْ حَجِّجٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الطَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ أَفَاضَ قَبْلَ خَجِّجٌ فَقَالَ مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الطَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ وَوَقَفَ مَعَنَا هَذَا الْمُؤفِفَ حَتَّى يُفِيضَ أَفَاضَ قَبْلَ وَلَا عَلَى مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدُ لَمَّ حَجَّهُ وَقَعَى تَفَقَهُ [رامع: ١٦٣٠٩].

(۱۸۳۹۳) حضرت حروه بن معنرس نگانڈے مردی ہے کہ بیں طینا کی خدمت میں ایک مرتبہ عاضر ہوا، اس وقت آپ نگانگانی مزدلفہ بیں تھے، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! کیا میراجج ہوگیا؟ نبی طینا نے فر مایا جس فض نے ہمارے ساتھ آج فجر کی نماز میں شرکت کرلی اور ہمارے ساتھ وقوف کرلیا یہاں تک کہ واپس منی کی طرف چلا گیا اور اس سے پہلے وہ رات یا دن میں وقوف عرفات کرچکا تھا تو اس کا مج مکمل ہوگیا اور اس کی محنت وصول ہوگئی۔

### حَدِيثُ آبِي حَازِمٍ الْكُثَرُ

#### حضرت ابوحازم الأثنؤ كي حديث

( ١٨٤٩) حَدَّثَنَا وَكِمَعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ وَآنَا فِي الشَّمْسِ فَآمَرَنِي فَحَوَّلْتُ إِلَى الطَّلِّ [راحع: ١٥٦٠]

(۱۸۳۹۳) حضرت ابوحازم نگانئات مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ بارگا ورسالت میں حاضر ہوئے تو نی مائیلا خطبہ ارشا دفر مارے تھے، وہ دھوپ بی میں کھڑے ہوگئے، نبی مائیلائے انہیں دیکے کر تھکم دیا اور وہ سایہ دارجکہ میں چلے گئے۔

# حَدِيثُ ابْنِ صَفُوانَ الزُّهْرِي عَنْ أَبِيهِ حضرت صفوان زہری طِخْتُو کی حدیثیں

( ١٨٤٩٥ ) حَكَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ بَشِيرٍ بْنِ سَلْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفُوَانَ عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آبْدِدُوا بِالظَّهْرِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَهْحِ جَهَنَّمَ

(۱۸۳۹۵) حضرت مغوان زہری ٹکاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طائیا نے فر مایا نما زکوشنڈ ہے وقت میں پڑھا کرو کیونکہ کرمی کی شدت جہنم کی تیش کا اثر ہوتی ہے۔

( ١٨٤٩٦ ) حَكَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَرَّثَنَا آبُو إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى بَشِيرًا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الزَّهْرِئَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْرِدُوا بِصَلَاةِ الظَّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ

(۱۸۴۹۲) حضرت مغوان زہری ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر مایا نماز کوشنڈے وقت بیں پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا اثر ہوتی ہے۔

## حَدِیثُ سُکیْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ثَنَّاتُوْ حضرت سلیمان بن صرد فِنْاتُوْ کی حدیثیں

(١٨٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ صُرَدٍ يَقُولُ قَالَ (١٨٤٨) وَحَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ الْأَخْزَابِ قَالَ يَخْمَى يَغْنِى يَوْمَ الْخَنْدَقِ الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا (صححه البحارى (٤١٠٩)]. (انظر: ٢٧٧٤٨ ١٨٤٩٩).

(۱۸۳۹۷-۱۸۳۹۸) حضرت سلیمان بن صرد نگانئا ہے مروی ہے کہ نبی طابقائے غزوۂ خندق کے دن (واکہی پر)ارشاد فرمایا اب ہم ان پر پیش قدمی کر کے جہاد کریں گے اور پہ ہمارے خلاف اب بھی پیش قدمی نہیں کر سکیں گے۔

(١٨٤٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ قَالَ انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ الْأَخْزَابِ قَالَ الْآنَ نَفْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَا (مكرر ما نبله).

(۱۸۳۹۹) حصرت سلیمان بن صرد دی گئئے سے مروی ہے کہ نبی طیابانے غز و و مختدق کے دن ( واپسی پر )ارشا دفر مایا اب ہم ان پر پیش قدی کر کے جہاد کریں گے اور یہ ہمارے خلاف اب بمجی پیش قدی نبیس کرسیس سے۔

### وَمِمَّا اجْتَمَعَ فِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بْنُ عُرْفُطَةَ

#### حضرت سليمان بن صرد رالأنفذا ورخالد بن عرفطه رفافيذ كي اجتماعي حديثين

(١٨٥٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بُنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سُلَيْمَانَ بُنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بُنِ عُرْفُطَةً وَهُمَا يُرِيدَانِ أَنْ يَتْبَعًا جِنَازَةَ مَبْطُونِ فَقَالَ آخَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اللهِ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَقْتُلُهُ بَطْنَهُ فَلَنْ يُعَذَّبَ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ بَلَى [صححه ابن حباد (٢٩٣٣).
 قال الألباني: صحيح (النسائي: ٩٨/٤)]. [انظر: ١٨٥٥، ٢٢٨٦٧].

(۱۸۵۰۰)عبداللہ بن بیار مینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد انٹیڈاور خالد بن عرفطہ بڑنڈ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں بہتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اس دوران ایک نے دوسرے ہے کہا کہ کیا نبی طابی سے بیٹیس فر مایا کہ جو محض ہیٹ کی بیاری میں جنتلا ہو کر مرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ ووسرے نے کہا کیوں نہیں۔

( ١٨٥.١) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي جَامِعُ بُنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَاللَّهِ بُنَ يَسَارٍ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بُنُ صُرَدٍ وَخَالِدُ بُنُ عُرُفُطَةَ قَاعِدَيْنِ قَالَ فَذُكِرَ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ بِالْبَطْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَمَا سَمِعْتَ أَوَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ بَطُنَهُ فَلَنْ يُعَدَّبَ فِي قَبْرِهِ قَالَ الْآخَوُ بَلَى إمكر ما قبله ].

(۱۸۵۰۱)عبداللہ بن بیار مینی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سلیمان بن صرد بڑٹٹؤاور خالد بن عرفط بڑٹٹؤ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کر مرنے والے ایک آ دمی کے جنازے میں شرکت کا ارادہ رکھتے تھے، اس دوران ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا نبی طیفا نے بینیس فر مایا کہ جو محض ہیٹ کی بیاری میں مبتلا ہو کر سرے، اسے قبر میں عذاب نہیں ہوگا؟ دوسرے نے کہا کیول نہیں۔

( ١٨٥.٢ ) حَدَّثَنَا قُرَانٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الشَّيْبَانِيُّ آبُو سِنَانِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ مَاتَ رَجُلُ صَالِحٌ فَأَخُوجَ بِجِنَازَتِهِ فَلَمَّا رَجُعُنَا تَلَقَّانَا خَالِدُ بْنُ عُرُفُطَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ وَكِلَاهُمَا قَدُ كَانَتُ لَهُ صُحْبَةٌ فَقَالَا سَبَقْتُمُونَا بِهِذَا الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَذَكَرُوا آنَّهُ كَانَ بِهِ بَطُنْ وَآنَهُمْ خَشُوا عَلَيْهِ الْحَرَّ قَالَ فَنَظَرَ آحَدُهُمَا إِلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَتَلَهُ بَطُنَهُ لَمْ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ [فال النرمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٢٠١٤)].

(۱۸۵۰۲) ابواسحاق بُینینه کہتے ہیں کہ ایک نیک آ دمی فوت ہو یا ، ان کے جنازے کو باہر لایا حمیا ، واپسی پر ہماری ملاقات حضرت خالد بن عرفط بڑائڈا ورسلیمان بن صرد ٹڑائڈ سے ہوگئ ، بید دنوں حضرات محالی تھے ، انہوں نے فرمایا کہ اس نیک آ دمی کا

### 

جناز ہ ہمارے آنے سے پہلے عی تم لوگوں نے پڑھ لیا ،لوگوں نے عرض کیا کہ یہ پیٹ کی بیاری بیں جتلا ہو کرفوت ہوا تھا، گرمی کی وجہ سے لاش کونقصان کانچنے کا خطرہ تھا ،تو ان بیں ہے ایک نے دوسرے کود کھے کر کہا کیا آپ نے نبی ملیٹھا کو بیفر ماتے ہوئے نہیں سنا کہ جوفعی پہیٹ کی بیاری بیں جتلا ہو کر مرے ،اسے قبر میں عذا بنہیں ہوگا ؟ دوسرے نے کہا کیوں نہیں۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ الْأَثْمَةُ

#### حضرت عمارين بإسر وكاثنظ كي مرويات

(١٨٥.٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَبِى نَضْرَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَالِثَ هَذَا الْمُمْرَ الَّذِى الْنَيْتُمُوهُ بِرَأْبِكُمْ أَوْ شَىءٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النّاسِ [اخرجه ابويعلى (١٦١٦) والطيالسي (١٤٨). فال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۸۵۰۳) قیس بن عباد بینظ کیتے ہیں کہ بٹس نے حضرت عمار بن یاسر بڑٹاٹنا سے پوچھاا سے ابوالیفکلان! یہ بتا ہے کہ جس مسئلے بٹس آپ لوگ پڑ چکے ہیں ، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی طافیا کی کوئی خاص دمیت ہے؟ انہوں نے فر ما یا کہ نبی طافیا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الی کوئی ومیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کو نہ فر مائی ہو۔

( ١٨٥٠ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَادِى عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لَمَّا هَجَانَا الْمُشْرِكُونَ شَكُونَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ كَمَا يَقُولُونَ لَكُمْ قَالَ فَلَقَدْ رَآيْتُنَا نُعَلِّمُهُ إِمَاءَ آهُلِ الْمَدِينَةِ

(۱۸۵۰ سنرت ممارین یاسر نگافتات مروی ہے کہ جب مشرکین بھاری جو گوئی کرنے گئے تو ہم نے نبی مائی ہے اس کی شکایت کی، نبی مائی ہے اس کی شکایت کی، نبی مائی ہے وہ تہاری جو بیان کرتے ہیں، اس طرح تم مجی ان کی جو بیان کرو، چنانچہ پھرہم نے وہ وقت مجمی دیکھا کہ ہم الل مدینہ کی بائد یوں کو وہ اشعار سکھا یا کرتے تھے۔

محسل کے بغیرنمازنہیں پڑھوں گا، حضرت عمار ٹنگٹ کئے گئے کیا آپ کودہ واقعہ یا دنیں ہے جب ایک مرتبہ میں اور آپ اونٹوں کے ایک باڑے میں تنے ، رات کو جمعے پر حسل واجب ہو گیا تو میں جانور کی طرح مٹی پرلوٹ نوٹ ہو گیا، اور جب نبی مایشا خدمت میں واپسی ہوئی تو میں نے نبی مایشا ہے اس کا ذکر کیا اور نبی مایشا نے فرمایا کرتمہارے لیے تو تیم می کافی تھا۔

( ١٨٥.٦) حَدَّلَنَا يَخْيَى بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ آبِى غَنِيَّةَ قَالَ حَدَّثَ عُفْبَةُ بُنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَدِّ آبِيهِ الْمُخَارِقِ قَالَ لَقِيتُ عَمَّارًا يَوْمَ الْجَمَلِ وَهُوَ يَبُولُ فِي قَرْنِ فَقُلْتُ أَقَائِلُ مَعَكَ فَآكُونُ مَعَكَ قَالَ قَائِلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسُفَحِبُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقَائِلَ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ [اسناده ضعيف. صححه الحاكم (٢/٥٠٢)].

( ١٥٥ م ١) ابودائل مُنظِه كت بين كراك مرتبه معزت عمار النظاف المهمين انتهائي بليغ اور مخضر خطبه ارشاد فرمايا ، جب وه منبر سي يجاتر يق بم في عرض كيا اسا بواليقظان! آپ في اين بي اين اور مخضر خطبه ويا ، اگر آپ درميان مي سانس لے ليت ( اور طويل مختلوفر ماتے تو كيا خوب بوتا ) انبول في جواب ديا كري سي خاليا كوية رماتے ہوئے سنا ب انسان كالجي نماز اور جهونا خطبه دينا اس كى بجدد ارك كا علامت ب ، البند انماز كولم اكيا كرواور خطبه كونتم كيا كرو ، كيونك بعض بيان جادوكا ساائر ركھتے ہيں ۔ خطبه دينا اس كى بجدد ارك كا علامت ب ، البند انماز كولم اكيا كرواور خطبه كونتم كيا كرو ، كيونك بعض بيان جادوكا ساائر ركھتے ہيں ۔ د طبه دينا اس كى بحدد ارك عقاد بن عقاد الله عقاد من عقاد بن عقاد الله عقاد الله عقاد من من عقاد من عقاد الله عقاد الله عقاد الله عقاد من عقاد الله عقاد من عقاد الله عقاد الله عليه و سَلّم و هو يُصَلّى فَسَلّمتُ عَلَيْهِ فَرَدٌ عَلَى السّالام [احر حد ابو بعلى الله عب اسناده صحبه].

(۱۸۵۰۸) حفرت عمارین باسر نگانلاے مروی ہے کدا یک مرتبہ یس کی دلیا کی خدمت بیں حاضر ہوا جو کہ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے نبی دلیا کوسلام کیا تو آپ کا گانا نے جھے جواب مرحت فرمایا۔

( ١٨٥.٩ ) حَلَّكَ عَفَّانُ وَيُونُسُّ قَالًا حَلَّكَنَا آبَانُ حَلَّكَنَا قَادَةُ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبْزَى عَنْ

آبِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يُونُسُ إِنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّيْشُمِ فَقَالُ ضَرْبَةً لِلْكُفَيْنِ وَالْوَجْهِ وَقَالَ عَفَّانُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَقُولُ فِي التَّيْشُمِ ضَرْبَةً لِلُوَجْهِ وَالْكُفَيْنِ [صححه ابن حبان (٣٠٣). وصححه ابن عزيمة: (٢٦٧) وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٧، الترمذي: ١٤٤).

(۱۸۵۰۹) حضرت ممار بڑگٹا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی پائٹا سے ٹیٹم کے متعلق ہو چھا تو نبی پائٹا نے فر مایا ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لئے اور ایک ضرب چیرے کے لئے لگائی جائے۔

( ١٨٥١ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ مِنُ عَبْدِ اللَّهِ مِنِ الزَّبَيْرِ حَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَائِهِ عَنْ قَرْوَانَ بَنِ مِلْحَانَ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَمَرَّ عَلَيْنَا عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ فَقُلْنَا لَهُ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْفِينَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ بَغِيدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلُكَ يَقُولُ فِي الْفِينَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَغِيدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلُكَ يَقُولُ فِي الْفِينَةِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَكُونُ يَغِيدِى قَوْمٌ يَأْخُذُونَ الْمُلْكَ يَقُولُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَالَ قُلْنَ لَهُ لَوْ حَدَّثَنَا غَيْرُكَ مَا صَدَّقُنَاهُ قَالَ فَإِنَّهُ سَيَكُونُ [احرحه ابويعلى (١٦٥٠).

اسناده ضعیف].

(۱۸۵۱) روان بن ملحان الله كتب بي كرايك مرتبه بم لوگ مجد من بينے بوئے تھے كه حضرت عمار بن ياسر الله الارے پاس سے گذر ب ، بم نے ان سے درخواست كى كوفتوں كوالے سے آپ نے بى الينا سے اگركوئى حديث تى ہے تو وہ بميں بحى بتاد يہج ، انہوں نے جواب ديا كہ بيل نے بى طابع كو يوئا الله كا جوافقة الد بحى بتاد يہج ، انہوں نے جواب ديا كہ بيل نے بى طابع كو يوئر ماتے ہو كا سنا ہم مير سے بعد ايك الدى تو م آسے كى جوافقة الد عاصل كرنے كے لئے ايك دوسر كوفل كرد سے كى ، ہم نے ان سے كہا كرا آپ كے علاوہ كوئى اور محض ہم سے بي حديث بيان كرتا تو ہم كمى اس كى تقدد ين نذكرتے ، انہوں نے فرمايا ايسا ہوكرد ہے كا۔

(١٨٥١) حَلَّلْنَا عَلِى بُنُ بَخْرٍ حَلَّلْنَا عِيسَى بُنُ يُولُسَ حَلَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَلَّلْنِي يَزِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خُفْيِمِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خُفْيِم أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ بَاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ خُفْيِم أَبِي يَزِيدَ عَنْ عَمَّادِ بُنِ بَاسٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ وَآقَامَ بِهَا رَأَيْنَ أَنَاسًا وَعَلِينٌ فِي غَزُوةٍ ذَاتِ الْمُصَيْرَةِ فَلَمَّا نَوَلَهَا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآقَامَ بِهَا رَأَيْنَ أَنَاسًا مِنْ يَنِي مُدُلِحٍ يَعْمَلُونَ فِي عَيْنِ لَهُمْ فِي نَعْلِ فَقَالَ فِي عَلِي يَا أَنِ الْيَهُ هَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآقَامَ بِهَا وَآيَا أَنْسًا كَيْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلِي عَلَى عَلِيهِ مُسَاعَةً ثُمَّ عَشِينَا النَّوْمُ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَعِلِي فَاضُطَجَعُنا فِي صَوْدٍ كُنْ النَّعْلِ فِي دَفْعَاءَ مِنْ التَّوَابِ فَيمُنا فَوَاللّهِ مَا آهَنَا إِلّا رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِي قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِي قَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِقٌ يَا أَنَا تُوابِ لِمَا يَشَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِقٌ يَا أَنَا وَمُؤْلِكُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِقٍ يَا أَنَا وَمُ اللّهِ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِقٌ يَا أَنَا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِعَلِقٌ يَا أَنَا وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ يَا عَلِي عَلَى عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهِ عَلْوَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَلَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَا اللّهُ عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ

(۱۸۵۱) حضرت عمار بن یاسر بناتش سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ ذات العشیر ویس میں اور حضرت علی بناتش نیق سفر ہتے، جب نی پینا نے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں قیام فر مایا تو ہم نے بی مدلج کے پچھلوگوں کو دیکھا جوا پے با عات کے چشموں میں کام کرر ہے تھے، حضرت علی بناتش مجھ سے کہنے لگے اے ابوالیقطان! آؤ ، ان لوگوں کے پاس چل کردیکھتے ہیں کہ یہ س طرح کام کرتے ہیں؟ چنا نچے ہم ان کے قریب چلے گئے ، تھوڑی ویر تک ان کا کام دیکھا پھر ہمیں نیند کے جھو نکے آنے گئے چنا نچے ہم واپس آگئے اورایک باغ میں مٹی کے اوپر بی لیٹ گئے۔

ہم اس طرح بے خبر ہوکر سوئے کہ پھر نبی مائی ہی نے آ کرا ٹھایا، نبی مائیل ہمیں اپنے یاؤں ہے ہلارہے تھے اور ہم اس مٹی میں لت بت ہو چکے تھے۔اس دن نبی مائیل نے حضرت علی ٹائٹٹ سے فر ما یا اے ابوتر اب! کیونکہ ان پرتر اب (مٹی) زیادہ تھی، پھر نبی مائیل نے فر مایا کیا میں تہمیں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ شقی دوآ دمیوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! نبی مائیلانے فر مایا ایک تو قوم شمود کا وہ سرخ وسپیدآ دمی جس نے تاقد اللہ کی تو پس کا فی تھیں اور دوسراوہ آدمی جواے علی! تہارے سریروار کر کے تہماری ڈاڑھی کوخون سے ترکردے گا۔

( ١٨٥١٢) حَدَّثَنَا يَعْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَدُ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عُرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجَتُهُ فَانُقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعٍ ظَفَارِ فَحْيِسَ النَّاسُ ابْتِعَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلِيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَانُولَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وُصَلّمَ النَّاسُ ابْتِعَاءَ عِقْدِهَا وَذَلِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلِيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَانُولَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ عَلَى رَسُولِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمُ النَّامُ وَلَعْوا أَيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبَطُوا مِنْ التَّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبُطُوا مِنْ التَّرَابِ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَضَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوا آيْدِيهُمْ وَلَمْ يَقْبُطُوا مِنْ التَّرَابِ هَعْ وَلَهُ يَعْبُو اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلْمَ إِلَى الْمُعْلِقِ إِلَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَلَى الْمُونِ آيْدِيهِمْ إِلَى الْمُعَارِعَةُ وَلَوْ يَعْدُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنِّكَ لَمُهَا وَاللّهِ عَا عَلِمْتُ إِنَّا لَهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَا عَلِمْتُ إِلّهُ لَهُ اللّهُ عَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّكُ لَمُبَارَكُمُ وَالْ اللّهِ اللّهِ عَالَمُهُ وَاللّهُ عَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِنَّا لَهُ عَالَى لِلْمَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِللْهِ عَلَى عَنْهُمَا وَاللّهِ مَا عَلِمْتُ إِلَا لِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ عَلْهُ عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَمْ مَا عَلِمْ الللّهُ عَلَمْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَا

(۱۸۵۱) حضرت محار بن یاسر بھا تھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی بھی نے کی انگر کے ساتھ رات کے آخری جھے ہیں ایک جگہ پڑاؤ کیا، نبی بھی کی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر جگہ پڑاؤ کیا، نبی بھی ایک رات ان کا ہاتھی وانت کا ایک ہارٹوٹ کر پڑا، لوگ ان کا ہارتلاش کرنے کے لئے رک سے ، یہ سلسلہ طلوع فجر تک چان رہا، اورلوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (ک نماز پڑھکیں) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولینی پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرماد یا، چنانچہ تمام مسلمان نبی بھی اس کا تھا کہ اور اپنے چروں اور مسلمان نبی بھی اس کھا کہ اور اپنے جروں اور کندھوں تک ہاتھوں پر انہیں پھیرلیا، اس طرح ہاتھوں کے باطنی جھے پر بغلوں تک اے پھیرلیا، البذالوگ اس میں شکوک کا شکار نہوں ، اور نہیں یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نگاٹڈ نے اپنی صاحبز اوی حضرت عائشہ صدیقہ نگاٹا سے فر مایا

بخدا! مجھے معلوم ند تھا کہ تو اتنی مبارک ہے۔

( ١٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكْمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ عُمَرَ بُنِ الْحَكْمِ بُنِ ثَوْبَانَ عَنِ ابْنِ لَاسِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ دَخَلَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرِ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْحَدِينَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ الْحَقَيْنِ الْحَقَيْنِ أَنْ يَدُخُلُ عَلَى فِيهِمَا قَالَ لَهُ لَقَدْ خَفَّفُتَ رَكْعَتَيْكَ هَاتَيْنِ جِدًّا يَا أَبَا الْمَشْعِدِينَ وَالطَرِدَ ١٩١٠ ].
الْيَقْطَانَ فَقَالَ إِنِّى بَادَرْتُ بِهِمَا النَّسَلِطَانَ أَنْ يَدُخُلَ عَلَى فِيهِمَا قَالَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ١٩١٠٠].

(۱۸۵۱۳) آبن لاس نُزاع میشد؛ سکیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار بڑاٹٹو منجد میں داخل ہوئے اور دو بلکی لیکن مکمل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹر گئے ،ہم بھی اٹھ کران کے پاس پہنچے اور بیٹھ گئے ،اوران سے عرض کیا کہا ہے ابوالیقطان! آپ نے سے دورکعتیں تو بہت ہی بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے قرمایا کہ بیس نے ان میں شیطان پرسبقت حاصل کی ہے کہ وہ میرے اندر داخل نہ ہونے یائے۔ پھرانہوں نے مکمل حدیث ذکر کی (جو۱۹۱۰ پر آیا جا ہتی ہے)۔

( ١٨٥١٤ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي هَاشِمٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ قَالَ صَلَّى عَمَّارٌ صَلَاةً فَجَوَّزَ فِيهَا فَسُئِلَ آوُ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ مَا خَرَمْتُ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۸۵۱۴) ایومجلز میشهٔ کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ممار الکھٹانے مختصری نماز پڑھی ،ان سے کسی نے اس کی وجہ پوٹھی تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہی مائیلا کی نماز سے سر موہمی تفاوت نہیں کیا۔

( ١٨٥١٥) حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ الْأَذْرَقُ عَنْ ضَرِيكٍ عَنْ أَبِى هَاشِمْ عَنْ أَبِى مِجْلَزٍ قَالَ صَلَى بِنَا عَمَّارٌ صَلَاةً فَأَوْجَزَ فِيهَا فَأَنْكُرُوا ذَلِكَ فَقَالَ ٱلْمُ أَيْمٌ الرَّكُوعَ وَالسَّجُودَ قَالُوا بَلَى قَالَ أَمَا إِنِّى قَدُ دَعَوْتُ فِيهِمَا بِدُعَاءٍ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدْعُو بِهِ اللّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدُرَيْكَ عَلَى الْحَلْقِ أَخْيِنِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى أَسُأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى خَيْرًا لِى وَتَوَقِّنِى إِذَا كَانَتُ الْوَقَاةُ خَيْرًا لِى أَسُأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِى الْغَضْبِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَهُ وَالْهِنَى وَلَدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْفَصْدِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَهُمِ وَالْهِنَى وَلَدَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْفَصْدِ وَالرَّضَا وَالْقَصْدَ فِى الْفَهُمِ وَالْهِنَى وَلَدَّةَ النَّطُو إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْفَالَةِ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِرَّةٍ وَمِنْ فِينَةٍ مُضِلَةٍ اللّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الْإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مَهُدِيِّينَ

(۱۸۵۱) ابوکجکو کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کار ٹاٹٹوٹے ہمیں بہت مخضر نماز پڑھائی ، لوگوں کواس پر تبجب ہوا تو انہوں نے فرمایا کیا میں نے رکوع و جود کمل نہیں کے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں ، انہوں نے فرمایا کہ بیس نے اس میں ایک دعاء ماگلی ہے جو نی مائیا ہا تکتے تھے، (اوروہ بہب ) اے اللہ! اپنے علم غیب اور تخلوق پر قند رہ کی وجہ ہے جھے اس وقت تک زندگی عطاء فرما جب تک تیرے علم کے مطابل زندگی میں میرے لیے بہتری ہو، اور جب میرے لیے موت بہتر ہوتو جھے موت ہے ہمکنار فرما جس خلاجرو باطن میں تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں ، تا راضکی اور رضا مندی میں کھر تی کہنے کی ، تنگدی اور کشاوہ دی میں میانہ روی ، آپ کے روے انور کی زیارت اور آپ سے ملاقات کا شوق ما تکتا ہوں ، اور نقصان وہ چیز وں سے اور کمراہ کن

فَتُول سَا مَ اللهُ الْمُعَلَّمُ اللهُ ال

(۱۸۵۱۷) حدیث نمبر (۱۸۵۱۱) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۸۵۱۷) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ زَيْدٍ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمَّادِ بُنِ يَاسِرِ عَنْ عَمَّادِ بُنِ المِسْرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطُرَةِ آوُ الْفِعُرَةُ الْمَصْمَضَةُ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطُرَةِ آوُ الْفِعُرَةُ الْمَصْمَضَةُ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ الْفِطُرَةِ آوُ الْفِعُرَةُ الْمَصْمَضَةُ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالاسْتِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَ

کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ، موقیجیس کتر نا ، مسواک کرنا ، ناخن تراشنا ، انگیوں کے پورے دھونا ، بغل کے بال نوچنا ، زیر ناف بال صاف کرنا ، ختند کرنا اوراستنجاء کے بعد کیڑے یریانی کے جمینٹے مارنا۔

(١٨٥٨) حَدَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّتُنَا الْاَعْمَسَ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسَى وَعَبْدِ الله قَالَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى عَلْ أَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدْ أَجْنَبَ شَهْرًا مَا كَانَ يَتَيَعَّمُ قَالَ لَا وَتُو لَمُ مُوسَى يَا أَبُا عَبْدِ الْمَاءَ شَهْراً قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكُيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً فَتَمَمَّوا صَعِيداً طَيِّماً قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهِذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً الشَّعِيدَ ثُمَّ يُصَلُّوا قَالَ فَقَالَ فَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّما كَوِهُمُ فَا لِهَذَا قَالَ نَعَمُ قَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّمَا كَوْمُنْ فَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَكَمُّوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ لَشَمَّ عُلُولِ عَمَّالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَى حَاجَةٍ فَأَجْنَبُتُ فَلَمُ أَجْدِ الْمَاءَ لَشَمَوَّ فَى الصَّعِيدِ كَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَلَكُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ تَمَوْلَ عَمَّالٍ إِنَعَلَى إِلَيْ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كُونَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْهُرُضِ ثُمَّ مَسَتَع بِهَا وَجُهَهُ لَمُ يُعِولِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فِلْ كُونُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّى يَكُولِكُ أَنْ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى الْأَدُونَ مَا عَمُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَلَى مَالَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

نہ مطے تو پاک مٹی ہے تیم کرلؤ' حضرت ابن مسعود ٹاٹھڈنے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی سردی بیس بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھنے لکیس ہے، حضرت ابو مولی ٹاٹھڈنے پوچھا کیا آپ مرف اس وجہ ہے بی اے عمروہ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تی ہاں!

حضرت ابوموی نظفت فرمایا کیا آپ نے حضرت محاد نظفت کی بد بات نیس کی کدایک مرتبہ نی ملینا نے جھے کسی کام سے بھیجا، جھے پر دوران سنر حسل واجب ہو گیا، جھے پانی نہیں ملاقو ہیں ای طرح مٹی ہیں اوٹ بوٹ ہو کیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نی ملینا کی خدمت ہیں حاضر ہواتو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نی ملینا نے فرمایا کرتمہارے لیے تو مرف بھی کافی تھا، بیکہ کرنی ملینا نے ذہین پر اپنا ہاتھ مارا، پھر دولوں ہاتھوں کو ایک دومرے پر ملا اور چرے برسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ بی فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عبداللہ بی فرمایا کیا آپ کومعلوم نہیں کہ حضرت عرفائلڈ نے حضرت عمار دی نی بات برقاعت نہیں کی تھی؟

(١٨٥٨) حَلَقَنَا عَفَّانُ حَلَقَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَلَقَنَا سُلَيْمَانُ الْآعُمَشُ حَلَقَنَا شَفِيقٌ قَالَ كُنتُ قَاعِدًا مَعَ عَبُدِ اللّهِ وَآبِي مُوسَى الْكُشْعَرِ فَي فَقَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللّهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدُ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّى فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا فَقَالَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّاكَ فِي إِبِل اللّهِ مُسَى أَمَا تَذُكُو إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمْرَ آلَا تَذْكُو إِذْ بَعَنيَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَإِنَّاكَ فِي إِبِل الْمَارِينِ فَلَمَّا رَجُعْتُ إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكُذَا وَضَرَبَ بِكُفَيْهِ إِلَى الْلَاضِ فَهُ وَسَلّمَ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكُذَا وَضَرَبَ بِكُفَيْهِ إِلَى الْلَاضِ فَهُ مَسْعَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمَ مَا رَآيَتُ عُمَرَ فَنَعَ مَسَعَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمَ مَا رَآيَتُ عُمَرَ فَيَعَ مَسْعَةً وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمَ مَا رَآيَتُ عُمَرَ فَيَعَ بِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاحِدَةً بِصَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ عَبُدُ اللّهِ لَا جَرَمَ مَا رَآيَتُ عُمَرَ فَيَعَ مِلْهُ فَي اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى عَلَيْهُ فِي التَّيَمُ عِلْهُ وَلَالَ كَانَ الْمُعْمَلُ بُعَلِي الْمُعْمَلُ اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ مُن عُمْ اللّهِ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمَ وَالْمَاءُ عَلَى عَلْمُ اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْهُ مَا لَكَانَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللّهُ عَلَى وَلَا لَوْ الْمَاءُ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى اللّه

(۱۸۵۱) فظین بھندہ کتے ہیں کہ بی ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بھٹٹا اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹٹ کے ساتھ بیٹا
ہوا تھا، حضرت ابوموی نگاٹٹ کہنے گئے اے ابوعبدالرض ایہ بتا ہے کدا گرکوئی آ دمی ٹاپاک ہوجائے اور اے پائی نہ لیے ایک مہینے تک جنبی می رہے گا، اے تیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فرمایا نہیں، خواہ ایک مہینے تک پائی نہ لیے مہینے تک بائی نہ لیے مہینے تک بائی نہ لیے مہینے تک بائی نہ لیے مہینے تک جنبی می رہے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اگر تھہیں پائی حضرت ابوموی نگاٹٹ نے فرمایا گھرسورہ ما کدہ کی اس آ بت کا آپ کیا کریں مے جس میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ 'اگر تھہیں پائی نہ لیے تھے کہ کراؤ' حضرت ابن مسعود بھائٹ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئ تو وہ معمولی مردی ہیں بھی مٹی ہے تیم کر کو نماز پڑھنے گئیں مے ،حضرت ابوموی نگاٹٹ نے بو چھا کیا آپ مرف اس وجہ سے ہی اے کر وہ سے بھی ہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا تی ہاں!

حضرت ابومولی المنظ نے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار المنظ کی ہد بات نہیں تی کدایک مرتبہ ہی ملیلانے بھے کی کام سے بھیجا، جھد پردودران سنرخسل واجب ہوگیا، جھے پانی نہیں طاتو میں ای طرح مٹی میں لوث پوٹ ہو کیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی ملیلا کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی ملیلانے فرمایا کہ تہارے لیے قو صرف بھی کا فی تھا، میں کہ کرنے بی ملیلانے فرمایا کہ تہارے لیے قو صرف بھی کا فی تھا، میں کہ کرنے بی ملیلانے نہیں پرائیا ہے مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے پر طلا اور چبرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ جائیا نے فرمایا کہا تھا وہ بیرے پرسے کرلیا؟ حضرت عبداللہ جائیا گئے نے فرمایا کیا آپ کومعلوم نبیل کہ حضرت عمر مناز شائل کی بات برقنا عت نبیل کی تھی؟

( . ١٨٥٢ ) حَذَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ آبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ لَا نُصَلِّى قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ نَعَمْ إِنْ لَمْ نَجِدُ الْمَاءَ شَهْرًا لَمْ نُصَلِّ وَلَوْ رَحَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وَجَدَ آحَدُهُمْ الْبُرُدَ قَالَ هَكَذَا يَعْنِي نَهَمَّمَ وَصَلَّى قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَالِنَ قُولُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ قَالَ إِنِّي لَمْ آرَ عُمَرَ قَنَعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ

(۱۸۵۲) ابودائل بھینٹ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بھٹھ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بھٹھ کے ساتھ بیشا ہوا تھا، حضرت ابوموی بھٹھ کہنے گئے اے ابوعبدالرحن ابیہ بتا ہے کہ اگر کوئی آ دی تا پاک ہوجائے اور اسے پانی نہ لے آپ مہینے تک جنبی بنی رہے گا، اسے تیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی؟ انہوں نے فر مایا نہیں، خواہ ایک مہینے تک پانی نہ لے، حضرت ابوموی بھٹھ نے فر مایا نہرسورہ ما کدہ کی اس آ بت کا آپ کیا کریں ہے جس میں اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ 'اگر تہمیں پانی شد لے قو پاک منی ہے تیم کراؤ' حضرت ابن مسعود بھٹھ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی شردی ہیں بھی مٹی سے تیم کراؤ' حضرت ابن مسعود بھٹھ نے جواب دیا کہ اگر لوگوں کو اس کی اجازت دے دی گئی تو وہ معمولی مردی ہیں بھی مٹی سے تیم کر کے نماز پڑھے گئیں ہے ،حضرت ابوموی بھٹھ نے بوجھا کہ حضرت تھار بھٹھ نے حضرت تھر بھٹھ نے دو بات فرمائی تھی وہ کہاں جائے گئی

حضرت عبدالله الخائظ في قرما ياكيا آپ كومعلوم بين كرحضرت عمر المنظظ في حضرت عمار المنظظ كى بات پرقنا عنت بين كي شي ؟ (١٨٥٢١) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ مِنْ جَعْفَوٍ حَدَّقَنَا شُغْبَهُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ لَمَّا بَعَتَ عَلَى عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِواهُمْ فَخَطَبَ عَمَّارٌ فَقَالَ إِنِّى لَأَعْلَمُ أَنْهَا زَوْجَتُهُ فِي الذَّنَيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَلَاكُمُ لِتَتَبِعُوهُ أَوْ إِيَّاهَا [صححه البحارى (٣٧٧٢)].

(۱۸۵۲) ابو وائل کہتے ہیں کہ جب حضرت علی ٹاٹنڈ نے حضرت ممار ٹاٹنڈا ورا مام حسن ٹاٹنڈ کوکوفہ بھیجا تا کہ وہ انہیں کوج کرنے پر آ مادہ کرسکیں تو حضرت عائشہ معد بقتہ ٹاٹنا و نیا و آخرت پر آ مادہ کرسکیں تو حضرت عائشہ معد بقتہ ٹاٹنا و نیا و آخرت میں باتا ہوں کہ حضرت عائشہ معد بقتہ ٹاٹنا و نیا و آخرت میں بھی بات کی میں دی بات کی میں وی کرتے ہویا حضرت میں بھی بات کی میں وی کرتے ہویا حضرت عائشہ ٹاٹنا کیا ہے کہ تم ان کی بیروی کرتے ہویا حضرت عائشہ ٹاٹنا کیا ہے کہ تم ان کی بیروی کرتے ہویا حضرت عائشہ ٹاٹنا کی ۔

( ١٨٥٢٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرًّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ٱبْزَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

رَجُلًا الَّنِي عُمَرَ فَقَالَ إِلَى أَجْنَبُتُ فَلَمُ أَجِدُ مَاءً فَقَالَ عُمَرُ لَا تُصَلِّ فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذُكُو بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ الْنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ فَصَلَّيْتُ فَلَمَّا أَنْ وَأَنْتَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ ثُلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ ثُو فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونُ ثُو فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ وَضَرَبَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا وَمَسَعَ بِهَا وَجُهَهُ وَكَفَيْهِ [صححه البحارى (٣٤٣)، وسلم (٢٦٨)، وابن عزيمة: (٢٦٨ و ٢٦٨). [انظر: ٢١٨٥، ١٨٥، ١٨٥، ١٩٠٥].

(۱۸۵۲) عبدالرحمٰن بن ابزی کہتے ہیں کہ ایک آ دی حضرت عمر شافظ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ جھے پڑسل واجب
ہوگیا ہے اور جھے پانی نہیں مل رہا؟ حضرت عمر شافظ نے فر ما یاتم نماز مت پڑھو، حضرت عمار جافظ کہنے گئے کہ امیر المؤمنین! کیا
آ پ کو یا دنہیں ہے کہ میں اور آ پ ایک لفکر میں تھے، ہم دونوں پڑسل واجب ہوگیا اور پانی نہیں ملا، تو آ پ نے تو نماز نہیں
پڑھی جبکہ میں نے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کرنماز پڑھ لی، پھر جب ہم نی مابیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے نبی مابیہ سے
اس واقعے کا ذکر کیا اور نبی مابیہ نے فر ما یا تمہارے لیے اتنائی کافی تھا، یہ کہ نبی مابیہ نے زمین پر ہاتھ مارا، پھراس پر پھو تک ماری
اور اے اینے چرے اور ہاتھوں پر پھیرلیا۔

( ١٨٥١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ ذَرٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ابْزَى عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَنَى عُمَرَ فَذَكَرَ ابْنُ جَعْفَرٍ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَكَمِ وَزَادَ قَالَ وَسَلَمَةُ شَكَّ قَالَ لَا آدُرِى قَالَ فِيهِ الْمِرْفَقَيْنِ آوْ إِلَى الْكُفَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ بَلَى نُوَلِّيكَ مَا تَوَكِّتَ

(۱۸۵۲۳) گذشتہ صدیث اس دوسری سند ہے بھی آخر جس حضرت عمر ٹاکٹنا کے اس جواب کے ساتھ منقول ہے کہ کیوں نہیں ، ہم تہمیں اس چیز کے سپر دکرتے ہیں جوتم اختیار کرلو۔

( ١٨٥٢٤) حَلَّقَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ حَلَّقَنَا الْمُاعُمَثُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ وَآبِى مُوسَى فَقَالَ الْهُومُوسَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّجُلُ يُجْنِبُ وَلَا يَجِدُ الْمَاءَ أَيُصَلَّى قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ تَسْمَعُ قَوْلَ عَمَّادٍ لِعُمَرَ إِنَّ وَمُولَ اللَّهِ صَلَّى إِنَّ وَسُلَمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَنَا أَنَا وَأَنْتَ فَآجُنَبُتُ فَتَمَعَّكُتُ بِالصَّعِيدِ فَآتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكُذَا وَمَسَحَ وَجُهَةً وَكَفَيْهِ وَاحِدَةً فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَرَعُمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُونَ اللَّهُ فَقَالَ إِنِّى لَمُ أَوْ مَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُونَ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا قَالَ إِنَّا لَوْ رَحَصُنَا لَهُمْ فِي فَيَعْلَى فَلَى فَكُيْفَ تَصُنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَهَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا قَالَ إِنَّا لَوْ رَحَصُنَا لَهُمْ فِي فَيْهِ إِلَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَالَ الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَلَا الْمُعْمَلُ وَالْمَاعُولِ الْمُعْمِلِ قَلَى الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُ المُعْمَلُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْمُعْمِلِ قَالَ الْمُعْمَلُ المُعْمِلِ قَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسَلِّى فَقَلْلُ الْمُعْمَلُ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلِ عَلَى الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلِي اللْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْمَلُونُ الْمُعْمَى فَيْلُ مُعْمَلًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْفَالِ الْمُعْمَلُ الْمُعُمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُ وَالِمُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعْمِلُولُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ وَالْمُعُمِلُولُ الْمُعْمُلُولُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُقُ اللْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعُمِلُولُ الْعُمْلُولُ اللَّهُ الْمُوالِمُ الْمُلْمُ الْمُولُ

(۱۸۵۲۳) شقیق مینید کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ حضرت ابومویٰ اشعری ڈیٹنڈاور حضرت عبداللہ بن مسعود بٹاٹنڈ کے ساتھ جیٹھا ہوا تھا، حضرت ابومویٰ ٹٹٹنڈ کہنے لگے اے ابوعبدالرحمٰن! بیہ ہتا ہے کہ اگر کوئی آ دی ناپاک ہوجائے اور اسے پائی نہ ملے تو کیاوہ

### ﴿ مُنالًا اَمُرْنَ بُلِ يَسُوسُومُ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ فِينِ اللَّهُ فِينِينَ ﴾ ﴿ ﴿ مُنَالًا المُرْنَ بُلِ يَسُوسُومُ اللَّهُ فِينِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ فِينِينَ الْكُوفِينِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِ إِلَّهُ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ إِنْ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْنِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينَالِي اللَّهُ فِينِينَ الللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ اللَّهُ فِينِينَ الللَّهُ فِينَالِينَ اللَّهُ فِينِينَ إِلَّهُ لِلللَّهُ فِينِينَ إِلَّا اللَّهُ فِينَالِينَالِينَ اللَّهُ فِينِينَ إِلَّ

نماز پڑھے گا؟ انہوں نے قرمایا نہیں، حضرت ابوموی الکھڑنے فرمایا کیا آپ نے حضرت عمار الکھڑ کی یہ بات نہیں کی کہ ایک مرتبہ نبی طاقبہ سے بھے کی کام سے بھیجا، جھے پردوران سنر عسل واجب ہوگیا، جھے پائی نہیں طاقو میں ای طرح مٹی میں لوٹ بوٹ ہوگیا جسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی طاق کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی طاقہ نے فرمایا کہ تہارے لیے تو صرف بھی کائی تھا، یہ کہ کرنی طاقہ نے ذمین پرانیا ہاتھ مارا، پھردونوں ہاتھوں کوایک دوسرے پر طااور چہرے برک کرلیا؟ حضرت عبداللہ ٹائٹو کی بات پرقنا حت نہیں کی حضرت این مسعود ٹائٹو نے حضرت عبداللہ ٹائٹو کی بات پرقنا حت نہیں کی؟ حضرت ابوموی ٹائٹو نے فرمایا پھر آ بت تیم کا کیا کریں ہے؟ حضرت این مسعود ٹائٹو نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو بیرخصت و سے حضرت ابوموی ٹائٹو نے فرمایا اگر ہم لوگوں کو بیرخصت و سے تو معمولی مردی میں بھی وہ تیم کرنے گئیں گے۔

# حَديثُ عَبُدِ اللَّهُ بُنِ قَابِتٍ الْأَثْرُ

#### حضرت عبدالله بن ثابت المُنْفُرُ كي حديث

( ١٨٥١٥) حَذَّتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرِ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ قَابِتٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَدُتُ بِآخٍ لِى مِنْ بَنِى قُرَيْطَةَ فَكَتَب لِى جَوَامِعَ مِنْ النَّوْرَاةِ آلَا أَغْرِضُهَا عَلَيْكَ قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْتُ مَكْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْتُ مُمَّرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبَّا ابْنَ قَابِتٍ فَقُلْتُ مُمَّدُ وَسَلَّمَ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمْرُ رَضِينَا بِاللَّهِ تَعَالَى رَبًا وَبِالْمِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ مِلْكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فَسُرِّى عَنْ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَيْقُ مَالَعُ فَعَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنْ النَّهِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلْمَ مُنَالِيقِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَلَى عَنْ النَّيْقِي فَقَالَ عُمْدُ النَّهُ عِنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مُنْ النَّهُ عَلَى مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ النَّيْقِينَ وَالْهُ مَنْ النَّهِ فَى النَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَثْلُولُهُ مِنْ النَّيْقِينَ

(۱۸۵۲۵) حفرت عبداللہ بن فابت اللہ استری کے کہ ایک مرتبہ حفرت عمر فاروق اللہ ایک فدمت میں ایک کتاب لے کرآئے اور کہنے گئے یارسول اللہ ابنوقر بنلہ میں میراا ہے ایک بھائی پر گذر ہوا ، اس نے جھے تو رات کی جامع با تیں لکھ کر جھے دی ہیں ، کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نی طین کے روئے انور کا رنگ بدل گیا ، میں نے حضرت عمر فائٹ نے یہ کہا کہ آپ بی طینا کے چہرے کوئیس و کھ رہے؟ حضرت عمر فائٹ نے یہ د کھ کرحرض کیا ہم اللہ کورب مان کر ، اسلام کو دین مان کر ، اسلام کو دین مان کر ، اسلام کو دین مان کر اور می فائٹ کورسول مان کر رامنی ہیں ، تو نی طینا کی وہ کیفیت فتح ہوگئی ، پھر فر مایا اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، اگر مون کہی زندہ ہوتے اور تم جھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے گئے تو تم میراہ ہوجاتے ، امتوں سے تم میرا حصہ ہوا در انبیا و میں سے میں تمہارا حصہ ہوں ۔

## حَدِیبُ عِیَاحِی بُنِ حِمَادٍ ڈِلْٹُوْ حضرت عیاض بن حمار ڈِلٹیوُ کی حدیثیں

( ١٨٥٣) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا حَالِدٌ عَنْ آبِي الْقَلَاءِ بُنِ الشِّنْحِيرِ عَنْ آخِيهِ مُطَرِّفٍ عَنْ عِبَاضٍ بُنِ حِمَارٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةٌ فَلْيُشْهِدُ ذَا عَدْلٍ آوْ ذَوَى عَدْلٍ ثُمَّ لَا يَكْتُمُ وَلَا يُعَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ آحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢].

(۱۸۵۲۷) حضرت عیاض فانڈ سے مروی ہے کہ جس نے نبی طالبا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جوآ دمی کوئی گری پڑی ہوئی چیز پائے تو اسے چاہیئے کہ اس پر دوعا دل آ دمیوں کو گواہ بنا لے ، اور اس کی تعیلی اور مند بند کوا چھی طرح ذبن میں محفوظ کر لے ، پھر اگر اس کا مالک آجائے تو اسے مست چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقد ار ہے ، اور اگر اس کا مالک ندآ کے تو وہ اللہ کا مال ہے ، وہ جے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِيءِ مَا لَمْ يَعْتَدُ الْمَظْلُومُ وَالْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَانِ وَيَتَهَاتَرَانِ [راجع: ١٧٦٢٠ ١٧٦٢٥].

(۱۸۵۲۷) حَمْرِت عِیاضَ بِنَیْ اُنْدُ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ اُنْدُیْ آئے ارشا دفر ما یا جب دوآ دی کالی گلوج کرتے ہیں تو اس کا گنا و آ، غاز کرنے والے پر ہوتا ہے ، الا بید کہ مظلوم بھی حدے آ کے بڑھ جائے اور وہ دو مخص جو ایک دوسرے کو گالیاں دیے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ ہولتے ہیں۔

( ١٨٥٢٨) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا الْمُجَاشِعِيِّ رَفَعَ الْحَدِيثِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ آمَرَنِي أَنْ أَعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِي يَوْمِي هَذَا وَإِنَّهُ قَالَ إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلَالٌ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنْ فَقَادَةَ وَقَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةُ الشَّعِيفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ نَبُعٌ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا وَاللَّهُ وَلَالَ وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةُ الشَّعِيفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ نَبُعٌ لَا يَبْتَغُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا وَاللَا وَآهُلُ النَّارِ خَمْسَةُ الشَّعِيفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ نَبُعٌ لَا يَبْنَعُونَ آهُلًا وَلَا وَالْعَلَى النَّالِ خَمْسَةً الشَّعِيفُ الَّذِى لَا زَبْرَ لَهُ اللَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ نَبُعْ لَا يَبْنَعُونَ آهُلًا وَلَا مَالًا إِرَاحِع: ١٧٦٦٤٤].

(۱۸۵۲۸) حضرت عیاض ڈگاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ایک انے خطبدویتے ہوئے ارشادفر مایا میر سے رب نے مجھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو باخیں مجھے کھمائی جیں، اورتم ان سے ناوا قف ہو، جس تمہیں وہ باخیں سکھاؤں، (چنانچ میر سے رب نے فر مایا ہے کہ) ہروہ مال جو جس نے اپنے بندوں کو ہبہ کر دیا ہے، وہ طلال ہے، ۔۔۔۔۔ پھر راوی نے پوری صدیث ذکر کی اور آخر جس کہا کہ الل جہنم یا پچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آدی جس کے پاس مال ددولت نہ ہواور وہ تم بس تا بع شار ہوتا ہو، جو

الل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو.....

(١٨٥٢٩) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ حَكِيمٍ الْٱلْرَمِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثِنِى مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَالَ بُنُ جَدَّقِنِى مُطَرِّفُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى عَالَ بُنُ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى خُطُبَةٍ خَطَبَهَا قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ عِبَاضُ بُنُ جَمَارٍ الْمُجَاشِعِيُّ قَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّ أَمْرَنِى أَنْ أَعَلَمْكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَمْنِى يَوْمِى هَذَا قَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ خَلَالٌ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ خَلَالٌ فَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ خَلَالٌ فَالَ وَإِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ خَلَالٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٧٦٢٣].

(۱۸۵۲۹) حضرت عیاض بنی تشک مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملی ان خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے دب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو ہاتیں مجھے سکھائی ہیں ، اورتم ان سے تا واقف ہو، میں تمہیں وہ یا تیس سکھاؤں ، (چنانچے میرے رب فرمایا ہے کہ ) ہروہ مال جو میں نے اپنے بندوں کو ہبہ کردیا ہے ، وہ حلال ہے ، ..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکری۔

( ١٨٥٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ وَحَدَّثَنِى يَزِيدُ الحَو مُطَرِّفِ قَالَ وَحَدَّثَنِى عُفْبَةُ كُلُّ هَوُلَاءِ يَقُولُ حَدَّثَنِى مُطَرِّفُ آنَّ عِبَاصَ بُنَ حِمَادٍ حَدَّثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ فِي خُطْيَهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آمَرَنِى أَنُ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمُ فَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ الصَّعِيفُ الَّذِي لَا رَبُولُ لِمُطَرِّفٍ يَا اَبَا عَبُدِ اللَّهِ آمِنَ الْمَوَالِي هُوَ لَا مَلا قَالَ وَلَا مَالاً قَالَ وَاللَّ الْمَا مُولِي اللَّهِ آمِنَ الْمَوْلِي هُو لَا مَلا اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ آمَرُنِى أَنُ أَعْلَمُكُمْ مَا جَهِلْتُمُ فَذَكُو اللَّهِ إِنِي اللَّهُ الْمَا الْمَعْدِي سِفَاحًا غَيْرَ يَكُاحٍ وَقَالَ الْمَلُ الْمَحَنَّةِ فَلَاللَهُ هُو النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ حَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ يَكُاحٍ وَقَالَ آهُلُ الْمَحَنَّةِ فَلَاللَهُ هُو النَّابِعَةُ يَكُونُ لِلرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْ حَدَمِهِ سِفَاحًا غَيْرَ يَكُاحٍ وَقَالَ آهُلُ الْمَحَنَّةِ فَلَاللَهُ الْمَحَلَّةِ فَلَا لَعُلَى الْمَلُونِ مُلَوِّ فَي الْمَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّقُ فَقِيرٌ الْمُولِ اللَّهُ مَا مُعَلِّ مُولِقَ وَرَجُلُ وَجِيمٌ وَقِيقُ الْقَلْبِ بِكُلَّ فِى فُرْبَى وَمُسُلِمٍ وَرَجُلً عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُسَلِّعُ وَلَا مَعْمَامٌ فَلَا لَمِ يَلَى مُعَلِّفٍ وَتَقُولُ الْمَا مُولِي اللْمَعَلِي مُن مُطَرِّفٍ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ مَلَ اللْمَاعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمَعْلُوفِ وَلَا أَعْلَى اللْمَاعُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّقُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى ا

(۱۸۵۳) حفرت عیاض بڑا تھے سمودی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طابعہ دیے ہوئے ارشاد قربایا میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ اس نے آج جو با تیں جھے سکھائی ہیں ،اورتم ان سے ناوا تف ہو، میں تہیں وہ با تیں سکھاؤں ، پھر راوی نے پوری حدیث نرکی اور آخر میں کہا الل جنت تین طرح کے ہوں گے ، ایک وہ منصف بادشاہ جو صدقہ و خیرات کرتا ہوا ور نیکی کے کاموں کی توفق اسے کی ہوئی ہو، دوسراوہ مبربان آ دمی جو ہر قربی رشتہ داراور مسلمان کے لئے نرم ول ہو، اور تیسراوہ فقیر جو سوال کرنے سے بنچ اورخود صدقہ کرے ،اور اہل جہنم پانچ طرح کے لوگ ہوں گے، وہ کمزور آ دمی جس کے پاس مال و دولت نہ ہواور وہ تم میں تالع شارہوتا ہو، جو اہل خانداور مال کے حصول کے لئے محنت بھی نہ کرتا ہو۔

( ١٧٥٣ ) حَدَّثْنَا عَفَّانُ حَدَّثْنَا هَمَّامٌ حَدَّثْنَا فَنَادَةُ عَنْ يَزِيدَ أَخِي مُطَرِّفٍ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فَالَ إِنْمُ الْمُسْتَبَيِّنِ مَا قَالَا عَلَى الْبَادِىءِ حَتَّى يَغْتَدِى الْمَظْلُومُ أَوْ مَا لَمْ يَغْتَدِ الْمَظْلُومُ إِراحِع:٥٧٦٢) معزت مِياض يَثَاثُنَ عمروى ہے كہ جناب رسول الله كَاتُؤَنِّم نے ارشا وفر ما يا جب ووآ دى گالی گلوچ كرتے ہيں تو اس كا گناه آغاز كرنے والے يرموتا ہے ،الآيك مظلوم بحى صدے آكے بڑھ جائے۔

( ١٨٥٣٢ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْتَبَّانِ شَيْطَانَانِ يَتَكَاذَبَان وَيَتَهَاتَرَان [راحع: ١٧٦٢٦].

(۱۸۵۳۲) حَفِرت عِیاضَ نُنْ تَفْذے مردی ہے کہ نبی مائیا نے فر مایا وہ دو مخفی جوایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ، وہ دونوں شیطان ہوتے ہیں جو کہ بکواس اور جموٹ بولتے ہیں۔

\* (١٨٥٣٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا يُحَدُّثُ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ مُطَرِّفِ بُنِ الشَّخْيرِ عَنْ عِيَاضِ بُنِ حِمَارٍ عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً قَلْبُشُهِدُ ذَوَى عَدْلٍ أَوْ ذَا عَدْلٍ خَالِدٌ الشَّاكُ وَلَا يَكُتُمْ وَلَا يُغَيِّبُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْنِيهِ مَنْ يَشَاءُ [راحع: ١٧٦٢٠].

(۱۸۵۳۳) حضرت عمیاض بخائفتہ مروی ہے کہ نبی مائیلائے ارشاد فریایا جوآ دی کوئی گری پڑی ہوئی چیزیائے تو اسے جا ہے کہ اس پردو عادل آ دمیوں کو گواہ بنا لے ،اوراس کی تھیلی اور منہ بند کو اچھی طرح زبن میں محفوظ کر لے، پھراگر اس کا مالک آ جائے تو اسے مت چھپائے کیونکہ وہی اس کا زیادہ حقدار ہے،اوراگر اس کا مالک نہ آئے تو وہ اللہ کا مال ہے، وہ جسے جا ہتا ہے دے دیتا ہے۔

( ١٨٥٣٤ ) سَمِعْت يَخْيَى بُنَ سَعِيدٍ يَقُولُ مُطَرِّفُ اكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعِشْرِينَ سَنَةٌ وَٱبُو الْعَلاءِ ٱكْبَرُ مِنْ الْحَسَنِ بِعَشْرِ سِنِينَ قَالَ عَبداللّٰهِ قَالَ آبِى حَذَّتِنِهِ ٱخْ لِآبِى بَكْرِ بُنِ الْآَسْوَدِ عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى عَقِيلٍ اللَّـُوْرَقِيِّ بِهَذَا

(۱۸۵۳۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَدِيثُ حَنُظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأُسَيُدِى الْكَاتِبِ

#### حضرت حظله كاتب اسيدي ولأثفظ كي مديث

( ١٨٥٢٥) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَوُضُونِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ (۱۸۵۳۵) حضرت حظلہ جھنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی مائیلا کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے جو محض پانچوں نمازوں میں رکوع وجود، وضواوراوقات بنماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیاللّہ کی طرف سے برحق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

( ١٨٥٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَوٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ حَنُظَلَةَ الْأُسَيْدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلُوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُونِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا يَوَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ حُرُّمَ عَلَى النَّارِ

(۱۸۵۳۷) حفزت حظلہ جھٹڑ سے مروی ہے کہ جمل نے نبی مائیٹا کو بیار شادفر مایتے ہوئے سنا ہے جو محف پانچوں نمازوں میں رکوع و بچود، وضوا دراوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے ان پر مداومت کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ بیانڈ کی طرف سے برحق ہیں، اس پرجہنم کی آگے حرام کروی جائے گی ۔

#### ثالث مسند الكوفيين

# حَدِيثُ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيدٍ عَنُ النَّبِيِّ مَثَالِيَّ حضرت تعمان بن بشير طِلْفَنْ كي مرويات

( ١٨٥٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ حَيْثَمَةَ وَالشَّعْبِى عَنِ النَّعْمَان بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَشُبُهَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ تَوَكَ الشَّبُهَاتِ فَهُوَ لِلْحَرَامِ ٱثْوَلَٰ وَمَحَادِمُ اللَّهِ حِمَّى فَمَنْ أَرْتَعَ حَوُلَ الْمِعَى كَانَ قَمِنًا أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

﴿ ١٨٥٢٨ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْفَمَةَ وَالشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ آيْمَانُهُمُ شَهَادَتَهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ آيْمَانَهُمْ

( ۱۸۵۳۸ ) حضرت نعمان بن بشیر وی شخه نظر می سے کہ جناب رسول اللّٰه مَثَلَ اُلْتُمَا اللّٰهِ مَایا بہترین لوگ میرے زمانے کے

ہیں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے،اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کی قتم کواہی پر اور کواہی قتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥٣٩) حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَيُونُسُ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ بَهْدَلَةَ عَنْ خَيْتَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَرْنُ الَّذِينَ بُعِثْتُ فِيهِمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قُمَّ الَّذِينَ يَلُونَ الَّذِينَ يَلُونَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ حَسَنٌ ثُمَّ يَنْشَأُ ٱقْوَامٌ تَسْبِقُ آيْمَانُهُمْ الْفَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمُ إنظر: ١٨٦٣٨،١٨٦١٩].

(۱۸۵۳۹) حضرت نعمان بن بشیر بڑٹئؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه کُلُونِیْ نے ارشاد فر مایا بہترین لوگ میرے زمانے کے میں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کی تتم کوا بی پر اور کوا بی تتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٥١٠) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ حَدَّثَنَا إِسُوائِيلُ عَنَ إِبْرَاهِيمَ بُنِ مُهَاجِوٍ عَنُ عَامِرٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِهُاجِوٍ عَنُ النَّعْمَانِ الْنَ بَشِيرٍ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ مِنْ النَّهِينِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا النظر: ١٨٥٩ م ١١ مِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا النظر: ١٨٥٥) مِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا النظر: ١٨٥٥) مَنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا مِنْ الْمَعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسِلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّعْسَلِ خَمْرًا وَمِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى ال

(١٨٥١) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ فَذَكَرَ حَدِيثًا قَالَ وَحَدَّثَ عَنُ آبِي قِلَابَةَ عَنُ رَجُلٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يُصَلِّى رَكُعَيَّنِ لَمَّ يَسُلُلُ حَتَّى انْجَلَتُ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ آوْ لَمُ يَسُأَلُ ثُمَّ يَسُأَلُ ثَمَّ يَسُأَلُ حَتَّى انْجَلَتُ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا مِنْ آهُلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ آوْ يَرُعُمُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَظِيمٍ مِنْ عُظَمَاءِ آهُلِ الْأَرْضِ وَإِنَّ ذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَلْقِهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ ذَاكَ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَإِذَا تَجَلَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ خَشَعَ لَهُ إِنْ فَالْ الشَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَوَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَلَكَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ فَلَا اللَّهُ وَالْمَانِ وَلَالَهُ وَالْمَاءِ اللَّهُ وَالْمُونَ وَلَوْلَ الْمَالُولُ وَلَكُولُكُ وَلَكِنَا عُلُولُكُ وَلَكُولُكُ وَلَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالُهُ وَالْفَاقِهُ وَالْمَالُولُ وَلَوْلَا لَعْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَوْلَ الْمَالِي مِنْ خَلْقُهُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْفَرَاقُ وَلَوْلُكُولُ لَكُولُكُمُ اللَّهُ مَا مِنْ خَلْقُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَقُهُ وَالْمَالُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا الْمُعَلَّةُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَقُولُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُلْكُولُ لَهُ الْمُعَ

(۱۸۵۳) حضرت نعمان بی تفت مروی ہے کہ بی عینا کے دور باسعادت میں ایک مرتب سورج گربمن ہوگیا، بی میرینا دورکعت نماز پڑھتے اورلوگوں سے صورت حال دریافت کرتے ، چرد ورکعت پڑھتے اورصورت حال دریافت کرتے ، جتی کہ سورج مکمل روشن ہوگیا، نبی عینا نے فرمایا زمانۂ جا جائے تو وہ اہل روشن ہوگیا، نبی عینا نے فرمایا زمانۂ جا جائے تو وہ اہل نہ جب نہ میں ہے کسی ایک کو کہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں ہے کسی ایک کو کہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں ہے کسی ہوتا ہے، حالا نکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ دونوں تو اللہ کی محلوق ہیں البتہ جب اللہ تعالیٰ این مخلوق ہیں تا ہے تو وہ اس کے سامنے جسک جاتی ہے۔

( ١٨٥٤٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَغْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ ذَرٌّ عَنْ يُسَيْعٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ

بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّغَاءَ هُو الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَآ ادْعُونِي آسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِينَ يَسْتَكُيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي إصححه ابن حبان (٩٩٠)، والحاكم (٩١/١)، وقال النرمذى: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٤٧٩، ابن ماجة: ٢٨٢٨، الترمذى: ٢٩٦٩ و٢٢٤٧ و٢٢٢٧). إانظر: ماحة الله الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٦٢، ١٨٦٢١). إنظر:

(۱۸۵۳۲) حضرت نعمان بھ تھنا سے مروی ہے کہ نبی نیٹیا نے ارشاد فرمایا دعاء ہی اصل عبادت ہے، پھر نبی پیٹا نے بیر آیت علاوت فرمائی'' مجھ سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا، جولوگ میری عبادت سے تکبر برستے ہیں .....''

( ١٨٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ آلِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَلَانًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى أَمَواءُ يَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ خَفَضَ حَتَّى ظَنَنَا آنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِي السَّمَاءِ شَيْءٌ فَقَالَ آلَا إِنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِى أَمَواءُ يَكُذِبُونَ وَيَظُلِمُونَ فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ وَمَالِلَّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا أَنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِي وَلَا آنَا مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ وَلَا أَنْ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِيقِهُمْ وَلَا مِنْهُ وَلَا إِنَّ اللَّهُ وَمَنْ لَمُ مُنْ أَلُهُ مِنْ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُهُ هُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَالْمَالُونَ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ أَنْهُمْ عَلَى طُلُولِهِمْ وَلَمْ مُنْ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اللَّهِ وَلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ أَوْلَالُهُ أَنْ إِلَالَهُ إِلَى اللَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقُونَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

( ١٨٥٤٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ آنَّ آبَاهُ نَحَلَهُ نُحُلَّا فَقَالَتُ لَهُ أَوْكُلَّ أَمُّ النَّعُمَانِ آشُهِدُ لِايُنِي عَلَى هَذَا النَّحُلِ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَيْكَ آمُهُ فَقَالَ لَهُ أَوَكُلَّ وَلَيْكَ آمُهُ فَقَالَ لَهُ أَوْكُلَّ وَلَيْكَ آمُهُ فَقَالَ لَهُ أَوْكُلَّ وَلَيْكَ آمُهُ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ إصحام وَلَدِكَ آعُطَيْتَ مَا آعُطَيْتَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ إصحام مسلم (١٦٢٣).

(۱۸۵۳) حضرت نعمان بن تفتیز سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا ،ان سے میری والدہ نے کہا کہ اس عطیے پر میرے بیٹے کے لئے کسی کو گواہ بنالو، میرے والد نبی پیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معالمے کا ذکر کر دیا ، نبی پیٹانے ان سے فرمایا کیاتم نے اسپنے سارے بیٹوں کو بھی اس طرح دے دیا ہے ، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نجی پیٹانے

اس کا کواہ بنے کواجمانہیں سمجا۔

( ١٨٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْكُفَمَشِ عَنِ الشَّغِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِانظر: ١٨٦٢٤].

(۱۸۵۳۵) حضرت نعمان بھٹھنا سے مروی ہے کہ جناب رسول الله تنگافی ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی سے ، کہ اگر انسان کے سرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٤٦ ) حَلَّتُنَا آبُو كَامِلٍ حَلَّتُنَا زُهَيْرٌ حَلَّتُنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ حَلَّثَنَا النَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْبَرِ الْكُولَةِ وَاللَّهِ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ نَبِيْكُمُ عَلَيْهِ السَّلَام يَشْبَعُ مِنْ الدَّقَلِ وَمَا تَرُضُونَ دُونَ ٱلْوَانِ النَّمْرِ وَالزَّبْدِ

(۱۸۵۳۷) ساک بن حرب مینوی کیتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان بن بشیر بٹائٹو کوکوفہ کے منبر پریہ کہتے ہوئے سنا اللہ ک حتم! نبی مائیلا نے تو ایک ایک مبینہ تک بھی ردی تھجور سے اپنا پہیٹ نہیں بھرا اورتم لوگ تھجوراور مکھن کے رنگوں پر ہی رامنی ہوکر نہیں دیتے۔

( ١٨٥١٧ ) حَذَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ أَخْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَرُبَّمَا أَتَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهُرُ يَظَلُّ يَتَلَوَّى مَا يَشْبَعُ مِنُ الدَّقَلِ [صححه مسلم (٢٩٧٧)].

(۱۸۵۴۷) ساک بن حرب بینی کیتے ہیں کہ بی نے حصرت نعمان بن بشیر بڑگاؤ کوکوف کے منبر پریہ کہتے ہوئے سااللہ کی تشم! نبی پڑیا نے بعض اوقات پورا پورام مبیندر دی تھجور ہے اپنا ہیٹ نہیں بھرا۔

(١٨٥١٨) حَدَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّلَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى آخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ ذَهَبَ آبِى بَشِيرٌ بْنُ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُّ يَنِيكَ نَحُلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ وَسَلَّمَ اكُلُّ يَنِيكَ نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ وَسَلَم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُّ يَنِيكَ نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَالَّ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكُلُّ يَنِيكَ نَحَلُتَ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَافِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَالِيقِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

(۱۸۵۴۸) حضرت نعمان الانتفاسة مروی ہے کدان کے والد نے انہیں کوئی تحفد دیا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے نبی مینا خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطع کا ذکر کر دیا، نبی مائیا نے ان سے قرمایا کیائم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی اسی طرح وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی مائیا نے قرمایا واپس چلے جاؤ۔

( ١٨٥٤٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا فِطُرَّ حَدَّثَنَا أَبُو الصَّحَى قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي يُشْهِدُهُ عَلَى عَطِيَّةٍ يُعْطِينِيهَا فَقَالَ هَلْ لَكَ وَلَدَّ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَوْ بَيْنَهُمْ اصححہ ابن حبان (۹۸ ۵۰) قال الأنبانی: صحیح الاسناد (انسانی:۲۱/۱ و ۲۶۲) النظر: ۱۸۶۰] (۱۸۵۳۹) حفرت نعمان نوائل ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحفہ دیا، اور اس پر گواہ بنانے کے لئے تی پیئٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاملے کا ذکر کر دیا، نبی پیئٹانے ان سے فرمایا کیا اس کے علاوہ بھی تنہارے بچے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بال! نبی پیئٹانے فرمایا پھرسب کو برابر برابر دو۔

( ١٨٥٥ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ سِمَاكِ قَالَ سَمِغْتُ النَّعْمَانَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ لَهُ فَقَالَ لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ النَّذَرُتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا لَقَدُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَهُو يَقُولُ النَّذَرُتُكُمُ النَّارَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَوْضِعَ كَذَا فَقَالَ سَمِعَ صَوْتَهُ وصححه ابن حبان (٦٤٤)، والحاكم (٢٨٧/١). قال شعب: اسناده حسن!. وانظر: النظر: ١٨٥٥٨ ).

(۱۸۵۰) عاک بھٹی کہتے ہیں کہ میں نے حصرت نعمان بڑتاؤ کوایک جا دراوڑھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی ملیٹا کوخطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ منافیظ فر مارہ ہے تھے میں نے تہمیں جہنم سے ڈرادیا ہے،اگر کوئی مختص اتن اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی عینا کی آ واز کوئن لیتا۔

(١٨٥٨) حَدَّثُنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الشَّغْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَانِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا كَمَثُلِ قَوْمُ السَّهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فِى الْبَحْرِ فَاصَابَ بَعْضُهُمْ أَلْمُقَلِهَا وَآصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَشْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسُّتُونَ الْمَاءَ فَيَصَبُّونَ عَلَى الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَشْفَلِهَا يَصْعَدُونَ فَيَسُتُونَ الْمَاءَ فَيَصَبُّونَ عَلَى اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَكَانَ اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَكَانَ اللَّذِينَ فِى أَشْفَلِهَا وَإِنْ الْمَاءَ اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَقَالَ اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَكَانَ اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَلَا اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهَا فَقَالَ اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهًا فَإِنَّ النَّفَلِهَا فَإِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهًا فَإِنْ النَّوْلِيقِ فَمَا اللَّذِينَ فِى أَعْلَاهًا فَإِنَّ النَّذِيقِ مُ فَمَنَعُوهُمُ فَتَوْا جَمِيعًا وَإِنْ تَرَكُوهُمُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۸۵۵) حضرت نعمان بھن سے مروی ہے کہ جناب رسول النہ فلی تیزا نے ارشاد قربایا حدود الند کو قائم کرنے والے ادراس میں مداہنت ہر سے والوں کی مثال اس قوم کی ہی ہے جو کسی سمندری سفر پر رواند ہو، پچھلوگ نچلے جصے میں بیٹھ جا کمیں اور پچھلوگ او پر کے جصے میں بیٹھ جا کمیں اور پچھلوگ او پر کے جصے میں بیٹھ جا کمیں اور پچھلوگ او پر کے جصے میں بیٹھ جا کمیں سے تھوڑ ابہت پائی او پر والوں پر بھی گر جا تا ہو، جسے دکھیے حصے والے او پر چاھی کہ اب ہم تہمیں او پر نہیں پڑھنے دیں گے ہم ہمیں تکلیف دیتے ہو، بینچ والے اس کا جواب دیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم کشتی کے بینچ سوراخ کر کے وہاں سے پائی حاصل کرلیں سے ، اب اگر او پر والے ان کا ہاتھ پکڑلیں اور انہیں اس سے ہازر کھیں تو سب ہی چی جا کمیں سے ور نہ سب ہی غرق ہو جا کمیں گے۔

( ١٨٥٥٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَغْنِى ابْنَ مُسْلِمِ الطَّحَّانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ أَجِيهِ عَنِ

النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مِنْ تَسْبِيحِهِ
وَتَخْمِيدِهِ وَتَكْبِيرِهِ وَتَهْلِيلِهِ يَتَعَاطَفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيَّ كَدُوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ آلَا يُحِبُّ
آخَدُكُمُ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ إصححه الحاكم (١/٠٠٠). وقال البوصيرى: هذا اسناد
صحيح، قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٨٠٩)].

(۱۸۵۵) حفرت نعمان التائذ ہے مردی ہے کہ نبی مالیا نے ارشاد فر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ ہے اس کی تنبیح وتحمید اور تھبیر وتبلیل کے ذریعے اس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے پیکل سے تنبیع عرش کے گرد محمو سے رہے ہیں اور تھیوں جیسی ہجنستا ہت ان سے تکلی رہتی ہے ،اوروہ ذاکر کا ذکر کرتے رہے ہیں ، کیاتم میں سے کوئی شخص اس بات کو پہندنہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے میہاں اس کا ذکر کرتی رہے ۔۔

(۱۸۵۵) حفرت نعمان نگافزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والدے جھے کوئی چیز بہدکرنے کے لئے کہا ، انہوں نے وہ چیز جھے ہبدکر دی ، وہ کینے گئیس کہ میں اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک تم نی بیٹا کو اس پر گواہ نہیں بنالیتے ، میں اس وقت نوعمر تھا ، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا ، اور نی بیٹا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بنچ کوکوئی چیز بہدکر دی ، سومی نے کردی ، وہ چا بتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے مجھے مطالبہ کیا کہ میں اس بنچ کوکوئی چیز بہدکر دی ، سومی نے کردی ، وہ چا بتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بناؤں ، نی بیٹا نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تمبارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی باں! نبی بیٹا نے ان سے فر مایا کہا تھے اس دیا ہے جانہوں نے کہا نہیں ، تو نبی بیٹا نے فر مایا بھے اس یہ گواہ نہاؤ ، کیونکہ میں ظلم برگواہ نہیں بن سکا۔

( ١٨٥٥٤ ) حَدَّلْنَا زَيْدُ بْنُ الْخُبَابِ حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ حَدَّثِنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ النَّفُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِغْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْلَوَّلِ أَوْ الصُّفُوفِ الْأُول

(١٨٥٥٣) حفرت تعمال التنفذ سے مروى ہے كديس نے نبي البيال كوبيدارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے كداللہ تعالى اوراس كے

فر شیتے صف اول میں شامل ہونے والوں پرصلوٰ ق پڑھتے ہیں ، (اللہ تعالیٰ دعاء قبول فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے رحت کی دعاءکرتے ہیں )۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ النَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُّوبُ عَنْ آبِي فِلابَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ فَكَانَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيُصَلِّى رَكُعَتَيْنِ وَيَسْأَلُ وَيَسْأَلُ وَيَحْدُونَ أَنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ إِذَا انْكَسَفَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَإِنَّمَا يَنْكَسِفُ لِمَوْتِ عَلَيْهِ مِنْ الْعُطَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ عِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ عَشِيهِ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللّهُ عَزَ وَجَلَّ لِشَيْءٍ مِنْ الْعُظَمَاءِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَّهُمَا خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللّهِ عَزَ وَجَلَّ فَإِذَا تَجَلَى اللّهُ عَنْ وَجَلَّ لِلْمَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ

(۱۸۵۵) حضرت نعمان فائٹن سے مروی ہے کہ نی مائٹا کے دور باسعادت میں ایک مرتبہ سورے کرئن ہو گیا، نی مائٹا دور کعت نماز پڑھتے اور لوگوں سے صورت حال دریافت کرتے ، پھروور کعت پڑھتے اور صورت حال دریافت کرتے ، جی کہ سورے کھل روثن ہو گیا، نی مائٹا نے فرمایا زمانہ جا ہلیت میں لوگ کہتے تھے کہ اگر چا نداور سورے میں سے کسی ایک کو تہن لگ جائے تو وہ اہل زمین میں ہے کسی بڑے آ دمی کی موت کی وجہ ہے ہوتا ہے، حالاتکہ السی کوئی بات نہیں ، بیدونوں تو اللہ کی محلوق میں البتہ جب اللہ تعالی اپنی محلوق پراپی جی خل خلا ہر فرماتا ہے تو وہ اس کے سامنے جمک جاتی ہے۔

( ١٨٥٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِئَى عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْيِئَ عَنِ النَّغْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ حَمَلَنِي آبِي بَشِيرٌ بُنُ سَغْدٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْهَدُ أَنِّي قَدْ نَحَلْتُ النَّعْمَانَ كَذَا وَكَذَا شَيْنًا سَمَّاهُ قَالَ فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النَّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَآشَهِدُ غَيْرِي ثُمَّ قَالَ ٱليْسَ يَسُونُكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا إِراحِينَ ١٨٥٥٣.

(۱۸۵۷) حضرت نعمان جی نئی سے مروی ہے کہ میرے والد مجھے کے کرنبی بلیٹھ کی خدمت میں حاضر ہوئے ،عرض کیا یارسول اللہ! آپ اس بات پر گواہ بن جائیے کہ میں نے نعمان کو فلال فلال چیز بخش دی، نبی بلیٹھ نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی بلیٹھ نے پھر کسی اور کو گواہ بنالو بھوڑی دیر بعد فرمایا کیا تہم ہیں ہے بات انہی نہیں گئی کے حسن سلوک میں بیسب تمہارے ساتھ برابر بھوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ، نبی بلیٹھ نے فرمایا و وہ اس طرح تونہیں ہوگا۔

( ١٨٥٥٧) قَالَ عَبْد اللّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطَّ يَدِهِ كَتَبَ إِلَىَّ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعِ أَبُو تَوْبَةَ يَعْنِي الْحَلَيِّيَّ فَكَانَ فِي كِتَابِهِ حَذَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلّامٍ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ بْنِ سَلّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلّامٍ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَانِبٍ مِنْبَرٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ رَجُلٌ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ بَعْدَ الْإِسْلامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِى الْحَاجَ وَقَالَ آخَرُ مَا أَبَالِ أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعُدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجَهَادُ فِى سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَا تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلّيتُ الْجُمُعَة تَرُفَعُوا أَصُواتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلّيتُ الْجُمُعَة وَخُلُقُ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ وَخُلُقًا اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِو إِلَى آخِو الْآيَةِ كُلْهَا وصححه مسلم (١٨٧٩).

(۱۸۵۵) حفرت نعمان فاتنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں منبر نبوی فاتنا کی جانب بیٹا ہوا تھا ، ایک صاحب کہنے گئے کہ
اسلام لانے کے بعد جھے کوئی پرواونہیں کہ میں کوئی عمل کروں الابید کہ میں تجاج کرام کو پانی پلاتا ہوں ، دوسرے نے کہا کہ میں
مجد حرام کو آباد کرتا ہوں لہٰذا اسلام لانے کے بعد جھے کی عمل کی کوئی پرواونہیں اور تیسرے نے کہا کہ تم نے جو با تیں بیان کی
میں ، ان سب سے افسنل جہا و ہے ، حضرت عمر فاتنا نے آئیس ڈانٹے ہوئے فرمایا کرمنبر نبوی کے زویک اپنی آوازیں بلند نہ کرو،
وہ جھہ کا دن تھا ، نماز کے بعد جی تی مایٹ کی خدمت عمل حاضر ہوں گا اور اس مسئلے کے متعلق دریا فت کروں گا جس میں تم
اختلاف کررہے ہو، اس موقع پر بیدآ بت نازل ہوئی '' کیاتم حاجیوں کو پانی بلا نادر مجد حرام کو آباد و تعمیر کرنا اس محض کے برابر
قراردیتے ہوجوانلہ پراور ہوم آخرت پرائیان لاتا ہے۔'

( ١٥٥٨ ) حَذَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ مُجَالِدٍ حَذَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمًا بِإِصْبَعْيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَالْحَرَامَ بَيْنَ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدُرِى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِى أَمْ مِنْ الْحَوَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرًا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدُرِى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِى أَمْ مِنْ الْحَوَامِ فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتَبْرًا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ مُشْتَبِهَاتٍ لَا يَدُولِكُ أَنْ يُوافِعَ الْحَوَامَ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمَّى يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ وَالْمَالِ عَلَى جَنْبِ حِمِّى يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ مَنْ رَعَى إِلَى جَنْبٍ حِمِّى يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ مَعْوَامِ فَمَنْ رَعَى إِلَى جَنْبِ حِمِّى يُوشِكُ أَنْ يَرُتَعَ فِيهِ وَلِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنْ الْمَوْدَى: حسن صحبح إلى النظر: ١٨٥٥، ١٨٥٠ من والله الترمذى: حسن صحبح إلى النظر: ١٨٥٥، ومسلم (٩٩ه ١٥) وقال الترمذى: حسن صحبح إلى النظر: ١٨٥٥، ومسلم (٩٩ه ١٥) وقال الترمذى: حسن صحبح إلى النظر: ١٨٥٥، ومسلم (٩٩ه ١٥)

(۱۸۵۸) حضرت تعمان بن بشیر خاتف مروی ہے کہ بیس نے اپنے ان کا نول ہے تبی مایا کوفر ماتے ہوئے ساہے کہ طال
مجبی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان وونوں کے درمیان جو بچھ ہے وہ متشابہات ہیں ، جوخف ان متشابہات کوچھوڑ دےگا وہ
اپنے دین اور عزت کو بچالے گا ، اور جواس کے قریب جائے گا وہ حرام بیں جتلا ہو جائے گا ، اور ہر باوشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے ،
اللہ کے عرمات اس کی چراگا ہیں ہیں ، اور جوفف چراگاہ کے آس یاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہوتا ہے کہ وہ چرا گاہ میں مسلم صابح۔

( ١٨٥٥٩ ) قَالَ وَسَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ إِنَّ آبِي بَشِيرًا وَهَبَ لِي هِبَةً فَقَالَتُ أُمِّى آشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَذَ بِيَدِى فَانْعَلَقَ بِي حَتَّى آثَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمَّ هَذَا الْغُلَامِ سَالَتْنِي أَنْ آهَبَ لَهُ هِبَةً فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَقَالَتُ أَشُهِدُ عَلَيْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُكَ لِأَشْهِدَكَ فَقَالَ رُوَيُدَكَ آلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّهُمْ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدُنِي إِذًا إِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ إِنَّ لِنِيكَ عَلَيْكَ مِنْ الْحَقِّ آنْ تَغْدِلَ بَيْنَهُمْ (راحع: ١٨٥٥٣.

(۱۸۵۹) حفرت نعمان التا تقان مروی ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے میرے والدے جھے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے ہبہ کر دی، وہ کہنے آئیں کہ میں اس وقت تک مطمئن نیں ہوسکتی جب تک تم نی مایا کو اس پر گواہ نیں بنا
لیتے ، میں اس وقت نوعرتھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نی مایٹا کی خدمت میں حاضر ہو گئے ، اورعرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے مطالبہ کیا کہ میں اس نیچے کوکوئی چیز ہبہ کر دی، سومیں نے کر دی، وہ چاہتی ہے کہ میں آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے بھے اس کی مایا ہے کہ میں اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نی مایٹا نے ان سے فرمایا کیا تم نے اپ سارے بیٹوں کو بھی ای طرح دے دیا ہے، جسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ، تو نی مؤتا نے فرمایا جھے اس یہ گواہ نہ بناؤ، کو فکہ میں ظلم پر گواہ نیس بن سکتا۔
اس پر گواہ نہ بناؤ، کو فکہ میں ظلم پر گواہ نیس بن سکتا۔

( ١٨٥٦٠) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكِيبًا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَعِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ بِتَمُولُ وَآوُمَا الْفَائِمِ إِلَى أَذُنَهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا أَلُو الْمُنَعِّقُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعَةُ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَقْنَا فِي نَصِيبَنَا حَرُقًا فَكَانَ النِّينَ فِي الشَّقَلِهَا إِذَا اسْتَقُوا الْمُاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَقْنَا فِي نَصِيبَنَا حَرُقًا فَالْمَاءَ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَاذَوْهُمْ فَقَالُوا لَوْ حَرَقْنَا فِي نَصِيبَنَا حَرُقً فَاللَّهُ وَالْمَوْمُ مَلَّكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا فَالْمَنْ اللَّذِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْدِيهِمْ نَجُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى الْمُوالِعِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى مِنْ وَلِي كَانَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَلِّ وَلَالِ مَنْ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَ فَالْ وَالْ لَا كَالِي لَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَ فَالَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا قَالَ الْقَالِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَلَكُورُهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ وَالَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَوا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ ا

(۱۸۵۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّهْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۵۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٨٥٦٣) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ زَكَرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ يَقُولُ سَمَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَاذَهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَاحُمِهِمْ مَثَلُ اللّهَ لَمُ اللّهُ مَنْ يَعِيدُ إِلَّا اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ أَنْ يَشِيرٍ وَالْحُمْقَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ إِلَيْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا لَهُ اللّهُ مَا لَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُعْمَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ الللللّهُ مُنْ اللللّهُ

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان بھٹڑ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹا کواپنے ان کا نوں سے فرماتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، ہمدردی اور شفقت میں جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخاری کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٥٥١ ) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنْ وَالْحَرَامَ بَيِّنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتُ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرْعَى كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشَّبُهَاتِ اسْتَبْراً فِيهِ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَاقَعَهَا وَاقَعَ الْحَرَامَ كَالرَّاعِي يَرُعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَوْتَعَ فِيهِ آلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ أَلَا وَإِنَّ فِي الْإِنْسَانِ مُصَلِّعَةً إِذَا صَلْحَتْ صَلَّحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ آلَا وَهِيَ الْفَلْبُ إِراحِع: ١٥٥٥ مَا إِن

(۱۸۵۲۳) حضرت نعمان بن بشیر بڑا تیزے مروی ہے کہ بیں نے اپنے ان کا نول سے نبی پیٹیا کوفر ہاتے ہوئے ساہے کہ حلال
مجھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ قشا بہات ہیں ، جو تخص ان منشا بہات کو چھوڑ دے گا وہ
اپنے دین اور عزت کو بچالے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام ہیں جتلا ہو جائے گا ، اور ہر با دشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے،
اللہ کے محر مات اس کی چراگا ہیں ہیں ، اور جو تخص چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چراگاہ اللہ کے مراب ہوجائے ، یا درکھو! انسان کے جسم ہیں گوشت کا ایک لوقعڑ اسے اگر وہ تھے جو جائے تو سارا جسم تھے جو جائے ، یا درکھو! وہ دل ہے۔
ہوجائے تو سارا جسم خراب ہوجائے ، یا درکھو! وہ دل ہے۔

( ١٨٥٦٥) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤُمِنِينَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحع: ١٨٥٦٣.

(۱۸۵۷۵) حدیث نمبر (۱۸۵۷۳) اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٥٦٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى بَيْنَ الصُّفُوفِ كَمَا تُسَوَّى الْقِدَاحُ أَوْ الرِّمَاحُ

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان بن شخط سے مروی ہے کہ نبی ملینی صفول کواس طرح ورست کروائے تھے جیسے تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے۔

( ١٨٥٦٧) حَذَّنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشُوعَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاقٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِشَاءِ كَانَ يُصَلِّيهًا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِى اللَّيْلَةِ النَّالِثَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ [صححه الحاكم (٢٦٤/١). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١٩، الترمذي: ١٦٥ و ١٦٦، النسائي: ٢٦٤/١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد المختلف فيه ]. [انظر: ١٨٦٠٥].

(۱۸۵۷۷) حضرت نعمان بڑٹھنا سے مروی ہے کہ نبی مائیلا کی نماز عشاء کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں، نبی مائیلا بہ نماز آغاز مہینہ کی تبسری رات میں سقو ماقمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ وَالْحَبَرُنَا مُغِيرَةُ وَالْحَبَرَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّغِيِّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ نَحَلَنِي آبِي نَحُلُّا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ مِنْ بَيْنِ الْقُوْمِ نَحَلَّهُ عُلَامًا قَالَ فَقَالَتُ لَهُ أَتَى عَمْرَةً يِنْتُ رَوَاحَةَ الْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْهِدُهُ قَالَ فَاتَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُونَةً قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَّائِنِي آنُ أَشْهِدَكَ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَسَلَّمَ فَلَاكُ وَلَدٌ سِوَاهُ قَالَ لِلْهُ فَقَالَ بَعْمُ فَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْصُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَعْلَ مَا أَعْطَيْتَ النَّعْمَانَ فَقَالَ لَا فَقَالَ بَعْصُ هَوْلَاءِ اللَّهُ عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا عَلَى هَذَا عَلَى عَلَى عَلَى عَذَا عَلَى مَا أَعْلَى مُ اللَّهُ عَلَى عَلَى

(۱۸۵۲۸) حضرت نعمان الافتان سے مروی ہے کہ ایک مرتب میری والد و نے میرے والد سے جھے کوئی چیز ہبہ کرنے کے لئے کہا،
انہوں نے وہ چیز جھے ہبہ کردی، وہ کہنے گئیں کہ جس اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتی جب تک تم نی دلیا کو اس پر گواہ نہیں بنا
گئیے ، جس اس وقت نوعم تھا، میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا، اور نبی طینیا کی خدمت جس حاضر ہو گئے ، اور عرض کیا یا رسول اللہ!
اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے سے مطالبہ کیا کہ جس اس بچے کوکوئی چیز ببہ کردی ، سوجس نے کردی ، وہ جا ہتی ہے کہ جس آپ کو اس کی والدہ بنت رواحہ نے جھے سے مطالبہ کیا کہ جس اس بچے کوکوئی چیز ببہ کردی ، سوجس نے کردی ، وہ جا ہتی ہے کہ جس آپ کو اس کی والدہ بناؤں ، نبی طینیا نے فر مایا بشیر! کیا اس کے علاوہ بھی تنہا راکوئی بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طینیا نے فر مایا جھے فر مایا کہا تھا ہے خر مایا کہا تھا ہے خر مایا کہا تھا ہے خر مایا کہا تھا ہے تھے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہا تیں ہو نبی مارے وہا ہی سکتا۔
اس بر گواہ نہ بناؤ ، کیونکہ جس ظلم بر گواہ نہیں بن سکتا۔
اس بر گواہ نہ بناؤ ، کیونکہ جس ظلم بر گواہ نہیں بن سکتا۔

( ١٨٥٦٩) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا زَكَوِيًّا بُنُ أَبِى زَائِدَةً عَنِ الشَّغِيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنُ النَّبِى مَلَّى اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قُوْمُ اسْتَهَمُوا مَثَلًى اللَّهُ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَالرَّاتِعِ فِيهَا وَالْمُدَّهِنِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمُ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ قَاصَابَ بَعُضُهُمُ أَشْفَلَهَا وَآوْعَرَهَا وَإِذَا الْذِينَ أَسْفَلَهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنُ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى آصُحَابِهِمُ لَآذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا يَحَرَقُنَا فِي نَصِيبًا خَوُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمُ نَمُرَّ عَلَى الْمُاءِ مَرُّوا عَلَى آصُحَابِهِمُ لَآذَوْهُمُ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا يَحَرَقُنَا فِي نَصِيبًا خَوُقًا فَاسْتَقَيْنَا مِنْهُ وَلَمُ نَمُرَّ عَلَى الْمُاءِ وَلَمُ نَمُرًا عَلَى

آصُحَابِنَا فَنُوْفِيَهُمْ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَوَادُوا هَلَكُوا وَإِنْ آخَدُوا عَلَى آبْدِيهِمْ نَجُواْ جَمِيعًا إراسه: ١٥٥١ المستحابِنَا فَنُوْفِيْهُمْ فَإِنْ تَرَكُوهُمْ وَمَا أَوَادُوا اللهُ فَا أَوَادُوا عَلَى آبُوا عَلَى آبْدِيهِمْ نَجُواْ جَمِيعًا إراسه: ١٥٥١ اللهُ فَا أَوَادُوا سَعِيلَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَدوداللهُ وَالْمُ كَرِنَ والدَاوراس عِلى ما اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ والله اللهُ اللهُ عَلَيْهُ واللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

( .٧٥٧ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنِ الشَّغِيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَاذْهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوَّ تَذَاعَى سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (راحع: ٦٣ ١٨٥).

(۱۸۵۷) حصرت نعمان بھن سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینہ کو اپنے ان کانوں سے فرماتے ہوئے سا ہے کہ مؤمن کی مثال باہمی محبت، ہدردی اور شفقت میں جسم کی سی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو شب بیداری اور بخاری کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٥٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِئَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ آنَّ الطَّخَاكَ بُنَ قَيْسٍ سَأَلَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ قَالَ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [صححه مسلم (٨٧٨)، وابن عزيمة (١٨٤٥)]. إانظر: ١٨٦٦٩].

(۱۸۵۷) ضحاک بن قیس بیکنی کینتی کی کرانہوں نے حضرت نعمان بن بشیر جائٹنے یو چھا کہ بی مائیلا نما نے جمعہ میں سورؤ جمعہ کے علاوہ اورکون می سورت بڑھتے تھے؟ انہوں نے فر ما یا سورؤ غاشیہ۔

( ١٨٥٧٢) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَلَدِكَ قَدْ نَحَلْتَ قَالَ لَا قَالَ فَارْدُدُهُ إِراحِيَ: ١٨٥١٨.

(۱۸۵۷) حضرت نعمان بھائٹ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تحذ دیا، پھر میرے والد نبی مینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی مینا نے ان سے فرمایا کیاتم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی وے دیا ہے، جیسے اے دیا ہے؟ انہوں نے کہائیس ، تو نبی مینا نے فرمایا اسے واپس لے لو۔

( ١٨٥٧٣ ) حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ آبِيهِ عَنِ

النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسُمَ رَبَّكَ الْمُعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَإِنْ وَافَقَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَهُمَا جَمِيعًا قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَبِيبٌ بُنُ سَالِم سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ وَالطَّرَ: النَّعْمَانِ وَكَانَ كَاتِبَهُ وَسُفْيَانُ يُخْطِىءُ فِيهِ يَقُولُ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَهُوَ سَمِعَهُ مِنْ النَّعْمَانِ والطَر: النَّعْمَانِ والطَر: ١٤٦٨ ]. واشار ابو حانم والبحارى الى وهم في اسناده قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ١٨٥١).

( ۱۸۵۷) حضرت نعمان بڑٹڑنے مروی ہے کہ نبی میٹا عیدین میں سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت فریاتے تھے ،اورا گرعید جمعہ کے دن آجاتی تو دونو ں نماز وں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونو ں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧١) حَدَّقَنَا سُفَيَانُ قَالَ حَفِظُتُهُ مِنْ آبِى فَرُوَةَ أَوَّلًا ثُمَّ مِنْ مُجَالِدٍ سَمِعَهُ مِنَ الشَّغْبِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعُمَانَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْغَيْتُ وَتَقَرَّبُتُ وَخَشِيتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَحَرَامٌ بَيْنَ وَخَيْبَتُ أَنْ لَا أَسْمَعَ أَحَدًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَلَالٌ بَيْنَ وَخَرَامٌ بَيْنَ وَشِبُهُمَاتٌ بَيْنَ ذَلِكَ مَنْ فَرَكَ مَا اشْتَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ كَانَ لِمَا السَّبَانَ لَهُ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَا عَلَى مَا شَلَتَ فِيهِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ الْحَرَامُ وَإِنَّ لِكُلُّ مَلِكٍ حِمَّى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاصِيهِ أَوْ قَالَ مَحَارِمُهُ إِرَاحِع: ١٥٥٨).

( ۱۸۵۷ ) حضرت نعمان بن بشیر جن نظرے مروی ہے کہ میں نے اپنے ان کانوں سے نبی میناہ کو قرماتے ہوئے سنا ہے کہ طال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے ، ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ مشاببات ہیں ، جو شخص ان مشاببات کو جھوڑ دے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا ، اور جو اس کے قریب جائے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا ، اور ہر بادشاہ کی چرا گاہ ہو تھا ہے کہ اور ہر بادشاہ کی چرا گاہ ہوتی ہے ، انقد کے محر مات اس کی چرا گا ہیں ہیں ، اور جو خص چرا گاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرا تا ہے ، اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ چرا گاہ میں تھس جائے۔

‹ ١٨٥٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرُّبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الصَّفُوفَ كَمَا نُقَامُ الرَّمَاحُ أَوْ الْقِذَاحُ إِراحِع: ٣٠٥٦ ).

(۱۸۵۷) حدَّثَ اللهِ مُعَاوِيَة حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرَّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِى عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعَاوِيَة حَدَّثَ الْأَعْمَشُ عَنْ ذَرَّ عَنْ يُسَيْعِ الْكِنْدِى عَنِ النَّعْمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى أَسْتَعِبُ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِّينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّ الدِينَ يَسْتَكِبُرُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الدِينَ يَسْتَكُبُرُونَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى إِنَّ الدِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْعُ الْمُوالِقِينَ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَامِينَ عَلَيْهُ اللهُ وَعَامِى اللهُ عَامِينَ عَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تلاوت فر مائی'' مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا وقبول کروں گا ، جولوگ میری عبادت ہے تکبر بر تنے ہیں ....''

( ١٨٥٧٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوا أَ فِي صَلَاةِ الْجُمُّعَةِ بِسَبْحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُّعَةُ فَقَرَأَ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ [انظر: ٩٩ ١٨٦٢٢،١٨٦٢، ١٨٦٢].

(۱۸۵۷) حضرت نعمان بڑتڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیکہ جمعہ جس سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی تلاوت فریاتے تھے، اور اگرعید جمعہ کے دن آجاتی تو دونوں نمازیوں (عیداور جمعہ ) میں یہی دونوں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٥٧٨) حَدَّثَنَا يَهُونِي عَنْ أَبِي عِيسَى مُوسَى الصَّغِيرِ قَالَ حَدَّلَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِيهِ أَوْ عَنْ آجِيهِ عَنِ النَّهْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ وَتَسْبِيحِهِ وَتَخْمِيدِهِ وَتَهْلِيلِهِ تَتَعَطَّفُ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيًّ كَدَوِيِّ النَّحْلِ يُذَكِّرُونَ بِصَاحِبِهِنَّ الْفَلَا يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَزَالَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ يُذَكِّرُ بِهِ إِراحِينَ ١٩٨٥٥.

(۱۸۵۷) حضرت نعمان جنگذے مروی ہے کہ ہی میجائے ارشاد فر مایا جولوگ اللہ کے جلال کی وجہ ہے اس کی تنبیع وتحمیداور تنجمیر وتبلیل کے ذریعے اس کاذکرکرتے ہیں تو ان کے پیکلمات تنبیع عرش کے گردگھو متے رہے ہیں اور تکھیوں جیسی سجنستا ہٹ ان سے نگلتی رہتی ہے ،اوروہ ذاکر کاذکرکرتے رہے ہیں ، کیاتم میں سے کوئی فنص اس بات کو پسندنہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے یہاں اس کاذکرکرتی رہے۔

( ١٨٥٧٩ ) حَلَّنَهَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّتَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [صححه البحارى (٧١٧)، ومسلم (٤٣٦)]. [انظر: ١٨٦٣١].

(۱۸۵۷) حضرت تعمان بھنٹنے مروی ہے کہ میں نے نبی طین کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اپنی صفوں کو درست (سیدها) رکھا کرو، ورنہ اللہ تنہارے درمیان اختلاف ڈال وے گا۔

(١٨٥٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةً قَالَ حَدَّثِنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ آهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي يَقُولُ إِنَّ آهُونَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلَّ يُجْعَلُ فِي أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُهُ [صححه البحارى (٦٦٥)، ومسلم (٦١٣)، والحاكم أخْمَصِ قَدَمَيْهِ نَعْلَانٍ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا فِمَاغُهُ [صححه البحارى (٦٢٥)، ومسلم (٢١٣)، والحاكم (٤/٠٥٠). إنظر: ١٨٦٠٣].

(۱۸۵۸) حضرت نعمان الخافذ في مرتبه خطبه دية موئ كها كه بل في اليفا كويدفر مات بوئ سناب قيامت كے دن سب الله على ا دن سب سے بلكاعذاب الله فخص كو بوگا جس كے پاؤں بل آگ كے جوتے بہنائے جاكيں كے اور ان سے اس كا د ماغ كھول

( ١٨٥٨١ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ ذَرٌّ عَنْ يُسَيْعِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إغافر: ٦٠]. [راجع: ١٨٥٤٦].

(١٨٥٨١) حضرت نعمان والتنزيب مروى ب كه نبي مايدة نه ارشاد فرمايا دعاء بي اصل عبادت ب، محرني مايدة ني يرآيت تلاوت فرمائی'' مجھ سے دعاء مانگو، میں تمہاری دعاء قبول کروں گا''

( ١٨٥٨٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيَعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ الْآخُولِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ نَحُوا مِنْ صَلَايِكُمْ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ [راحع: ٥٥٥٥]. (۱۸۵۸۲) حضرت نعمان چائنزے مروی ہے کہ نبی مینا نے سورج گربمن کے موقع پر اسی طرح نماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور یریز ھتے ہواوراس طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

( ١٨٥٨٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْآغُمَشُ عَنُ خَيْفَمَةَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ وَإِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلَّهُ إصححه مسلم (۲۸۹۲) [ انظر: ۲۸۸۹ ].

(۱۸۵۸۳) حضرت نعمان بن تف مروی ہے کہ جناب رسول انٹد مَنْ الْتَفِيْم نے ارشاد فرمایا مؤمن کی مثال جسم کی ہی ہے ، کہ اگر انسان كے سركو تكليف ہوتی ہے تو سارے جسم كو تكليف كا حساس ہوتا ہے اور اگر آ تكھ ميں تكليف ہوتب بھی سارے جسم كو تكليف ہوتی ہے۔

( ١٨٥٨٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعِيزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ عَايْشَةَ وَهِيَ رَافِعَةٌ صَوْتَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ يَا ابْنَةَ أُمَّ رُومَانَ وَتَنَاوَلَهَا أَتَرُ فَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بَكُو ِ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهَا يَتَرَضَّاهَا آلَا تَرَيُّنَ آنِّي قَدْ حُلْتُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَكِ قَالَ ثُمَّ جَاءَ آبُو بَكُرٍ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَوَجَدَهُ يُضَاحِكُهَا قَالَ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشْرِكَانِي فِي سِلْمِكُمَا كَمَا أَشْرَكُتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا إقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٩٩٩). [انظر: ١٨٦١١].

(۱۸۵۸۴) حضرت نعمان جن تُناہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر جن تنا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندرآنے کی اجازت طلب کرنے لگے،اس دوران حضرت عائشہ صدیقتہ جُھٹن کی اونچی ہوتی ہوئی آواز ان کے کا نول میں تبیخی، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حصرت عائشہ جین کو پکڑ لیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیاتم نبی مینڈ کے

سامنے اپی آ واز بلند کرتی ہو؟ نبی مایٹانے ورمیان میں آ کر حضرت عائشہ نگائ کو بچالیا۔

جب حضرت مدیق اکبر خاتف واپس چلے مجھے تو نبی طینا خضرت عائشہ ناتا کو چھیڑتے ہوئے فرمانے لگے ویکھا! میں نے تہمیں اس محض سے کس طرح بچایا؟ تعوزی ویر بعد حضرت صدیق اکبر خاتف ووبارہ آئے اور اجازت لے کراندر واقل ہوئے تو ویکھا کہ نبی طینا حضرت عائشہ فاتا کو ہسارہ جیں ، حضرت صدیق اکبر فاتف نے عرض کیا یارسول اللہ! اپنی سلے میں جھے بھی شامل کر لیجئے جیسے اپنی لڑائی میں شامل کیا تھا۔

( ١٨٥٨٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ آبِي عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِكُلِّ شَيْءٍ خَطَأً إِلَّا السَّيْفَ وَلِكُلِّ خَطَا إِزْشْ [انظر: ١٨٦١٤].

(۱۸۵۸۵) حعزت نعمان ٹاٹٹز ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه تُلُقظُ نے فرمایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے کوار کے اور ہرخطا کا تا وان ہوتا ہے۔

( ١٨٥٨٦) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بْنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ إِنِّي لَآغُلَمُ النَّاسِ أَوْ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِوَقْتِ صَلَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ كَانَّ يُصَلِّيهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيبُ الْقَمَرُ لَلِلَةَ ثَالِئَةٍ أَوْ رَابِعَةٍ [راحع: ١٨٥٦٧].

(۱۸۵۸) حضرت نعمان ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی پائٹی کی نماز عشا و کا وقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جات ہوں ، نبی پائٹی میہ نماز آ غازم بینہ کی تیسری رامت میں سقو پاتمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

(۱۸۵۸) حبیب بن سالم بھنٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان ٹائٹڑ کے پاس ایک آدی کو لایا کمیا جس کی بیوی نے اپنی پائٹری سے فائدہ اٹھا ٹا اپنے شو ہر کے لئے حلال کردیا تھا ، انہوں نے فر مایا کہ ہم اس کے متعلق نبی پیٹا والا فیصلہ ہی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائد واٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہمی اسے سوکوڑ کا وراگرا جازت ندوی ہوتو ہمی اسے رجم کردوں گا وم معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑ سے لگائے۔ بوتو ہمی اسے وقت النائعة مان بن بیٹر پر یہ تحطیب اللہ معلوم ہوا کہ اس کے قال حَدَّنَا شَعْبَة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيهِ يَخْطَبُ

يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ ٱنْذَرْتُكُمْ النَّارَ ٱنْذَرْتُكُمْ النَّارَ ٱنْذَرْتُكُمْ النَّارَ الْذَرْتُكُمْ النَّارَ الْنَذَرْتُكُمْ النَّارَ الْنَذَرْتُكُمْ النَّارَ عَنَّى كُو أَنَّ رَجُلًا كَانَ بِالسُّوقِ لَسَمِعَهُ مِنْ مَقَامِى هَذَا قَالَ حَتَّى وَقَعَتْ خَمِيصَةٌ كَانَتُ عَلَى عَاتِقِهِ عِنْدَ رَجُلَيْهِ [راجع: ١٨٥٥٠].

(۱۸۵۸) ساک مکتلی کہتے ہیں کہ میں نے حصرت نعمان اٹھٹو کوایک چا در اوڑ سے ہوئے خطاب کے دوران میہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طینا کو خطبہ دیتے ہوئے سنا کہ آپ کھٹھ اُلم مار ہے تھے میں نے تہمیں جہنم سے ڈرا دیا ہے، اگر کوئی مختص اتنی اتنی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی طینا کی آ دازکون لیٹاحتیٰ کہان کند سے پر پڑی ہوئی جا دریاؤں پر آگری۔

( ١٨٥٨٩) حَلَّكَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّغُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْلَرْتُكُمُ النَّارَ ٱنْلَرْتُكُمُ النَّارَ حَتَّى لَوْ كَانَ رَجُلُ كَانَ فِى أَقْصَى السُّوقِ سَمِعَهُ وَسَمِعَ أَهْلُ السُّوقِ صَوْتَهُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ [مكرد ما نبله].

(۱۸۵۸) ساک بھٹی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت نعمان ڈھٹھ کوایک چا دراوڑ ھے ہوئے خطاب کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی طینا، کوخطبہ ویتے ہوئے سنا کہ آپ مُظافِقاً فرمار ہے تھے میں نے تہمیں جہنم سے ڈرادیا ہے، اگرکوئی فخص اتن اتی مسافت پر ہوتا تب بھی نبی طینا، کی آ وازکون لیتا۔

( ١٨٥٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةَ عَنُ سِمَاكِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّبنَا فِي الصُّفُوفِ حَتَّى كَانَّمَا يُحَاذِى بِنَا الْقِدَاحَ فَلَمَّا أَزَادَ أَنْ يُكْبُرَ رَأَى رَجُلًا شَاخِصًا صَدُرُهُ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ (صححه مسلم (٣٦١)]. [انظر: ١٨٦١٨،

(۱۸۵۹۰) حضرت نعمان خاتش سروی ہے کہ نی طبیع مفول کواس طرح درست کرواتے تھے جیسے ہماری صفول سے تیروں کو سیدھا کررہے ہوں ،ایک مرتبہ نی طبیع نے جب تجمیر کہنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دی کا سینہ باہر نکلا ہوا ہے، نی طبیع نے فرمایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنداللہ تہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔

( ١٨٥٩١ ) حَدَّلَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٌّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ نَهَارَهُ وَالْقَائِمِ لَيْلَهُ حَتَّى يَرُّجِعَ مَتَى يَرْجِعُ

(۱۸۵۹۱) حضرت نغمان کھٹھ ہے مروگ ہے کہ نی ماید نے ارشاد فرمایا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی مثال' جب تک وہ واپس ندآ جائے ،خواہ جب بھی واپس آئے''اس ضع کی طرح ہے جوصائم النہاراور قائم اللیل ہو۔

( ١٨٥٩٣ ) حُدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحْ حَدَّلَنِى نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْمَارِئُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ عَلَى مِنْهَرِ حِمْضَ قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ حَمْسٍ وَعِشْرِينَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ حَتَّى ظَنَنَا أَنْ لَا نُدُرِكَ الْفَلَاحَ قَالَ وَكُنَّا نَدْعُو السُّحُورَ الْفَلَاحَ قَامَّا نَحْنُ فَنَقُولُ لَيْلَةُ السَّابِعَةِ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَأَنْتُمُ تَقُولُونَ لَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ [صححه السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ [صححه السَّابِعَةُ فَمَنْ أَصَوْبُ نَحْنُ أَوْ أَنْتُمُ [صححه السَانى: ٢٠٣/٣].

( ١٨٥٩٣ ) حَذَّلْنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَذَّلْنَا حُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ حَدَّقِنِى سِمَاكُ بْنُ حَرُبٍ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً وَرِقًا أَوْ ذَهَبًا أَوْ سَقَى لَبُنَّا أَوْ آهُدَى زِقَاقًا فَهُوَ كَعَدُلِ رَقَيَةٍ

(۱۸۵۹۳) حعز ست نعمان ٹاٹھؤے مردی ہے کہ جس نے نبی طابع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جو محض کسی کوکوئی ہدید مثلاً جاندی سونا دے میاکسی کودود ھیاا دے یاکسی کومشکیز ودے دے تو بیا لیے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٥٩٤) حَلَّنَا أَبُو النَّضُوِ حَلَّنَا الْمُبَارَكُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ صَحِبَا النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَ كَانَهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا بَيبِعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنْ اللَّذُيَا يَسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُيَا يُسِيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُيَا يُسَيرٍ أَوْ بِعَرَضِ اللَّذُيَا لَمُ يُصُعِى مَفْدُونَ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمُ صُورًا وَلَا عُقُولَ أَجْسَامًا وَلَا أَخَلَامً فَوَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعِ يَغُدُونَ بِيرُهَمَيْنِ بَهِيعُ أَحَلُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ [انظر: ١٨٩٣].

(۱۸۵۹۳) حفرت نعمان تلکی سے مروی ہے کہ ہم نے نبی الیا کی ہم نشینی کا شرف حاصل کیا ہے اور نبی الیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما ہول کے جیسے تاریک رات کے جصے ہوتے ہیں ، اس زمانے میں ایک آ دی منج کومسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کومسلمان اور منج کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اپنے دین واخلاق کو دنیا کے ذرا سے مال و متاع کے موش بچے دیں گے۔

حسن کہتے ہیں بخدا! ہم ان لوگوں کو دیکیرہے ہیں،ان کی شکلیں تو ہیں لیکن عقل نام کوئیں،جم تو ہیں لیکن دانائی کا نام نہیں ہےآگ کے پروانے اور حرص وہوا کی کھیاں ہیں جومیح وشام دو دو درہم لے کرخوش ہوجاتے ہیں اور ایک بحری کی قیت

کے عوض اپنادین فروخت کرنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

( ١٨٥٥٥) حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَاصِم عَنُ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ جَانَتُ امْرَأَةً إِلَى النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ سَأَقْضِى فِى ذَلِكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آخُلُلِيهَا لَهُ صَرَبْتُهُ مِانَةَ سَوْطٍ وَإِنْ لَمْ تَكُونِى آخُلُلِيهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع:١٨٥٥٨].

(۱۸۵۹۱) حضرت نعمان بھٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مجد بیں بیٹے ہوئے تنے ، بٹیرا پی اعادیت روک کررکھتے تنے ، ہماری مجلس میں ابونغلبہ حتی بھٹنڈ آئے اور کہنے گئے کہ اے بشیر بن سعد! کیا امراء کے حوالے ہے آپ کو نبی ایجا کی حدیث یا دہے؟ حضرت حذیفہ بھٹنڈ قربانے گئے کہ مجھے نبی میٹھا کا خطبہ یا دہے ، حضرت ابونغلبہ بھٹنڈ میٹھ گئے اور حضرت حذیفہ بھٹنڈ کہنے یا دہ ہے؟ حضرت ابونغلبہ بھٹنڈ میٹھ گئے اور حضرت حذیفہ بھٹنڈ کہنے گئے کہ جتاب رسول اللہ کا خطبہ یا دہ ہے ، حضرت ابونغلبہ بھٹنڈ میٹھ گئے اور حضرت حذیفہ بھٹر کئے کہ جتاب رسول اللہ کا خطبہ کا اللہ کو منظور ہوگا ، تبہارے درمیان نبوت موجود رہے گی ، پھر اللہ اسان اللہ کو منظور ہوگا ، تبہارے درمیان نبوت موجود رہے گی ، پھر اللہ اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب کے اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب اللہ کو منظور ہوگا ، پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اور دو ہی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ اللہ کا منظور ہوگا ، پھر کا اللہ کو منظور ہوگا ، پھر کا اللہ کو منظور ہوگا ، پھر کا دو اللہ کو مت ہوگا ، اور دو ہی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہوگا ، اللہ کا منظور ہوگا ، پھر کا دو اللہ کو مت ہوگا ، اور دو ہی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ کو منظور ہو

گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھالے گا ،اس کے بعدظلم کی حکومت ہوگی اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک منظور خدا ہوگا ، پھر جب اللہ چاہے گا واسے بھی اٹھا لے گا ، پھر طریقتہ نبوت پر گا مزن خلافت آجائے گی پھر نبی علینا خاموش ہو گئے۔

راوی حدیث حبیب کہتے ہیں کہ جنب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو پزید بن تعمان ڈٹائذان کے مشیر ہے ، میں نے پزید بن نعمان کو یا در ہانی کرانے کے لئے خط میں بیاحدیث لکھ کر بھیجی اور آخر میں لکھا کہ جھے امید ہے کہ امیر المؤمنین کی حکومت کا مذکھانے والی اور ظلم کی حکومت کے بعد آئی ہے ، ہزید بن تعمان نے میرایہ خط امیر المؤمنین کی خدمت میں چیش کیا جے بڑھ کروہ بہت مسر وراور خوش ہوئے۔

( ١٨٥٩٧) حَذَّنَا يُونُسُ حَذَّنَا لَيْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي حَبِيبِ عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَائِي آنَهُ حَذَّنَهُ آنَ السَّوِئَ بْنَ السَّوِيَّ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيِّ حَذَّلَهُ آنَ الشَّغِيرِ حَفُواً وَمِنْ النَّهِمِ النَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهِ عَفُواً وَمِنْ النَّهِمِ خَفُواً وَمِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهِ مَعْواً وَمِنْ الشَّغِيرِ خَفُواً وَمِنْ الزَّبِيبِ خَفُواً وَمِنْ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مَعْدُواً وَمِنْ الشَّغِيرِ خَفُواً وَمِنْ النَّيْدِينِ خَفُواً وَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ كُلُّ مُسْكِمِ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٧٦ و ٢٦٧٧، ابن ماجة: ٢٢٧٩ اللهُ اللهُ مِنْ مُنْ كُلُّ مُسْكِمٍ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٧٧ و ١٨٧٧)]. [راجع: ١٨٥٠].

(۱۸۵۹۷) حصرت نعمان ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فر مایا شراب مشمش کی بھی بنتی ہے، مجور کی بھی ، گندم کی بھی ، جو کی بھی اورشہد کی بھی ہوتی ہے اور میں ہرنشہ آ ورچیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٨٥٩٨) حَدَّنَنَا حَسَنَ وَبَهُزُ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّنَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ أَظُنَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلَّ بِأَرْضِ نَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً فَقَالَ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافَرَ رَجُلَّ بِأَرْضِ نَنُوفَةٍ قَالَ حَسَنَ فِي حَدِيثِهِ يَعْنِى فَلَاةً فَقَالَ نَحْتَ شَجَرَةٍ وَمَعَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا سِقَاؤُهُ وَطَعَامُهُ فَاسْتَيْقَظُ فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا فَعَلَا شَرَقًا فَلَمْ يَرَهَا فَهَ مُو بِهَا تَجُرُّ حِطَامَهَا فَمَا هُو بِآشَدَ بِهَا فَرَحًا مِنُ اللَّهِ بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ إِذَا تَابَ قَالَ شَعِيمِ إِذَا تَابَ قَالَ بَهُزْ قَالَ بَهُزْ قَالَ مَعْدُرهِ وَهَا السَاد اعتلف في رفعه ووقفه]. [انظر: ١٨٦١٣].

(۱۸۵۹۸) حضرت نعمان ٹائٹذے غالبا مرفوعاً مروی ہے کہ ایک آ دی کی جنگل کے رائے سفر پرروانہ ہوارائے میں وہ ایک درخت کے نیچ قبلولہ کرے ،اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے چنے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دمی جب سوکرا شے تو اے اپنی سواری نظر ند آئے ، پھر دوسرے نیلے پر چڑھے لیکن سواری تو اے اپنی سواری نظر ند آئے ، پھر دوسرے نیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ند آئے ، پھر چھچے مزکر دیکھے تو اچا تک اے اپنی سواری نظر آ جائے جو اپنی لگام تھینتی چلی جاری ہو، تو وہ کہ تناخوش ہوگا ،لیکن اس کی بیخوشی اس خوش سے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٥٩٩ ) حَلَّاتُنَا عَفَّانُ حَلَّانَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِبْرَاهِهمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ

التُعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْمِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبُّكَ الْمُعْلَى وَهَلْ آثَاكُ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ وَرُبَّمَا اجْتَمَعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَقَرَأَ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ وَرُبَّمَا اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ [صححه مسلم (۸۷۸)، وابن عزيمة: (١٤٦٣) وابن حبان (٢٨٢١)]. [راحع: ١٨٥٧٧].

(۱۸۵۹۹) ُ معنرت نُعمَان ٹُکاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طائبا عیدین اور جمعہ میں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ کی طاوت فر ماتے تھے ،اور اگر عید جمعہ کے دن آ جاتی تو دونو ل نماز ول (عیداور جمعہ ) میں بھی دونو ل سور تمیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٠٠) حَدَّثَنَا سُفْهَانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغْيِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِي آبِي غُلَامًا فَأَثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْشُهِدَهُ فَقَالَ ٱكُلُّ وَلَدِكَ نَحَلُتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ [راحع: ١٨٥٥٣].

(۱۸٬۷۰۰) حضرت نعمان و الله تصروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخذ دیا، پھر میرے والد نبی عید اس کی خدمت میں حاضر موئے ادر انہیں اس پر کواہ بننے کے لیے کہا نبی عید ان سے فر مایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی ماین انے فر مایا میں ظلم پر کواونہیں بن سکتا۔

( ١٨٠٦.١) حَدَّثَنَا سُفُيَّانُ حَدَّثَنَا مُجَالِدٌ قَالَ سَمِعْتُ الشَّغِينَ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ يَقُولُ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى الْكُوفَةِ نَحَلَنِى آبِى غُلَامًا فَأَثَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُشْهِدَهُ فَقَالَ اكْلُ وَلَدِكَ نَحَلُتَ قَالَ لَا قَالَ فَإِنِّى لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْدٍ (راحع: ١٨٥٥١).

(۱۸۲۰۱) حضرت نعمان بڑھٹا ہے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخد دیا، پھرمیرے والد نبی مایٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں اس پر گواہ بننے کے لیے کہا نبی مایٹا نے ان سے فر مایا کیاتم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی دے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، تو نبی مایٹا نے فر مایا میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔

(۱۸۹.۲) حَدَّلَنَا سُفْیَانُ عَنْ مُجَالِدٍ حَدَّثَنَا الشَّغْیِیَّ سَمِعَهُ مِنَ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِیدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ظَنَنْتُ اَنْ لَا اَسْمَعَ أَحَدًا عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَکُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ بَعُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ إِنَّ فِی الْإِنْسَانِ مُصْعَةً إِذَا سَلِمَتُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ إِنَّ فِی الْإِنْسَانِ مُصْعَةً إِذَا سَلِمَتُ وَصَحَّ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَلَمَسَدَ آلَا وَهِیَ الْقَلْبُ (راحع: ۱۸۰۸) وَصَحَّ مَا يُولُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ فِی الْإِنْسَانِ مُصْعَةً إِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَلَمْسَدَ آلَا وَهِیَ الْقَلْبُ (راحع: ۱۸۹۸) وَصَحَى سَلِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَمَعَ وَإِذَا سَقِمَتُ سَقِمَ سَائِرُ الْجَسَدِ وَلَمْسَدَ آلَا وَهِیَ الْقَلْبُ (راحع: ۱۸۹۸) وَصَحَى سَلِمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمَ وَمَا مَا مُولَى سَامُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْمَ مِنَا سَالِمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَمْمُ الْعَلْمُ مِنْ الْمَعْمُ الْمُولُولُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَالَالِهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَالِمُ اللَّهُ مَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُلُولُ اللَّهُ

( ١٨٦.٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَهُوَ

يَخُطُّبُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ آهُوَنَ آهُلِ النَّادِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌّ يُوضَعُ فِي ٱخْمَصِ قَدَمَيْهِ جَمْرَتَانِ يَغُلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ [راحع: ١٨٥٨٠].

(۱۸۲۰۳) حضرت نعمان ٹائٹڈنے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے نبی مایٹھ کویے فرماتے ہوئے سنا ہے قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس مخفس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنا ئے جا کیں مے اور ان سے اس کا د ماغ کھول رہا ہوگا۔

(۱۸۲۰۴) حضرت نعمان ناتش سے مروی ہے کہ نبی اکرم کا تینے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ نے زمین وآسان کی تخلیق ہے دو ہزار سال قبل کتاب کھے دی تھی اوراس میں ہے دوآ بیتیں نازل کر کے ان سے سور وَ بقر و کا انتقام فر ماویا ، لہٰذا جس گھر میں تمین را توں تک سور وَ بقر و کی آخری دوآ بیتیں بڑھی جا کمیں گی ، شیطان اس گھر کے قریب نہیں آسکے گا۔

( ١٨٦٠٥ ) حَدَّلُنَا عَفَانُ وَسُرَيُجٌ قَالَا حَدَّلُنَا آبُو عَوَانَةَ عَنُ أَبِى بِشْرٍ عَنْ بَشِيرٍ بُنِ قَابِتٍ عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّهْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ وَاللَّهِ إِنِّى لَآعُلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ [راحع: ١٨٥٨٦].

(۱۸۷۰۵) حضرت نعمان ٹائٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا کی نمازعشا و کاوقت میں تمام لوگوں سے زیادہ جا نتا ہوں ، نبی ٹائٹا ہیزماز آ غازم ہینہ کی تیسری رات میں سقو ماقمر کے بعد پڑھا کرتے تھے۔

( ١٨٦.٦) حَذَّنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سُرَيْجٌ فِى حَدِينِهِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا أَلِمَ بَعْضُهُ تَذَاعَى سَائِرُهُ

(۱۸۷۰۷) حضرت نعمان نظفت مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰهُ کُلْتُظِیّم نے ارشاد فر مایا مؤمن کی مثال جسم کی ہی ہے، کہ اگر انسان کے ایک عضوکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا حساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦.٧ ) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الْكُويِمِ بُنِ مَعْقِلِ بُنِ مُنَهُ حَلَّقِنِى عَبْدُ الطَّمَدِ يَعْنِى ابْنَ مَعْقِلِ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ حَلَّقِنِى النَّعْمَانُ أَنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ الرَّقِيمَ فَقَالَ إِنَّ ثَلَاثَةً

كَانُوا فِي كَهْفٍ فَوَقَعَ الْجَبَلُ عَلَى بَابِ الْكَهْفِ فَأُوصِدَ عَلَيْهِمْ فَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ تَذَاكُرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي أَجَرَاءُ يَعْمَلُونَ فَجَانَنِي عُمَّالٌ لِي فَاسْتَأْجَرْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِٱلْجَرِ مَعْلُومٍ فَجَاءَنِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ فَاسْتَأْجَرْتُهُ بِشَطْرِ ٱصْحَابِهِ فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كُمَّا عَمِلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ فَرَأَيْتُ عَلَىَّ فِي الزَّمَامِ أَنْ لَا أَنْقِصَهُ مِمَّا اسْتَأْجَرُتُ بِهِ أَصْحَابَهُ لِمَا جَهِدَ فِي عَمَلِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمُ ٱتَّعُطِى هَذَا مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَمْ يَعْمَلُ إِلَّا يَصُفَ نَهَارٍ فَقُلْتُ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَمُ ٱبْخَسُكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ وَإِنَّمَا هُوَ مَالِى ٱخْكُمُ فِيهِ مَا شِئْتُ قَالَ فَغَضِبَ وَذَهَبَ وَتَرَكَ ٱجْرَهُ قَالَ فَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنْ الْيَهْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقَرَّ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلَةٌ مِنْ الْبَقَرِ فَبَلَغَتُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَمَرَّ بِى بَعْدَ حِينِ شَيْخًا ضَعِيفًا لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ إِنَّ لِى عِنْدَكَ حَقًّا ۚ فَذَكَّرَنِيهِ حَتَّى عَرَّفْتُهُ فَقُلْتُ إِيَّاكَ آبْغِي هَذَا حَقُّكَ فَعَرَّضَتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعَهَا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللَّهِ لَا تَسْخَرُ بِي إِنْ لَمْ تَصَدَّقُ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقَّى قَالَ وَاللَّهِ لَا أَسْخَرُ بِكَ إِنَّهَا لَحَقُّكَ مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى رَآوًا مِنْهُ وَٱبْصَرُوا فَالَ الْمَاخَرُ قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي فَضُلَّ فَأَصَابَتُ النَّاسَ شِدَّةً فَجَانَتْنِي امْرَأَةً تَطُلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَآبَتْ عَلَىَّ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَذَكَّرَنْنِي بِاللَّهِ فَآبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ لَا رَائلَهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَالَمَتْ عَلَىَّ وَذَهَبَتْ فَذَكَرَتْ لِزَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا أَعْطِيهِ نَفْسَكِ وَأَغْنِى عِبَالَكِ فَرَجَعَتْ إِلَىّٰ فَنَاشَدَتْنِي بِاللَّهِ فَٱبَيْتُ عَلَيْهَا وَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكِ فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ ٱسْلَمَتْ إِلَىّٰ نَفْسَهَا فَلَمَّا تَكُشَّفُتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَخْتِى فَقُلْتُ لَهَا مَا شَأَنُكِ قَالَتْ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قُلْتُ لَهَا خِفْتِيهِ فِي الشِّدَّةِ وَلَمُ آخَفُهُ فِي الرَّجَاءِ فَتَرَكْتُهَا وَأَعْطَيْتُهَا مَا بَيِحِقُ عَلَىَّ بِمَا تَكَشَّفْتُهَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ فَانْصَدَعَ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ قَالَ الْمَاخَرُ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي ٱبْوَان شَيْخَان كَبِيرَان وَكَانَتُ لِي غَنَمْ لَكُنْتُ أَطْعِمُ ٱبْوَئَ وَٱسْقِيهِمَا ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى غَنَمِي قَالَ فَأَصَابَنِي يَوْمًا غَيْثُ حَبَسَنِي فَلَمُ ابْرَحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ فَأَتَيْتُ اهْلِي وَأَخَذْتُ مِحْلَبِي فَحَلَبْتُ وَغَنيي فَائِمَةٌ فَمَضَيْتُ إِلَى أَبُوَى فَوَجَدُتُهُمَا فَدُ نَامَا فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أُوقِظُهُمَا وَشَقَّ عَلَى أَنْ أَتُوكُ غَنَمِي فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدِى حَتَّى أَيْفَظَهُمَا الصُّبُحُ فَسَقَيْتُهُمَا اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجُ عَنَّا قَالَ التُعْمَانُ لَكَأَنِّي ٱسْمَعُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَبَلُ طَاقَ فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (١٨٦٠٥) حفرت نعمان بن بشير التنوي الدوايت ب كدهنوراقدس فأفير الدارثاد فرما يا كزشته زمانه بي تين آوي جارب تھے راستہ میں بارش شروع ہوگئی یہ تینوں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ کزین ہوئے ،اوپر سے ایک پخفر آ کر درواز ہ پر کرااور غار کا درواز وہند ہو گیا، بیلوگ آپی میں ایک دوسرے سے کینے گئے خدا کی تئم! تمہاری یہاں سے رہائی بغیر سچائی کے اظہار کے نہیں ہو سکتی لہٰذا جس مختص نے اپنی وانست میں جوکوئی سچائی کا کام کیا ہواس کو پیش کر کے خدا سے دعا کرے۔

مشورہ طے ہونے کے بعد ایک فخص بولا میں نے ایک مرتبہ ایک بھی ، میرے بہاں پکھ مردورکام کررہے تھے،

میں نے ان میں سے ہرایک کو مطے شدہ مردوری پر دکھا ہوا تھا، ایک دن ایک مردورنصف النہار کے وقت میرے پاس آیا، میں

نے اسے ای مردوری پر کھایا جس پرضج سے کام کرنے والوں کور کھا تھا، چنا نچہ وہ دوسر سے مردوروں کی طرح باتی دن کام کرتا

ر با، جب مردوری دینے کا وقت آیا تو ان میں سے ایک آدی کہنے لگا کہ اس نے مردوری تو نصف النہار سے کی ہوا و آب

اسے اجرت آئی ہی دے رہے ہیں جتنی بچھے دی ہے؟ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے! میں نے تمہار حق میں تو کوئی کی

نہیں کی ، آگے بیر مرامال ہے، میں جو چا ہوں فیصلہ کروں ، اس پر وہ تا راض ہوگیا اور اپنی مردوری ہی بچھوڑ کر چاہا گیا، میں نے

اس کا حق اٹھا کر گھر کے ایک کونے میں دکھ دیا ، پکھ عرصے بعد جب وہ انتہائی بوڑھا ہوگیا تو وہ فخص اپنی مردوری ما تک ایک بی بیوں سے

گائے کا بچیٹر یدلیا ، جو ہوجے ہو مح بورار بوڑین گیا ، پکھ عرصے بعد جب وہ انتہائی بوڑھا ہوگیا تو وہ فخص اپنی مردوری ما تک ایک بیول سے میں نے بواب میں نے جواب

عرب پاس آیا ، میں نے کہا ہے گائے تیل لے جا ، وہ کہنے لگا میر سے ساتھ نہ اتن نے رک وہ انست میں میں نے بیول صرف ویا میں تھی اس تھی بیا سے بیا ہی اگی برکوت سے پھر کی وہ نہ میں نے بیول صرف ویا میں تیا ہوگیا ہوا گیا ہوا کی برکوت سے پھر کی وہ نہ میں نے بیول صرف میں نے بیول میں تی بیول کی برکوت سے پھر کی وہ نہ میں نے بیول صرف سے کیا ہے تو ہم سے یہ معیب دور فراد دے ، چنا نچھائی کی وعا کی برکوت سے پھر کی قدر کھل گیا ۔

دوسرافخص بولا النی او واقف ہے کہ ایک عورت جومیری نظر میں سب سے زیادہ مجبوب تھی ، میں نے بہلا کراس سے کار برآ ری کرنا چائی لیکن اس نے بغیر سودینار لیے (وصل سے ) انکار کردیا ، میں نے کوشش کر کے سودینار حاصل کیے اور جب وہ میر سے قبضہ میں آ مھے تو میں نے لے جا کراس کو دے دیے ، اس نے اپنانس کومیر سے قبضہ میں دے دیا ، جب میں اس ک ناگوں کے درمیان جیٹھا تو وہ کہنے تکی خدا کا خوف کر اور بغیر حق کے مہر نہ تو ٹر ، میں تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور سودینار بھی چھوڑ دیئے ، اللی ! اگر میرا پر شعل صرف تیرے خوف کی وجہ سے تھا تو بیر معیبت ہم سے دور کر دے چنا نچہ وہ پھر مزید ہے کیا اور وہ یا ہر ک چزیں دیکھنے تھے۔

تیرافض کینے نگاالی ! تو واقف ہے کہ میرے والدین بہت ہوڑھے تھے، میں ان کوروز اندشام کواپئی بکریوں کا دودھ (دوھ کر) ویا کرتا تھا، ایک روز جھے (جنگل ہے آنے میں) دیر ہوگئی، جس وقت میں آیا تو وہ سوچکے تھے اور میری ہوی بچ بھوک کی وجہ ہے چاں کی وجہ ہے بیکن میرا قاعدہ تھا کہ جب تک میرے ماں باپ ند پی لیتے تھے میں ان کو ند پلاتا تھا (اس لئے بڑا حیران ہوا) نہ تو ان کو بیدار کرتا مناسب معلوم ہوا نہ ہے بچھا چھا معلوم ہوا کہ ان کوالیے تی چھوڑ دوں کہ (نہ کھانے ہے ) ان کو در ہوجائے ، اور میچ تک میں ان کی (آتکھ کھلنے کے ) انظار میں (کھڑا) رہا، الی ! اگر تیری دانست میں میرا پیغل تیرے خوف کی وجہ ہے تھا تو ہم ہے اس مصیبت کو دور فرما دے ، فورا پھر کھل میا اور آسان ان کونظر آنے لگا اور وہ با ہرنگل آئے۔

( ١٨٦.٨) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبِي فَرُوةَ عَنِ الشَّغْمِى عَنُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ أَوْ الْمَلْرِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا اشْتَبَانَ قَالَمُ مِنْ الْإِنْمِ أَوْ الْمَلْمِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْإِنْمِ أَوْ الْمَلْمِ فَلَا أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ وَمَنْ يَرُقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِى فَلَا اللَّهُ عَلَى مَا شَلَكَ أَوْضَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ وَمَنْ يَرُقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِى يُولِكُ أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ وَمَنْ يَرُقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِى يُولِمُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ عَلَى مَا شَلَكَ أَوْضَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ وَمَنْ يَرُقَعُ حَوْلَ الْحِمْمِى يُولِمُنِي لَكُولُ الْمُولِمُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِلُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُؤْمِلُ لَوْ اللَّهُ السَّعَبَانَ وَمَنْ يَوْتَعُ مَنَ الْمِيرِقُلُقُ أَلُولُكُ أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ لَهُ الْمُولَى اللَّهُ عَلَى مَا شَلَكُ الْوَضَلُكُ أَنْ يُواقِعَ مَا السَّتَبَانَ لَهُ اللَّهُ لَا مُنْ الْمُعْمَالُهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُكُ أَنْ يُواقِعَهُ [راجع: ١٨٥٥ ١٤].

(۱۸۹۰۸) حضرت نعمان بن بشیر بختن ہے مردی ہے کہ جناب رسول الله کا پینے ارشاد فر مایا طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ان دونوں کے درمیان جو پچھ ہے وہ متشابہات ہیں، جو مخفس ان متشابہات کو چھوڑ دے گا وہ حرام کو ہا سانی چھوڑ سکے گا،اور جو مخفس متشابہات میں پڑجائے گا، پھروہ واضح حرام چیزوں پر بھی جزائت کرنے لگے گا،اور جو مخص جرا گاہ کے آس پاس اینے جانوروں کو چرا تا ہے، اندیشہوتا ہے کہ وہ جرا گاہ میں تھس جائے۔

( ١٨٦.٩) حَدَّثُنَا سُرَيجُ بُنُ النَّعُمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَظَّلِ يَعْنِي ابْنَ الْمُهَلَّبِ

بُنِ أَبِي صُفْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ

[قال الألباني: صحيح (ابوداود: ٢٥٢٤، النسائي: ٢٦٢/٦). قال شعب: صحيح اسناده حسن]. [انظر: ٢٦٢/١، ٢٨٦١،

(۱۸۲۰۹) حضرت نعمان بن بشیر طافتات مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰدُ کَالْتَیْنَائے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

( ١٨٦١ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَلَّنِنِي الْقَوَارِيرِيُّ وَالْمُقَلَّمِيُّ قَالَا حَلَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَطَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ بْنِ آبِي صُفْرَةَ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمْ

(۱۸ ۲۱۰) حضرت نعمان بن بشیر ٹاکٹنڈ سے مروی ہے کہ جنا ب رسول اللّٰہ کاکٹیڈ نے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

( ١٨٦١ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا بُونُسُ حَدَّثَنَا الْمِيزَارُ بُنُ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ النَّعْمَانُ بُنُ بَشِيرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًّا وَهِى تَقُولُ وَاللَّهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ عَلِيًّا اَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ آبِى وَمِنِّى مَرَّتَيْنِ آوُ قَلَاثًا فَاسْتَأْذَنَ آبُو بَكُو فَذَخَلَ فَاهُوَى إِلَيْهَا فَقَالَ يَا بِنْتَ فَلَانَةَ آلَا أَسْمَعُكِ ثَرُفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راحع: ١٨٥٨٤].

(۱۸ ۱۱۱) حضرت نعمان بڑائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر بڑاٹٹ نی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرنے لگے، اس دوران حضرت عائشہ صدیقتہ نٹاٹٹا کی اونچی ہوتی ہوئی آواز ان کے کانوں میں پیٹی ، وہ کہدر بی تھیں بخدامیں جانتی ہوں کہ آپ کو جمعے ہے اور میرے والدے زیادہ علی ہے محبت ہے، اجازت ملنے پر جب وہ اندر داخل ہوئے تو معنزت عائشہ نگافا کو پکڑ لیا اور فرمایا اے بنت رومان! کیاتم نبی نایا کے سامنے اپنی آ واز بلند کرتی ہو؟ (نبی نایا) نے درمیان میں آ کرمعنزت عائشہ نگافا کو بچالیا)۔

( ١٨٦١٢ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطُبُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ ٱبْنَائِكُمُ [راحع: ١٨٦٠٩].

(۱۸۲۱) حضرت نعمان بن بشیر نگانتهٔ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰه فَالْتَیْجُ نے ارشاد فر مایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرد۔

(۱۸۹۸) حَدَّتَنَا آخْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ يَفِنِي الْحَوَّانِيُّ قَالَ حَدَّتَنَا شَوِيكُ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَلَهُ آشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ رَجُلِ كَانَ فِي سَفَرٍ فِي فَلَاقٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَالشَوْقَ فَلَمْ يَجِدُ رَاحِلَتَهُ فَاتَى شَرَفًا فَصَعِدَ عَلَيْهِ فَاشُوقَ فَلَمْ يَرَ شَيْنًا فَقَالَ آرْجِعُ إِلَى مَكَانِي اللَّذِي كُنْتُ فِيهِ فَاكُونُ فِيهِ حَتَّى الْمُوتَ فَلَمْ يَرَ فَيْنًا فَقَالَ آرْجِعُ إِلَى مَكَانِي الّذِي كُنْتُ فِيهِ فَاكُونُ فِيهِ حَتَّى الْمُوتَ قَالَ شَعْرَةٍ فَاللَّهُ عَزَّو جَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ اللَّهُ عَرَّوْ جَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ الرَاحِةِ وَعَلَى اللَّهُ عَزَّوْ جَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ اللهِ عَلَى اللَّهُ عَزَّوْ جَلَّ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ الرَاحِد عَلَى اللهُ عَرَّو جَلَّ الشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ اللهِ اللهِ عَلْ إِلَى مَنْ اللهُ عَرَّو جَلَّ الللهُ فَرَحًا بِعَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

( ١٨٦١٤) حَدَّقَنَا أَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّقَنَا زُهَيْرٌ حَدَّقَنَا جَابِرٌ حَلَّقَنَا أَبُو عَازِبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ فِى شَهَادَةٍ فَسَمِعْتُهُ بَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ خَطَا إِلَّا السَّيْفَ وَفِى كُلِّ حَطْرٍ آرْشُ إِراحِع: ٥٨٥٨٥].

(۱۸۲۱۳) حعزت نعمان ڈائٹٹا ہے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ مَاٰکِائٹٹا نے فر مایا ہر چیز کی ایک خطا ہوتی ہے سوائے تکوار کے اور ہر خطا کا تاوان ہوتا ہے۔

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا بَهُزُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ يَزِيدَ وَهُوَ الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثِنِي خَالِدٌ بْنُ عُرْفُطَةً عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيمٍ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُنَيْنٍ وَكَانَ يُنْبَزُ قُرُفُورًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَآتِهِ قَالَ فَرُفِعَ إِلَى النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرِ الْأَنْصَارِئَ فَقَالَ لَآفُضِيَنَّ فِيكَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتُ أَحَلَّتُهَا لَكَ جَلَدُتُكَ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنُ أَحَلَّتُهَا لَكَ رَجَمُتُكَ بِالْحِجَارَةِ قَالَ وَكَانَتُ قَدُ أَحَلَّتُهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِائَةً [راحم: ١٨٥٨٧].

(۱۸ ۱۱۵) حبیب بن سالم بینی کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان نظافذ کے پاس ایک آدمی کو لایا حمیان جس کا نام عبدالرحمٰن بن حنین تھا'' جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھا تا اپنے شو ہر کے لئے حلال کر دیا تھا ، انہوں نے فر مایا کہ بیس اس کے متعلق تی مینین اوالا فیصلہ بی کروں گا ، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو بیس اسے سو کوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت ندی ہوتو بیس اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ۱۸۶۱۲ ) وَقَالَ سَمِعْتُ أَبَانَ يَقُولُ وَآخَبُرُنَا فَخَادَةُ أَنَّهُ كَتَبَ فِيهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَكَتَبَ إِلَيْهِ بِهَذَا (۱۸۲۱۲) گذشت مدیث اس دوسری سندست مجی مردی ہے۔

(۱۸۲۱) صبیب بن سالم بینین کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان بڑاؤئے پاس ایک آدی کولایا کیا 'جس کا نام عبد الرحمٰن بن حنین تھا''جس کی بیوی نے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا، انہوں نے قربایا کہ ہی اس کے متعلق نبی مائیا والا فیصلہ بی کروں گا، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہی اسے سو کوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نددی ہوتو ہیں اسے رجم کردوں گا، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّينَا فِي الصَّفُوفِ كَمَا تُقَوَّمُ الْقِدَاحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ آنَا قَدْ أَخَذُنَا ذَلِكَ عَنْهُ وَقَهِمُنَاهُ ٱلْحَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجُهِهِ فَإِذَا رَجُلٌ مُنْتَيِدٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمُ أَوْ لَيْحَالِفَنَ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمُ [راجع: ٩٠٩٠].

(١٨٦١٨) حفرت نعمان التنزيم وي بكه في مليا مقول كواس طرح درست كروات تن جيس تيرول كوسيدها كياجاتاب،

ایک مرتبہ نی طینا نے جب تحبیر کہنے کا ارا دہ کیا تو دیکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہر نکلا ہوا ہے، نی طینا نے فر مایا اپنی صفوں کو درست (سیدھا) رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦١٩ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةً عَنْ عَاصِمٍ عَنْ خَيْنَمَةَ عَنِ النَّفَمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي الَّذِي آنَا فِيهِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَهُمْ وَالْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ إِراحِع: ١٨٥٥٣ ].

(۱۸ ۱۱۹) حضرت نعمان بن بشیر شاشناسے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُنَافِینِ نے ارشاد فر مایا بہتر بین لوگ میرے زمانے کے جیں پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد دالے، پھران کے بعد دالے، اس کے بعد ایک الی قوم آئے گی جن کی تتم کوائی پر اور کوائی تتم پر سبقت لے جائے گی۔

( ١٨٦٢ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِي وَزَكْرِيًّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَفِطْرِ عَنْ آبِي الشَّعْبِي عَنْ الشَّعْبِي عَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَادَ أَنْ يَنْحَلَ النَّعْمَانَ نُحُلَّا قَالَ الشَّعْبِي عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرًا أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لَكَ مِنْ وَلَدٍ سِوَاهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتُ مَا أَعْطَيْتَهُ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سَوَّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ فِطُرٌ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَالْحَدِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سَوِّ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى شَوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكُذَا أَى سُوْ بَيْنَهُمْ وَقَالَ زَكْرِيًّا وَإِسْمَاعِيلُ لَا أَنْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَامًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمَالِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِقُولُ وَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولُ وَيَعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ الْمُعَلِّى اللْهُ عَلَيْهِ وَالْوَالِ وَالْمَاعِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْه

(۱۸۲۴) حضرت نعمان ٹناٹٹ سے مروی ہے کہ ان کے والد نے انہیں کوئی تخددیا، میرے والد نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس معاطے کا ذکر کر دیا، نبی طینا نے ان سے فرمایا کیا تمہارے اور بینے بھی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں! نبی طینا نے فرمایا کیا تم نے اپنے سارے بیٹوں کو بھی ای طرح وے دیا ہے، جیسے اسے دیا ہے؟ انہوں نے کہانہیں، تو نبی طینا نے اس کا گواہ بنے سے انکار کر دیا۔

( ١٨٦٢١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ آبِي الْقَاسِمِ الْجَدَلِيِّ قَالَ آبِي و حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنْ الْمَعَانِ بْنِ الْحَارِثِ آبِي الْقَاسِمِ آنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُونَ بُنِينٍ بْنِ الْحَارِثِ آبِي الْقَاسِمِ آنَّهُ سَمِعَ النَّعُمَانَ بُنَ بَشِيرٍ قَالَ أَقْبَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتَقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ بِوَجُهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتَقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ فَيَعْهُ بِكُمْ فِي اللَّهُ مِنْكِيهِ وَمُعْتَمِ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ قَالَ الْمَاسِ فَقَالَ آقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا وَاللَّهِ لَتَقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْكُوبُهُ بِمُنْكِيهِ إِصححه ابن حزيمة: (١٦٠٠). قال فَرَايْتُ الرَّجُلِ اللهِ داود: ٢٦٦).

(۱۸ ۱۲۱) حضرت نعمان التائذ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ملینا نے اپنا رخ انورلوگوں کی طرف کر کے تین مرتبہ فر مایاصفیں ورست کرلو، بخدا! یا تو تم صفیل سیدهی رکھا کرو، ورنہ اللہ تمہار ہے دلوں میں اختلاف بیدا کرد ہے گا، حضرت نعمان التائذ کہتے ہیں کہ پھر میں دیکھا تھا کہ ایک آ دمی اسپنے مختے اپنے ساتھی کے گئے ہے ، اپنا تھٹٹا اپنے ساتھی کے تھٹنے ہے اور اپنا کندھا اس کے

كندهے سے ملاكر كمٹر ابوتا تھا۔

( ١٨٦٢٢) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ مِسْعَمٍ قَالَ وَعَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ الْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمِ عَنِ النَّعُمَانِ بْنِ بَشِيرٍ آنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُرَأُ فِى الْعِيدَيْنِ وَالْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى وَهَلُ آثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راسع: ٧٧ه ١٨]

(۱۸۲۲) حفرت تعمان التفر سے مروی ہے کہ تی طائب عیدین اور جعد میں سورة اعلی اور سورة غاشید کی طاوت قرباتے ہے۔
(۱۸۲۲) حَدَّ فَنَا وَکِیعٌ حَدُّ فَنَا الْاَعْمَ شُ عَنْ ذَرَّ الْهُمْدَائِي عَنْ يُسَيِّعٍ عَنْ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَالَهُ عُو الْعِبَادَةُ لُمْ قَوا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي السَّعِبُ لَكُمْ إِعَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا مُعَانِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ وَمُولَى مُولِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا مِنْ اللَّهُ وَالْكُورُ وَ الْكُولُ مُنْ اللَّهُ وَالَعُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُ مُنْ اللَّهُ اللَّ

( ۱۸۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ عَنِ الشَّعْيِي عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَانِوُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرِ [راحع: ٥ ٤ ٥ ١] وسَلَمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِذَا اشْتَكَى رَأْسُهُ تَدَاعَى لَهُ سَانِوُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهِرِ [راحع: ٥ ٤ ١٥] انسان كركونكيف بوتى جوسار يجم كوشب بيدارى اور بخار كااحساس بوتا ج

(۱۸۶۲) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ النَّعُمَانِ بَنِ بَشِيرٍ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدْرُهُ مِنْ الصَّفَ فَقَالَ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبِكُمْ [راحع: ١٥٥٠]
وَسَلَّمَ فَرَأَى رَجُلًا خَارِجًا صَدُرُهُ مِنْ الصَّفَ فَقَالَ اسْتَوُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبِكُمْ [راحع: ١٥٥٠]
(١٨٦٢) عفرت نعمان ثَنَّ اللَّهُ عَروى بُ كُوايك مرتبه في طَيْبًا بَعْنِ مَازَيْ هَا فَي كَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الل

( ١٨٦٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ وَالْمُأْعَمَشِ عَنْ ذَرٍّ عَنْ يُسَبِّعِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ سِمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَيَقُولُ إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ثُمَّ قَرَأَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ [غافر: ٦٠]. [راحع: ١٥٦٤٢].

(۱۸۷۲۷) حضرت نعمان ٹاکٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طابق نے ارشاد فر مایا دعا وہی اصل عبادت ہے، پھر نبی طابق نے یہ آیت حلاوت فرمائی'' مجھ سے دعا ومانگو، میں تمہاری دعا وقبول کروں گا''

( ١٨٦٢٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ ذَرَّ عَنْ يُسَيْعِ الْحَصُرَمِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ نَحُوهُ كَذَا قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَةً قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ أُخْيِرُتُ أَنَّ أُسَيْمًا هُوَ يُسَيْعُ بْنُ مَعْدَانَ الْحَضْرَمِيُّ

(۱۸ ۹۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٢٩) حَلَّلْنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ مَهْدِى قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطَّهِ أَنَّ الطَّهِ أَنَّ الطَّهِ أَنَّ الطَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الطَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الشَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ النَّهُ مُعَةِ قَالَ هَلُ أَثَاكَ حَدِيثُ الْفَاشِيَةِ [راحع: ١٨٥٧١].

(۱۸۶۲۹) ضحاک بن قیس بکتین کہتے ہیں کرانہوں نے حصرت نعمان بن بشیر نظافڈے پوچھا کہ نبی طینا نماز جمعہ میں سورۃ جمعہ کے علاوہ اور کون می سورت پڑھتے تھے؟ انہوں نے فر مایا سورۂ غاشیہ۔

( ١٨٦٢ ) حَذَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ كَتَبَ إِلَى قَيْسِ بُنِ الْهَيْفَمِ إِنَّكُمْ إِخُوَانَنَا وَآشِعُقَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ وَآشِعُنَا وَلَمْ تَسْمَعُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِينَا كَأَنَّهَا قِطعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيَبِيعُ فِيهَا أَفُوامُ خَلَاقَهُمْ بِعَرْضِ مِنْ اللَّذُنِيَا [راحع: ١٥٥٩].

(۱۸۹۳) حفر تنقمان ٹائٹونے قیس بن پہم کو تعاش تکھا کہتم لوگ ہمارے بھائی ہو، لیکن ہم ایسے مواقع پر موجود رہے ہیں جہاں تم نہیں رہے ، اور ہم نے وہ با تھی سی جی تم نے نہیں سیس ، نی مایٹا فرماتے تھے کہ قیامت سے پہلے فتنے اس طرح رونما ہوں گے جسے تاریک رات کے جسے ہوتے ہیں ، اس زمانے ہیں ایک آ دی مسم کو مسلمان اور شام کو کا فر ہوگا یا شام کو مسلمان اور مسم کو کا فر ہوگا ، اور لوگ اسے دین واخلاق کو دنیا کے ذراہے مال ومتاع کے موض کا دیں گے۔

( ١٨٦٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَتُسَوَّنَ صُفُوفَكُمْ فِى صَلَاتِكُمْ أَوْ لَيْخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ [راحع: ١٨٥٧٩].

(۱۸ ۲۳۱) حضرت نعمان ٹاٹٹز کے مروی ہے کہ بیں نے نبی پلیٹا، کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ نماز میں اپنی صفول کو درست (سید ملا) رکھا کرو، ورندانڈ تنہارے درمیان اختلاف ڈال دےگا۔ ( ١٨٦٣٢) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرُبٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّى الطَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرَّمْحِ أَوْ الْقَدَحِ قَالَ فَرَأَى صَدُرَ رَجُلٍ نَاتِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيْحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ آراحع: ١٨٥٩٠.

(۱۸ ۱۳۳) حفرت نعمان پڑٹنڈے مروی ہے کہ نبی مایشا مغوں کواس طرح درست کرواتے بتے جیسے تیروں کوسید ھا کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی مایشانے جب تکبیر کہنے کا اراد و کیا تو و یکھا کہ ایک آ دمی کا سینہ با ہرافکا ہوا ہے، نبی مایشانے فر مایا اپنی صفوں کو درست (سید ھا)رکھا کرو، درنداللہ تمہارے درمیان اختلاف ڈال دے گا۔

( ١٨٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَهَاشِمْ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ آبِيهِ قَالَ هَاشِمْ قَالَ يَعْنِى فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ آبِى يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِم عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبّعِ السّمَ رَبّكَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبّعِ السّمَ رَبّكَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِى الْجُمُعَةِ قَالَ هَاشِمْ فِى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبّعِ السّمَ رَبّكَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْعَاشِيةِ وَرُبّهَمَا الْجَتَمَعَ عِيدَانِ فَقَرَآ بِهِمَا (راحع: ١٨٥٧٧).

(۱۸۷۳) حضرت نعمان بناتیٔ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹا جعہ میں سورۃ اعلی اورسورۃ عاشیہ کی تلاوت فرماتے ہے ، اور اگرعید جعہ کے دن آ جاتی تو دونو ں نماز دن (عیداور جعہ ) میں یبی دونو ں سورتیں پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٢٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ الْمَاحُولِ عَنْ أَبِي فِلَابَةِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْكَسَفَتُ الظَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُّكُعُ وَيَسُجُدُ قَالَ حَجَّاجٌ مِثْلَ صَلَاتِنَا [راجع: ٥٥٥٥].

(۱۸۶۳) حفزت نعمان بڑٹڑ سے مروی ہے کہ نبی میٹیائے سورج گر بن کے موقع پراسی طرح نماز پڑھائی تھی ، جیسے تم عام طور پر پڑھتے ہوا دراسی طرح رکوع سجدہ کیا تھا۔

(١٨٦٣٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشْرٍ عَنْ خَالِدِ بُنِ عُرُفُطَةَ عَنْ خَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِيهِ قَالَ إِنْ كَانَتُ ٱحَلَّتُهَا لَهُ جَلَدُتُهُ مِانَةً وَإِنْ لَمْ نَكُنُ ٱحَلَّتُهَا لَهُ رَجَمْتُهُ [راحع: ١٨٥٨٧].

(۱۸۷۳۵) حضرت نعمان ڈی تُزیّب مردی ہے کہ دو آ دمی جواٹی ہوی کی بائدی ہے مباشرت کرے، نبی مائیلانے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ اگراس کی بیوی نے اسے اپنی بائدی ہے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اور اگر اجازت نددی ہوتو میں اسے رجم کردوں گا۔

( ١٨٦٣٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ بَكُو ِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنُ قَنَادَةً عَنْ حَبِيبِ بُنِ سَالِمٍ قَالَ ابْنُ

بَكْرٍ مَوْلَى النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ غَشِى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَآفُضِيَنَّ فِيهَا بِفَضِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَا لَكَ جَلَدْتُكَ مِانَةَ لَكَ رَجَمْتُكَ قَالَ فَوَجَدَهَا قَدُ كَانَتُ أَحَلَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهُ مِانَةً إِراحِع: ١٨٥٨٨).

(۱۸۷۳۷) حبیب بن سالم بکتین کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان انتخذک پاس ایک آ دمی کو لایا کمیا جس کی بیوی نے اپنی باندی سے قائدہ اٹھا تا اپنے شوہر کے لئے حلال کر دیا تھا ، انہوں نے فرمایا کہ ہیں اس کے متعلق نبی میتادالا فیصلہ ہی کروں گا ، اگر اس کی بیوی نے اسے اپنی باندی سے قائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہوگی تو ہیں اسے سوکوڑے لگاؤں گا اوراگر اجازت نددی ہوتو ہیں اسے رہم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔

( ١٨٦٣٧ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ آبِي بِشُو عَنْ حَبِيبٍ بُنِ سَالِمٍ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ آتَنَهُ امْرَأَةً فَقَالَتُ إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا قَالَ أَمَا إِنَّ عِنْدِى فِي ذَلِكَ خَبَرًا شَافِيًا آخَذُتُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ آبُهُ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ قَالَ فَآفَبَلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرْجَمُ فَرَيْتِ آذِنْتِ آلَهُ فَقَالُوا زَوْجُكِ يُرْجَمُ فَلَى إِنَّكِ قَدْ كُنْتِ آذِنْتِ لَهُ فَقَالَتُ قَدْ كُنْتُ آذِنْتُ لَهُ فَقَدَّمَهُ فَضَرَبَهُ مِانَةً [راحع: ١٨٥٨٧].

(۱۸۲۳۷) صبیب بن سالم بینی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نعمان الگرد یا س ایک آومی کولایا کمیا جس کی بیوی نے اپنی بائدی سے فاکدہ اٹھا تا اپنے شوہر کے لئے حلال کردیا تھا ، انہوں نے فربایا کہ ہن اس کے متعلق نبی ملیکا اوالا فیصلہ بی کروں گا ، اگراس کی بیوی نے اسے اپنی یا ندی سے فاکدہ اٹھا نے کی اجازت دی ہوگی تو میں اسے سوکوڑے لگا وراگرا جازت ندری بیوتو میں اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔ بیوتو میں اسے رجم کردوں گا ، معلوم ہوا کہ اس کی بیوی نے اجازت دے رکھی تھی اس لئے انہوں نے اسے سوکوڑے لگائے۔ ۱۸۸۲۸) حکو تن الله تعمان بن بیشید قال قال دَسُولُ اللّهِ

/١٨٦٣) حَدَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرِ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكُو عَنْ عَاصِمِ عَنْ خَيْثَمَةً عَنِ النَّهُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ قُومٌ تَسْبِقُ شَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ وَتَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتَهُمْ إِراحِي: ٢٩٥١].

(۱۸ ۱۳۸) حضرت نعمان بن بشیر بخانهٔ سے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُؤَلِّقُتُونِ ارشاد فرمایا بہترین لوگ میرے زمانے کے میں پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، پھران کے بعد والے، اس کے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کی شم کوائی پر اور کوائی شم پرسبقت لے جائے گی۔

(۱۸۲۷۹) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُعَاوِيَةَ بُنِ عَاصِم بُنِ الْمُنْفِرِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سَلَامٌ أَبُو الْمُنْفِرِ الْقَارِى حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنِ الشَّغِيِّى أَوْ حَيْثَمَةَ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ وَالْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِنظر: ٢٥٩٥، ١٥ م ١٥٥٤. المُعَالِ مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا وَجِعَ مِنْهُ شَيْءٌ قَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ إِنظر: ٢٥٩٥، ١٥ م ١٥٥٤. اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّالَ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنَّهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ اللّه اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

انسان کے مرکو تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ آبِي مُزَاحِمٍ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيمِ الْجَرَّاحُ بُنُ مَلِيحٍ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشُكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكِثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ التَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرْكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

(۱۸۲۴) حضرت نعمان بن بشیر جی شخنے مروی ہے کہ ہی پیٹیائے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو شخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، جو شخص لوگوں کا شکر بیادانہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرنا شکر ہے، چھوڑ نا کفرے،اجتماعیت رحمت ہےاورافتر اتی عذاب ہے۔

(١٨٦٤١) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَدَّثَنَا آبُو وَكِيمٍ عَنُ آبِى عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّعْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا الشَّعْمِى عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذِهِ الْأَعُوادِ أَوْ عَلَى هَذَا اللَّهِ الْمُعْمَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسَ لَمْ يَشْكُو اللَّهَ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَوْكُهَا كُفُو وَالْتَحَمَّاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ قَالَ لَهُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَ عَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ فَقَالَ الْبُولِ فَقَالَ رَجُلٌ مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَقَالَ آبُو أَمَامَةَ هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ الْمَامَةِ النَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ مَا السَّوَادُ الْأَعْظَمُ فَقَالَ آبُو أَمَامَةً هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَى مُعَلِّى مُنْ كُولُومُ فَقَالَ آبُو أَمَامَةً هَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النَّورِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَى مُو اللَّهُ وَالْمُؤَالُ وَعَلَى الْفَعَلَى مُ مَا حُمِّلُومُ مَا حُمِّلُومُ مَا حُمِّلُومُ مَا حُمِلُهُ مَا حُمْلُكُمْ مَا حُمْلُكُمْ مَا حُمْلُومُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَةُ مَا عُلَالُهُ الْمُعَلِيمُ مَا حُمْلُومُ مَا حُمْلُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمَلُومُ الْمُعْمِى اللَّهِ الْمُؤْمُ الْمُهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمُ اللَّالِمُ ال

(۱۸ ۱۴۱) حفزت نعمان بن بشیر جنگذے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو مخص تھوڑے پرشکرنہیں کرتاوہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا، جو مخص لوگوں کاشکر بیادانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ ناکفرے،اجتماعیت رحمت ہےاورافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٨٦٤ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْقُوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْمُفَطَّلِ يَعْنِى ابْنَ الْمُهَلِّبِ عَنْ آبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ يَعْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ [راجع: ١٨٦٠].

(۱۸۲۳) حعزت نعمان بن بشیر جن شور می که جناب رسول اللهٔ تنگیر کا استاد فر مایا این بچوں کے درمیان عدل کما کرو۔

( ١٨٦٤٣) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ وَمُحَمَّدُ بُنُ آبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَنْ حَاجِبِ بْنِ الْمُفَطَّلِ بْنِ الْمُهَلَّبِ عَنْ آبِيهِ انَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْدِلُوا بَيْنَ آبْنَائِكُمْ اغْدِلُوا بَيْنَ

أَيْنَانِكُمُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۶۳) حضرت نعمان بن بشیر واقت ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله تَکَافِیَّا نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا اپنے بچوں کے درمیان عدل کیا کرو۔

#### رابع مسند الكوفييين

#### حَدِيثُ أَسَامَةَ بْنِ مَسَوِيكِ الْمَاثَةُ حضرت اسامہ بن شر یک اٹاٹڈ کی صدیثیں

( ١٨٦٤٤) حَذَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثُ الْمُشْعُودِيُّ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا أَصْحَابُهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ [انظر: ١٨٦٤،١٨٦٤،١٨٦٤،].

(۱۸۷۳) حفرت اسامہ بن شریک ٹاکٹڑے مردی ہے کہ ایک مرتبہ جس نی ملیٹھ کی خدمت جس عاضر ہوا تو محابہ کرام جمالیہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوں۔

( ١٨٦٤٥) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَمَا عَلَى رُوُّ وْسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَانَّمَا عَلَى رُوُّ وْسِهِمُ الطَّيْرُ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدُتُ قَالَ فَجَانَتُ اللَّهُ عَنْرَابُ فَسَالُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً عَنْرَابُ فَسَالُوهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَدَاوَى قَالَ نَعَمْ تَدَاوَوُا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً عَنْ آشَيَاءَ هَلُ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلُ تَرَوُّنَ لِى مِنْ دَوَاءٍ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ آشَيَاءَ هَلُ وَاحِدٍ الْهَرَمُ قَالَ وَكَانَ أَسَامَةُ حِينَ كَبِرَ يَقُولُ هَلُ تَرَوُّنَ لِى مِنْ دَوَاءٍ الْآنَ قَالَ وَسَالُوهُ عَنْ آشَيَاءَ هَلُ عَرَاءً عَلَى عَرَجُ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ عِبَادَ اللّهِ وَضَعَ اللّهُ الْحَرَّجَ إِلّا امْرَأَ الْفَتَطَى الْمَامَلُهُ عَلَيْكَ عَرَجٌ فِي كُذَا وَكَذَا قَالَ عِبَادَ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ حُسَنَ إصححه الحاكم ( ١٢١/ ٢ ) وعَال الترمذى: وَهُلُكُ قَالُوا مَا خَيْرُ مَا أَعْطِى النَّاسُ يَارَسُولَ اللّهِ قَالَ خَسَنَ إصححه الحاكم ( ١٢١/ ٢ ) وعَال الترمذى:

حسن صحیح، وفال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۸ ۵۸، ابن ماجة: ۳۶۳، الترمذی: ۲۸ ۲۸)]. [راجع: ۲۸ ۱۸۱۹] المراد عن المراد المرد المر

مجران آنے والوں نے بی میٹھ سے مجھ چیزوں کے متعلق دریافت کیا کہ کیا فلاں فلاں چیز میں ہم پرکوئی حرج نونہیں

ے؟ نبی عیدہ نے فرمایا بندگانِ خدا! اللہ نے حرج کوشتم فرمادیا ہے، سوائے اس مخص کے جوکسی مسلمان کی ظلما آبر دریزی کرتا ہے کہ مید گناہ اور باعث ہلاکت ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ! انسان کوسب سے بہترین کون می چیز دی گئی ہے؟ نبی میدہ نے فرمایاحسن اخلاق۔

( ١٨٦٤٦ ) حَدَّثُنَا ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِى الْمُطَّلِبَ بْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَدَاوَوُا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزُّلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ [راحع: ٤٤٤٤].

(۱۸۹۳۷) حضرت اسامَه بنگلائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی پالیا نے فرما یا اللہ کے بندو! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بھاری ایک نیس رکھی جس کاعلاج نے رکھا ہوسوائے موت اور' بڑھائے'' کے۔

(١٨٦٥٤٧) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا الْمُحْلَحُ عَنْ زِيَادٍ بَنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْرَابِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْنَ اللَّهِ أَنْ الْحَسَنَهُمْ خُلُقًا ثُمْ أَنْ اللَّهِ أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يُنْزِلُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَنْ جَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ أَراحِع: ١٨٦٤٤].

(۱۸۲۴۷) حضرت اسامہ خاتف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک و یہاتی آ دمی نی ملیٹا کی خدمت میں حاضر ہوا اور نی ملیٹا سے بیسوال پوچھا کہ یارسول اللہ! کیا ہم علاج معالج کر سکتے ہیں؟ نی ملیٹا نے فر مایا ہاں! علاج کیا کرو کیونکہ اللہ نے کوئی بیاری الی نہیں رکھی جس کا علاج ندر کھا ہو جو جان لیتا ہے وہ جان لیتا ہے اور جو ناواقف رہتا ہے وہ ناواقف رہتا ہے ،اس نے پوچھا یارسول اللہ! سب سے بہترین انسان کون ہے؟ نی ملیٹا نے فر مایا جس کے اخلاق اجمعے ہوں۔

# 

حضرت عمروبن حارث بن مصطلق ولأثنؤ كي حديثين

( ١٨٦٤٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ خَدَّثُنَا عِسَى بُنُ دِينَارٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ أَحَبٌ أَنْ يَقُرُأُ الْقُرُآنَ غَضًا كُمَا أَنْزِلَ فَلْيَقُرُأُهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أَمَّ عَبْدٍ واعرمه البحارى في حلق افعال العباد (٣٣). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف إ.

(۱۸۲۴۸) حفرت عمره بن حارث بن تقوی سے کہ نی طبیقائے ارشاد فر بایا جس مخفی کومفبوطی کے ساتھ اسی طرح قرآن پڑھنا لیند ہوجیسے وہ نازل ہوا ہے تو اسے جا ہے کہ حفرت عبداللہ بن مسعود جن تن کی طرح قرآن کریم کی علاوت کرے۔ ۱۸۶۹۹) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْیَانَ وَإِسْحَاقَ یَعْنِی الْکَاذُرُقَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ آبِی إِسْحَاقَ قَالَ سَیعَتُ عُمْرَو بُنَ الْحَارِثِ قَالَ إِسْحَاقُ بُنُ الْمُصْطَلِقِ يَقُولُ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةُ بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً [صححه البحارى (٢١٢)، وإبن حزيمة: (٤٨٩)].

(۱۸ ۱۳۹) حعرت عمر و بن حارث ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے اپنے تر کے میں صرف اپنا ہتھیا ر ،سفیدرنگ کا ایک فجراور وہ زمین مچھوڑی تھی جے آپ ٹائٹٹ نے صدقہ قرار دیا تھا۔

# حَدِيثُ الْحَادِثِ بَنِ ضِوَادٍ الْمُعُوَاعِيِّ الْمُتَّوَ حضرت حارث بن ضرار خزاعی النَّفَا کی حدیث

( ١٨٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا آبِي أَنَّهُ سَمِعَ الْحَارِثَ بُنَ آبِي ضِرَارٍ الْخُزَاعِيِّ -قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَانِي إِلَى الْإِسْلَامِ فَدَخَلْتُ فِيهِ وَٱقْوَرْتُ بِهِ فَدَعَانِي إِلَى الزَّكَاةِ فَٱلْمَرْرُتُ بِهَا وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱرْجِعُ إِلَى قَوْمِى فَٱدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَٱدَّاءِ الزَّكَاةِ فَمَنْ اسْنَجَابَ لِى جَمَعْتُ زَكَاتَهُ فَيُرُسِلُ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولًا لِإِبَّان كَذَا وَكَذَا لِيَأْتِيَكَ مَا جَمَعْتُ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا جَمَعَ الْحَارِثُ الزَّكَاةَ مِمَّنُ اسْتَجَابَ لَهُ وَبَلَغَ الْإِبَّانَ الَّذِي آرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبْعَثَ إِلَيْهِ الْحَتَبَسَ عَلَيْهِ الرَّسُولُ فَلَمْ يَأْتِهِ فَظَنَّ الْحَارِثُ أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ فِيهِ سَخْطَةٌ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ فَدَعَا بِسَرَوَاتِ قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ وَفَحْتَ لِى وَقْتًا يُرْسِلُ إِلَىَّ رَسُولَهُ لِيَقْبِصَ مَا كَانَ عِنْدِى مِنْ الزَّكَاةِ وَلَيْسَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُلْفُ وَلَا أَرَى حَبْسَ رَسُولِهِ إِلَّا مِنْ سَخُطَةٍ كَانَتْ فَانْطَلِقُوا فَنَأْتِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ إِلَى الْحَارِثِ لِيَقْبِضَ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِمَّا جَمَعَ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَمَّا أَنْ سَارَ الْوَلِيدُ حَتَّى بَلَغَ بَعُصَ الطَّرِيقِ فَرِقَ فَرَجَعَ فَأَتَى رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يًا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْحَارِثَ مَنَعَنِى الزَّكَاةَ وَأَرَادَ قَشْلِي فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَعْثِ إِلَى الْحَارِثِ فَٱقْبَلَ الْحَارِثُ بِٱصْحَابِهِ إِذْ اسْتَقْبَلَ الْبَعْثَ وَفَصَلَ مِنْ الْمَدِينَةِ لَقِيَهُمُ الْحَارِثُ فَقَالُوا هَذَا الْحَادِثُ فَلَمَّا غَيْمَهُمْ قَالَ لَهُمْ إِلَى مَنْ بُعِثُمْ قَالُوا إِلَيْكَ قَالَ وَلِمَ قَالُوا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَ إِلَيْكَ الْوَلِيدَ بْنَ عُفْبَةَ فَزَعَمَ آنَكَ مَنَعْتَهُ الزَّكَاةَ وَأَرَدُتَ فَتْلَهُ قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ مَا رَآيْتُهُ بَنَّةً وَلَا آتَانِي فَلَمَّا دَخَلَ الْحَارِثُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنَعْتَ الزَّكَاةَ وَآرَدُتَ قَتْلَ رَسُولِي قَالَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُهُ وَلَا أَتَانِي وَمَا ٱلْجُلُتُ إِلَّا حِينَ احْتَبَسَ عَلَىَّ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ سَخُطَةً مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ قَالَ فَنَزَلَتْ

الْحُجُرَاتُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَهَا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ إِلَى هَذَا الْمَكَانِ فَضَلًا مِنُ اللَّهِ وَيِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحجرات: ٦٨٦).

(۱۸۷۵) حفرت حارث بن ضرار جنگفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیابیا کی خدمت میں حاضر ہوا، نی طیبا نے جھے اسلام کی دعوت دی میں اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا اقر ارکرلیا ، پھر نی طیبا نے جھے زکو قادینے کی دعوت دی جس کا میں نے اقرار کرلیا اور عرض کیا یارسول اللہ! میں اپنی قوم میں واپس جا کرانہیں اسلام قبول کرنے اور زکو قادا کرنے کی دعوت دیتا ہوں ، جو میری اس دعوت کو قبول کرنے گا ، میں اس سے زکو قالے کرجم کرلوں گا ، پھرفلاں وقت نی دیبا میں بیا تا قاصد مجھیج دیں تاکہ میں نے زکو قالی میں جورہ پرجم کررکھا ہو، وو آپ تک پہنچاد ہے۔

جب حضرت حارث بڑا تنظ نے اپنی دعوت تبول کر لینے والوں سے زکوۃ کا مال جنع کرلیا اور وہ وقت آھیا جس میں بیتھ سے انہوں نے قاصد بینچ کی درخواست کی تھی تو قاصد نہ اور اور ہوگئا یہ سمجھے کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی تارانسکی ہے، چنا نچے انہوں نے اپنی قوم کے چند سربر آوروہ لوگوں کو اکشا کیا اور انہیں بتایا کہ نی میٹھ نے جھے ایک وقت متھین کر کے بتایا تھا کہ اس میں وہ اپنا ایک قاصد کھی دیں مجے جو میرے پاس جمع شدہ زکوۃ کا مال نی میٹھ کے بہنچاد کے اور نی میٹھ سے وعدہ خلافی نیس ہو گئی ، میر اتو خیال ہے کہ نی میٹھ کا اپنے قاصد کورو کنا شاید اللہ کی کسی تارانسکی کی وجہ ہے ، البندا تم میرے ساتھ چلوتا کہ ہم نی میر اتو خیال ہے کہ نی میٹھ کا اپنے قاصد کورو کنا شاید اللہ کی کسی تارانسکی کی وجہ سے ، البندا تم میرے ساتھ چلوتا کہ ہم نی میٹھ کی خدمت میں حاضر ہوں۔

ادھرنی طینانے ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ حارث نے زکو ہ کا جو مال جمع کرر کھا ہے، وہ لے آئیں، جب ولیدروانہ ہوئے تو رائے میں بی انہیں خوف آنے لگا اور وہ کسی انجانے خوف سے ڈر کرواپس آگئے اور نبی طینا کے پاس جا کر بہانہ بنا دیایا رسول اللہ! حارث نے مجھے زکو ہ دینے سے انکار کردیا اور وہ مجھے تل کرنے کے دریے ہو کمیا تھا۔

نی طینا نے دوبارہ حارث کی طرف ایک دستہ روانہ فرمایا ، ادھر حارث اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہے تھے کہ اس دستے ہے۔ آ منا سامنا ہو گیا ، اور دیتے کے لوگ کہنے لگے بید ہا حارث ، جب وہ قریب پنچے تو حارث نے پوچھا کرتم لوگ کہاں بھیجے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم مینا نے تمہارے کے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم مینا نے تمہارے پاس ولید بن عقبہ کو بھیجا تھا ، ان کا کہنا ہے کہتم نے انہیں ذکو ہ دینے سے انکار کر دیا اور انہیں قبل کرنا چاہا تھا؟ حارث یے لیا کہ اس فارٹ کے ہما تھ بھیجا ہے ، میں نے تواسے بھی دیکھائی نیس اور ندی وہ میرے یاس آیا۔

پھر جب حارث بڑاؤ تی عیا کے پاس پنچاؤ نی مایا سے فرمایا کرتم نے زکو قروک کی اور میرے قاصد کولل کرنا جا ہا؟ حارث نے جواب و بااس ذات کی تم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے تو اسے و یکھا تک نہیں اور نہ ہی وہ میرے پاس آیا،اور بی تو آیا ہی اس وجہ سے ہوں کہ میرے پاس قاصد کے کہنچنے میں تاخیر ہوگئی تو جھے اند بیٹر ہوا کہ کہیں النداوراس کے رسول کی طرف سے تاراف تکی نہ ہو،اس موقع پرسورہ حجرات کی ہے آیات 'اے الل ایمان! اگر تمہارے پاس کوئی فاس كوئى خبر لے آئے .....اوراللہ خوب جاننے والا تھست والا ہے' نازل ہو كيں \_

## حَدِيثُ الْجَرَّاحِ وَ أَبِي سِنَانِ الْأَشْجَعِيَّيْنِ ثَلَّاثِ حضرت جراح اور الوسنان الشجعي فِيْ اللَّا كَ حديثين

( ١٨٦٥١ ) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ خِلَاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُتَبَةً قَالَ آتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَوَرَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنُهَا وَلَمْ يَقُرِضُ لَهَا وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا فَسُئِلَ عَنْهَا شَهُوًا فَلَمْ يَقُلُ فِيهَا شَيْنًا ثُمَّ سَٱلُوهُ فَقَالَ لَمُونَ اللَّهِ فَهَا بِمَالُوهُ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا بِهَا فَيَنْ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحُدَى نِسَائِهَا وَلَهَا أَقُولُ فِيهَا بِوَأْمِي فَإِنْ يَلُكُ حَطَاً فَيمِنَى وَمِنُ الشَّيْطَانِ وَإِنْ يَلكُ صَوَابًا فَيمِنْ اللَّهِ لَهَا صَدَقَةً إِحُدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ آشُهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمُعَرِّاتُ وَعَلَيْهَا الْمُعَلِّقُ وَاللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَا لَكُ فَقَالَ مَلْمَ شَاهِدَاكُ فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ وَٱبُو سِنَانٍ رَجُلانٍ مِنْ آشُجَعَ إِنَال وَسَلَمَ فِي بِرُوعَ عَابُنَةٍ وَاشِقٍ قَالَ فَقَالَ هَلُمَ شَاهِدَاكُ فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ وَٱبُو سِنَانٍ رَجُلانِ مِنْ آشُجَعَ إِنَال الْاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ وَالْمُ فَقَالَ هَلُمَ شَاهِدَاكُ فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ وَٱبُو سِنَانٍ رَجُلانٍ مِنْ آشُجَعَ إِنَال الْاللَانَى: صحيح (ابو داود: ٢١١٦)]. [راحع: ٩٩ ٤ ٤ ٤ ٩ ٤ ٤ ٢ ١٥ ٤ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢٤].

(۱۸۹۵) عبداللہ بن عقبہ بھنے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود فائن کی خدمت میں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آدی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آدی کا انقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی ہوی کا مبر بھی مقررتہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی ملا قات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ بیسوال ان سے ایک ماہ تک ہو چھا جا تار ہائیکن وہ اس کے بار ہے کوئی جو اب شدد ہے تھے ، بالا خرانہوں نے فر مایا کہ ہیں اس کا جو اب اپنی رائے سے دے دیا ہوں ،اگروہ جو اب غلط ہوا تو وہ میر نے قس کا شخیل اور شیطان کا وسوسہ ہوگا اور اگروہ جو اب سے جو کا اس عورت (بیوه) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہو سکنا ہے ،وود یا جائے گا ،اسے اپنے شو ہر کی وراشت بھی ہے گی اور اس کے ذے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ الحجم کا ایک آئے اس سکنے کا وہی فیصلہ فر مایا ہے جو نی مایشنا نے بروع بنت کا ایک آئے دو آ ومیوں حضرت جراح بڑا تی اور شیطان کا وہاں حضرت جراح بڑا تی اور اس کے دو آ ومیوں حضرت جراح بڑا تی اور اس کے متعلق فر مایا تھا ، حضرت ابن مسعود بڑا تی فر مایا گواہ پیش کرو، تو قبیلہ الحجم کے دو آ ومیوں حضرت جراح بڑا تی اور اس کا وہنان کی تھا تھا کہ اس کورت اس کی گوائی دی۔

( ١٨٦٥٢) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسُودِ قَالَ أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللّهِ بَغْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ قَالَ مَنْصُورٌ أُرَاهُ سَلَمَة بُنَ يَزِيدَ فَقَالَ فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُوَّاسٍ يُقَالُ لَهَا بِرُوعُ بِنْتُ وَاشِقِ فَخَرَجَ مَخْرَجًا فَدَخَلَ فِي بِنْهٍ فَآسِنَ فَمَاتَ وَلَمْ يَشُوضُ لَهَا الْمِيرَاتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِدَةُ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهِ الْهِيرَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ كَمَهْرِ نِسَانِهَا لَا وَكُسَ وَلَا شَطَعً وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْهِيرَاتُ

(۱۸ ۲۵۲) گذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے، البنۃ اس میں بروئ بنت واشق بڑھٹڑ کے واقعے کی تفصیل بھی نذکور ہے کہ ہم میں ہے ایک آ دی نے بنوروَاس کی ایک عورت بروغ بنت واشق سے نکاح کیا، انفا قا اسے کہیں جانا پڑگیا، راستے میں وہ ایک کنو کیں میں اتر ا، وہ اسی کنو کیس کی بدیو ہے چکرا کرگرااور اسی میں مرگیا، اس نے اس کا مبر بھی مقرر نہیں کیا تھا، وہ لوگ نجی طابقا کے پاس آ ئے تو نبی طبیقانے فر مایا اس عورت کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے، وہ ملے گا، اس میں کوئی کی جیشی نہ ہوگی، اے میراث بھی ملے گی اور اس کے فرے عدت بھی واجب ہوگی۔

( ١٨٦٥٠ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنُ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِى عَنُ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوْلُّنِى عَنُهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدُخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبُدُ اللَّهِ فَقَالَ لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى يَسَائِهَا وَلَا وَكُسَ وَلَا شَعَطَ وَلَهَا الْمِيرَاتُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ فَقَامَ أَبُو سِنَانِ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهُطٍ مِنْ آشُجَعَ فَقَالُوا نَشْهَدُ لَقَدُ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَرُوعَ بِنُتِ وَاشِقِ

(۱۸۲۵) علقمہ میں کہ جی ہیں کہ ایک مرجہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑیڈن کی فدمت بیں ایک مسئلہ پیش کیا گیا کہ ایک آوی نے ایک عورت سے شادی کی ، اس آدی کا انتقال ہو گیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی مقرر نہیں کیا تھا اور اس سے تخلیہ کی مقات بھی نہیں کی تھی ، اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ اس عورت (بیوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جوم ہر ہوسکتا ہے ، وہ دیا جائے گا ، اس کا کیا تھا ہو کہ کہ ایک آور سے معاتب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر قبیلہ ا ایسی کا ایک آور کی جو نہی میں ہوگ ، ایم فیصلہ من کر قبیلہ کا ایک آور کی دیا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فر مایا ہے جو نہی میں اس کے نہوں کہ آپ نے اس مسئلے کا وہی فیصلہ فر مایا ہے جو نہی میں اس کے بروع بنت واش کے متعالی فر مایا تھا۔

( ١٨٦٥٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْهَةَ قَالَ عَبُد اللَّهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغِيِّ عَنْ عَلْقَمَةً بِهَذَا [انظرما بعده].

(۱۸۷۵۳) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٥ ) وحَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَاه ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راجع ما فبله إ.

(۱۸۷۵۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنُ فِرَاسٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ مَسُرُوقٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ فِي رَجُلٍ نَزَوَّجَ الْمَرَأَةُ فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدُخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا قَالَ لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِلَةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى بِهِ فِي بِرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ [راسع: ٢٩ - ١١].

(۱۸۷۵) مسروق مینید کیتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت عبدالله بن مسعود بنائیز کی خدمت میں ایک مسئلہ ویش کیا حمیا کدایک آ دی نے ایک عورت سے شاوی کی واس آ دمی کا انقال ہو کمیا ، ابھی اس نے اپنی بیوی کا مبر بھی مقررنبیں کیا تھا اوراس سے تخلید کی طاقات بھی نہیں کی تھی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مورت (بیوہ) کواس جیسی مورتوں کا جوم ہر ہوسکتا ہے، وہ دیا جائے گا ،اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی طے گی اور اس کے ذھے عدت بھی واجب ہوگی ،یہ فیصلہ من کر حضرت محقل بڑتئؤ کہنے کے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آپ نے اس مسئلے کاوئی فیصلہ فرمایا ہے جو نہی مایٹھ نے بروع بنت واشق کے متعلق فرمایا تھا۔ (۱۸۵۷) محد تن عبد الرسم میں میں میں مردی ہے۔

( ١٨٦٥٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْحَبَرَنَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْفَمَةَ قَالَ أَتِى عَبْدُ اللَّهِ فِى الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُولِّنِى عَبْدُ اللَّهِ فِى الْمَرَأَةِ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُولِّنِى وَلَمْ يَقُوسُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَكُنُّ دَحَلَ بِهَا قَالَ فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَجُلٌ فَتُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْمِيدَةُ فَشَهِدَ مَعْقِلُ بُنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَى فَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَى فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَى إِلَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْتَهُ عَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْسَائِهِا فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُوالِقَ الْعَلَى الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَاقُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ال

(۱۸۲۵) سروق بینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بڑاٹن کی خدمت میں ایک مسئلہ بیش کیا گیا کہ ایک آ دی نے ایک عورت سے شادی کی ،اس آ دی کا انتقال ہو گیا ،ابھی اس نے اپنی ہوی کا مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا اوراس سے تخلیہ کی ملاقات بھی نہیں گئی ،اس کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت (ہوہ) کو اس جیسی عورتوں کا جومبر ہوسکتا ہے ،وود یا جائے گا ،اسے اپنے شوہر کی ورافت بھی ملے گی اوراس کے ذہبے عدت بھی واجب ہوگی ، یہ فیصلہ من کر حضرت معقل بڑا تھا ۔ کا کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ آ پ نے اس مسئلے کا وی فیصلہ فرمایا ہے جو نبی بایٹا نے بروع بنت واش کے متعلق فرمایا تھا۔

#### حَدِیثُ قَیْسِ بُنِ آبِی عَوَزَةً مِّنَّاثَةُ حضرت قیس بن الی غرز ه دِلاَثْیُو کی حدیث

(١٨٦٥٩) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ قَيْسِ بُنِ آبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَبُنَاعُ الْأَوْمَاقَ بِالْمَدِينَةِ
وَكُنَّا نُسَعِّى أَنْفُتَنَا السَّمَاسِرَةَ قَاتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَّا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّانَا بِاسْمِ آخْسَنَ مِمَّا كُنَا نُسَمِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُوبُوهُ بِالطَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣]. النَّفُسَنَا بِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التَّخَادِ إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَخْضُرُهُ اللَّهُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالطَّدَقَةِ [راحع: ١٦٢٣]. (١٨٤٥) مَرْتُ مِن الْبِعُ عَرَده اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلِيفُ فَشُوبُوهُ بِالطَّدَقِةِ [راحع: ١٨٢٥]. (١٨٤٥) مَرْتُ مِن الْبِعُ عَرَده اللَّهُ عَلَيْهِ المَاء عَرَامَ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمَارِحِي وَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَارِ الْمَالِقُ مِنْ الْمَعُ عَلَيْهُ الْمَارِحِي وَلَيْ الْمَامِ عَلَيْهُ الْمُعْمَى الْفَعُلُ عَلَيْهِ الْمَارِحِي وَلَولَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَامِ عَلَيْهُ الْمَامِ عَلَيْهُ الْمَامِ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَيْهِ الْمَامِ عَلَيْهُ الْمَامِ عَلَى الْمَامِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمَامِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى الْمَعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمَامِ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

## حَدِیثُ الْہُوَاءِ بْنِ عَاذِبِ بِلْاَثْنَا حضرت براء بن عازبِ فِی مُنْظُ کی مرویات

( ١٨٦٦١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ فَحَدَّثَنِى بِهِ ابْنُ آبِى لَيْلَى قَالَ فَحَدَّثَ أَنَّ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ كَانَتْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى فَرَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ السُّجُودِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ إصححه البحارى (٧٩٢)،

ومسلم (۷۷۱)، وابن حبان (۱۸۸۶)، وابن عزیسة: (۲۰۰ و ۲۰۹). [انظر: ۱۸۷۰، ۱۸۷۰، ۱۸۷۲، ۱۸۸۳]. (۱۸۲۷) حفرت براء بن عازب ٹائڈ ہمروی ہے کہ نی ناپیل کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ ٹائٹیڈ نماز پڑھتے، رکوع کرتے،رکوع سے مراٹھاتے، بجدہ کرتے، بجدہ سے مراٹھاتے اور دو بجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا۔

( ١٨٦١٢) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ لَيْسَ يُرُونَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَعَنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ

[صححه مسلم (۲۷۸)، وابن خزيمة: (۲۱٦ و ۲۰۹۸ و ۲۰۹۹)]. [انظر: ۲۸۷۱۹، ۱۸۸۵، ۲۸۸۱۹].

(۱۸۲۷۲) حضرت براء بن عازب ڈاٹٹؤ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹی نماز فجر اورنماز مغرب میں قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

( ١٨٦٦٣) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَذَنْنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَائِنَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَتَبِعَهُ سُرَافَةُ بُنُ مَالِكِ بُنِ جُعْشُمٍ فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَدَعًا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاحَتْ بِهِ فَرَسُهُ فَقَالَ اذْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُكَ قَالَ فَدَعَا اللَّهُ لَكُ فَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَم فَقَالَ أَبُو بَكُمِ الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى لَكُ فَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرُّوا بِرَاعِي غَنَم فَقَالَ أَبُو بَكُمِ الصَّدِيقُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْهَ مِنْ لَهُ فَلَ لَهُ مَالَّذُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْهُ مِنْ لَهُ فَى لَكُولُ فَعَلِقُ لَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْهُ مِنْ لَهُ فَالَيْهُ مِ فَضَرِبَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْهُ مِنْ لَهُ فَالَوْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عُنْهُ وَسَلَّمَ كُنْهُ مَنْ لَهُ فَالَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَسَلَم (٢٠٠٩).

(۱۸۶۲) حضرت براء بن عازب بالتلاسي مروى ہے كہ جب نبي عيد الله كم مدسے مدينه منور وكي طرف رواند موسے تو سراق

بن ما لک( جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا) نبی طبیعا کے پیچھے لگ گیا، نبی طبیعائے اس کے لئے بدد عا وفر مائی جس پراس کا محمورُ از مین میں دھنس گیا، اس نے کہا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا م کر دینجئے ، میں آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، نبی میں اس کے لئے دعا وفر مادی۔

اس سفر میں ایک مرتبہ نبی مایٹا کو پیاس محسوس ہوئی ،ایک چرواہے کے قریب سے گذر ہوا تو حضرت صدیق اکبر بڑاڈ کہتے میں کہ میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں نبی مایٹا کے لئے تھوڑا سا دود حدد وہا اور نبی مایٹا کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، نبی مایٹا نے اسے نوش فرمالیا اور میں خوش ہوگیا۔

( ١٨٦٦٤) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ قَالَ حَدَّلْنَا شُغْبَةً عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ وَرَجُلِ آخَرَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَسَّدَ يَمِينَهُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ فِينِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادَكَ قَالَ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ الْآخَرُ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إسرحه ابوبعلى (٧١١). قال شعب: صحيحها.

(۱۸۶۳) حعنرت براء نگانڈے مروی ہے کہ ٹبی مائیلا جب سونے کا اراد ہ فر ماتے تو دا کمیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور یہ دعا ہ پڑھتے اےاللہ! جس دن تو اپنے بندوں کوجمع فر مائے گا ، جمھےا ہے عذاب ہے تحفوظ رکھنا۔

( ١٨٦٦٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مَرْبُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ عَظِيمَ الْجُمَّةِ إِلَى شَحْمَةِ أَذُنَيْهِ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مَا رَآيْتُ شَيْنًا قَطُّ آخْسَنَ مِنْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ (صححه البحاري (١٥٥٦)، ومسلم (٢٣٣٧). وابن حبان (٦٢٨٥). [انظر: ١٨٧٥، ١٨٨١٤، ١٨٨٦٩).

(۱۸۶۷) حضرت برا و نخات مروی ہے کہ نبی مائیا کے بال ملکے متقریا لے، قد درمیانہ، وونوں کندموں کے درمیان تھوڑا سافاصلہ، اور کانوں کی لوتک لیے بال تنے، ایک دن آپ منافیظ کے سرخ جوڑا زئیب تن فر مارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ منافیظ کے۔

( ١٨٦٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ قَرَآ رَجُلُّ الْكُهْفَ وَفِي الدَّارِ دَابَّةٌ فَجَعَلَتْ تَنْفِرُ فَنَظَرَ فَإِذَا صَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ قَدْ غَشِيتُهُ قَالَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْرَأَ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تَنَوَّلَتْ عِنْدَ الْقُرْآنِ آوْ تَنَوَّلَتْ لِلْفُرْآنِ إصححه البحارى (٢٦١٤).

. ومسلم (٩٩٥)، وابن حبان (٧٦٩)]. [انظر: ١٨٧٠، ١٨٧٩٢، ١٨٨٤٠].

(۱۸۲۲) حفرت براء ٹھ ٹھٹنے مروی نے کہ ایک فخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر بیں کوئی جانور ( گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدینے لگا ،اس فخص نے دیکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا ،اس نے نبی پیٹا سے اس چیز کا تذكر وكياتوني ملينة نے فرمايا اے فلال! پڑھتے رہا كروكہ بيديكين تھا جوقر آن كريم كي تلاوت كے وقت اتر تا ہے۔

(١٨٦٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ قَيْسِ فَقَالَ الْجَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَقَالَ الْبَرَاءُ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِمْ انْكُشَفُوا فَآكُبَبُنَا عَلَى الْفَنَائِمِ فَاسْتَفْبَلُونَا وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِمْ انْكُشَفُوا فَآكُبَبُنَا عَلَى الْفَنَائِمِ فَاسْتَفْبَلُونَا وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آخِدُ السّامَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آخِدً بِالسّهَامِ وَلَقَدْ رَآلِيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آخِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آخِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آخِدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا سُفَيَانَ بُنَ الْحَادِثِ آنَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَغُلِيهِ السِّيْقَ وَلَوْلَ أَنَا النَّيِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا الْبُنُ عَبْدِ الْمُظَلِّبُ [صححه البحارى (٢٨٦٤)، ومسلم (٢٧٧١)، وابن حبان (٤٧٧٠). [راحدع: ١٨٦٦، و١٨].

(۱۸۱۷) حعزت براء بھا تھا ہے تھیا۔ تیس کے ایک آ دی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حین کے موقع پر نبی طیالہ کوچھوڈ کر بھاگا۔ استحے تھے؟ حعزت براء بھا تنظ نے فرمایا کہ نبی طیالہ تو نبیل بھا کے تھے، دراصل بنو ہوازن کے لوگ بڑے ماہر تیرا نداز تھے، جب ہم ان پر غالب آ مکے اور مال غنیمت جمع کرنے گئے تو اچا تک انہوں نے ہم پر تیروں کی ہو چھا ڈکردی، بیس نے اس وقت نبی بینیہ کو ایک سفید فچر پر سوار دیکھا، جس کی لگام حصرت ابوسفیان بن حارث نگاڈ نے تھام رکھی تھی اور نبی بینیہ کہتے جارے تھے کہ بیس جا نبی ہوں، اس میں کوئی جموت نہیں، بیس عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٦٦٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَ بُنَ الْبَوَاءِ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ مِنْ سَفَمٍ قَالَ آيِبُونَ تَايْبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ إِصححه ابن حبان (٢٧١١). وقال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٣٤٤٠)]. [انظر: ١٨٧٤٥، ١٨٧٤٥).

(۱۸۷۸) حضرت براء نگافذے مروی ہے کہ تبی مایٹا جب بھی سفرے والیس آتے تو بیددعاء پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے کوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عبادت گذاراوراس کے ثنا وخواں ہیں۔

( ١٨٦٦٩ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ قَالَ آخْبَرَنَا آبُو بَكُو عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ آهُوَ مِثَنْ ٱلْقَى بِيَدِهِ إِلَى النَّهُلُكَةِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ إِنَّمَا ذَاكَ فِي النَّفَقَةِ

(۱۸۶۹) ابواسحاق بینیا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا و ڈی ڈنٹ ہے ہو چھا کہ اگر کوئی آ دمی مشرکین پرخود بردھ کر حملہ کرتا ہے تو کیا یکی وہ شخص ہے جس کے بارے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہلا کت میں ڈال دیا؟ انہوں نے فر مایا نہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے نمی کومبعوث فر مایا اور انہیں تھم دیا کہ راو خداوندی میں جہاد سیجئے ، آپ صرف اپنی ذات کے مکلف میں ، جبکہ اس آیت کا تعلق نفقہ کے ساتھ ہے۔ ( .١٨٦٧ ) حَدَّثُنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ أَكَانَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيدًا هَكَذَا مِثْلَ السَّيْفِ قَالَ لَا بَلْ كَانَ مِثْلَ الْقَمَرِ

(۱۸۷۷) ابواسحاق بینین کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت براہ ٹنگٹا ہے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی ماین کاروئے انور مکوار کی طرح چکدار تھا؟ انہوں نے فر مایانہیں ، بلکہ جاند کی طرح چکدارتھا۔

( ١٨٦٧) حَلَّنَا عَفَانُ حَلَّانَا حَمَّادُ مِنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌ مِنُ زَيْدٍ عَنُ عَدِى بُنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا بِعَدِيرٍ خُمُّ فَنُودِى فِينَا الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ فَصَلَّى الظَّهُرَ وَأَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ السَّنَمُ تَعْلَمُونَ آتَى اوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنَمُ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنَمُ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُيهِمْ قَالُوا بَلَى قَالَ السَّنَمُ تَعْلَمُونَ آتَى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ مِنْ أَنْفُهِمْ وَالْمَ مَنْ عَالَهُمْ مَوْلِكُ مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَالْمَانُ مَنْ مُولِ اللّهُ الْمَانِي مُولِى مَلَى اللّهُ اللّهُ وَكُونَ وَمُؤْمِنَ وَالْمَانُونَ اللّهُ عَلَى مُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَاللّهُ مُلْكُومُ وَاللّهُ اللّهُ عُلِي اللْمُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَاللّهُ مُؤْمِن وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُومِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُؤْمِنَ وَمُومِنَ وَمُؤْمِنَ وَا

(۱۸۲۱) حضرت براء بن عازب بخافذ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کسی سفر جس نبی بینا ہے ہمراہ تقے ،ہم نے ''غدیر خ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا ، پکھ دیر بعد ' الفسلوٰ قا جامعۃ'' کی منا دی کر دی گئی ، دو درختوں کے بینچے نبی مینا کے لیے جگہ تیار کر دی گئی ، نبی مینا نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی بخافیٰ کا ہاتھ پکڑ کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نیس جانے کہ بجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ صحابہ بخافیٰ نے عرض کیا کیوں نہیں ، پھر نبی مائینا نے حصرت علی بخافیٰ کا ہاتھ د ہا کرفر مایا جس کا جس محبوب ہوں ، علی بھی اس سے محبوب ہونے چاہئیں ، اے اللہ! جوعلی بخافیٰ سے مجت کرتا ہے تو اس سے محبت فر ما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فر ما ، بعد میں حضرت محر بخافیٰ نے خضرت علی بڑائوں سے ما اور فر مایا اے ابن ابی طالب! مہیں مبارک ہو کہتم نے صبح اور شام اس حال میں کی کہتم ہر مؤمن مردو عورت کے جوب قر اریا ہے۔

( ١٨٦٧٢) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَلَّلْنَا هُدُبَةُ بُنُ خَالِدٍ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَدِتَى بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

(۱۸۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٦٧٣) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ زُبَيْدٌ أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ وَدَاوُدُ وَابُنُ عَوْنٍ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّغْبِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ قَالَ سَمِعُتُ الشَّغْبِيُّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ وَحَدَّثَنَا عِنْدَ سَارِيَةٍ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ وَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ كَيْدُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَا خُبَرُ تُكُمْ بِمَوْطِيهِا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَكُمْ بِمَوْطِيهِا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَا خُبَرُتُكُمْ بِمَوْطِيهِا قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ اللَّهِ فَعَلَمُ لِلْعَلِمِ لَكُولُ مَا نَبْدَأُ بِهِ فَى شَيْءً قَالَ وَذَبَحَ خَالِى أَبُو بُودَةً بُنُ إِنَا لَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ لَيْلِ لَا اللّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ لَا لَيْ اللّهِ فَالَ اللّهِ ذَبَحْتُ وَعِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ

مِنْ مُسِنَّةٍ قَالَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَمْ تُجْزِيءُ أَوْ تُوفِ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [صحح البخاري (٩٥١)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حبان (٩٩٠٧)، وابن خزيمة: (١٤٢٧)]. [انظر: ١٨٨٢١،١٨٨٣١،١٨٨٣٢، ١٨٨٩٧].

(۱۸۲۷) حضرت براء بڑا تھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نی مایٹا نے ہمیں خطبہ دیے ہوئے قربایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں ہے ، پھروالیس کمر پہنچ کر قربانی کریں ہے ، چوخص ای طرح کرے قووہ ہمارے طریقے تک پہنچ گیا ، اور جونما زعید سے پہلے قربانی کرلے تو وہ محض گوشت ہے جواس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا ، اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ، میرے ماموں حضرت ابو بردہ بن نیار بڑا تھ نے نما زعید سے پہلے بی اپنا جانور ذرئے کر لیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے بی ذرئے کرلیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جوسال بحرکے جانور سے بھی بہتر ہے ، نبی میں نے قرمایا ای کواس کی جگہ ذرئے کرلو، لیکن تہمارے علاوہ کسی کی طرف سے یہ کفایت نہیں کرے گا۔

( ١٨٦٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قُولُهُ عَزَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْقَبْرِ إِذَا سُئِلَ فَعَرَفَ رَبَّهُ قَالَ وَقَالَ شَيْءٌ لَا أَخْفَظُهُ فَذَلِكَ قُولُهُ عَزَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّذُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ [صححه البحاري ( ١٣٦٩)، وَبَن حَباد (٢٠٦)]. [انظر: ١٨٧٧٦].

(۱۸۲۷۳) حفرت براء بن الله عمروى بكر في عليه النهاد فرما إقبر بل جب انبان وي سوال بواوروه البي رب و به المال المان و المال المال المان و المال المال المان و المال المال المان و المال المال المال المال و المال المال المال و المال المال المال و المال المال المال المال و المال المنال الم

(۱۸۷۵) حفرت برا ، بن تنزیے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مینا کھے انساری حفرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہار ارائے میں مینے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

الْمَعْلُومَ إِمكَ مَحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْرَالِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسٍ مِنْ الْمَنْ الْمُنْصَارِ فَقَالَ إِنْ ٱبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ إِمكِر مَا مَلِهِ].
 الْمَظْلُومَ إِمكر مَا مَلِه].

(۱۸۷۷) حضرت براء بن تنزیب مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایٹا کھھ انساری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہارارا سے میں بیٹھے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ (۱۸٦٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ آنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكِيفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي بِكِيفٍ فَكَتَبَهَا قَالَ فَشَكَا إِلَيْهِ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَزَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الشَّورِ وَالنساء: ٩٥]. [انظر: ٢٨٢٠)، ومسلم (١٨٩٨)، وابن حبان (٤٦)]. [انظر: ٢٨٧٠، ١٨٧٥٥

(۱۸۶۷) حضرت براء بڑاتھ ہے مروی ہے کہ ابتدا وقر آن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کے ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے میں، وہ اور را وضدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرنہیں ہو کتے'' نبی مؤیلائے حضرت زید بڑاتھ کو بلا کرتھم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پر بیآیت لکھ دی ، اس پر حضرت ابن کمتوم بڑاتھ نے اپنے نامینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں ''غیبر او لئی المصور'' کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ١٨٦٧٨) حَدَّقَنَا عَفَّانُ حَدَّقَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ رَجُلَّ لِلْبَوَاءِ وَهُوَ يَمُوَحُ مَعَهُ قَدْ فَرَرُتُمْ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْتُمْ أَصْحَابُهُ قَالَ الْبَرَاءُ إِنِّى لَآشُهَدُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُوَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُو يَنَفُلُ مَعَ النّاسِ التُوابَ وَهُو يَتَمَثّلُ كَلِمَةَ ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُو يَتُمَثَّلُ كَلِمَةً ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمَ حُفِرَ الْحَنْدَقُ وَهُو يَتُمَثَّلُ كَلِمَةً ابْنِ رَوَاحَةَ اللّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهَتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلّينَا فَاللّهُ مَا لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهُتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلّىنَا عَلَيْنَا مَا لَوْلَا أَنْتَ مَا الْهُورَاعِ وَاللّهُ عَلَىٰ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَنْ الْمُولَاءُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا أَنْتَ مَا الْهُورَاءُ وَلَا أَنْهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَا أَنْهُ اللّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِينَةً لَهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهَ وَإِنْ أَرَادُوا فِينَةً لَمْ الْمُعْدَلَقُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْ الْرَادُوا فِينَةً لَابُهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِينَةً لَا الْمُعَدِينَا وَإِنْ أَرَادُوا فِينَا لَاللّهُ عَلَيْنَا وَالْمَالَاقِ الْعَلَامُ الْمُعَلِينَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ

المستحدة ال

( ١٨٦٧٩) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ رَآيَتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِقَالَ احمد: هذا حديث واهِ. وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٤٩ و ٢٥٠)). [انظر: ٢٨٩٠٦،١٨٨٨٦،١٨٨٩٦).

(۱۸۷۷۹) حضرت براء نظرت مروی ہے کہ میں نے نبی میں کو افتتاح نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

( ١٨٦٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْتَسِلَ آحَدُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَٱنْ يَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ طِيبٌ فَإِنَّ الْمَاءَ ٱطْيَبُ (قال الالباني: ضعيف (الترمذي: ٢٨ ه و ٢٩٥). [انظر: ١٨٦٨٩].

(۱۸۶۸) حضرت براء بن تنزے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے ارشا وفر مایا مسلمانوں پربیحق ہے کدان میں ہے ہرا یک جمعہ کے دن عسل کرے، خوشبولگائے ، بشرطیکہ موجود بھی ہو،اگر خوشبونہ ہوتو یانی ہی بہت یا ک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٨١) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ عَنُ يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ إِنَّ أُوْلَ نُسُكِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو بُرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ خَالِى قَالَ سُهيْلٌ وَكَانَ بَدُرِيَّا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَوْمًا نَشْتَهِى فِيهِ اللَّحْمَ ثُمَّ إِنَّا عَجَّلُنَا فَذَبَخْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْدِلُهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَنَا مَاعِزًا جَذَعًا قَالَ فَهِي لَكَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ

(۱۸۱۸) حضرت براء بڑا تئے ہوئے ہرایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی ملیٹا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے، (پھروالیں گھر پہنچ کر قربانی کریں گے)، میرے مامون حضرت ابو بردہ بن نیار جی تؤنے نمازعید نے پہلے ہی اپنا جانور ذرخ کرلیا البتداب میرے نمازعید نے پہلے ہی ذرئے کرلیا البتداب میرے باس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال پھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی ملیٹا نے فرمایا ای کواس کی جگہ ذرئے کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی جگہ ذرئے کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٦٨٢) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍ و حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا آبُو جَنَابِ الْكُلْبِيُّ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بُنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَا جُلُوسًا فِي الْمُصَلَّى يَوُمَ آصَحَى فَآتَانَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آوَلَ نُسُكِ يَوْمِكُمُ هَذَا الصَّلَاةُ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكُعَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ وَأَعْظِى قَوْسًا أَوْ عَصًا فَآتَكَا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَامَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ ذَبْحُ الْوَيْقَ فَوْسًا أَوْ عَصًا فَآتَكَا عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللّهَ وَاثْنَى عَلَيْهِ وَامَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ وَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عَجَلَ ذَبْحُ الْوَيْمَةُ الْهَلَهُ إِنَّمَا الذَّبُحُ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِي آبُو بُرُدَةً بْنُ نِنَادٍ فَقَالَ آنَ عَنْكُمُ عَجَلُ ذَبْحُ شَاتِي يَا رَسُولَ اللّهِ لِيُصْنَعَ لَنَا طَعَامٌ نَجْتَمِعُ عَلَيْهِ إِذَا رَجَعْنَا وَعِنْدِى جَذَعَةٌ مِنْ مَعْزِهِ هِى آوُفِي عَبْلِي يَا رَسُولَ اللّهِ لِيُصْنَعَ لَنَا طَعَامٌ وَلَنْ تُغْيِي عَنْ آخِدٍ بَعْدَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا بِلَالُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى النَّسَاءَ فَقَالَ يَا مَعْدَلَ قَالَ اللّهُ قَالَ يَا بَعْلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى الْتَسَاءَ فَقَالَ يَا مُعْدَلَ النَّهُ وَالْ اللّهُ الْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَى الْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّ

(۱۸۷۸۲) حضرت براء بھاتنے سروی ہے کہ میدا تنتی کے موقع پر ہم لوگ عیدگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ نبی مینا تشریف

لائے ، آپ آنٹی کے اوکوں کوسلام کیا اور فرمایا کہ آج کی سب سے پہلی عبادت نماز ہے، بھر آپ آنٹی کی نے آھے بوجہ کروو رکھتیں پڑھادیں ، اور سلام بھیر کراینارخ انور لوگوں کی طرف کرلیا ، نی دلیا ہ کوایک کمان یالانمی پیش کی گئی ، جس ہے آپ آنٹی کی است کے اور فرمایا تم میں سے جس شخص نے نماز سے پیٹلے بہانور ذرج کے اور فرمایا تم میں سے جس شخص نے نماز سے پیٹلے بہانور ذرج کے لیا ہوتو وہ مرف ایک جانور درج جواس نے اپنے الی خانہ کو کھلا دیا ، قربانی تو نماز کے بعد ہوتی ہے۔

بیان کرمیرے مامول حضرت ابو ہروہ بن نیار ڈٹٹٹ کھڑے ہوئے اور کہنے بیار ہول اللہ! بیل نے اپی بکری نماز

سے پہلے ذن کر لی تھی تا کہ جب ہم واپس جا کی تو کھانا تیار ہواور ہم اسٹھے بیٹر کر کھائیں ، البتہ میرے پاس بکری کا ایک چہ یاہ

کا بچہ ہے جو اس بکری سے زیادہ صحت مند ہے جسے بیل فرن کر چکا ہوں ، کیاوہ میری طرف سے کافی ہوجائے گا؟ نبی مائیہ نے

فر مایا ہال! لیکن تمہارے علاوہ کسی کی طرف سے کافی نہیں ہوگا ، پھر نبی مائیہ نے حضرت بلال بڑائٹ کو آواز دی اوروہ چل پڑے ،

نبی مائیہ بھی ان کے چیچے چل پڑے ، یہاں تک کے مورتوں کے پاس پہنچ کر نبی مائیہ نے فر مایا اے کروونسواں! صدّ قد کیا کروکہ

تمہارے تن میں صدقہ کرتا ہی سب سے بہتر ہے ، حضرت براء بڑاٹھ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن سے زیادہ پاز عیس ، ہاراور

بالیاں بھی نہیں دیکھیں۔

( ١٨٦٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِيَادُ بُنُ لِقِيطٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ (صححه مسلم ( ١٩٤٤)، وابن حزيمة: (٢٥٦)، وابن حبان (١٩١٦)}. [انظر: ١٨٦٨٤، ١٨٦٨٤].

(۱۸۷۸۳) حضرت برا و نگائز سے مروی ہے کہ ہی ملیجہ نے ارشاد فر ما یا جب تم مجدہ کیا کروتو اپنی ہتھیلیوں کوز بین پر رکھ لیا کرو اورا ہے باز داد پر اٹھا کر رکھا کرو۔

( ١٨٦٨٤) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ إِيَادٍ عن أبيه عَنِ الْبَرَاءِ مِثْلَهُ (١٨٦٨٣) گذشت حديث ال دوسرى سند سے بعى مروى ہے۔

( ١٨٦٨٠) حَدَّثُنَا ابو الوليد وعفان قَالَا حَدَّثُنَا عُبَيْدُ الله بْنُ إِيَادِ قَالَ حَدَّثُنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَحِ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْمٍ لَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَيْفَ تَقُولُونَ بِفَرَ رَجُلٍ انْفَلَتَتْ مِنْهُ رَاحِلَتُهُ تَجُرُّ زِمَامَهَا بِأَرْضٍ قَفْمٍ لَيْسُ فِيهَا طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ وَعَلَيْهَا طَعَامٌ قَالَ عَفَّانُ وَشَرَابٌ فَعَلَيْهَا حَتَى شَقَ عَلَيْهِ ثُمَّ مَرَّتُ بِجِذُلِ شَجَرَةٍ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَ زِمَامُهَا فَوَجَدَهَا مُعَلَّقَةً بِهِ قَالَ عَفَّانُ مُتَعَلِّقَةً بِهِ قَالَ قُلْنَا شَدِيدٌ يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ اصحت مسلم رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ اصحت مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَضَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ اصحت مسلم رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَا وَاللّهِ لَلّهُ أَشَدُ فَرَحًا بِتَوْبَةٍ عَبْدِهِ مِنْ الرَّجُلِ بِرَاحِلَتِهِ اصحت مسلم والحاكم (٢٧٤٦)، والحاكم (٢٤٣/٤)].

(١٨٦٨٥) حضرت براء بن عازب ٹائٹزے غالبًا مروی ہے کہ نبی میٹا نے فرمایا یہ بتاؤ کدا گرایک آ دی کسی جنگل کے راہتے

سنر پر رواند ہو، راستے میں وہ ایک در خت کے بیچ قبلولہ کرے، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہوجس پر کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہو، وہ آ دی جب سوکرا محصے تو اسے اپنی سواری نظر ند آئے ، وہ ایک بلند نیلے پر چڑھ کر دیکھے لیکن سواری نظر ند آئے ، پھر دوسرے نیلے پر چڑھے لیکن سواری نظر ند آئے ، پھر پیچے مڑکر دیکھے تو اچا تک اسے اپنی سواری نظر آجائے جو اپنی لگام تھسٹی چلی جاری ہو، تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! انتہائی خوش ہوگا، نی پیٹھ نے قربایا لیکن اس کی بیخوش اللہ کی اس خوشی ہے زیادہ نہیں ہوتی جب بندہ اللہ کے سامنے تو بہ کرتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔

( ١٨٦٨٦ ) قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَاه جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ مِثْلَهُ

(۱۸۷۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۸۸۸۷) حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ هِضَامٍ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ الْمَعدِيثِ سَيِعْنَاهُ مِنْ رَمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلْنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ النظر: ١٨٦٩٦ رَصُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ كَانَتُ تَشْعَلْنَا عَنْهُ رَعِيَّةُ الْإِبِلِ النظر: ١٨٦٨٥ مُولِ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يُحَدّثُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَي عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ مَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَلُ مَا عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِمُ مَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَل المُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَ

( ١٨٦٨٨) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْكُفَمَشِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْبَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ (صححه الحاكم (٢/١٥). قال الألباني: صحيح (ابوداود: ١٤٦٨ ١١١١ن ماحة: ١٣٤٢ النسائي: ١٧٩/٢) إلنظر:١٨٩١ ١١١٨٨١٨١١٨٨١ ١١١٨٨١ ١١١٨٩١

(١٨٦٨٨) حضرت براء التنزيه مروى بكه تي المينان ارشادفر مايا قرآن كريم كوافي آواز يه مرين كياكرو\_

( ١٨٦٨٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ آبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ الْحَقِّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْجُمُّعَةِ أَنْ يَغْنَسِلَ وَيَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ فَإِنْ لَمْ يَجِدُ طِيبًا فَالْمَاءُ طِيبٌ (راحع: ١٨٦٨٠).

(۱۸ ۱۸۹) حضرت براء نظافظ سے مروی ہے کہ نبی میں اس ارشاد فر مایا مسلمانوں پر بیتن ہے کدان میں سے ہرایک جعدے دن عسل کرے ،خوشبولگائے ، بشر ملیکہ موجود بھی ہو، اگر خوشبونہ ہوتو یائی ہی بہت یاک کرنے والا ہے۔

( ١٨٦٨.) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّنَا زُهَيْرٌ حَدَّنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَوَّلَ مَا فَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى الْجَدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ أَوْلَ مَا فَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى الْجُدَادِهِ وَأَخُوالِهِ مِنُ الْأَنْصَارِ وَأَنَّهُ صَلَّى قَبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِنَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبُعَةَ عَشَرَ اللّهِ صَلَّى أَوْلَ صَلَامًا صَلَاهً اللّهِ الْمَعْدِينَ فَقَالَ آشُهَدُ بِاللّهِ الْمُعْدِينَ وَصَلَى مَعَهُ قُولُمْ فَخَرَجَ رَجُلَّ مِثَنْ صَلَى مَعَهُ فَمَرَّ عَلَى آهُلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ فَقَالَ آشُهَدُ بِاللّهِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَلَ مَكَةً قَالَ فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ

یکتول قبل البین و کان البیهو د قلد اغیجیه فی اف کان یکسلی قبل بین المتفدس و افعل البیک فیکا و فلک او که استان و مجهه قبل البین المتفدس و کان البیک اصحمه البعاری (٤٠) و مسلم (٥٢٥) و اس عزیمه البالی البالی

(۱۸۲۹) حضرت براء ٹٹائٹزے مروی ہے کہ نبی ملیجائے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم ٹٹائٹز کی نماز جنازہ پڑھائی جن کا انقال صرف سولہ مبینے کی عمر میں ہو گیا تھا، اور فر مایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی پنجیل کرے کی اور وہ صدیق ہیں۔

( ١٨٦٩٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا كُلُّ مَا نُحَدِّثُكُمُوهُ سَمِفْنَاهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَكِنْ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا وَكَانَتْ نَشْعَلُنَا رَعِيَّةُ الْإِبلِ [راحع: ١٨٦٨٧].

(۱۸۲۹۲) حضرت برا و ڈاکٹا فر ماتے ہیں کہ ساری حدیثیں ہم نے نبی دائیا ہی ہے نہیں سیس، ہمارے ساتھی بھی ہم سے احادیث بیان کرتے تھے ، اونوں کو چرانے کی وجہ ہے ہم نبی دائیا کی خدمت بیس بہت زیادہ حاضرتیں ہویاتے تھے۔

( ١٨٦٩٣ ) حَدَّقَنَا أَبُو أَحْمَدُ حَدَّقَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ بِالْقَبَّاسِ قَدْ أَسَرَهُ فَقَالَ الْقَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ هَذَا أَسَرَنِى أَسَرَنِى رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ أَنْزِعُ مِنْ هَيْنَتِهِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِلرَّجُلِ لَقَدْ آزَرَكَ اللَّهُ بِمَلَكٍ تحرِيمٍ

(۱۸ ۲۹۳) حضرت برا و نظافظ سے مروی ہے کہ ایک افساری آ دمی حضرت عباس بھٹ کو ( غزو و بدر کے موقع پر ) تیدی بنا کر لایا، حضرت عباس بھٹ کئے یا رسول اللہ! مجھے اس فض نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک دوسرے آ دمی نے قید کیا ہے جس کی المنت على من يحصفلان فلان چيزياد ب، بي اليناف المضم من المالله في المالله في المك معزز فرشت كور يعتمهاري مدفر الله ( ١٨٦٩ ) حَدَّثَنَا بَهُوَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَدِيًّ بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُعِبُ الْأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْعِطُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ وَمَنْ أَبْفَطَهُمُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يُعِبُ الْأَنْصَارَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْعِطُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَهُمْ أَحَبَّهُمْ اللهُ وَمَنْ أَبْفَطَهُمْ اللهُ قَالَ شُعْبَةً قُلْتُ لِعَدِي الْمُومِنَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ إِيّا عَي يُحَدِّنُ وصححه البحارى (٣٧٨٣)، النظر: ٢٧٨٧). وابن حبان (٧٢٧٢). وانظر: ١٨٧٧٧). وابن حبان (٧٢٧٢). وانظر: ١٨٧٧٧).

(۱۸۹۹) حفرت براء بن تن سروی ہے کہ نی پیٹائے ارشاد فر مایا انسارے وہی محبت کرے کا جومؤمن ہواوران ہے وہی بغض رکے کا جومؤمن ہواوران ہے وہی بغض رکے کا جومنا فق ہو، جوان ہے محبت کرے انٹداس ہے مجبت کرے اور جوان ہے نفرت کرے انڈاس ہے نفرت کرے۔ ( ۱۸۹۵ ) حَدَّفَنَا بَهُزَّ حَدَّفَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِی بُنِ قَامِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ آنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ حَامِلًا الْحَسَنَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبَّةً فَاحِبَّةً [صححہ البحاری (۲۶۲۹)، ومسلم (۲۶۲۲)، وانظر: ۱۸۷۷۸].

(۱۸۶۹۵) حضرت برا و بڑاٹھ کا سے مروی ہے کہ نبی ملیجائے ایک مرتبہ حضرت امام حسن بڑٹھ کو اٹھار کھا تھا ،اور فر مار ہے تھے بیں اس ہے محبت کرتا ہوں تم بھی اس ہے محبت کرو۔

( ١٨٦٩٦ ) حَدَّثُنَا بَهُزُّ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِبْرَاهِيمَ مُوْضِعٌ فِي الْجَنَّةِ [صححه البحارى (١٣٨٢)، وابن حبان (١٩٤٩)، والحاكم (٣٨/٤). وانظر: ١٨٨٩١،١٨٨٦٧.

(۱۸۲۹۲) حعرت برا مرفظت سروی ہے کہ نبی میں نے فرمایا ابراہیم فٹکٹا کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

(١٨٦٩٧) حَلَّتُنَا بَهُزَّ حَلَّتُنَا شُعْبَةُ حَلَّتُنَا عَدِى بُنُ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَغَوٍ فَقَرَآ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِخْدَى الرَّكْعَثَيْنِ بِالنَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ إصححه البخارى (٧٦٧)، ومسلم سَغَوٍ فَقَرَآ فِي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فِي إِخْدَى الرَّكْعَثَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ إصححه البخارى (٧٦٧)، ومسلم (٤٦٤)، وابن حزيمة: (٢٢٥)]. وانظر: ١٨٨٩، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ١٨٨٩، ٢٠١٨٩،

(۱۸۶۹) حضرت براء ﴿ تَعْدُ ہے مروی ہے کہ نبی اللّٰهِ اللّٰهِ سفریس تھے، آپ کُلُافِیْ اُنے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سور و والّتین کی طاوت فرمائی۔

( ١٨٦٩٨) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا الْكَشْعَتُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ مُعَاوِيَةً بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ قَالَ قَذَكَرَ مَا أَمَرَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَنَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَكَمْ السَّلَامِ وَإِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْإِسْتَبُرَقِ وَالْحَرِيرِ وَالذَيهَاجِ وَالْمِيثَرَةِ وَالْقَسْمَ [صححه البخاری (۲۲۹)، ومسلم (۲۰۲۱)، وابن حبان (۳۰٤۰)]. [انظر: ۱۸۲۹۹، ۱۸۷۳۱، ۸۸۵۷، ۵۸۸٤۸].

(۱۸۹۸) حضرت براء رفی نظرت مروی ہے کہ نبی بیٹی نے جمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں ہے منع کیا ہے،
پرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بہار پری کا تذکرہ کیا، نیزیہ کہ جنازے کے ساتھ جانا، چھینکے والے کو
جواب دینا، سلام کا جواب دینا، ہتم کھانے والے کو بچاکرنا، دعوت کو تیول کرنا مظلوم کی مدد کرنا اور نبی رہی استعراق بمیں بچاندی کے
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج ( خیزوں رہیم کے نام جیں ) سرخ خوان پوش سے اور رہیمی کتان سے منع فر مایا ہے۔
برتن، سونے کی انگوشی ، استبرق، حریر، دیباج ( خیزوں رہیم کے نام جیں ) سرخ خوان پوش سے اور رہیمی کتان سے منع فر مایا ہے۔
(۱۸۶۹۹) حَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بُنْ جَعْلَمَ حَدَّدُنَا شُعْنَهُ عَنِ الْكَشْعَتِ بْنِ سُلَيْمٍ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا اللَّهُ قَالَ مَشْمِیتِ الْعَاطِسِ
(۱۸۶۹) کذشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٠٠) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُعَادُّ حَدَّثِنِي آبِي عَنْ قَتَادَةً عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَكِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَذُ صَوْلِهِ وَيُصَلِّفُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَفْتٍ وَيَابِسٍ وَلَهُ مِثْلُ آجُرٍ مَنْ صَلَّى مَعَهُ إنال الالباني: صحبح (النساني: ١٣/٢). قال شعب: صحبح دون آخره]. [انظر ما فيه].

(۱۸۷۰۰) حفرت براو تُلَّدُّت مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر الله تعالی نزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہنے ہیں اور موّون کی آواز جہال تک جاتی ہے اور جو بھی خنگ یا تر چیز اسے نتی ہے تو اس کی تقد این کرتی ہے اوراس کی برکت سے موّون کی مغفرت کردی جاتی ہے اوراسے ان لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے جواس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اوراس کی برکت سے موّون کی مغفرت کردی جاتی ہے اوراسے ان لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے جواس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ (۱۸۷۸ ) قال آبو عبد الرّحم من فیلہ فَدْ کُور مِفْلَهُ بِاسْنادِهِ وَراحم ما فیلہ ).

(۱۸۷۱) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے..

( ١٨٧.٢) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ فَكُتَبَهَا قَالَ فَجَاءَ ابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَشَكًا ضَرَارَتَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ [النساء: ٩٠]

(۱۸۷۰۲) حضرت برا و بخانزے مروی ہے کہ ابتدا وقر آن کریم کی بیآ بت نازل ہوئی کہ'' مسلمانوں بیں ہے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹھے ہیں ، وہ اور را وخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرٹیس ہو کتے'' نبی علیٰ انے حضرت زید بڑائز کو بلا کرتھم دیا ، وه شانے کی ایک بٹری لے آئے اور اس پر بیر آیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن مکتوم پڑٹٹڑنے اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں'' غیراولی الضرر'' کالفظ مزید نازل ہوا۔

(١٨٧٠٢) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ قَرَآ رَجُلٌ سُورَةَ الْكَهْفِ وَلَهُ دَابَّةً مَرْبُوطَةٌ فَجَعَلَتُ الذَّابَّةُ تَنْفِرُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى سَحَابَةٍ فَلْهُ غَشِيتُهُ أَوْ ضَبَابَةٍ فَفَزِعَ فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ سَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ اقْرَأُ فُلَانُ فَإِنَّ السَّكِينَةَ نَوْلَتُ لِلْقُوْآنِ أَوْ عِنْدَ الْقُرْآنِ [راحع: ١٨٦٦٦].

(۱۸۷۰۳) حضرت براء دینشند مروی ہے کہ ایک فخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر میں کوئی جانور (مکھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے نگا ،اس فخص نے ویکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا ،اس نے نبی میٹا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی میٹا نے فر مایا اے فلال اپڑھتے رہا کرو کہ یہ سکیزتھا جوقر آن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٠) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّقَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بُنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِي شَيْبَانَ أَنَّهُ سَأَلَ الْبَرَاءَ عَنُ الْأَصَاحِيِّ مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَا كَرِهَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ لَا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَدِى أَلْقُونَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ قَالَ فِي الْقَرْنِ نَقْصٌ أَوْ فِي النّمِنَ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهُ مَلَ فَلَا فَي النّمَ نَقُصْ قَالَ مَا كَرِهُ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَوْنِ نَقْصٌ قَالَ مَا كَرِهُ فَقَالَ قَالَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعْرِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ ع

(۱۸۷۰۴) عبید بن فیروز بینتی نے حضرت براء نگائی ہے ہوچھا کہ نی طابا نے کس تم کے جانور کی قربانی ہے منع کیا ہے اور کے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللّٰہ فَالْیَا اُلْمِیْ اُلْمِیْ اِلْمَا جانور جمع کیا ہے اور کے جواب دیا کہ جناب رسول اللّٰہ فَالْیَا اُلْمِیْ اِلَا اِللّٰمِیٰ اِللّٰمِیٰ اِللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اِللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیْمُ اللّٰمِیٰ اللّٰمُیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمُیٰ اللّٰمِیٰ اللّٰمِ

( ١٨٧٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ بُحَدِّثُ أَنَهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّهِ بُنَ يَزِيدَ الْمُنْصَادِئَ يَخْطُبُ فَقَالَ أَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامُوا فِيَامًا حَتَّى يَشْجُدَ ثُمَّ يَشْجُدُونَ [صححه البحارى (٧٤٧)، وسلم (٤٧٤)، وابن حباد (٢٢٢٦)]. [انظر: ٤٧٤١، ١٨٧١، ١٨٧٢، ١٨٧١، ١٨٧١). (۱۸۷۰۵) حفرت براء بھائٹ ہے مروی ہے کہ نبی مائیا جب رکوع ہے سرا تھاتے تھے تو محابۂ کرام بھائٹاس وقت تک کھڑے رہے جب تک نبی مائیا سجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ محدے میں جاتے تھے۔

(١٨٧.٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ آوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ قَالَ فَجَعَلَا يُقُرِقَانِ النَّاسَ الْفُوْآنَ ثُمَّ جَاءَ عَمَّارٌ وَبِلَالٌ وَسَعْدٌ قَالَ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِينَ لُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا رَأَيْتُ الْهُلَ الْمُدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبَيَانَ يَقُولُونَ هَذَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا رَأَيْتُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرِحُوا بِشَيْءٍ قَطُّ فَرَحَهُمْ بِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَائِدَ وَالصِّبَيَانَ يَقُولُونَ هَذَا كَاللّهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَ قَالَ فَمَا قَدِمَ حَتَّى قَرَأْتُ سَبِّحُ اسْمَ رَبِّكَ الْمُعْلَى فِي سُورٍ مِنْ الْمُفَصَّلِ [صححه البحارى (٣٩٢٤)، والحاكم (٢٦٢٦/٢)]. [انظر: ١٨٧٦٧].

(۱۸۷۰) حفرت براء نگانات مروی ہے کہ میں نے نبی مالیا کو خند آ کی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ کھا گا ہوگوں کے ساتھ منی اٹھا اور (حضرت عبداللہ بن رواحہ نگانا کے ایشا ساتھ منی اٹھا ہے جارہے جیں اے اللہ! اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت یا سکتے ، صدقہ کرتے اور نہ بی نماز پڑھ کتے ، البذا تو ہم پر سکینہ تا زل فرما اور وہ من سامنا ہونے پر ہمیں تا بت مدی عطا وفرما ، ان لوگوں نے ہم پر سرکٹی کی ہواور وہ جب کسی فقنے کا ارادہ کرتے جیں تو ہم انکار کردیتے ہیں ، اس آ فری جملے یہ میں مائیا افی آ واز بلند فرما لیتے تھے۔

(۱۸۷.۸) حَذَّتُنَا عَفَّانُ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ حَدَّتَنِى الْحَكُمُ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَوَاءِ أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدَّ عَنَ السَّجَدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ إراحِي ١٨٦٦١] كَانَ إِذَا رَكِعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّ حُوعٍ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجَدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ إراحِي ١٨٦٦] كَانَ إِنَّ السَّجَدَتِينِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ إراحِي ١٨٢٩] مَعْرَت براء بن عاذب ثَنَّ عَر مولى ہے كہ تى طَيْلًا كى نمازكى كيفيت اس طرح تمى كہ جب آ بَ تَنْ الْمُعْلَدُ مِن عاذب ثَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ كَانَ كَى كَيْمِتِ اس طرح تمى كه جب آ بَ تَنْ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَعْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْدُولَ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِيلًا عَنْ السَّعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِيقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِيلًا عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِيلُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُولِعُ مَا مُعْلَقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْلِيلًا عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ وَالْمُولُولُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ الللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ واللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ

دورانيه وتاتقا

(۱۸۷.۹) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبِ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ أَنْ يَقُولَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَةُ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهِى إِلَيْكَ
وَطَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَهْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ
وَطَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ
وَطَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [صححه البحارى (٣١٣٠)، ومسلم بِكِتَابِكَ الَّذِى آنُرَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِى آرُسُلُتَ فَإِنْ مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ [صححه البحارى (٣١٣)، ومسلم (٢٧١٠)، وابن حبان (٢٧١٠). وانظر: ١٨٨٨٤ ١٨٨٥٥ (١٨٨٥٤).

(۱۸۷۰) حضرت براہ نگافتا ہے مروی ہے کہ نبی طیابا نے ایک افساری آ دی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آ یا کرے تو یوں
کہدلیا کر ہے ''اے اللہ! یمل نے اپنے آ پ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو
تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے تی کو سہار ابنالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تھے ہی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھ کا نداور پناہ گاہ
میں ، یمل تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جے تو نے بھی دیا''اگر ہے کھمات کہنے والا اس رات
میں مرجائے تو وہ فطرت برمرے گا۔

( ١٨٧٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرُّفٍ عَنْ عَبِدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنَعَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مِنْحَة لَيَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِتَاقٍ نَسَمَةٍ [قال الترمذي: حسن صحيح غريب وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٩٥٧)]. [انظر: ١٨٧١٠٥،

(۱۸۷۱) حضرت برا مین عازب پیمنز سے مروی ہے کہ نبی پینا نے فر مایا جو خص کسی کوکوئی ہدیہ مثلاً جا ندی سونا دے میا وووجہ بلا دے یاکسی کومشکیز ودے ویے تو بیدا ہے ہے جیسے ایک غلام کو آ زاوکر نا۔

(١٨٧١١) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمُحَمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهُوَ كَمِتَاقِ نَسَمَةٍ [صححه ابن حبان (٥٥٠) والحاكم (١١/١٥) قال شعيب: صحيح].[انظر:١٨٧١،١٨٧١،١٨٧١ الممار الممار الممار الممار الممار المحمَّدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ (١١١١) اور جُوض بِكُمَات كه لِ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَوْيِهَ كِي غَلَامَ آ زَادَكُ فِي مُرْح ہے۔

(۱۸۷۱۲) قَالَ وَكَانَ يَأْتِي نَاحِيَةَ الصَّفَّ إِلَى نَاجِرَةِ يُسَوِّى صُدُورَهُمْ وَمَنَاكِبَهُمْ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ آوُ الصَّفُوفِ الْأَوْلِ [صححه ابن جان (۲۱۵۷) وابن حزيمة (۱۵۵۱و۲۵۰۱ و ۲۵۵۱و۲۵۰۱ و ۱۵۵۵و و ۱۸۹۲ (۲۱۸۷۱) وقال البوصيرى: رحاله ثقات. قال الآلياني: صحيح (ابوداود: ۲۲۶، ابن ماحة: ۹۹۷، النسائي: ۸۹/۲)]. [انظر:۱۸۹۷ (۱۸۷۱ ۲۱۸۸۲ و ۱۸۸۲ و ۱۸۹۱) (۱۸۷۱) اور ٹی پیٹا صف کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فر ماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں بیں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فر ماتے تھے کہ پہلی مغول والوں پر اللہ تعالی نزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧١٣ ) وَكَانَ يَقُولُ زَيُّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ [راحع: ١٨٦٨٨].

· (۱۸۷۱۳) اور فرماتے تھے کہ قرآن کریم کوا جي آواز ہے مزین کیا کرو۔

( ١٨٧١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ أَنْبَأْنِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بُنَ يَزِيدَ يَخُطُبُ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوُهُ قَدْ سَجَدَ فَيَسْجُدُوا [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۷۱) حفرت برا م بخاتف مروی ہے کہ نبی طبیع جب رکوع ہے سراٹھاتے تنے تو محابہ کرام بخاتی اس وقت تک کھڑے رہے جب تک نبی طبیع مجدے میں نہ چلے جاتے ،اس کے بعد وہ مجدے میں جاتے تنے۔

( ١٨٧٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ طَلْجَةُ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ مَنْ مَنَحَ مِنْحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنَحَ وَرِقاً أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَبَناً كَانَ لَهُ عَدْلَ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١٠].

(۱۸۵۵) حضرت براء بن عازب جن شخت مروی ہے کہ نبی طیا اے فر مایا جو خص کسی کوکوئی مدید مثلاً جا ندی سونا دے، یا کسی کو دود ہے یا دے یا کسی کومشکیزودے دے توبیا سے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٧١٦ ) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ كَعَدُل وَلَهَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(١٨١١) اور بوقَّ مَن بِكُمَّات وَسُ مُرْتِهِ كَهِدَ لِلَهُ إِلَّهُ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْمَحْمَدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ تَوْيِدَاكِكَ عَلَامَ آ زَادَكَرِنْ كَى طُرِحَ ہِے۔

( ١٨٧٧) قَالَ وَكَانَ يَأْلِينَا إِذَا فُمُنَا إِلَى الصَّلَاةِ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا أَوْ صُدُورَنَا وَكَانَ يَقُولُ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْأَوَّلِ آوُ الصَّفُوفِ الْأُوَلِ [راحع: ١٨٧١٢].

(۱۸۷۷) اور نبی طینا صف کے ایک کنارے ہے دوسرے کنارے تک نمازیوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے بیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی مغول والوں پرانند تعالی نزول رحمت اور فرشتے دعاءرحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِئَى قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي

لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثُوبَ فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِ عَلْيَهِ عَنْ سَمَّى الْمَدِينَةَ يَثُوبَ فَلْيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ طَابَةُ هِيَ طَابَةُ إِاحرِجه ابويعلى (١٦٨٨). اسناده ضعيف. وقال الهيشمي، رحاله ثقات إ.

(۱۸۷۸) حضرت براء بھائنے سے مروی ہے کہ بی طبیع نے فرمایا جو مخف مدینہ کو'' یٹر ب'' کہدکر پکارے،اے اللہ ہے استغفار کرنا جا ہے ، بیاتو طابہ ہے طابہ (یا کیزہ)

( ١٨٧١٩ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِذْدِيسَ آخُبَرنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَّاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَنَتَ فِي الصَّبْحِ وَفِي الْمَغْرِبِ [داحع: ١٨٦٦٢].

(١٨٧١) حفرت برا وبن عازب الثفائت مروى ب كه بي المينة نما زنجر اورنما زمغرب من قنوت بازله يزمن تقرب

( ١٨٧٢. ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَغْنِى ابْنَ عُلَيَّةَ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ بْنِ عُنَيْبَةَ اسْتَغْمَلَ آبًا عُبَيْدَةً بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْصَّلَاةِ آيَّامَ ابْنِ الْكَشْعَثِ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَامَ قَلْمَرَ مَا أَقُولُ أَوْ وَقَدْ قَالَ قَدْرَ قُولِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ةَ الشَّمَوَاتِ وَمِلْ ةَ الْأَرْضِ وَمِلْ ةَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَهُ آهُلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُغْطِى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

(۱۸۷۲) تھم بینٹی ہے مروی ہے کہ این اضعف کے ایام خروج میں مطرین نا چیہ نے ابوعبیدہ بن عبداللہ کونماز کے لئے مقرر کر دیا تھا، وہ جب رکوع ہے سراٹھاتے تو آئی دیر کھڑے رہتے جتنی دیر میں میں بیو کلمات کبدسکتا ہوں (جن کا ترجمہ یہ ہے) اے اللہ! اے ہمارے رب نتمام تعریفیں تیرے ہی لیے جیں، آسان جن سے بجر جائے اور زمین جن سے بجر بور ہوجائے، اور جو آپ ہا اور جو آپ ہا اور جو آپ ہا اے کوئی روک نیس سکتا، اور جس سے آپ روک لیس اے کوئی روک نیس سکتا، اور جس سے آپ روک لیس اے کوئی دے نبیس سکتا، اور جس سے آپ روک لیس اے کوئی دے نبیس سکتا، اور جس سے آپ کے میاستے بچھوکا منہیں آسکتا۔

( ١٨٧٢.) قَالَ الْحَكُمُ فَحَدَّثُتُ ذَاكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ آبِي لَيْلَى فَقَالَ حَدَّثَنِى الْبَوَاءُ بْنُ عَاذِبَ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَسُجُودُهُ وَمَا بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ قَرِيبًا مِنْ السَّوَاءِ (راحع: ١٨٦٦١).

(۱۸۷۲۰م) حضرت براء بن عازب پڑاٹھ ہمروی ہے کہ نبی طیاب کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ ٹڑاٹھ نم نماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع سے سراٹھاتے ، مجدہ کرتے ، مجدہ سے سراٹھاتے اور دو مجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر وورانے ہوتا تھا۔

( ١٨٧٢ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ يَزِيدَ يَخُطُبُ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ فَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَنَهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوُا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الْبَرَاءُ فَكَانَ غَيْرَ كَذُوبِ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا إِراحِع: ١٨٧٠.٥. الرُّكُوعِ قَامُوا قِيَامًا حَتَّى يَرَوْهُ سَاجِدًا ثُمَّ سَجَدُوا إِراحِع: ١٨٧٠.٥.

(۱۸۷۳) حضرت براء ٹاکٹنا سے مروی ہے کہ تی ڈیٹا جب رکوع سے سراٹھاتے تھے تو صحابہ کرام ٹوکٹاناس وقت تک کھڑ ہے رہتے جب تک نی ناپڑا مجد سے بی نہ چلے جاتے ،اس کے بعدو و مجد ہے جس جاتے تھے۔

( ۱۸۷۲۲) حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بُنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَآصْحَابُهُ قَالَ فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا فَدِمْنَا مَكُةَ قَالَ اجْعَلُوا حَجَّكُمْ عُمْرَةً قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدُ أَخْرَمُنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انْظُرُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فَعَضِبَ ثُمَّ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَتَى ذَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَرَآتُ الْفَصَبِ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبُهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَتَى ذَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَرَآتُ الْفَصَبِ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبُهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا الْطَلَقَ حَتَى ذَخَلَ عَلَى عَائِشَة غَضْبَانَ فَرَأْتُ الْفَصَبِ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتُ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَغْضَبُكُ وَآنَا آمُر بِالْمُو فَلَا أَتَبُعُ [قال البوصيرى: هذا اسناد رحاله ثقات. وقال الهيئسى: رحاله رحال الصحيح. قال الألباني، ضعيف (ابن ماحة: ٢٩٨٢)].

(۱۸۷۲) حفرت براہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع ہے موقع پر ہی بالیہ اپنے محابہ بھائی کے ساتھ روانہ ہوئے ،ہم نے کا احرام با ندھ لیا، جب ہم مکہ مکرمہ پنچ تو ہی بلیہ نے فرمایا اپنے جج کے اس احرام کو عمرے سے بدل لو، لوگ کہنے گئے یا رسول اللہ! ہم نے تو ج کا احرام با ندھ رکھا ہے، ہم اسے عمرے میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ نبی بلیہ نے فرمایا میں تہمیں جو تکم و سے رائی تو نبی بلیہ فصے ہیں آ کروباں سے چلے گئے اور حضرت و سے رائی تو نبی بلیہ فصے ہیں آ کروباں سے چلے گئے اور حضرت عائشہ فرائی کو نبی بلیہ فصے کے آثار دیکھے تو کہنے گئیس کرآ پ کوک عائشہ فرائی کے چبرے پر فصے کے آثار دیکھے تو کہنے گئیس کرآ پ کوک خصر دلایا؟ اللہ اس برائی تو نبیہ بلیہ میں نہ تو اس برائی کول فصے میں نہ تو اس برائی کول فصے میں نہ تو اس برائی کول فیصے میں نہ تو اس برائی کول فیصے میں نہ تو اس برائی ہوں اور میری بات نبیس مانی جاری ۔

( ١٨٧٦٢ ) حَذَّتُنَا إِسُمَاعِيلُ حَذَّتُنَا لَيْتُ عَنْ عَمْرِو بُنْ مُرَّةً عَنْ مُعَاوِيّة بُنِ سُوَيْدِ بُنِ مُقَرِّن عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيَّ عُرَى الْإِسُلَامِ أَوْسَطُ قَالُوا الصَّلَاةُ قَالَ حَسَنَةً وَمَا هِي بِهَا قَالُوا صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُّ قَالَ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا صِيَامُ رَمَضَانَ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُوَ بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالُوا الْحَجُ قَالَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالَ إِنَّ آوْسَطُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَتَبْغِضَ حَسَنٌ وَمَا هُو بِهِ قَالَ إِنَّ آوْسَطُ عُرَى الْإِيمَانِ أَنْ تُحِبَّ فِي اللَّهِ وَتَبْغِضَ فَي اللَّهِ وَالْحَجُ الطِيالِسِي (٧٤٧). قال شعيب: حسن بشواهده وهذا اسناد ضعيف إ

(۱۸۷۳) حضرت برا و التائذ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے پاس بیٹے ہوئے تھے، کہ نی طینا ہم ہے پوچھنے
کے اسلام کی کون می رس سب سے زیاد و مضبوط ہے؟ صحابہ التائی نے عرض کیا نماز ، نی طینا نے فر مایا بہت خوب ، اس کے بعد؟
صحابہ التائی نے عرض کیا زکو ہ ، نی طینا نے فر مایا بہت خوب ، اس کے بعد؟ صحابہ التائی نے عرض کیا ماہ رمضان کے روزے ،
نی طینا نے فر مایا بہت خوب ، اس کے بعد؟ صحابہ التائی نے عرض کیا تج بیت اللہ ، نی طینا نے فر مایا بہت خوب ، اس کے بعد؟
صحابہ التائی نے عرض کیا جہاد ، نی طینا نے بہت خوب کہ کرفر مایا ایمان کی سب سے مضبوط رس بیہ کرتم اللہ کی رضا کے لئے کسی

ہے محبت یا نفرت کرو۔

( ١٨٧١٤) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مُرَّةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِيهُودِى مُحَمَّم مَجْلُوهِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ أَهْكَذَا تَجِلُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ لَلّهُ عَلَيْهِ مُنْ عَلَمَانِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللّهِ الّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهْكُذَا بَحِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ الْشُدُنِي بِهِذَا لَمْ أُخِيرُكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّةُ كُثَرَ فِي كِتَابِكُمْ فَقَالَ لَا وَاللّهِ وَلَوْلَا أَنْكَ أَنْسُدُنَنِي بِهِذَا لَمْ أُخِيرُكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّا فِي الْمُولِيقِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيفَ الْقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقُلْنَ تَعَالُوا عَنْ اللّهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التَّحْمِيعِ وَالْمَعْلِيفِ أَلْمَا اللّهِ صَلّى حَتَّى نَجْعَلَ شَيْئًا وَلِيمَ اللّهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى الشَّعِيفِ وَالْمَعْنِيقِ وَالْمَعْنِيقِ وَالْمَوْنَ عَلَى الشَّالِمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْحِلْقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الْحَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

(۱۸۷۳) حضرت براہ ٹائٹ ہے مردی ہے کہ ٹی طیٹا کے سامنے سے لوگ ایک یہودی کو لے کر گذر ہے جس کے چہرے پر سیاتی فی ہوئی تھی اوراسے کوڑے بارے گئے تھے، نی طیٹا نے ان کے ایک عالم (پادری) کو بلایا اور فر بایا شرخہیں اس اللہ کی حتم دے کر پوچھتا ہوں جس نے موئی پر تو رات تا زل فر مائی ، کیاتم اپنی کتاب میں زائی کی بھی سزا پاتے ہو؟ اس نے تسم کھا کر کہا کہ تیس، اگر آپ نے جھے اتنی بری تتم مدی ہوتی تو ہی بھی آپ کو اس ہے آگاہ نہ کرتا، ہم اپنی کتاب میں زائی کی سرزارجم بی پاتے ہیں، لیکن ہمارے شرفاہ میں زائی کی سرزارجم بی باتے ہیں، لیکن ہمارے شرفاہ میں زتاہ کی بردی کھڑت ہو گئی ہے، اس لئے جب ہم کی معزز آدی کو پکڑتے تھے آو اسے چھوڑ دونوں پر بارک کی کر در کو پکڑتے تو اس پر حد جاری کر دیتے ، پھر ہم نے سوچا کہ ہم ایک مزالہ کی مقرر کر لیتے ہیں جو ہم معزز اور کمزور دونوں پر جاری کر کئیں، چانچہ ہم نے مند کا لاکر نے اور کوڑے مار نے پر اتفاقی رائے کرلیا، بین کر نبی میٹا نے فر ما یا اے اللہ! ہیں سب جاری کر کئیں میٹ کر نبی ہو تھی کہ تھی پر اے رہم کردیا گیا۔

اس موقع پر اللہ تعالی نے بیآ بہت کا زل فر مائی اے تیفیم اکٹری طرف تیزی سے لیکھ والے آپ کو تمکیس نہ کردیا گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نہ کردیا گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالی نے بیآ بہت کا زل فر مائی اے تیفیم اگر کی طرف تیزی سے لیکھ والے آپ کو تمکیس اللہ کی خوفی اللہ کی خوفی اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل اللہ کی خوفی اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل میں تر فر مایا گیا کہ جوفی اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل تو بی کی تو ایس کے متعلق فامی طور پر فر مایا گیا کہ جوفی اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل کیوں کے متعلق فیصل کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل کیوں کے متعلق فیصل کیوں کے متعلق فیصل کیوں کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل کیوں کے مقبل کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل کیا کہ مورد کر کو تا کے میں کر کا کو کر ایک کر کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصل کیوں کے میں کو کر کر کیا گیا کے میں کر کیا گیا کے کہ کو کی کو کر کیا گیا۔ کیا کہ کو کو کر کیا گیا کہ کو کی کا کر کی کا کی کر کیا گیا کے کو کی کی کے کہ کو کے کا کو کر کیا گیا کہ کی کی کر کیا گیا کہ کر ک

ے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ،ایسے لوگ ظالم ہیں ، جو مخص اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ،ایسے لوگ فاسق ہیں راوی کہتے ہیں کہان تینوں آیتوں کا تعلق کا فروں ہے ہے۔

(١٨٧٢٥) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَدِى بَيْ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ الْهُجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَقَكَ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ قَابِتٍ الْهُجُ الْمُشُرِكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَقَكَ [صححه البحارى (٢١٢٤)، ومسلم (٢٤٨٦)، والداكم (٢٤٨٦). [انظر: ٢٤٨٦، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١٨٨٩٤، ١١٨٩٠،

(۱۸۷۲۵) حضرت براء بن عازب بلی تفاسے مروی ہے کہ نبی ملینا انے حضرت حسان بن ثابت بی تفاق ہے فرمایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبر بل تمہار ہے ساتھ ہیں ۔

( ١٨٧٢٦) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلُفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآنِحِرَةَ فَقَرَأَ وَالتَّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۷۲) حضرت براء ٹکا تھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی ملیٹا کے پیچھے نماز عشاء پڑھی ، آپ ٹاکھیڈانے اس کی ایک رکعت ٹیل سور وَ والتین کی تلاوت قر ہائی۔

( ١٨٧٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْمُحْمَرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ فَقَرَأَ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [انظر ما نبله].

(۱۸۷۲۷) حضرت براء ٹڑاٹٹاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طینا کے پیچھے نما زمغرب پڑھی ، آپ نٹاٹٹٹانے اس کی ایک رکعت میں سورۂ والسین کی تلاوت فرمائی۔

( ١٨٧٢٨ ) حَدَّقَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ وَمَنْ لَمْ يَحُكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِى فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا إِرَاحِع: ١٨٧٢٤ ). الطَّالِمُونَ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ قَالَ هِى فِى الْكُفَّارِ كُلُّهَا إِرَاحِع: ١٨٧٢٤ ).

(۱۸۷۲) حضرت براء بھا تھا تھا ہے کہ تبی مالیا کہ فرمایا کہ قرآن کریم کی بیآیا ہے کہ جو محض اللہ کی تازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ، ایسے لوگ کا فریں ، جو محض اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ، ایسے لوگ ظالم ہیں ، جو محض اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ، ایسے لوگ فاسق ہیں ، یہ تینوں آیات کفار کے بارے نازل ہوئی ہیں۔

( ١٨٧٢٩ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا وَالْكَشَرَةُ ٱشَرُ

(۱۸۷۲۹) حضرت براء ڈاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا اے فر مایا سلام کوعام کرو،سلامتی میں رہو مکے اور تکبر بدترین چیز ہے۔

( ١٨٧٢) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا قَنَانُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ النَّهْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ وَاللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ آعُتَقَ رَقَبَةً قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آوْ مَنَحَ مِنْحَةً أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ كَمَنْ آعُتَقَ رَقَبَةً قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ ابَيْ يَقُولُ كَانَ يَحْيَى بُنُ آدَمَ قَلِيلَ الذِّكْرِ لِلنَّاسِ مَا سَمِعْتُهُ ذَكَرَ آحَدًا غَيْرٌ قَنَانٍ قَالَ قَالَ لَنَا يَوْمًا لِيْسَ هَذَا مِنْ بَابِتُكُمْ [راحع: ١٨٧١ / ١٨٧١].

(۳۰) حضرت براء بن و على على المين ا

( ١٨٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنُ أَشْعَتْ بَنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُويَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ عَنِ الْبَرَاءِ

بْنِ عَاذِبٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَنَهَى عَنُ سَبْعٍ قَالَ نَهَى عَنْ التَّخَيَّمِ بِالذَّهَبِ
وَعَنْ الشَّرْبِ فِى آنِيَةِ الْفُطَّةِ وَآنِيَةِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبْسِ اللَّذِيبَاجِ وَالْمَحْدِيرِ وَالْمِسْتَبُرَقِ وَعَنْ لَبْسِ الْفَسِّيِّ وَعَنْ لَبْسِ الْفَسِيِّ وَقَنْ لَكُسِ الْفَسِيِّ وَعَنْ لَبْسِ الْفَسِيْقِ وَتَشْمِيتِ الْمُطْلِقِ وَإِجَابَةِ الذَّاعِي [راحع: ١٨٦٩٨].

(۱۸۷۳) حفرت براء طاق سے مروی ہے کہ نی مالیدہ نے ہمیں سات چیزوں کا عکم ویا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
نی ملیدہ نے ہمیں جا ندی کے برتن ،سونے کی انگوشی ، استبرق ،حریر ، دیاج ( نتیوں ریٹم کے نام ہیں ) سرخ خوان ہوش سے اور
ریٹمی کتان سے منع فر مایا ہے ، پھرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکر ہ کیا، نیزیہ کہ جناز سے
کے ساتھ جانا ، چھنکنے والے کو جواب وینا ،سلام کا جواب وینا ہتم کھانے والے کو سچاکرنا ، وعوت کو آبول کرنا مظلوم کی مدرکرنا۔

(۱۸۷۲) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنُ الشَّغِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى نُصَلِّى فَقَامَ خَالِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمُ فِيهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ لَا يَذْبَحْتُ نَسِيكَتِى لِأُطْعِمَ آهُلِى وَأَهْلَ دَارِى أَوْ أَهْلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ مَكُرُوهٌ وَإِنِّى عَجَلْتُ وَإِنِّى ذَبَحْتُ نَسِيكَتِى لِأُطْعِمَ آهُلِى وَأَهْلَ دَارِى أَوْ أَهْلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ مَكُرُوهٌ وَإِنِّى عَجَلْتُ وَإِنِّى ذَبَحْتُ نَسِيكَتِى لِأُطْعِمَ آهُلِى وَأَهْلَ دَارِى أَوْ أَهْلِى وَجِيرَانِى فَقَالَ قَدْ فَعَلْتَ فَالَ مَعْمُ وَهِى خَيْرُ فَاتَى لَحْمِ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَهِى خَيْرُ فَاتَى لَحْمٍ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَهِى خَيْرُ فَاتَى لَحْمِ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَهِى خَيْرُ فَاتَى لَحْمِ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَهِى خَيْرُ فَاتَى لَحْمِ أَفَاذُبَحُهَا قَالَ نَعَمُ وَهِى خَيْرُ فَا يَدُ وَلَا تَقْضِى جَذَعَةٌ عَنُ آحَدٍ بَعُدَكَ [راحع: ١٨٦٤].

(۱۸۷۳) حضرت براء بنی شون سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی شیا نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ آئ کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں ہے، (پھرواپس کھر پہنچ کر قربانی کریں ہے)، میرے مامول حضرت ابو بردہ بن نیار شاتنا نے نماز عید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرخ کر لیا تھا، وہ کہنے گلے یا رسول اللہ! جس نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرخ کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور سے بھی بہتر ہے، نبی طیبی نے فر مایا اس کو اس کی جگہ ذرج کرلو، لیکن تمہارے علاوہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٧٣٠ ) حَدَّثَنَا ٱبُّو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُتُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَوَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيلُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ اللُّانْيَا وَإِقْبَالِ مِنْ الْآحِرَةِ نَوَلَ إِلَيْهِ مَلَاتِكُةٌ مِنُ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ مَعَهُمُ كَفَنَّ مِنْ ٱكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِىءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيْبَةُ اخُرُجِى إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضُوَانٍ قَالَ فَتَخُرُجُ تَسِيلُ كُمَّا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السَّقَاءِ فَيَأْخُلُهَا فَإِذَا آخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكُفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكٍ وُجِدَتُ عَلَى وَجْهِ الْكَرُضِ قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَإِ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيْبُ فَيَقُولُونَ فَكَانُ بُنُ فَكَانِ بِأَحْسَنِ ٱسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِى تَلِيهَا حَتَّى يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِى فِي عِلْيُينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أَخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانَ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانَ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّي اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَإِن لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولَان لَهُ وَمَا عِلْمُكَ فَيَقُولُ فَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّفْتُ فَيُنَادِى مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِى فَآفُرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَٱلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي فَبْرِهِ مَذَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌّ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثَّيَابِ طَيِّبُ الرَّبِحِ فَيَقُولُ ٱبْشِرْ بِالَّذِى يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِى كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ آنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْحَيْرِ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمُ السَّاعَة حَتَّى آرْجِعَ إِلَى آهُلِي وَمَالِي قَالَ وَإِنَّ الْعَبُدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْفِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيئَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا

كَمّا يُنْتَزَعُ السَّفُودُ مِنُ الصَّوفِ الْمَهُلُولِ فَيَأَحُدُهَا فَإِذَا آخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَذِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَتَى يَجْعَلُوهَا فِي يَلْكَ الْمُسُوحِ وَيَحْرُجُ مِنْهَا كَانْتَنِ رِيح جِيفَةٍ وُجِدَنُ عَلَى وَجُو الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَخْتُعُ مَلَا مِنْ الْمَكْرِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرَّوعُ الْحَييثُ فَيقُولُونَ فَلانُ بُنُ فَلان بِالْحَيْحِ السَّمَانِهِ النَّنِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي اللَّذُيَّا حَتَى يَنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ اللَّذُيَ فَيُسْتَفُعَ لَهُ فَلا يُفْتَعُ لَهُ فَكُمْ وَمَا اللَّهِ عَلَى كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي اللَّهُ عَنَّى يَلِعَ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ لَا تُعْتَعُ لَهُمُ الْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدُّحُلُونَ الْمَحْدَةُ وَمُحُمُّ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى وَجَعَلُ فِي سَجِينٍ فِي الْأَرْضِ الشَّفْلَى فَتُطُورُ وَوَحُهُ طَرُحًا لَمْ قَرَا وَمَنْ يُشُولُ اللَّهُ عَلَى وَجَلَّا الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْمَعْمَ الْطَيْرُ أَوْ تَقْوِى بِهِ الرَّبِحُ فِي مَكَانِ سَعِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَيْهِ وَيَعْرَفُولَ اللَّهُ عَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَحُولُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَقْوِى بِهِ الرَّبِحُ فِي مَكَانِ سَعِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَيْهِ وَيَعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ لَلْهُ فَى مَكُانِ سَعِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَيْهِ وَيَعْمُ لَا السَّمَاءِ فَى مَكَانِ سَعِيقٍ فَتَعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَيْهِ وَيَعْمُ لَا السَّمَاءِ فَى مَكُولُ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكُ الْمَعْمَ عَلَى السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكُ الْمُعْمِعِ الْمُعْرِقُ فَى النَّذِي يَسْعُولُ النَّهُ فَيَعُولُ مَنْ السَّمَاءِ أَنْ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكُ الْمَعْمِ عَلَى النَّولِ مَنْ السَّمَاءِ أَنْ عَمَلُكَ الْمَعْمِ عَلَى الْمَعْمُ الْمُعْمِى عَلَى النَّولُ وَيَعْمُ لُولُولُ مَنْ السَّمَاءِ وَيَعْمُ لَولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَو اللَّهُ وَلَولُ مَنْ النَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَ

(۱۸۷۳) حفزت براء بڑگٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مالیٹا کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے بیل نظے ،ہم قبر کے قریب پنچے تو ابھی تک لحد تیار نبیں ہو کی تقی ،اس لئے نبی مالیٹا بیٹھ گئے ،ہم بھی آپ آٹا ٹیڈا کے اردگر دبیٹے گئے ،ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی مالیٹا کے دست مبارک بیس ایک کٹڑی تھی جس ہے آپ آٹا ٹیڈاز بین کوکر ید رہے تھے ، پھر سراٹھا کرفر مایا اللہ سے عذا ب قبر سے نیجنے کے لئے بناو ماگو ، دو تین مرتبہ فر مایا۔

پھرفر مایا کہ بندہ موکن جب دنیا ہے رخصتی اور سفرہ فرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے روش چروں والے فرشتے ''جن کے چہر ہے سورج کی طرح روش ہوتے ہیں' آتے ہیں ،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے ، تا حدثگا ہ وہ بیشہ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آ کراس کے سربانے بیشہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمعند! اللہ کی مغفرت اور خوشنو دی کی طرف نکل چل ، چنا نچہ اس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہے مصلے مشکیز ہے کہ منہ ہے پانی کا قطرہ بہد جاتا ہے ، ملک الموت اس کی روح اس طرح بہد کرنکل جاتی ہیں کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں بہد جاتا ہے ، ملک الموت اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ ہیں بہد جاتا ہے ، ملک الموت اس کے کرا ہے اس کفن میں لیٹ کراس پرانی لائی ہوئی حنوط الی دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے اس

خوشبوآتى ب جيس مشك كاايك خوشكوار جمونكا جوزين برمسوس موسك\_

پھر فرشتے اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پو چھتا ہے کہ سے پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب ہیں اس کا وہ بہترین نام بنات ہیں جس سے دنیا ہیں لوگ اسے پکارتے تھے، جی کہ وہ اسے لے کرآ سان و نیا تک پہنچ جاتے ہیں ، اور دروازے کھلواتے ہیں ، جب دروازے کھلنا ہے تو ہرآ سان کے فرشتے اس کی مشابعت کرتے ہیں اورا گلے آسان تک اسے چھوڑ کرآتے ہیں اوراس طرح وہ ساتوی آسان تک پہنچ جاتے ہیں ، اوراللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے کا نامہ اعمال ' علمین' میں لکھ دواورا سے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوزمین کی مٹی بی سے پیدا کیا ہے ، اس فی انہیں نوٹاؤں گا اوراس سے دوبار و نکالوں گا۔

چنا نچاس کی روح جسم میں والیں! نادی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنے آتے میں، ووا ہے بھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس ہے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ بیکول فخف ہے جو تہاری طرف بھیجا کیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بینجہ بڑا تھا؟ ہیں، وہ اس ہے پوچھتے ہیں کہ تیراعلم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقعد این کی، اس پر ایمان لا یا اوراس کی تقعد این کی، اس پر آسمان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر ہے بند ہے کہا، اس کے لئے جنت کا اسر بچھا وہ اسے جنت کا اہل میں اور توشہو کی آتی رہتی ہیں اور تا صد نگاواس کی قبر اوراس کے لئے جنت کا ایک وروازہ کول وو، چنا نچا ہے جنت کی ہوا میں اور نوشہو کی آتی رہتی ہیں اور تا صد نگاواس کی قبر اوراس کے لئے جنت کا ایک وروازہ کول دو، چنا نچا ہے جنت کی ہوا میں اورانتہائی عمدہ فوشبو والا ایک آدی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تہیں تو شخبر کی مبارک ہو، یہ وہ بی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہتم کون ہو؟ کی ہوا کہا رائی میں اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیا مت انجی قائم کی تبہارا چرہ ہی خبر کا پید دیتا ہے دوروگار! قیا مت انجی قائم کردے تا کہیں خبر کا بیا طاف خانداور مال میں والیس لوٹ جاؤں۔

اور جب کوئی کا فرخض دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے سیاہ چہروں والے فرشے از کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ، وہ تا حدثگاہ بنیفہ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آکر اس کے سر ہانے بیشہ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اسے نفس خبیشہ! اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف جل ، بیس کر اس کی روح جسم میں دوڑ نے گئی ہے ، اور اس کی روح جسم میں دوڑ نے گئی ہے ، اور ملک الموت اسے جسم ہے اس طرح کھینچتے ہیں جسے کیلی اون سے تیج کھینچی جاتی ہے ، اور اسے پکڑ لیتے ہیں ، فرشتے ایک پلک جسکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ ہیں نہیں چھوڑ تے اور اس ٹاٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی بد بوجسیا ایک نا خوشگوار اور بد بود ارجمون کا آتا ہے۔

پھردہ اسے سلے کراو پر چڑھتے ہیں ،فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذر ہوتا ہے ، وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ یسی ضبیث روح ہے؟ وہ اس کا دنیا ہیں لیا جانے والا بدترین نام ہتاتے ہیں ، یہاں تک کدوے لے کر آ سانِ دنیا پر پہنچ جاتے ہیں ، درواز و کھلواتے ہیں لیکن درواز و نہیں کھولا جاتا، پھر نبی طینا نے بیآ بت تلاوت فرمائی''ان کے لئے آسان کے درواز کھولے جاکیں مجے اور نہ بی وہ جنت ہیں داخل ہوں مجے تا وقتیکہ اونٹ سوئی کے تاکے ہیں داخل ہوجائے'' اوراللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا نامہ اعمال '' سحین'' میں سب سے چلی زمین میں لکھ دو، چنا نچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر بیآ بت تلاوت فرمائی'' جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے آسان سے کر پڑا، پھراسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جاڈا لے۔''

( ١٨٧٣١) حَدَّثَنَا اَبُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْآغَمَشُ حَدَّثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍ وَ عَنُ آبِى عُمَرَ زَاذَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنُ الْأَنْصَارِ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ قَالَ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَذَكُرَ نَحُوهُ وَقَالَ فَيَنْتَزِعُهَا تَنَقَطَّعُ مَعَهَا الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ قَالَ آبِي وَكَذَا قَالَ زَائِدَةً

(۱۸۷۳۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٣٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا المِنْهَالُ بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَافَانُ قَالَ قَالَ البَرَاءُ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَتَمَثَّلَ لَهُ رَجُلٍ حَسَنُ النَّيَابِ حَسَنُ الْوَجْهِ وَقَالَ فِي الكَافِرِ وَنَمَثَّلَ لَهُ رَجُلٍ قَبِيحَ الْوَجْهِ قَيْلَ الثَّيَابِ [مكرر ما فبله].

(۱۸۷۳۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۷۳ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُويُرِئُ عَنْ أَبِي عَائِلٍ سَيْفٍ السَّفْدِئُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَكَانَ أَمِيرًا بِعُمَانَ وَكَانَ كَخَيْرِ الْأَمَرَاءِ قَالَ قَالَ أَبِي اجْتَمِعُوا فَلَأُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَتَوَطَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلّى فَإِنِّى لَا آذْرِى مَا قَدْرُ صُحْتِتى إِيَّاكُمْ قَالَ فَجَمَعَ بَيهِ وَأَهْلَهُ وَدَعَا بِوَصُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَعَسَلَ وَجْهَهُ لَلَانًا وَعَسَلَ الْيَدَ الْيُمْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَانًا يَعْنِى الْيُمْنَى الْيُمْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَانًا يَعْنِى الْيُمْنَى ثَلَانًا وَعَسَلَ هَذِهِ الرِّجُلَ ثَلَانًا يَعْنِى الْيُسُرَى قَالَ هَكُذَا مَا الْوَثُ أَنْ أُوِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوَضَّأُ لُمْ وَحَلَ بَيْتَهُ فَصَلَى صَلّاةً لَا نَدْرِى مَا هِى ثُمَّ حَرَجَ فَآمَرَ بِالصَّلَاةِ فَأَقِيمَتُ فَصَلّى بِنَا الْعُضْرَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمَغْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْدِ وَسَلّمَ يَتَوضًا أَنْ أُوبَكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوضًا أَنْ أُوبَكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوضًا أَنْ أُوبَكُمْ كَيْفَ وَسُلُى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمُّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمَّ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمُ صَلّى بِنَا الْمُعْوِبَ ثُمْ صَلّى بِنَا الْمُوسَاقِ وَقَالَ مَا ٱلْوَتُ أَنْ أُوبَكُمْ كَيْفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَوضًا وَكُيْفَ كَانَ يُصَلّى

(۱۸۷۳) یزید بن براہ ڈٹائٹ 'جو کہ عمان کے گورز اور بہترین گورز بھے' سے مروی ہے کہ ایک دن میرے والد حضرت براہ ڈٹائٹ نے فر مایا کہتم سب ایک جگہ جمع ہوجاؤ ، جس تہمیں دکھا تا ہوں کہ نبی طین کسلرح وضوفر ماتے تھے اور کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ کیونکہ کچے خبرنیں کہ جس کب تک تم میں رہوں گا ، چنا نچے انہوں نے اپنے بیٹوں اور اہل خانہ کوجمع کیا اور وضو کا پائی مشکوایا ، کلی کی ، تاک میں پائی ڈالا اور تین مرتبہ چرو وجویا ، تین مرتبہ داہنا وجویا اور تین ہی مرتبہ بایاں ہاتھ وجویا ، پھر سر کا اور کا نوں کا اغر باہر سے سے کیا ، داکی پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور پھر باکیں پاؤں کو تین مرتبہ وجویا اور فر مایا کہ میں نے کسی تھی کی نہیں کی کہمیں نی بھی باؤں کہ میں نے کسی تھی کی بیٹیں کی کھم ہیں نے کسی تھی کے نہیں کی کھم بیس کی کھم ہیں نے کہوں کی کہمیں نے کسی تھی کی کھم بیس کی کھم ہیں نے کا فر کی کھم بیس کی کھم ہیں تی مائید و کھا دوں ۔

پھروہ اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ( کدوہ فرض نماز نقی یا نفل ) پھر ہا ہر آئے ، نماز کا تھم دیا ، اقامت ہوئی اور انہوں نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ، میرا خیال ہے کہ میں نے ان سے سور ہیس کی پچھ آیات ( اس نماز میں ) سن نمیں ، پھرعصر ،مغرب اورعشا مکی نماز اپنے اپنے وقت پر پڑھائی اور فر مایا کہ میں نے کسی تشم کی کی نہیں کی کہمہیں نبی مایڈیا کا طریق پڑوضو ونماز دکھا دوں۔

( ١٨٧٣٠) حَذَّتُ الْهُو مُعَاوِيَةَ حَذَّتَ الْمُعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِم اللّهِ عَنْ الْوَصْوِءِ مِنْ لُحُومٍ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ عَارِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ الْوُصُوءِ مِنْ لُحُومٍ إِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّنُوا مِنْهَا قَالَ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمَ فَقَالَ صَلّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ الشَّيَاطِينِ وَسُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِ الْعَنْمَ فَقَالَ صَلّوا فِيهَا فَإِنَّهَا مَرَكَّةً [صححه ابن حزيمة: (٣٢) وقد صححه احمد واسحاق. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٤٤ و ١٩٤)، ابن ماحة: ٤٩٤ ابن ماحة: ١٨٩) [[انظر: ١٨٩٠].

(۱۸۷۳۷) حفرت براء نگائذے مروی ہے کہ کی فض نے نبی ملینا سے اونٹ کا گوشت کھا کر وضوکرنے کے متعلق ہو چھا، تو نبی ملینا نے قرمایا وضوکرلیا کرو، پھراونوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو چھا گیا تو نبی ملینا نے فرمایا ان میں نمازند پڑھا کروکیونکداونوں میں شیطان کا اثر ہوتا ہے، پھر بکر یوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو چھا گیا تو نبی ملینا نے فرمایا ان

مں نماز پڑھ لیا کرو کیونکہ بکریاں برکت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔

( ١٨٧٣٨ ) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا شَكَّ سُفْيَانُ ثُمَّ صُرِفْنَا قِبَلَ الْكُعْبَةِ [صححه البحارى (٤٤٩٢)، ومسلم (٢٥٥)، وابن حزيمة: (٤٢٨)].

(۱۸۷۳۸) حضرت براء بڑا تھنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیہ جب مدیند منورہ تشریف لائے تو آپ مالی کے ساتھ ہم نے سولہ (یا سترہ) میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ، بعد میں ہارارخ خانہ کعبہ کی طرف کردیا محیا۔

(١٨٧٦٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى آبُو إِسْحَاقَ قَالَ قَالٌ رَجُلٌّ لِلْبَرَاءِ يَا أَبَا عُمَارَةَ وَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنيْنٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَى سَرَعَانُ النَّاسِ فَاسْتَفْبَلَتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّهِلِ قَالَ فَلَقَدُ رَآیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَيْهِ الْبَيْضَاءِ وَآبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِدٌ بِلِجَامِهَا وَهُوَ يَقُولُ أَنَا النَّبِیُّ لَا كَذِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ إِراحِع: ١٨٦٦.

(۱۸۷۳) حضرت براء بڑائٹ سے قبیلہ قبیں کا یک آ دمی نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ غزوہ حنین کے موقع پر نبی ملیٹا کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت برا ہ بڑاٹٹ نے فر مایا کہ نبی ملیٹا تو نہیں بھا کے تھے، دراصل پجھے جلد بازلوگ بھا کے تو ان پر بنو بوازن کے لوگ سامنے سے تیروں کی بوچھاڑ کرنے نگے، میں نے اس وقت نبی ملیٹا کوایک سفید نچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث بڑاٹٹ نے تھام رکھی تھی اور نبی ملیٹا کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی بوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عمد المطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٧٤ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنُ شُعْبَةَ حَدَّثِنِي حَبِيبٌ عَنُ آبِي الْمِنْهَالِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا إصححه البحارى ( ١١٨٠). ومسلم (١٩٨٩)}. النظر: ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٤٩، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٤، ١٩٥٥، ١٩٥٤،

( ۴۰۰ ) معزت زید بن ارقم بخافیز اور براء بن عازب بخافیز ہے مروی ہے کہ نبی ملینا نے جا ندی کے بدیے سونے کی ادھار خرید وفر وخت ہے منع کیا ہے۔

(١٨٧٤١) حَذَّتُنَا يَحْيَى عَنْ شُعُبَةَ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ فَيْرُوزَ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَانِبٍ قُلْتُ حَدَّثِنِى مَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْأَصَاحِى آوُ مَا يُكُرَهُ قَالَ قَامَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ وَسُلَّمَ وَيَدِى أَفْصَرُ مِنْ يَدِهِ فَقَالَ آرْبَعٌ لَا يَجُوزُنَ الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِى قُلْتُ إِنِّى الْكُونَ فِى السِّنِّ نَقْصٌ وَفِى الْبَيْنُ مَوْضَى وَفِى الْفَوْرِ نَقُصٌ قَالَ مَا كَرِهْتَ فَدَعُهُ وَلَا تُحَرِّمُهُ عَلَى آخِدٍ (راجع: ١٨٧٠١.

(۱۸۷۳) عبید بن فیروز بینیکونے چیزت براء بڑا تئا ہے ہو چھا کہ نی طبیقانے کس متم کے جانور کی قربانی ہے منع کیا ہے اور کے مکروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ تا گئا ہے فرمایا چارجانور قربانی میں کانی نہیں ہو سکتے ، وہ کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ انگڑ اجانور جس کی نظر اہت واضح ہواور وہ جانور جس کی ہٹری ٹوٹ کراس کا محود انکل گیا ہو، عبید نے کہا کہ میں اس جانور کو مکروہ بجستا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے مراس کے سینگ، کان یا دانت میں کوئی نقص ہو، انہوں نے مایا کہتم جے مکروہ بچھتے ہو، اسے جھوڑ وولیکن کسی دوسرے پراسے حرام قرار ندوو۔

( ۱۸۷۶۲ ) حَلَّانَا عَفَّانُ حَلَّقَا شُعْبَةُ الخَبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ مَوْلَى لِبَنِي شَيْبَانَ الْنَهُسَالَ الْبَرَاءَ عَنْ الْمَاحِلِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

(۱۸۷۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مردی ہے۔

( ١٨٧٤٣ ) حَلَّكُنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنِيَ بِعُوْبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلُوا يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ فَقَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْمُصَلُّ أَوْ أَخْيَرُ مِنْ هَذَا [صححه البحاري (٣٢٤٩)، ومسلم (٢٤٦٨)]. [انظر: ١٨٨٧١، ١٨٨٧١، ١٨٨٨].

(۱۸۷۳) معنرت براہ ٹاکٹڈے مردی ہے کہ نبی طائیہ کی خدمت میں ایک رکیٹی کپڑ اپیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصورتی اور نری پرتعب کرنے تکے، نبی طینہ نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رو مال اس سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٤٤) حَدَّثُنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ قَالَ صَالَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُلَ مَكُّةَ عَلَى أَنْ يُقِيمُوا ثَلَالًا وَلَا يَدْخُلُوهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السَّلَاحِ قَالَ قُلْتُ وَمَا جُلُبَّانُ السَّلَاحِ قَالَ الْفَلُ وَمَا جُلُبَّانُ السَّلَاحِ قَالَ الْقِرَابُ وَمَا فِيهِ [انظر: ١٨٧٧، ١٨٧٨، ١٨٧٨).

(۱۸۷۳) معنرت براء النظائة مروى ہے كہ بى دائل كھ ہے اس شرط برسلح كى تھى كه وہ كھ كرمہ ميں صرف تين دن قيام كريں مے، اور صرف' طبان سلاح'' لے كر كھ كرمہ ميں داخل ہو سكيں مے، راوى نے ' جلبان السلاح'' كامعنى يو چھاتو انہوں نے بتایا كہ ميان اور تكوار۔

( ١٨٧٤٥ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّلَنِى آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَّاءِ عَنْ آبِيهِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱلْخُيْلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ ثَالِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبْنَا حَامِدُونَ [راجع: ١٨٦٦٨].

(۱۸۷۳۵) حضرت برا و نگائناے مردک ہے کہ نبی طبیعا جب بمکی سفرے واپس آتے تو یہ وعا ، پڑھتے کہ ہم تو بہ کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اپنے رب کے عمادت گذاراوراس کے نتا ہ خواں ہیں۔

( ١٨٧٤٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُأْجِلَحُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَهِيَّانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقًا إِنَال النرمذى: حسن غريب وقال الالبانى: صحیح (ابو داود: ۲۱۲ه، ابن ماحة: ۳۷۰۳، الترمذي: ۲۷۲۷). قال شعیب: صحیح لغیره و هذا اسناد ضعیف]. [انظر: ۲۰۹۰].

(۱۸۷۳) حعزت براء ن شخاہے مروی ہے کہ نی پیجائے فر مایا جب دومسلمان آپس میں مطنے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافی کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے ہے پہلے ان کے گمنا و بخش و بیئے جاتے ہیں۔

( ۱۸۷۱۷) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ آخَبَرَنَا مَالِكٌ عَنُ آبِي دَارُدَ قَالَ لَقِيتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ فَسَلَّمَ عَلَى وَآخَذَ بِيَدِى وَضَحِكَ فِي وَجُهِى قَالَ تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ قَالَ قُلْتُ لَا آدْرِى وَلَكِنُ لَا آرَاكَ فَعَلْتُهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَقَيْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِي مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِى قُلْتَ لِي لِلَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِي مِثْلَ الَّذِى فَعَلْتُ بِكَ فَسَالَنِي فَقُلْتُ مِثْلَ الَّذِى قُلْتَ لِي فَقَالَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيُسَلِّمُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُهُ إِلَّا لِلَهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَقَرَّقَانَ حَتَى يُفْفَرَ لَهُمَا

(۱۸۷۳) آبوداؤد مینی کیے ہیں کہ میری طاقات حضرت براہ بن عاذب ناٹشے ہوئی، انہوں نے جھے سلام کیا اور میرا

ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے سکرانے گئے، پھر فر بایاتم جائے ہو کہ میں نے تہارے ساتھ اس طرح کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جھے
معلوم نہیں، البت آپ نے خیر کے ارادے ہے بی ایسا کیا ہوگا، انہوں نے فر بایا کہ ایک مرتبہ نبی ہے میری طاقات ہوئی تو

آپ ناٹیڈ آنے میرے ساتھ بھی ای طرح کیا تھا اور مجھ ہے بھی یکی سوال پوچھاتھا اور میں نے بھی تمہارا والا جواب دیا تھا،
نی طینی نے فر مایا تھا کہ جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اوران میں ہے ایک دوسرے کوسلام کرتا ہے اوراس کا ہاتھ پکڑتا ہے
د جوسرف اللہ کی رضاء کے لئے ہو' تو جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں قوان کے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٧٤٨ ) حَدَّثَنَا الْمُنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَجُلَحُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ الْعَدُوَّ غَدًّا وَإِنَّ شِعَارَكُمْ لَا يُنْصَرُونَ [اسناده ضعيف بهذه السيانة. صححه الحاكم (٢٠٧/٥)].

(۱۸۷۴) حضرت براو ڈنٹیزے مروی ہے کہ ایک ون نبی ملیٹائے ہم سے ارشاد فرمایا کہ کل تمہارا دغمن ہے آ منا سامنا ہوگا، اس وقت تمہارا شعار (شناختی علامت) " آلا یَنْصَوُونَ" کالفظ ہوگی۔

(١٨٧٤٩) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ٱنْبَآنَا الْآعُمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ صُبَيْحٍ قَالَ الْآعُمَشُ أَرَاهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَآمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ يُدْفَنَ فِي الْبَقِيعِ وَقَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرُضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [احرجه عبدالرزاق (١٣٠١٣). قال شعب: صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢٧ /١٨٨٢).

(۱۸۷۳۹) حضرت براء پی او دی ہے کہ نبی ملیجائے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم پیکٹنز کی نماز جناز و پڑھائی جن کا

## هِيْ مُناكًا اَمْنِينَ بْلِ يَسْتِهُ مِنْ الْمُحْلِينِ فِي الْمُحْلِينِ فَي مُسْتَلُ الكونيين ﴿ فَهُ الْمُؤْنِينِ ا

انقال صرف سولہ مبینے کی عمر میں ہو گیا تھا، پھرانہیں جنت البقیع میں وفن کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی من ہے جوان کی مدت رضاعت کی تحیل کرے گی ۔

( ١٨٧٥٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدُّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْضِعُهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩].

(۱۸۷۵۰) حضرت براء نگانڈے مروی ہے کہ نبی طال اپنے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم نگانڈ کے متعلق فر مایا جنت میں ان کے لئے دائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی تھیل کرے گی۔

( ١٨٧٥١ ) حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى خَدِّهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [انظر: ١٨٨٤،١٨٨، ١٨٨٥].

(۱۸۷۵) حغرت براء ٹاٹٹڈے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا جب سونے کا ارادہ فرماتے تو دائیں ہاتھ کا تکیے بناتے اور بیدعا ء پڑھتے اےاللہ! جس دن تواہیۓ بندوں کوجمع فرمائے گا، جھےاہے عذاب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٧٥٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّنَنَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بُنِ عُبَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بُنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّكَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبٌ آوْ مِمَّا يُحِبُّ آنْ يَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ فِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَلَهُ آوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [صححه مسلم (٢٠٩)، وابن عزيمة: (١٥٦٤ و٢٥١٥)]. [انظر: ١٨٩١٨،١٨٧٥].

(۱۸۷۵۲) حضرت برا و نگافٹ مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی مانیا کے بیٹھے نماز پڑھتے تو اس بات کو اچھا بیھتے ہتھے کہ نبی مانیا کی دائیں جانب کھڑے ہوں ، اور میں نے نبی مانیا، کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اسپنے بندوں کوجمع فرمائے گا ، مجھے اپنے عذا ب سے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٧٥٣ ) حَدَّثَنَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَابِتٌ عَنِ ابْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ

(۱۸۷۵۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا آبِي وَسُفْيَانُ وَإِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ عِدَّةً أَصْحَابٍ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَ بَلْدٍ عَلَى عِذَةٍ آصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ عِنَّهُ أَصْحَابٍ طَالُوتَ يَوْمَ جَالُوتَ فَلَاتَ مِانَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهُرَ قَالَ وَلَمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ النَّهُرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ [صححه البحارى (٢٩٥٨)، وابن حبان (٢٩٩٦)].

(۱۸۷۵۳) معنرت براء ٹاٹٹز کہتے ہیں کہ ہم لوگ آئیں میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ غزوۂ بدر کے موقع پر صحابہ کرام ٹوکٹڑ کی تعداد حضرت طالوت طیال کے ساتھیوں کی تعداد کے برابر''جو جالوت ہے جنگ کے موقع پر تھی'' تین سوتیرو تھی ،حضرت طالوت ﷺ کے بیرو ہی ساتھی نتھے جنہوں نے ان کے ساتھ نبر کوعبور کیا تھاا ورنبر و ہی شخص عبور کر سکا تھا جومؤ من تھا۔

( ١٨٧٥٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ جَاءَ عَمْرُو بْنُ أُمَّ مَكْتُوم الِّي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ ضَرِيرَ الْبُصَرِ فَالْذَوْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ صَرِيرَ الْبُصَرِ فَالْذَوْلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الطَّرَدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالذَّوَاةِ الْأَوْحِ وَالذَوَاةِ [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۷۵) حضرت براء بنی تنزیت مردی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کے "مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹھے ہیں، وہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے" نبی پائیا نے حضرت زید بنی تنز کو بلا کر حکم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری لے آئے اور اس پر بیآیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم بنی تنز اپنے نابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں "غیبر اولی المصور" کالفظ مزید نازل ہوا اور نبی پیٹانے فرمایا میرے پاس شانے کی ہٹری یا تحق اور دوات لے کرآؤ۔

(۱۸۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ السَّدِّى عَنْ عَدِى بْنِ لَابِتٍ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ لَقِيتُ خَالِى وَمَعَهُ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُويدُ قَالَ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُلٍ تَوَوَّجَ الْمُوَاةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ الرَّايَةُ فَقُلْتُ أَيْنَ تُويدُ قَالَ بَعْثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُلٍ تَوَوَّجَ الْمُواةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ الْمُعْتَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِلَى رَجُلٍ تَوَوَّجَ الْمُواةَ آبِهِ مِنْ بَعْدِهِ أَنْ الْمُعْتَلِي وَلَا الألباني: صحيح (ابو الود: ۵۷ عَنْهُ أَوْ الْفُتُلَةُ وَآخُذُ مَالَةُ وصححه ابن حبان (۱۸۱۵)، والحاكم (۱۸۲۸) وفال الألباني: صحيح (ابو د: ۵۷ عَنْهُ النَّهُ المَامُونِ عَنْهُ الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُوالِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٨٧٥٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرًاءً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالْقَصِيرِ وَلَا بِالطَّوِيلِ [راجع: ١٨٦٦].

(۱۸۷۵۷) حصرت براء بڑٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ کٹٹٹٹے نے سرخ جوڑا زیب تن فر مارکھا تھا، میں نے ان سے زیادہ حسین کو کی نہیں دیکھامٹلٹٹٹٹے، نبی ملینا کے بال ملکے تھنٹکھریا لیے، قد درمیا نہ، دونوں کندھوں کے درمیان تھوڑا سافا صلہ، اور کا نول کی لوتک لیجے بال تھے۔

( ١٨٧٥٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةً غَزْوَةً [صححه البخاري (٤٤٧٢)]. [انظر: ١٨٧٨٧، ١٨٧٨٠].

(۱۸۷۵۸) حضرت براء بھائٹنے سے مردی ہے کہ نبی ملیانے پندرہ غزوات میں شرکت فر مائی ہے۔ (۱۸۷۵۹) حَدِّثَنَا

(١٨٤٥٩) بهارے ننج من يهال صرف لفظ "صد ثنا" كه ابواب\_

( ١٨٧٨) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا فِطُوْعَنُ سَعُدِ بُنِ عُبَيْدَةً عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِرَجُلٍ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ طَاهِرًا فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ قَالَ لِرَجُلٍ إِلَيْكَ وَالْجَارِ فَقُلُ اللَّهُمَّ أَسُلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ أَمْرِى إِلِيْكَ وَالْجَارِ وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى الْزَلْتَ وَنَبِيْكَ اللَّذِى أَمْرِى إِلِيْكَ وَلَا مَلْجَا وَلَا مَنْجَا وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اللَّذِى الْزَلْتَ وَنَبِيلًا اللّهِ عَلَى الْفَطُورَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدَاللّهِ أَلَا كَاللّهُ مَنْ مَنْ لَيْلِيكَ مُتَ عَلَى الْفِطُرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا كَثِيرًا قَالَ عَبْدَاللّه قَالَ اللهِ مَا اللهُ الرَّامَةُ فَالْ عَبْدَالله والمَالِمُ وَاللّهُ الرَّالُونَ مُنْ صَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةً [صححه البحارى (٢٤٧)، ومسلم (٢٢٧٠)، وابن حزيمة: (٢١٦) وفال الترمذى: حسن صحيح]. [انظر: ١٨٧٨ه ١٨٥٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥، ١٨٨٥ ١٨ ما ١٨٨٥].

(۱۸۷۷) حضرت براء بن شخف مروی ہے کہ نبی ملیہ اپنے ایک انصاری آ دمی کو تھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں
کہ لیا کرے'' اے اللہ ایمی نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کر لیا ، اپنے معاملات کو
تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تجھ ہی کو سہار اینالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تجھ ہی ہے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کو کی ٹھکا نہ اور پتاہ گاہ
نیس ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے تازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیج ویا'' اگرتم اس رات میں مر مھے تو
فطرت برمرو مے اور اگر میجے یا ٹی تو خیر کیٹر کے ساتھ میج کرو ہے۔

( ١٨٧١١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۱ کا) حضرت براء بن عازب التفائل المروى ہے كه نبي مليه في مزاجارى فرمائى ہے۔

(۱۸۷۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ انْتَهَيْنَا إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ وَهِيَ بِنُوْ قَدْ نُزِحَتْ
وَنَحُنُ ٱرْبَعَ عَشْرَةَ مِانَةً قَالَ فَنُزِعَ مِنْهَا دَلُوْ فَتَمَضْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ وَدَعَا قَالَ فَرُوينَا وَقَالَ وَكِيعٌ ٱرْبَعَة عَشْرَ مِانَةً [صححه البحارى (۲۷۷ه)، وابن حبان (۲۸۰۱)]. وانظر:
قَالَ فَرُوينَا وَآرُويْنَا وَقَالَ وَكِيعٌ ٱرْبَعَة عَشْرَ مِانَةً [صححه البحارى (۲۷۷ه)، وابن حبان (۲۸۸۱)]. وانظر:

(۱۸۷ ۱۲) حضرت براء بن عازب الگذاہ مروی ہے کہ ہم لوگ حدیب پنچے جوالیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چود وسوافراد تنے ،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی پالیانے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کنوئیں میں بی ڈال دیا اور دعا وفر مادی اور ہم اس پانی سے خوب سیراب ہو گئے۔ ( ١٨٧١٣) حَدَّثَنَا آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱرْبَعَ عَشْرَةَ مِاثَةً بِالْحُدَيْبِيَةِ وَالْحُدَيْبِيَةُ بِنُوْ فَنَزَحْنَاهَا فَلَمُ نَثُرُكُ فِيهَا شَيْنًا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَمَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّهُ فِيهِ ثُمَّ تَرَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ فَأَصْدَرَثُنَا نَحْنُ وَرِكَابُنَا نَشُرَبُ مِنْهَا مَا شِئْنَا (مكرر ما نبله).

(۱۸۷۷) حضرت براء بن عازب ٹاٹٹؤے مروی ہے کہ ہم لوگ حدیدید پنچ جوا کیک کنواں تھااوراس کا پانی بہت کم ہو چکا تھا، ہم چود وسوافراد تھے،اس میں سے ایک ڈول نکالا گیا، نبی طابیان نے اپنے دست مبارک سے پانی لے کرکلی کی اورکلی کا پانی کئو کیں میں بی ڈال دیااورد عا وفر مادی اور ہم اس پانی ہے خوب سیراب ہو گئے۔

( ١٨٧٦٤) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسُوَاثِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمَانُصَادِ مُقَنَّعٌ فِي الْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُسْلِمُ أَوْ أُقَاتِلُ قَالَ لَا بَلُ آسْلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَآسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا إصححه البحارى ثُمَّ قَاتِلُ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا إصححه البحارى (٢٨٠٨)، ومسلم (١٩٠٠)، وابن حبان (٤٦٠١)]. [انظر: ١٨٧٩٣].

(۱۸۷۱) حفرت براء دُنَّ فَاسِهِ مروى ہے كه بى طِيْهِ كى خدمت بى ايك انسارى آيا جواوہ بى غرق تھا، اور كہنے لگايا
رسول الله! بى پہلے اسلام قبول كروں يا پہلے جہاد بى شريك ہوجاؤں؟ نى طِيْهِ نے فرمايا پہلے اسلام قبول كراو، پھر جہاد بى
شريك ہوجاؤ، چنا نچاس نے اليابى كيا اوراس جہاد بى شہيد ہوگيا، نى طيئه نے فرماياس نے مل تو تعوز اكياليكن اجر بهت سے كيا۔
( ۱۸۷۵) حَدَّفَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرُ فَا حِسْعَوْ عَنْ عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سَعِفْتُ رَسُولَ اللّهِ
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ بِالنّبِينِ وَالزّيْنُونِ قَالَ وَمَا سَعِفْتُ إِنْسَانًا أَخْسَنَ قِرَاءَةً مِنْهُ

(۱۸۷۷) حضرت براء ڈکٹٹزے مروی ہے کہ بٹس نے نبی ڈیٹا کونما زعشاء کی ایک رکعت بٹس سورہ والین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا، بٹس نے ان ہے اچھی قراءت کسی کی ٹیس تی۔

(١٨٧٦) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَ الْحُدَيْئِيةِ كَتَبَ عَلِيْ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ كِتَابًا بَيْنَهُمْ وَقَالَ فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلُكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيْ وَسُولُ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتَ رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُقَاتِلُكَ قَالَ فَقَالَ لِعَلِيْ الْمُحُدُ قَالَ فَقَالَ الْعَلِيْ الْمُحُدُ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ الْمُحُدُ قَالَ مَا أَنَا بِالَّذِى آمُحَاهُ فَمَحَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ الْمُحُدُّ قَالَ اللَّهُ عَلَى أَنْ السَّكَحِ قَالَ السَّلَاحِ قَالَ الْقَوْالِ لَكُونُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ الْمُحْدُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ قَالَ وَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصَحَعَابُهُ لَاكُونَ اللَّهُ عَلَى الْقَوْرَابُ لِعَالَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۷۷) حضرت براہ بڑائٹ سے مروی ہے کہ جب نبی الینا نے الل صدیبیہ ہے سلح کر لی تو حضرت علی بڑائٹ اس مضمون کی دستادیز لکھنے کے لئے بیٹے ،انہوں نے اس میں ' محدرسول اللہ' (مُؤَائِمُ ) کا لفظ لکھا، لیکن مشرکین کہنے گے کہ آپ بیالفظ مت لکھیں ،اس لئے کہ اگر آپ خدا کے پیفبرہوتے تو ہم آپ ہے بھی جنگ نہ کرتے ، نبی مائیا نے حضرت علی بڑائٹ ہے فرما یا اس لفظ کومنا دو، حضرت علی بڑائٹ ہے کہ میں تو اسے نہیں مناسکا ، چنا نچہ نبی بیٹیا نے خودا ہے دست مبارک ہے اسے منا دیا ، نبی مائیلا نے خودا ہے دست مبارک ہے اسے منا دیا ، نبی مائیلا نے ان سے اس شرط پرمصالحت کی تھی کہ وہ اور ان کے صحابہ بڑائٹ مرف تین دن مکہ کرمہ میں قیام کرسکیں کے اور اپنے ساتھ مرف ' جلیان سلاح' 'لا سکیں گے اور اپنے ساتھ مرف' ' جلیان سلاح' 'لا سکیں گے ،راوی نے ' وجلیان سلاح' 'کامطلب یو جیما تو فرما یا میان اور اس کی تکوار۔

(١٨٧١) حَلَّكُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَلَّكُنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ آوَلَ مَنْ قَلِمَ الْمَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُصْعَبُ بُنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَمَّ مَكْتُومٍ فَكَانُوا يَقُولُونَ النَّاسَ قَالَ مُنْ قَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بُنُ الْمَحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي عِشْرِينَ مِنْ أَمْ قَدِمَ بِلَالٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ ثُمَّ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَا رَايْتُ آهُلَ الْمَدِينَةِ الْمُسَادِ وَسَلَمَ فَمَا وَاللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ حَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَتَى جَعَلَ الْإِمَاءُ يَقُلُنَ قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ الْمَعَى فِي سُولٍ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَلَى عَنْهُ وَسَلَمَ قَالُ وَمَا قَدِمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَنَى الْمُعَمَّلُ إِلَاحِينَ الْمُعَلِّى فِي سُورٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ [راحِع: ١٨٥٠].

(۱۸۷ ۱۸۷) حفرت براہ نگاٹڈ سے مروی ہے کہ نی طیابا کے محابہ نمالڈ بی بہاں سب سے پہلے حفرت مصعب بن عمیر نگاٹڈ اور ابن ام مکتوم نگاٹڈ آئے تھے، وہ لوگوں کو قرآن کریم پڑھاتے تھے، پھر حضرت عمار ٹاکٹڈ، بلال ڈاکٹڈ اور سعد بڑاڈ آئے، پھر حضرت عمار ٹاکٹڈ، بلال ڈاکٹڈ اور سعد بڑاڈ آئے، پھر حضرت عمر فاروق ٹاکٹڈ میں آ دمیوں کے ساتھ آئے، پھر نبی طیابا مجمی تشریف لے آئے، اس وقت اہل مدینہ جتنے خوش تھے، میں نے انہیں اس سے زیادہ خوش مجمی نہیں و یکھا، جی کہ باندیاں بھی کہتے گئیں کہ یہ نبی طیابا تشریف لے آئے ہیں، نبی طیابا جس سورہ اعلی وغیرہ مفصلات کی پچھسورتیں پڑھ چکا تھا۔

( ١٨٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ عَفَّانُ قَالَ الْخَبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ أَبُو إِسْحَاقَ مِنْ الْبَرَاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ جُلُوسٍ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَآعِينُوا الرَّحِةِ عَلَى إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَآغِيثُوا الْمَظْلُومَ قَالَ عَفَّانُ وَآعِينُوا

(۱۸۷۷) حضرت براء ٹنٹنڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نٹیٹا کچھلوگوں کے پاس سے گذر سے اور فر مایا کہ اگرتمہاراراستے میں ہیٹے بغیرکوئی چار ونہیں ہے تو سلام پھیلا یا کرو ہمظلوم کی مدو کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔ میں میٹے بغیرکوئی جار ونہیں ہے تو سال میں مرتبہ کا است و ایس است میں تاریخ کا تاریخ میں اور استہاری کا استہاری

( ۱۸۷۸م ) و حَدَّثَنَاه آبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ آبَا إِسْحَاقَ قَالَ آعِينُوا الْمَظُلُومَ ( ۱۸۷۷م ) گذشته مدیث اس دومری سندے بحی مردی ہے۔ ( ١٨٧٦٩) و حَدَّثَنَا أَسُودُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَقَالَ أَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَكَذَا قَالَ حَسَنَّ أَعِينُوا وَعَنُ إِسُرَائِيلَ [راجع: ١٨٦٧٦].

(۱۸۷۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( .٧٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْمَاخُوَابِ يَنْفُلُ مَعَنَا النَّوَابَ وَلَقَدُ وَارَى النُّرَابُ بَيَاضَ بَعْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ اللَّهُ عَلَيْهَ وَاللَّهُ عَلَيْهَ إِنَّا اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقُنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَآلُولُنُ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَرُبَّمَا قَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَلَا ثُولَا أَنْهَا فَالَ إِنَّ الْمَلَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا وَلَا صَلَّتُهُ لَيْنَا وَيَوْلَعُ بِهَا صَوْتَهُ [راحع: ١٨٦٧٨].

(۱۸۵۷) حضرت براء فائن سے مروی کے جس نے بی میں کوخندتی کی کھدائی کے موقع پردیکھا کہ آپ کا فیڈ الوگوں کے ساتھ منی اٹھاتے جارہے ہیں اے اللہ!اگر قونہ ہوتا تو ہم ساتھ منی اٹھاتے جارہے ہیں اے اللہ!اگر قونہ ہوتا تو ہم بدایت یا سکتے ،صدقہ کرتے اور نہ بی نماز پڑھ کے ،لہذا تو ہم پر سکینہ نازل فرما اور دشمن ہے آ منا سامنا ہونے پر ہمیں ابت جدی مطا وفرما ، ان لوگوں نے ہم پر سرکشی کی ہاوروہ جب کسی فتنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم انکار کردیتے ہیں ، اس آخری جملے پر نبی طاب اور بی ماند اللہ فرما لیتے تھے۔

( ١٨٧٧ ) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْنَحَنْدَقِ وَهُوَ يَخْمِلُ النَّرَابَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ [مكرر ما قِله].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سندی بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٧٢) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَحْمِلُ التُّرَابَ فَذَكَرَ نَحُوهُ

(۱۸۷۷) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۸۷۷۳) حَلَّنَنَا مُحَمَّدٌ وَهَاشِمٌ قَالًا حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ أَصَبْنَا يَوْمَ حَيْبَرَ حُمُرًا فَقَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر: ۱۸۸۷۳] فَنَادَى مُنَادِى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَكُفِئُوا الْقُدُورَ [صححه مسلم(۱۹۳۸)][انظر: ۱۸۸۷۳] منادى نے اعلان کرديا که باتھ اللَّه مُنْ الله الله و۔

( ١٨٧٧٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [صححه البحارى (٢٢٥)، وابن حبان (٢٧٧ه)].

(۱۸۷۷) گذشته صدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٥ ) وَ ابْنُ جَعُفَرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ آبِي أَوْفَى [انظر: ١٩٣٦، ١٩٣٦].

(۱۸۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند یعی مروی ہے۔

(١٨٧٧٠) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكْرَ عَذَابَ الْقَبْرِ قَالَ يُقَالُ لَهُ مَنْ رَبَّكَ فَيَقُولُ اللَّهُ رَبِّى وَنَبِيِّى مُحَمَّدٌ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكِ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهَا يَعْنِي بِنَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهَا يَعْنِي بِنَلِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهَا يَعْنِي بِنَلِكَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهُ يَعْنِي بِنَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهَ يَعْنِي بِنَالِكَ اللَّهُ مَا لَهُ مُعْمَدً وَسَلَّمَ فَلَالِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنُهُ اللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّلُهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابِتِ فِي الْمَعَةِ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَانُوا النَّالِكُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ الْعَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمَالِمَ اللَّهُ الْمُنْتِقِ اللَّهُ الْفَالِقُ الْمَالِقُ اللَّهِ الْعَالِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِي الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّ

(۱۸۷۷) حضرت برا و نگانئٹ مروی ہے کہ نبی طبیقائے عذاب قبر کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشادفر مایا قبر میں جب انسان سے سوال ہو کہ تیرارب کون ہے اور دو جواب دے دے کہ میرارب اللہ ہے اور میرے نبی محم ٹلائی کا میں تو سکی مطلب ہے اس آیت کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں الل ایمان کو'' ٹابت شد وقول' رکا بت قدم رکھتا ہے۔

( ١٨٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ الْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَنْصَارِ لَا يُحِبُّهُمْ إِلَّا مُؤْمِنَّ وَلَا يَبْغِضُهُمْ إِلَّا مُنَافِقٌ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَمَنْ ٱبْغَضَهُمْ فَآبْغَضَهُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ الْبَرَاءَ قَالَ إِنَّانَ يُحَدِّثُ [راحع: ١٨٦٩٤].

(۱۸۷۷) حفرت براء نُنَّ تُنْ عروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا انسار ہے وہی محبت کرے کا جومؤمن ہواوران سے وی بغض رکھے گا جوم نافق ہو، جوان ہے مجبت کر ہا اللہ اس محبت کرے اور جوان ہے نفرت کرے اللہ اس محبت کرے اور جوان ہے نفرت کرے اللہ علیہ اللہ عکیہ اللہ عکیہ کہ نو تابیت عن الْبَرّاءِ قالَ رَائِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسُو بَعْوَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ اللّ

( ١٨٧٧٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُّفَةٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ قَابِتٍ يُحَدُّثُ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِنَا نَاسٌ مُنْطَلِقُونَ فَقُلْنَا آيْنَ تَذْعَبُونَ فَقَالُوا بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلِ أَتَى الْمُوَأَةَ آبِيهِ أَنْ نَقْتُلُهُ [احرحه النسالي في الكبرى (٢٢١). اسناده ضعيف لا ضطرابه].

(۱۸۷۷) حفزت براہ بھٹنٹ مروی ہے کدایک دن ہمارے پاس سے پچھلوگ گذرے ہم نے ان سے بوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمیں نی طابع نے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی ہوی (سوتلی ماں) سے شادی کرلی ہے اور ہمیں تھم دیا ہے کہ اسے آل کردیں۔ ( ١٨٧٨) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱلْحَبَرَنَا ٱشْعَثُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ مَرَّ بِى عَنَى الْحَادِثُ بْنُ عَمْرِو وَمَعَهُ لِوَاءٌ قَدْ عَقَدَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ أَىٰ عَمُ ٱبْنَ بَعَظَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَنِى إِلَى رَجُلِ تَزَوَّجَ امْرَاقَ آبِيهِ فَآمَرَنِى أَنْ أَضُوبَ عُنُقَةُ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۸۷۸) حفرت براء فرائن سے او چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے نی افزائے ایک آدی کی طرف بھیجا ہے جس نے است اس کے بات اور جھے تکم دیا ہے کہ اس کے بات اور جھے تکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں۔
اپنے باپ کے مرنے کے بعدا ہے باپ کی بیوی (سوتیل مال) ہے شادی کرلی ہے اور جھے تکم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں۔
۱۸۷۸۱) حَدِّنَا اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا بَدْ حُلَقَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسِلَاحٍ إِلَّا سِلَاحٍ فِي قِرَابِ اراحد: ۱۸۷۸۱)
وَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا بَدْ حُلَقَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ بِسِلَاحٍ إِلَّا سِلَاحٍ فِي قِرَابِ اراحد: ۱۸۷۸۱)
مزت براء ش ش صردی ہے کہ نی ایڈا نے اہل مکہ ہے اس شرط پرسکے کی تھی کہ وہ مکہ مرسیس صرف ' جلبان ملاح'' نے کر مکہ مرسیس داخل ہو تکسی میں میں اور تلوار۔

( ١٨٧٨٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْعَوَّامِ عَنْ عَزْرَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُمْنَا صُفُوفًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ تَبِعْنَاهُ إاحرحه ابويعلى (١٦٧٧). اسناده ضعيف].

(۱۸۷۸) حضرت براء بن تؤنے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نی طیابا کے بیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ مغوں میں کھڑے رہے تھے، جب آپ تالیو انجام ہے جاتے تب ہم آپ کی ہیروی کرتے تھے۔

( ۱۸۷۸۳ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةً عَنْ يَزِيدَ بُنِ أَبِى زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَغْبُ بُنُ عُجْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِلْمَانُصَارِ إِنَّكُمْ سَنَلْقَوْنَ بَعْدِى آثَرَةً قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۸۷۸۳) حضرت براء کائٹڑے مروی ہے کہ بیں سنے نبی ملیٹا کوانسارے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعدتم لوگ ترجیحات ہے آ مناسامنا کرد مے ،انہوں نے پوچھایا رسول اللہ! پھر آ پ ہمیں کیا تھم دیتے ہیں؟ نبی ملیٹا نے فر مایا مبرکر تا یہاں تک کہ دوش کوڑ رمجھ ہے آ ملو۔

( ۱۸۷۸٤ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا لَيْكَ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي بُسْرَةَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سَاقَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَوًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَوًا فَلَمْ أَرَهُ تَوَكَ الرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الظَّهْرِ [صححه ابن حزيمة: (٢٠٥١)، والحاكم (٢١٥/١). وقال الترمذي: غريب. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٢٢١، الترمذي: ٥٥٠). [انظر: ٢٠٨٨].

ے پہلے دور کعتیں جہوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔

( ١٨٧٨٥) حَلَّنَا هَاشِمْ حَلَّنَا سُلَهُمَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِل يَعْنِى قَلِيلَةَ الْمَاءِ قَالَ فَنَزَلَ فِيهَا سِنَّةً آنَا سَادِسُهُمْ مَاحَةً فَأَذْلِيَتُ إِلَيْنَا دَلُو قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلُنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلَتَيْهَا فَرُفِعَتُ إِلَيْنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ فَجَعَلُنَا فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلَتَيْهَا فَرُفِعَتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَائِي هَلُ آجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ فَكِدُتُ بِإِنَائِي هَلُ آجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُونَ بَإِنَائِي هَلُ آجِدُ شَيْنًا أَجْعَلُهُ فِي حَلْقِي فَمَا وَجَدُتُ فَرَافِعَ الدَّلُولُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَسَ يَدَهُ فِيهَا فَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ فَعِيدَتُ إِلَيْنَ الذَّلُولُ بِمَا فِيهَا قَالَ فَلَقَدُ رَآيَتُ أَحْدَنَا أُخْوجَ بِغَوْسٍ خَشْيَةَ الْفَرَقِ قَالَ ثُمَّ سَاحَتُ يَعْنِى جَرَتْ نَهُرًا وَانْطَرَاءَ ١٨٤٥٤ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

(۱۸۷۸) حفرت براہ خاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ساتھ کی سفر بیل بتھ ،ہم ایک کو کس پر پہنچ جس می تھوڑا سا پانی رہ گیا تھا، چھآ وی جن بیل ہے ایک بیل بھی تھا، اس بیل اترے، پھر ڈول لاٹکائے گئے، کو کی منڈیر پر نبی طینا بھی موجود تھے، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان بیل ڈالا اور آئیں نبی طینا کے سامنے چیش کر دیا ممیا، بیل نے اس اپنے ماتھ برتن کوا چھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی بی ل جائے جسے میں اسپنے حلق میں ڈال سکوں، کیکن نبیس ل سکا، پھر نبی طینا نے اس دول میں ہاتھ ڈول میں ہاتھ ڈالا اور پھی کھمات' جواللہ کومنظور تھے' پڑھے، اس کے بعدوہ ڈول ہمارے پاس واپس آ ممیا، (جب وہ کو کیس فرق میں انٹر بھی آئی ہی میں تھے) میں نے اپنے آخری ساتھی کو دیکھا کہ اسے کپڑے سے پکڑ کر باہر نکالا ممیا کہ کہیں وہ غرت بی شدہ جائے اور بانی کی جمل تھل ہوگئی۔

( ١٨٧٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قَالَ و حَدَّثَنَا هُدُبَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْبَرَاءِ نَحْوَهُ قَالَ فِيهِ أَيْضًا مَاحَةً

(۱۸۷۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٧٨٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشُرَةَ غَزُوةً وَآنَا وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ لِدَةً [راحع: ٨٥٧٥٨].

(۱۸۷۸) معزت براء تلافظت مروی ہے کہ ہم نے نبی طبیقا کے ہمراہ پندر ہ غزوات میں شرکت کی ہے اور میں اور عبداللہ بن عمر اللفظ ہم عمر ہیں۔

( ۱۸۷۸۸ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَلَّلْنَا فُضَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّأُ وَنَمْ عَلَى شِقْكَ الْأَيْمَنِ وَقُلُ اللَّهُمَّ اسْلَمْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ امْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِيكَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيْكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُنَ عَلَى الْفِطْرَ إِراحِينَ ١٨٧٨) مِنْ اللهِ عَرْدَ بِرَاء فِيَّا اللهِ عَرْدَى اللهُ اللهِ عَرْدَى اللهُ ا

( ۱۸۷۸۹) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَتَوَضَّأُ وُصُونَكَ لِلصَّلَاةِ وَقَالَ الجُعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدُتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ فُلْتُ وَبِرَسُولِكَ قَالَ لَا وَبِنَبِيَّكَ الَّذِى أَرْسَلُتَ إِراحِع: ١٨٧٠٠.

(۱۸۷۸) گذشتہ صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البند اس کے آخریں بیجی اضاف ہے کہ نبی مایندانے فرمایا نماز والا وضوکیا کرد اور ان کلمات کوسب سے آخریس کہا کرو، میں نے نبی مایندا کے سامنے ان کلمات کو دبرایا، جب میں آمنٹ پیکتابات الّذِی آفز لُتَ پر پہنچا تو میں نے وَبو سُولِكَ کہددیا، نبی مایندانے فرمایانہیں و بنہید کے کہو۔

( ١٨٧٩.) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ أَدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءً رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَالَهُ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [اسناده ضعيف. وقال الألبانى: صحيح (ابوداود: ٢٨٨٩، النرمذي: ٣٠٤٢). [انظر: ١٨٨٨، ١٨٨٠٤].

(۱۸۷۹) حضرت براء بن تؤنے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طینوں کے پاس آیا اور'' کلالہ'' کے متعلق سوال پوچھا، نبی مینوں فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم کر ما میں نازل ہونے والی آیت بی کافی ہے۔ (سورۃ النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

(١٨٧٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَجْلِسِ الْكُنْصَارِ فَقَالَ إِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا أَنْ تَجْلِسُوا فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُّوا السَّلَامَ وَأَعِينُوا الْمَظْلُومَ (راحع: ١٨٦٧٥).

(۱۸۷۹) حضرت براء چھٹن ہے مروی ہے کہ ایک مرتب ہی مالینہ کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فرمایا کہ اگر تمہار ارائے میں بیٹھے بغیر کوئی جارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بنایا کرو۔

( ١٨٧٩٢ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَجُلَّ يَقُرَأُ فِي دَارِهِ سُورَةَ الْكُهْفِ وَإِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ لَهُ مَرْبُوطٌ بِشَطَنَيْنِ حَتَّى غَشِيَتُهُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو حَتَّى جَعَلَ قَرَسُهُ يَنْفِرُ مِنْهَا قَالَ الرَّجُلُ فَعَجِبْتُ لِلَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ لِلْفُرْآن (راحع: ١٨٦٦٦).

(۱۸۷۹۲) حضرت براء نگائڈے مروی ہے کہ ایک فض سورہ کہف پڑھ رہا تھا، گھریس کوئی جانور (گھوڑا) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بدکنے لگا، اس فخص نے دیکھا تو ایک باول یا سائبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا، اس نے نبی مائیلا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی مائیلا نے فرمایا اے فلال! پڑھتے رہا کروکہ بیسکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔

( ١٨٧٩٣ ) حَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَٱبُو آخْمَدَ قَالَا حَدَّلْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقَنَّمًا فِى الْحَدِيدِ قَالَ أَقَاتِلُ آوُ أُسُلِمُ قَالَ بَلُ آسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ فَآسُلَمَ ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ هَذَا قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [راحع: ١٨٧٦٤].

(۱۸۷۹۳) حضرت براء نظف سے مروی ہے کہ نبی میں کا خدمت میں ایک انصاری آیا جو نوہے میں غرق تھا، اور کہنے لگایا رسول الله! من يبلي اسلام قبول كرون يا يبلي جهاد من شريك موجاؤن؟ ني عينا فرمايا يبلي اسلام قبول كرلو، بعرجها دمن شريك ہوجاؤ، چتانچاس نے ایسائی کیااوراس جہاد میں شہید ہوگیا، نبی پایشانے فر مایاس نے عمل تو تھوڑ ا کیالیکن اجر بہت لے کیا۔ ( ١٨٧٩٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ آنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ وَوَضَعَهُمْ مَوْضِعًا وَقَالَ إِنْ رَآيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَآيَتُمُونَا ظَهَرُنَا عَلَى الْعَدُوَّ وَآوُطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قَالَ فَهَزَمُوهُمْ قَالَ فَآنَا وَاللَّهِ رَآيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدُنَ عَلَى الْجَبَلِ وَقَدْ بَدَتْ ٱسْوُقُهُنَّ وَخَلَاخِلُهُنَّ رَافِعَاتٍ لِيَابَهُنَّ فَقَالَ ٱصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ الْغَنِيمَةَ أَى قَوْمُ الْفَنِيمَةَ ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَنْظُرُونَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا إِنَّا وَاللَّهِ لَنَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنْ الْغَنِيمَةِ فَلَمَّا اتْوَهُمُ صُرِفَتُ وُجُوهُهُمْ فَٱقْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ فَذَلِكَ الَّذِى يَدْعُوهُمْ الرَّسُولُ فِي أُخُرَاهُمْ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا فَأَصَابُوا مِنَّا سَبْعِينَ رَجُلًا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ أَصَابَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَلْدٍ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ آسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ ثَلَاتًا فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آبِي فُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ آيِي قُحَافَةَ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ آفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوْ لَآءِ فَقَدُ قُتِلُوا وَقَدْ كُفِيتُمُوهُمْ فَمَا مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ أَنْ قَالَ كَذَبْتَ وَاللَّهِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ عَدَدُتَ لَآخِياءٌ كُلُّهُمْ وَقَدْ بَقِىَ لَكَ مَا يَسُونُكَ فَقَالَ يَوْمٌ بِيَوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِى الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمُ آمُرُ بِهَا وَلَمْ

تَسُوُّنِي ثُمَّ آخَذَ يَرْتَجِزُ اعْلُ هُبَلُ اعْلُ هُبَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ أَعْلَى وَآجَلُ قَالَ إِنَّ الْعُزَّى لَنَا وَلَا عُزَّى لَكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَا تُجِيبُونَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ [صححه البخارى (٢٠٢٩)]. [انظر: ١٨٨٠١].

(۱۸۷۹) حضرت براء بناتھ سے مروی ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نبی طیابا نے پہاس تیرا ندازوں پر حضرت عبداللہ بن جبیر جائٹ کومقرد کردیا تھا اورانیس ایک جگہ پر شعین کر کے فرماویا آگرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ ہمیں پرندے اچک کرلے جا رہے جی تب ہمی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تہارے پاس بینا م نہ بھیج دوں ، اورا گرتم ہمیں اس حال میں دیکھوکہ ہم دعمن پر غالب آھے جیں اور ہم نے انہیں روند دیا ہے جب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ لمنا جب تک میں تہارے باس بینا م نہ بھیج دوں۔

چنانچ جنگ میں مشرکین کو فکست ہوگئی ، بخدا! میں نے عورتوں کو تیزی سے پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے ویکھا ، ان کی پنڈ لیاں اور پازیبیں نظر آر ری تھیں اور انہوں نے اپنے کپڑے او پر کرر کھے تھے ، یہ ویکے کر حضرت عبداللہ بن جبیر ڈٹاٹڈ کے ساتھی کہنے گئے لوگو! مال غنیمت ، تمہارے ساتھی غالب آ مکے ، اب تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن جبیر جُٹاڈ نے فرمایا کیا تم وہات فراموش کر رہے ہو جو نبی میکٹا نے تم سے فرمائی تھی؟ وہ کہنے گئے کہ ہم تو ان کے پاس ضرور جا کیں مگے تا کہ ہم تو ان کے پاس ضرور جا کیں مگے تا کہ ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کر کیس۔

جب وہ ان کے پاس پنچ تو ان پر پیچے ہے تملہ ہو گیا اور وہ فکست کھا کر بھاگ گئے ، یہ وہی وقت تھا جب نبی طینا انہیں چھے ہے آ وازیں دیتے رہ گئے ، لیکن نبی طینا کے ساتھ سوائے ہارہ آ دمیوں کے کوئی نہ بچا اور ہمارے سر آ دمی شہید ہو گئے ، غزوہ بدر کے موقع پر نبی طینا اور آپ کے صحابہ ٹائیا نے مشرکین کے ایک سوچالیس آ دمیوں کا نقصان کیا تھا جن ہی ہے سترقل ہوئے تھے اور سر قید ہو گئے تھے۔

 جواب كيون نيس دية؟ محابه الفلائف بوجها يارسول الله! بهم كيا جواب وي؟ ني طينا في فرمايا يول كهوكه الله بلندو برتر اور بزرگ ہے، پھرايوسفيان نے كہا كه جارے پاس عزى ہے جبكہ تمها راكوئى عزى نيس، ني طائبات فرمايا تم لوگ اسے جواب كيول نيس وسية؟ محابہ الفلائف نے بوجها يارسول الله! بهم كيا جواب وين؟ ني طينا نے فرمايا يوں كهوالله جارا مولى ہے جبكہ تمها راكوئى مولى نہيں ۔

(۱۸۷۵) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَلْجٍ يَخْيَى بُنُ آبِى سُلَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَكَمِ عَلِى الْبَصُرِئُ عَن آبِى بَخْرٍ عَن الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيَّمَا مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَا فَأَخَذَ أَخُدُهُمَا بِيَدِ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ تَفَرَّقًا لَيْسَ بَيْنَهُمَا خَطِيئَةً [قال المنذرى: في اسناده اضطراب. وقال احمد: وروى حديثا منكرا. (عن ابى الحج). وقال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢١١٥). قال شعيب: صحيح لغيره دون: (رثم حمد الله)). فاسناده ضعيف].

(۱۸۷۹۵) حفرت براء الکانئ سے مروی ہے کہ نبی طالا اسے فرمایا جب دومسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

(١٨٧٩٦) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ ٱخْتِرَنَا إِسْرَائِيلُ أَوْ غَيْرُهُ عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْبٌ حَرِيرٌ فَجَعَلْنَا نَلْمِسُهُ وَنَعْجَبُ مِنْهُ وَنَقُولُ مَا رَآيَنَا قَوْبًا خَيْرًا مِنْهُ وَٱلْمَنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْهُ جِبُكُمْ هَذَا قُلْنَا نَعَمْ قَالَ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْحَسَنُ مِنْ هَذَا وَٱلْمَنَ رَاحِهِ ١٨٧٤٣] وَٱلْمَيْنُ وَاحْدَا عَلَيْهِ وَاللَّمَ الْمُعَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْحُسَنُ مِنْ هَذَا

(۱۸۷۹۷) حضرت براہ نگانڈے مروی ہے کہ ہی ملیٹا کی خدمت میں ایک رئیٹی کپڑا پیش کیا حمیا ،لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے گئے، نمی ملیٹانے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے دو مال اس سے کہیں افعنل اور بہتر ہیں۔

( ١٨٧٩٧) حَدَّلُنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قَتَبَةُ حَدَّثَا عَبْمُرُ بُنُ الْقَاسِمِ عَنْ بُرُدٍ آخِي يَوْيِدَ بُنِ آبِي زِيَادٍ عَن الْمُسَبَّبِ بُنِ رَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ الْبَوَاءَ بُنَ عَازِبٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِيعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطٌ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصْلَى عَلَيْهَا كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطٌ وَ مَنْ مَشَى مَعَ الْجِنَازَةِ حَتَّى تُدُفَنَ وَسَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً حَتَّى يُدُفِّنَ كَانَ لَهُ مِنْ الْآجُرِ قِيرَاطُانِ وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ إِمَالَ الألباني: صحيح (النسائي: وعن 1/4 و 1/4 مَنْ مَا بعده]. [انظر ما بعده].

(۱۸۷۹۷) حضرت براءین عازب التحقائد مروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشاد فر مایا جو محض جنازے کے ساتھ جائے اور نماز جنازہ میں شریک ہو، اسے ایک قیراط ثواب ملے گا، اور جو محض دنن ہونے تک جنازے کے ساتھ رہے تو اسے دو قیراط ثواب ملے گا اور ہر قیراط احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔

- ( ١٨٧٩٨ ) قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ و حَدَّثَنَاه صَالِحُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّوْمِذِيُّ وَآبُو مَعْمَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْشُرُ بُنُ الْقَاسِمِ آبُو زُبَيْلٍ عَن بُرُدٍ آخِى يَزِيدَ بُنِ آبِى زِيَادٍ عَن الْمُسَيَّبِ بُنِ رَافِعٍ عَن الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [راجع ما فبله].
  - (۱۸۷۹۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٨٧٩٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن هِلَالِ بُنِ آبِي حُمَيْدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي قَالَ رَمَفْتُ الطَّكَةَ مَعْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ قِيَامَهُ فَرَكُعَتُهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ عَالِي عَلَى الرَّكُعَةِ فَالْمَدَّةُ فَالْمَدَةُ بَيْنَ السَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدُتُ فِيامَةُ فَرَكُعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَيَعْدَالَهُ بَعْدَ الرَّكُعَةِ فَلَا يَعْدَ السَّوَاءِ فَلَا يَعْدَ السَّوَاءِ فَلَا مَعْدَاللَهُ بَيْنَ السَّوَاءِ فَلَا يَعْدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَإِلاَنْصِرَافِ قَرِيبًا مِنُ السَّوَاءِ وَسَلَمَ (٤٧١).
- (۱۸۷۹۹) حضرت براء ٹائٹ سے مروی ہے کہ یں نے نبی طینا کے ساتھ نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، یس نے آپ ٹائٹوٹا کا قیام، رکوع، رکوع کے بعد اعتدال، مجدہ، دو مجدول کے درمیان جلس، قعدہ اخیرہ اور سلام پھیرنے سے واپس جانے کا درمیانی دقغہ تقریباً برابری پایا ہے۔
- ( ١٨٨٠٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّثَنَا إِيَادٌ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدُتَ فَضَعْ كَفَيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ [راجع: ١٨٦٨٣].
- (•• ۱۸۸) حضرت براء بن تُنزے مروی ہے کہ نبی مایٹھ نے ارشا دفر مایا جب تم سجدہ کیا کروتو اپنی بتھیلیوں کوز بین پرر کھ لیا کر داور اینے باز داو پرا نھا کرر کھا کرد۔
- (١٨٨١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحُدٍ وَقَالَ إِنْ رَآيْتُمُ الْعَدُوَّ وَرَأَيْتُمُ الْعَنَائِمَ عَلَيْ الرَّمَاةِ وَكَانُوا خَمْسِينَ رَجُلًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُبَيْرٍ يَوْمَ أُحْدٍ وَقَالَ إِنْ رَآيْتُمُ الْعَدُوّ وَرَأَيْتُمُ الْعَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَمْ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الطَّيْرَ تَخْطَفُنَا فَلَا تَبْرَحُوا فَلَمَّا رَأُوا الْغَنَائِمَ فَالُوا عَلَيْكُمُ الْفَنَائِمَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ آلَهُ يَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَبْرَحُوا قَالَ عَيْرُهُ فَنَزَلَتْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُجِبُونَ يَقُولُ عَصَيْتُمُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ الْفَنَائِمَ وَهَوَيِهَةَ الْعَدُولُ إِراحِع: ١٨٧٤ ].
- (۱۸۸۰) حفرت براء نگائز سے مروی ہے کہ غزو وا احد کے موقع پر نبی طینا نے پچاس تیراندازوں پر حفرت عبداللہ بن جبیر بڑائذ کومقرد کردیا تفااور انہیں ایک جگہ پر شعین کر کے فرما دیا اگرتم ہمیں اس حال جی دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کرلے جارہ ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلتا جب تک میں تمہارے پاس پیغام نہ بھیج دوں الیکن جب انہوں نے مال نہیمت کو دیکھا تو کہنے گئے لوگو! مال نفیمت ، حضرت عبداللہ بن جبیر بڑائڈ نے فرمایا کیا تم وہ بات فراموش کررہے ہو جو نبی مینا نے تم سے فرمائی تھی؟ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ، چنا نچے رہ آیت نازل ہوئی " تم نے جب اپنی پسندیدہ چیزیں دیکھیں تو نافرمانی

كرنے مكے الينى مال ننيمت اور دشمن كى كلست كود كيدكرتم نے يغيبر كا تكم نه مانا \_

(۱۸۸۸) حَدَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْمُقُوى الْ وَحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَبُدُ اللَّهِ مِنَ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذْ بَصُرَ مِجْمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءٍ قِيلَ عَلَى غَبْرِ يَخْفِرُونَهُ قَالَ فَفَوْعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِبَكَى مِجْمَاعَةٍ فَقَالَ عَلَامَ الْجُتَمَعَ عَلَيْهِ هَوْلَاءٍ قِيلَ عَلَى غَبْرِ يَخْفِرُونَهُ قَالَ فَاسْتَقْبَلُتُهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَبَكَى حَتَى بَلَّ النَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَلْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَى إِخْوَانِي لِمِعْلِ الْيُومَ فَآعِدُوا يَعْلَى الْقَالِ الْمُومِ فَآعِدُوا يَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لِلْنَظُومَ مَا يَصْنَع فَبَكَى حَتَى بَلَّ النَّرَى مِنْ دُمُوعِهِ ثُمَّ أَلْبَلَ عَلَيْنَا قَالَ أَى إِخْوَانِي لِمِعْلِ الْيُومَ فَآعِدُوا يَعْلَى الْمُومِ فَآعِدُوا وَلَا البوصيرى: وهذا اسناد ضعيف فيه مقال. قال الألباني: حسن (ابن ماحذه ١٩٤٥) فَالله المناد ضعيف فيه مقال. قال الألباني: حسن (ابن ماحذه ١٩٤٥) فالله مناد اسناده ضعيف إلى الموصيرى: وهذا اسناد ضعيف فيه مقال. قال الألباني: حسن (ابن ماحذه ١٩٤٥) فال منعيس: اسناده ضعيف إلى من الله المؤلس بي عَلَيْهُ كَلَمْ بِحُولُ كُولُ بِي الْمَعْلِقُ الْمَعْلِي الْمُعْلِقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله المؤلس عَلَى الله عَلَى الله المؤلس عَلَى الله المؤلس عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المؤلس عَلَى الله المؤلس عَلَى الله المؤلس عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المؤلس عَلَى الله الله المؤلس الله عَلَى الله عَلَى الله الله المؤلس الله عَلَى الله المؤلس الله عَلَى الله المؤلس الله عَلَى الله المؤلس الله المؤلس المؤلس المؤ

( ۱۸۸۰ ) حَدِّقَ الْهُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّقَ الْهُو رَجَاءِ حَدَّقَ مُحَمَّدُ بْنُ مَالِكِ قَالَ رَالِيْتُ عَلَى الْبَوَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ لِمَ تَخَتَّمُ بِاللَّهَبِ وَقَدْ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَيْدِمَةٌ يَهْسِمُهَا سَبْى وَخُرْفِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَهِى نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ غَيْدِمَةٌ يَهْسِمُهَا سَبْى وَخُرْفِي قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَهِى مَعْدُا الْخَاتُم فَرَفَعَ طُوفَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفْضَ ثُمَّ رَفِع طُوفَةً فَنَظَرَ إِلَى اصْحَايِهِ ثُمَّ خَفْضَ ثُمَّ رَفِع طُوفَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفْضَ ثُمْ رَفِع طُوفَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ خَفْضَ ثُمْ رَفِع طُوفَةً فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ اللهِ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ فَعَدْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاتَحَدَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِى ثُمَّ قَالَ وَكَانَ الْبَوَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى خُذُالُوسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ وَكَانَ الْبَوَاءُ يَقُولُ كَيْفَ تَأْمُرُونِى أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهُ إِلَيْهِمْ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهِ المَرْمِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهُ الْعَالِ وَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبُسُ مَا كَسَاكَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْرِهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُعَالِقُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاحْدِهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَا لَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ

(۱۸۸۰۳) محد بن ما لک مینید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت براء بڑاڈڈ کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکمی، لوگ ان سے کہدرہ سے کہ آپ نے سونے کی انگوشی کیوں پکن رکھی ہے جبکہ نبی طینا نے اس کی ممانعت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ہاس حاضر ہے ، آپ مائی کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر تھا جے نبی طینا تقسیم فر مارہ ہے تھے، ان میں قیدی بھی ہے اور معمولی چزیں بھی ، نبی طینا نے وہ سب چزیں تقسیم فر مادیں ، یہاں تک کہ یہ انگوشی رہ گئی ، نبی طینا نے نظر ان میں آبر نبی طینا کے ان انتھاں کود یکھا چرنگا ہیں جھکالیں ، نبی مرتبہ ایسانی ہوا ، پھر نبی طینا نے میرانا م لے کر بھارا ، میں آبر نبی طینا کے انتھا کہ انتھاں کود یکھا تھروں کو دیکھا تھروں کود یکھا تھروں کو دیکھا تھروں کو دی

ساسے بیٹھ گیا، بی طاہرے وہ انگوشی بکڑی اور میری چھنگلیا کا میٹے کی طرف سے حصہ پکڑ کرفر مایا بیانو، اور پہن لو، جو تہہیں اللہ اور رسول بہنا دیں ، تو تم مجھے کس طرح اسے اتار نے کا کہدر ہے ہو جبکہ نبی طاہر انے مجھ سے فر مایا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تہہیں جو بہنا رہے ہیں ، اسے پہن لو۔

- ( ١٨٨٠) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ آخُبَرَنَا شُغْبَةُ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بَكُرِ بْنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانَا بَعْلَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ الْبَرَاءِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانَا بَعْلَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّهُ مَ النَّهُ مَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَ بِالسَّمِكَ آخْيَا وَبِالسَّمِكَ أَمُوتُ [صححه النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آخْيَا وَبِالْسِمِكَ أَمُوتُ [صححه مسلم (۲۷۱۱)]. [انظر: ۱۸۸۹].
- (۱۸۰۴) حفرت برا و بھائنے مروی ہے کہ نی طینا جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے ''اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور ای کے پاس جمع ہوتا ہے'' اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے بی تام سے جیتا ہوں اور تیرے بی تام برمرتا ہوں۔
- ( ١٨٨٠) حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ يَعْنِي ابْنَ وَاقِلٍ حَذَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ عَلَى ٱلْيَتَى الْكَفِّ (صححه ابن عزيمة: (٦٣٩)، وابن حبان (٩٩١٥)، والحاكم (٢٧/١). اسناده ضعيف. وروى مرفوعا وموقوفا والصحيح وقفه. وذكر الهيشمى ان رحاله رحال الصحيح ].
  - (۱۸۸۰۵) حضرت براہ ڈاٹٹزے مروی ہے کہ نبی مالیا ہمتیلی کے باطنی جھے کوز مین پر ٹیک کرسجد وفر ماتے تھے۔
- ( ١٨٨.٦) حَدَّثَنَا يُونَسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَن صَفُوَانَ بُنِ سُلَيْمٍ عَن آبِى بُسُرَةَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضُعَ عَشْرَةً غَزُوةً فَمَا رَآيْتُهُ تَوَكَ رَكُعَتَيْنِ حِينَ تَمِيلٌ الشَّمْسُ [راحع: ١٨٧٨٤].
- (۱۸۸۰۱) حضرت براء بن نشخهٔ سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیٹا کے ہمراہ جباد کے دس سے زیادہ سفر کیے ہیں، میں نے آپ مُنافِقُا کم کم می ظہرے پہلے دورکعتیں جھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔
- ( ١٨٨.٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُصْعَبِ حَدَّثَنَا الْمَاوْزَاعِیُّ عَن الزَّهْرِیِّ عَن حَرَامٍ بُنِ مُحَیِّصَةً عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبِ آنَهُ كَانَتُ لَهُ نَافَةٌ صَّارِیَةٌ فَدَخَلَتُ حَائِطًا فَافْسَدَتْ فِیهِ فَقَضَی رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ آنَ حِفْظَ الْحَوَانِظِ بِالنّهَارِ عَلَی آهْلِهَا وَآنَ حِفْظَ الْمَاشِیَةِ بِاللّیلِ عَلَی آهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِیَةُ بِاللّیلِ فَهُو عَلَی الْمُلِهَا وَآنَ حِفْظ الْمَاشِیَةِ بِاللّیلِ عَلَی آهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِیَةُ بِاللّیلِ فَهُو عَلَی الْمُلْهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِیَةُ بِاللّیلِ فَهُو عَلَی آهْلِهَا وَآنَ حِفْظ الْمَاشِیةِ وَاللّیلِ عَلَی آهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِیَةُ بِاللّیلِ فَهُو عَلَی آهْلِهَا وَآنَ مَا اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَی آهْلِهَا وَآنَ مَا آصَابَتُ الْمَاشِیَةُ بِاللّیلِ فَهُو عَلَی آهْلِهَا وَاسَاده ضعیف لا نقطاعه، و فد وصله الشافعی، و قال این عبد البر: هذا الحدیث و ان کان مرسلافهو حدیث مشهور ارسله الائمة، و قال الألبانی: صحیح (ابو داود: ۲۵۷۰؛ ابن ماحة: ۲۳۳۲)).

(۱۸۸۰) حضرت برا و پڑاٹڑ ہے مروی ہے کہ ان کی ایک اونٹنی بہت تک کرنے والی تنی ، ایک مرتبہ اس نے کسی باغ میں داخل ہو کر اس میں پچھ نقصان کر دیا ، نبی مائیلا نے اس کا فیصلہ بہ فر مایا کہ دن کے وقت باغ کی حفاظت مالک کے ذہبے ہے اور جانوروں کی حفاظت رات کے وقت ان کے مالکوں کے ذہبے ہے ، اور جو جانور رات کے وقت کوئی نقصان کر وہے ، اس کا تا وان جانور کے مالک پر ہوگا۔

( ١٨٨.٨ ) حَدَّنَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلِيْمَانَ الرَّقْيُ حَدَّنَنَا الْحَجَّاجُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ فَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكُفِيكَ آبَةُ الصَّيْفِ [راجع: ١٨٧٩.].

(۱۸۸۰۸) حضرت براء نظافظ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طینا کے پاس آیا اور'' کلالہ' کے متعلق سوال ہو جہا، نبی طینا نے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم کر مامیں نازل ہونے والی آیت بی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشارہ ہے)

( ١٨٨.٩) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ قَالَ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ عَن أَبِي الْجَهْمِ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ إِنِّي لَآطُوفُ عَلَى إِبِلِ صَلَّتُ لِي الْمَدَّةِ وَسَلَّمَ قَانَا آجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَوَارِسَ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا لِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا آجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَوَارِسَ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا بِي فَي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَانَا أَجُولُ فِي آبْيَاتٍ فَإِذَا آنَا بِرَكْبٍ وَقَوَارِسَ إِذْ جَانُوا فَطَافُوا بِي الْمُواتِي فِي عَهْدُ وَلَا كَالُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنَفَهُ فَلَمَّا ذَعَبُوا سَالْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِفِينَائِي فَاسُتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَالُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ حَتَّى ضَرَبُوا عُنْفَهُ فَلَمَّا ذَعَبُوا سَالْتُ عَنْهُ فَقَالُوا عَرَّسَ بِامْوَآةٍ آبِيهِ [صححه الحاكم (١٩٢/٢). اسناده ضعيف لاضطرابه. وقال الألباني: صحح (ابو داود: ٥٦ ٤٤)].

(۱۸۸۰۹) حضرت براء نگافتات مروی ہے کہ نی طینا کے دور ہاسعادت میں ایک مرتبہ میرا ایک اونٹ کم ہو کیا، میں اس کی ا الاش میں مختلف کھروں کے چکر لگار ہاتھا، اچا تک جھے پچھ شہسوار نظر آئے، وہ آئے اور انہوں نے اس کھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں سے ایک آ دی کو نکالا ، اس سے پچھ پوچھا اور نہ ہی کوئی بات کی ، بلکہ بغیر کسی تا خیر کے اس کی گرون اڑ ا دی، جب وہ چلے گئے تو میں نے اس کے متعلق بوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شاوی کر لی تھی۔

( ١٨٨١.) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَن مُطَرِّفٍ قَالَ أَتَوْا فَيَّةً فَاسْتَخْرَجُوا مِنْهَا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ قَالَ قُلْتُ مَا هَذَا فَالُوا هَذَا رَجُلٌ دَخَلَ بِأُمَّ امْرَ آتِيهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُ

(۱۸۸۱) حضرت براء نگاٹذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پجی شہوار آئے اور انہوں نے اس کھر کا محاصرہ کرلیا جس میں میں تھا اور اس میں ہے ایک آ دمی کو نکالا ،اور بغیر کسی تا خیر کے اس کی گرون اڑادی ، جب وہ بطیے مجھے تو میں نے اس کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی تھی ،ان لوگوں کو نبی بڑا ہے بھیجا تھا تا کہ اسے قبل کردیں۔

( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى بَكْيُرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْفَقَارِ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثِنِى عَدِىًّ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ حَدَّثِنِى بَزِيدُ بْنُ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ قَالَ لَقِيتُ خَالِي مَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ آيْنَ تُوِيدُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ آبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَامْرَنَا أَنْ نَفْتُلُهُ وَنَأْخُذَ مَالَهُ قَالَ فَفَعَلُوا قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ مَا حَدَّثَ أَبِي عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَبْدِ الْعَقَّارِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ لِعِلَّتِهِ [راجع: ٢٥٧٥٦].

(۱۸۸۱) حفرت براء ٹاٹٹزے مروی ہے کہ ایک دن اپنے ماموں سے میری طاقات ہوئی ،ان کے پاس ایک جمنذ اتھا، بس نے ان سے یو چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے نبی طیٹا نے ایک آ دمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے ہاپ ک مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتنی ماں) سے شادی کرلی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں اوراس کا مال چھین لوں چٹا نچرانہوں نے ایسا بی کیا۔

(۱۸۸۱۲) حضرت براء ڈی تنزے مروی ہے کہ ابتداءِ اسلام میں جوشن روز ہ رکھتا اورا فطاری کے وقت روز ہ کھولنے ہے پہلے سو جاتا تو وہ اس رات اورا گلے ون شام تک پرکھنیں کھائی سکتا تھا ، ایک دن فلاں انساری روز سے سے تھا ، افطاری کے وقت وہ اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہار ہے پاس کھانے کے لئے پرکھ ہے؟ اس نے کہانہیں ،لیکن میں جا کر پرکھ تلاش کرتی ہوں ،اسی دوران اس کی آ کھولگ گئی ، بیوی نے آ کرد یکھاتو کہنے گئی کے تمہارا تو تقصان ہوگیا۔

ا گلے دن جبکہ ابھی صرف آ وہا دن بی گذرا تھا کہ وہ (بھوک پیاس کی تاب نہ لاکر) بیہوش ہو گیا، نبی طینا کے ساسنے اس کا تذکر وہوا تو اس موقع پر بیآیت نازل ہو کی'' تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے بے تکلف ہونا حلال کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔''

( ١٨٨١٣ ) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ أَنَّ أَحَدَهُمْ كَانَ إِذَا نَامَ فَذَكَرَ نَحُوًّا مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَزَلَتُ فِي آبِي قَيْسِ بُنِ عَمُرٍو [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٤ ) حَدَّثَنَا السُّودُ بْنُ عَامِرٍ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آبِى بَكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِغْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ مَا رَآيْتُ احَدًا مِنْ خَلْقِ اللَّهِ آخْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ جُمَّتَهُ لَتَصْرِبُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ ابْنُ أَبِى بُكُيْرٍ لَتَصْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ مِرَارًا مَا حَدَّثَ بِهِ قَطُ إِلَّا صَحِكَ (راحع: ١٨٦٦٥).

(۱۸۸۱۳) حضرت براء رفی الله عمروی ہے کہ ایک دن آپ الی الی الی الی جوز ازیب بن فرمار کھا تھا، یس نے اس جوزے میں ساری محلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا (مَنْ الْنَائِمَ ) اور ان کے بال کندھوں تک آتے تھے۔

( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوْسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَلَاثَ مِرَادٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِفْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنْ الدُّنْيَا تَسَزَّلَتُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُومِهِمُ الشَّمُسَ مَعَ كُلُّ وَاحِدٍ كَفَنَّ وَخَنُوطٌ فَجَلَسُوا مِنْهُ مَذَّ الْبَصْرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَفُيتِحَتْ لَهُ ٱبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ ٱلْهَلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدُعُونَ اللَّهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبُّ عَبْدُكَ فَكَانٌ فَيَقُولُ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمُ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ ثَارَةً أُخْرَى قَالَ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ يَعَالِ ٱصْحَابِهِ إِذَا وَلَوْا عَنْهُ فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ فَيَقُولُ رَبِّى اللَّهُ وَدِينِى الْإِسْلَامُ وَنَبِيْى مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهِرُهُ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِيُّكَ وَهِيَ آخِرُ فِسُنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآجِرَةِ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُ لَهُ صَدَفْتَ ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَلَّيْبُ الرَّبِحِ حَسَنُ الثِّيَابِ فَيَقُولُ ٱبْشِرُ بِكُرَامَةٍ مِنْ اللَّهِ وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَٱنْتَ فَبَشَرَكَ اللَّهُ بِحَيْرٍ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللَّهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللَّهِ بَطِيتًا عَنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَجَزَاكَ اللَّهُ حَيْرًا ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنْ النَّارِ فَيُقَالُ هَذَا كَانَ مَنْزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ ٱبْدَلَكَ اللَّهُ بِهِ هَذَا فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ رَبُّ عَجُلُ فِيَامَ السَّاعَةِ كَيْمَا ٱرْجِعَ إِلَى ٱلْهِلِي وَمَالِي فَيُقَالُ لَهُ اسْكُنْ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعِ مِنْ اللَّمَٰيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَّعُ السَّقُودُ الْكَثِيرُ الشُّعْبِ مِنْ الصُّوفِ الْمُبْتَلِّ وَتُنْزَعُ نَفْسُهُ مَعَ الْعُرُوقِ فَيَلْعَنَّهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ وَتُغُلَقُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَعُرُجَ رُوحُهُ مِنْ قِيَلِهِمْ فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا رَبِّ فَكَانُ بُنُ فَكَانِ عَبْدُكَ فَالَ أَرْجِعُوهُ فَإِنِّى عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّى مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى ظَالَ فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ قَالَ

فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ مَنْ رَبُّكَ مَا دِينُكَ مَنْ نَبِئُكَ فَيَقُولُ لَا أَدْرِى فَيَقُولُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلُوْتَ وَيَأْتِيهِ آتٍ فَيِهِ الْوَجْهِ فَيِهِ النَّيْلِ مُنْتِنُ الرَّيحِ فَيَقُولُ آبْشِرْ بِهَوَانِ مِنْ اللّهِ وَعَذَابٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ وَأَنْتَ فَبَشَرَكَ اللّهُ بِالنَّرُ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِئنًا عَنْ طَاعَةِ اللّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ فَجَزَاكَ اللّهُ شَرًّا ثُمَّ مَنْ أَنْتَ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِئنًا عَنْ طَاعَةِ اللّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ فَجَزَاكَ اللّهُ شَرًّا ثُمَّ لَا أَنْتُ فَيَقُولُ آنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِئنًا عَنْ طَاعَةِ اللّهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللّهِ فَجَزَاكَ اللّهُ شَرًّا ثُمَّ لَا أَنْ فَيَصُوبُهُ فَى يَدِهِ مِرْزَبَةً لَوْ ضُوبَ بِهَا جَبَلْ كَانَ ثُوابًا فَيَضُوبُهُ ضَرْبَةً حَتَى يَصِيرَ تُوابًا ثُمَّ يُعْدَدُهُ اللّهُ كَمَا كُانَ فَيَضُوبُهُ صَرْبَةً أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلّا التَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ بُنُ كُولُ اللّهُ كَمَا كَانَ فَيَضُوبُهُ صَرْبَةً أَخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلّا النَّقَلَيْنِ قَالَ الْبَوَاءُ بُنُ فَي عِيمِ مَا النَّارِ وَيُمَقَدُ مِنْ النَّارِ وَيُمَقَدُ مِنْ النَّادِ وَيُمَقَدُ مِنْ النَّادِ وَيُمَقَلُ مِنْ النَّارِ وَيُمَقَلُهُ مِنْ النَّادِ وَاسَعَ اللّهُ الْمُلْونِ النَّذِ إِلَى المَعْلَانِ فَلَا الْمَالِدِي الللّهُ لِي الللّهِ الللّهُ لِللّهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ مَنْ مُنْ النَّارِ وَيُمَعَلُونُ النَّادِ وَاسَعَ اللّهُ اللّهُ مَنْ مُا لَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ لِلللّهُ اللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ لِلللّهُ عَلَى اللللّهُ لِلْ الللّهُ لِلللّهُ اللّهُ الللّهُ لَا الللّهُ الللّهُ لِلللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

(۱۸۸۱۵) حضرت براہ ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابقا کے ساتھ ایک افساری کے جنازے میں نکلے، ہم قبر کے قریب پنچے تو ابھی تک لحد تیارٹیس ہوئی تھی ، اس لئے نبی طابقا بیٹھ گئے ، ہم بھی آپ ٹائٹٹٹا کے اردگر دبیٹھ گئے ، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے مروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں ، نبی طابقا کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس ہے آپ ٹائٹٹٹا زمین کوکرید رہے تھے ، پھر مراشا کر فر مایا اللہ سے عذاب قبرے نہتے کے لئے بناہ ما تکو، دو تمین مرتبہ قرمایا۔

پرفرمایا کہ بندہ مومن جب دنیا سے رخفتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے قواس کے پاس آسان سے روشن چروں والے فرشتے '' جن کے چرہے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں' آتے ہیں ،ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی حنوط ہوتی ہے ، تا حدثگاہ وہ بیٹے جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آکراس کے سر بانے بیٹے جاتے ہیں اور کہتے ہیں الے فس مطمئند! اللہ کی مغفرت اور خوشنو دک کی طرف نکل چل، چتا نچہ اس کی روح اس طرح بہدکرنکل جاتی ہے مشکیزے کے مند سے پانی کا قطرہ بہد جاتا ہے ، ملک الموت اس کی روح اس طرح بہدکرنکل جاتی ہیں کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں بہد جاتا ہے ، ملک الموت اسے پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے فرشتے پلک جھیکئے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے بلک الموت کے ہاتھ میں خوشبور تی ہوئی دنوط ال دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی دنوط ال دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی دنوط ال دیتے ہیں ،اور اس کے جسم سے ایک خوشبور تی ہوئی۔

پر فرشتے اس روح کو لے کراو پر چڑھ جاتے ہیں اور فرشتوں کے جس گروہ پر بھی ان کا گذر ہوتا ہے، وہ گروہ پر چھتا ہے کہ یہ پاکیزہ روح کون ہے؟ وہ جواب ہیں اس کا وہ بہترین تام ہتاتے ہیں جس سے و نیا ہیں لوگ اسے پکارتے بتھے جتی کہ وہ اسے لے کرآ سان د نیا تک بین جا جا تی ہیں ، اور ور واز ہے معلواتے ہیں ، جب در واز ہے مکلنا ہو ہرا سان کے فرشتے اس کی مشالعت کرتے ہیں اور اس کھر تو وساتویں آ سان تک پہنچ جاتے ہیں ، اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میرے بندے کا نامہ افحال 'علیمین' میں لکھ و واور اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے اپنے بندوں کوز مین کی مڑی ہے ہیں کی کوز مین کی مٹر ہو ہے کہ وہ کہ ایک ہے ، ای میں آئیس لوٹاؤں گا اور اس سے دوبارہ نکائوں گا۔

چنانچداس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے، پھراس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں، وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرارب اللہ ہے، وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرادین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، وہ پوچھے ہیں کہ بیکون فض ہے جوتمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے پیفہر کا پینے ہیں، وہ
اس سے پوچھے ہیں کہ تیراغم کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ بیس نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پرائیان لا یا اور اس کی تقعہ بین کی،
اس پر آسان سے ایک منا دی پکارتا ہے کہ میر سے بندے نے کہا، اس کے لئے جنت کا بستر بچھا دو، اسے جنت کا لہاس پہنا دو
اور اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھول دو، چتا نچہ اسے جنت کی ہوائیں اور خوشبو کیں آئی رہتی ہیں اور تا حد تگاہ اس کی قبر
وسیع کردی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک خوبصورت چرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمہ ہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور
اس سے کہتا ہے کہ تہمیں خوشجری مہارک ہو، بیو دہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ اس سے پوچھتا ہے کہتم کون ہو؟
کرتہارا چیرہ بی خیر کا پید دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ بیل تمہارا نیک عمل ہوں، اس پروہ کہتا ہے کہ پروردگار! قیامت ابھی قائم
کردے تا کہ بیل اپنے اہل خانداور مال میں واپس لوٹ جاؤں ۔۔

اور جب کوئی کافر محض دنیا سے زعمتی اور سنر آخرت پرجانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسان سے سیاہ چہروں والے فرشے اس کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں ، وہ تا حدثگاہ بیٹھ جاتے ہیں ، پھر ملک الموت آ کراس کے سربانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جہم ہیں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کراس کی روح جہم ہیں دوڑ نے گئی ہے ، اور ملک الموت اسے جہم سے اس طرح کھنچتے ہیں جیسے کیلی اون سے سے کھنچی جاتی ہے ، اور اس کی گڑ لیتے ہیں ، فرشتے ایک پک جھیکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ ہی نہیں چھوڑتے اور اس ٹاٹ میں لیسٹ لیتے ہیں ، اور اس سے مردار کی بد بوجیسا ایک نا خوشکوار اور بد بودار جھوٹکا آتا ہے۔

پھروہ اسے لے کراوپر چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گذرہ وتا ہے، وہی گروہ کہتا ہے کہ یہ یہی خبیث دور ہے؟ وہ اس کا دنیا ہیں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یہاں تک کراسے لے کرآ سان دنیا پر پہن جاتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا، پھر نبی طیان نے یہ آیت تلاوت فرمائی''ان کے لئے آسان کے دروازے کھولے جا کی مردان کے میں داخل ہوں گے تا وہ انڈیکداونٹ سوئی کے ناکے ہیں داخل ہوجائے''اور انڈی تعالی فرمائے ہیں کہ اس کا نامہ انتحال ''کورنہ بی وہ جنت ہیں داخل ہوں گے تا وہ تنازی ہیں کہ اس کا نامہ انتحال ''کورنہ بی سب سے چلی زمین ہیں لکھ دو، چنا نچراس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی''جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتے سان سے گر پڑا، پھراسے پرندے ایک لیس یا ہوا اسے دور در از کی گھیٹس لے جاؤا ہے۔''

پھراس کی روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور اس کے پاس دوفر شینے آ کراہے بٹھاتے ہیں اور اس سے بوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے ہائے افسوس! جھے پھھے پیٹنیں، وہ اس سے بوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر وہ ی جواب دیتا ہے، اور آ سان سے ایک جواب دیتا ہے، اور آ سان سے ایک مناوی پکارتا ہے کہ یہ جموٹ بولٹا ہے، اس کے لئے آگ کا بستر بچھا دو، اور جہنم کا ایک دروازہ اس کے لئے کھول دو، چنانچہ

وہاں کی گری اور لواسے پینچے گئی ہے، اور اس پر قبر نگ ہوجاتی ہے جی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسر سے بیس کمس جاتی ہیں، پھراس
کے پاس ایک بدصورت آ دمی گند ہے کپٹر ہے ہیں کر آتا ہے جس سے بد بوآری ہوتی ہے اور اس سے کہنا ہے کہ تجھے خوشخری
مبارک ہو، بیوی دن ہے جس کا تھے سے وعدو کیا جاتا تھا، وہ پو چھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہ تیرے چبر ہے ہی سے شرکی فبر معلوم
ہوتی ہے، وہ جواب ویتا ہے کہ بیس تیرا گندہ عمل ہوں، تو اللہ کی اطاعت کے کاموں بیسست اور اس کی نافر مانی کے کاموں
میں چست تھا، البذا اللہ نے تجھے برابدلہ دیا، پھراس پرایک ایسے فرشتے کو مسلط کر دیا جاتا ہے جواندھا، گونگا اور بہرا ہو، اس کے
ہاتھ میں انتا ہو اگر زبوتا ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ٹی ہوجائے ، اور وہ اس گرز ہے اسے ایک ضرب لگاتا ہے اور وہ
ریز در بر وہوجاتا ہے، پھر اللہ اسے پہلے والی صالت پرلوٹا دیتا ہے، پھر وہ اسے ایک اور ضرب لگاتا ہے جس سے وہ اتنی زور سے
جے مارتا ہے کہ جن وانس کے علاوہ ساری گلوت اسے سنتی ہے، پھر اس کے لئے جہنم کا ایک درواز و کھول دیا جاتا ہے اور آگ کو

( ١٨٨١٦) حَدَّلُنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَاذَانَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ مِثْلَةُ [مكرر ما قبله].

(۱۸۸۱۷) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨١٧) حَدَّقَ عَبْدُ الزَّزَّاقِ آخِبَرَنَا سُفْيَانُ عَن مَنْصُورٍ وَالْمَاعُمَشِ عَن طَلْحَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِى عَنِ الْهَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولَ [راجع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۱۷) حضرت برا و دی گفتاسے مروی ہے کہ نبی مایا اسے قرمایا کیلی صفوں والوں پر اللہ تعالیٰ نز ول رحمت اور قرشتے وعا ورحمت کرتے رہتے ہیں ۔

( ١٨٨٨ ) وَزَيَّنُوا الْقُرُ آنَ بِأَصُوَ اتِكُمُ [راحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٨١) اورقر آن كريم كوائي آواز عمرين كياكرو

( ١٨٨١٩ ) وَمَنُ مَنِيحَةَ لَيْنِ أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا فَهُوَ كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸۱۹) اور جو مخص کسی کوکوئی بریه مثلاً چاندی سوتا دے، یا کسی کو دود هیلا دے یا کسی کومشکیز و دے دے توبیہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرتا۔

( .١٨٨٢) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ ٱلحُبَرَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن سَغْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا اصْطَجَعَ الرَّحُلُ فَتَوَسَّدَ يَمِينَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِى وَفَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ إِلَيْكَ ظَهْرِى وَوَجَّهْتُ إِلَيْكَ وَجْهِى رَهْبَةً مِنْكَ وَرَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَاْ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ بُنِىَ لَهُ بَيْتُ فِى الْجَنَّةِ أَوْ بُوْىءَ لَهُ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٦].

(۱۸۸۲) حضرت برا و نگافئا سے مروی ہے کہ نی ملیا انے فرمایا جو تفس این بستر پرآئے اور دائیں ہاتھ کا تکیے بناکر ہوں کہدلیا کرے 'اے اللہ! ہیں نے اپنے آپ کو تیرے تور کر ہے 'اے اللہ! ہیں نے اپنے آپ کو تیرے تور کے تیری طرف متوجہ کرلیا، اپنے معاملات کو تیرے تیر و کردیا، اور اپنی پشت کا تھے ہی کو سہار ابنالیا، تیری ہی رفبت ہے، تھے ہی ہے ڈر ہے، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نداور پناہ گاہیں، ہی کردیا، اور اپنی تیری اس کتاب پرائیان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس تی پر جسے تو نے بھیج دیا' اگر بیکلمات کہنے والا اس رات ہیں مر جائے تواس کے لئے جنت میں ایک گھر بنادیا جائے گا۔

( ١٨٨٣ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَن طَلْحَةَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِيمُوا صُّفُوفَكُمْ لَا يَتَخَلَّلُكُمْ كَآوُلَادِ الْحَذَفِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا آوْلَادُ الْحَذَفِ قَالَ سُودٌ جُرْدٌ تَكُونُ بِأَرْضِ الْيَمَنِ

(۱۸۸۲۱) حضرت برا و الآثاث مروی ہے کہ نبی الآبان ارشاد فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرد، اور صفوں کے درمیان'' حذف'' جیسے بچے نہ کھڑے ہوں ،کسی نے پوچھایا رسول اللہ! حذف جیسے بچوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا وہ کا لے سیاہ بے رایش بچے جوسر زمین یمن جس ہوتے ہیں۔

(۱۸۸۲) حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثُنَا شَوِيكٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَكْمِ عَن عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَا جَفَا [احرحه ابويعلى (١٦٥٤). اسناده ضعيف لاضطرابه. وذكر الهيشمى ان رحاله رحال الصحيح الاالحسن وهو ثقة.

(۱۸۸۲۳) حضرت براء ٹنٹٹ سے مروی ہے کہ ایک دن نی طائد ایک آ دی کی طرف پجولوگوں کو بھیجا جس نے اسپتے باپ کے مرنے کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیل مال) سے شادی کرلی ہے کہ اس کی گردن اثراد و۔ ( ۱۸۸۲۶) حَدَّثَنَا هَارُونٌ بُنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَأَظُنَّ أَنِّى قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي جَوِيرُ بُنُ حَاذِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ لَا تَخْتَلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفَّ الْأَوَّلِ أَوْ الصَّغُوفِ الْأُولَى [راحع: ١٨٧١٢].

(۱۸۸۲۳) حضرت براء بن عازب بڑاٹٹزے مروی ہے کہ نبی طبیقا صف کے ایک کنارے سے دومرے کنارے تک نمازیوں کے سینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے بتھے اور فرماتے تھے کہ آگے چیچے مت ہوا کرو، ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا، اور فرماتے تھے کہ پہلی صفوں والوں پراللہ تعالی نزول رحمت اور فرشتے وعا مرحمت کرتے رہے ہیں۔

( ١٨٨٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَغَةٍ فَآتَيْنَا عَلَى رَكِى ذَمَّةٍ فَنَزَلَ فِيهَا سِنَّةٌ أَنَا سَابِعُهُمُ أَوْ سَبُعَةٌ أَنَا ثَامِئُهُمْ قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِى فَجَعَلْتُ فِيهَا نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلِيْهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَائِي هَلْ نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلِيْهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَائِي هَلُ نِصْفَهَا أَوْ قِرَابَ ثُلِيْهَا فَرُفِعَتُ الدَّلُو إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَائِي هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَائِي هَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَرَاءُ وَكِدْتُ بِإِنَائِي هَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْنَا اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَأَعِيدَتُ إِلَيْهَ اللَّهُ وَالَ عَلَى مَنَّ وَقَالَ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالَ عَلَى مُو اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَرِقِ [راحع: ٥ ٨٤٨٤]. فِيهَا وَلَقَلْ مَوْقَ رَهُمَةَ الْعَرَقِ [راحع: ٥ ٨٤٨٤].

(۱۸۸۲۵) حضرت برآء بڑا تھنا ، چھ آ دمی جن میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ ہی بیٹیا کے ساتھ کسی سفر میں ہتے ، ہم ایک کو کمیں پر پہنچے جس میں تھوڑ اسا پانی رہ گیا تھا ، چھ آ دمی جن میں ہے ساتو اس میں بھی تھا ، اس میں انزے ، پھرڈ ول لاکائے گئے ، کئو کمی کی منڈ بر پر ہی بیٹیا ہمی موجود تھے ، ہم نے نصف یا دو تہائی کے قریب پانی ان میں ڈالا اور انہیں نبی بیلیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ، میں نے اپنے تر ن کو اچھی طرح چیک کیا کہ اتنا پانی بی بل جائے جے میں اپنے طلق میں ڈالا اسکوں ، لیکن نہیں بل سکا ، پھر نبی بلائیا نے اس دول میں ہاتھ ڈول میں ہاتھ کو منظور تھے ' پڑھے ، اس کے بعدوہ ڈول میارے پاس واپس آ گیا ، (جب وہ کو کمیں وہ میں انڈ بیلا گیا کہ کہ ہیں وہ میں انڈ بیلا گیا کہ کہ ہیں وہ غرق بی شہوجائے اور بانی کی جل تھل ہوگئی۔

( ١٨٨٢٠) حَدَّثَنَا عَبْدُالرُّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَن عَاصِم عَن الشَّغْبِيِّ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ نَضِيجًا وَنِينًا[صححه البحارى(٢٢٦)ومسلم(١٩٢٨)] (١٨٨٢٧) حضرت براء فِيَّنَا ہے مُروى ہے کہ نِي طِيَّا نے بميں غزوة خيبر کے موقع پر پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرما ديا تھا خواہ وہ کیا ہو با لیکا۔

(١٨٨٢٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحَبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغْمَشِ عَن آبِي الطَّحَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ تُوْقَى إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مِئَّةَ عَشَرَ شَهْرًا فَقَالَ ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُتِمُّ

رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ [رامع: ١٨٧٤٩].

(۱۸۸۶۷) حضرت براو ٹنگٹز ہے مروی ہے کہ نبی طبیا نے اپنے صاحبز ادے حضرت ابراہیم ٹنگٹز کی نماز جناز ہر پڑھائی جن کا انتقال صرف سولہ مہینے کی عمر میں ہو گیا تھا ، پھرانہیں جنت اُلقیع میں دنن کرنے کا تھم دیا اور فر مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی گئی ہے جوان کی مدت رضاعت کی بحیل کرے گی۔

( ۱۸۸۲۸) حَلَّمَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَلَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ عَن زَاذَانَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ فَالَ حَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدُنَا الْقَبْرَ وَلَمَّا بُلْحَدُ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا [راحع: ۱۸۷۲] مَعَرَت براء ثَنَّ فَت عروى ہے كرا يك مرتبهم لوگ ني طيّه كے ما تحدا يك جنازے هِي فَظَيء بم قبر كرّيب پنچ تو ابھى تك ناد تارئيس بولَى تى ،اس لئے ني طيّه بيٹے بهم بھى آ ب فَلْحَقْظُ كے اردگر دبيرہ كے۔

( ١٨٨٢٩ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَن أَشُعَتْ عَن عَدِى بُنِ لَابِتٍ عَن يَزِيدَ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ قَالَ لَقِيَنِى عَمْى وَمَعَهُ رَايَةٌ فَقُلْتُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَنِى أَنُ ٱفْتُلَهُ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۸۸۲) حفرت براء خاتف سے مروی ہے کہ ایک ون اپنے چھا حارث بن عمرو سے میری طاقات ہوئی ، ان کے پاس ایک جمنڈ اتھا، علی سے ان سے ہو چھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جھے تی طفیا نے ایک آ دی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کے بعدا پنے باپ کی بیوی (سوتیلی ماں) سے شادی کر لی ہے اور جھے تھم دیا ہے کہ اس کی گردن اڑادوں۔ ( ۱۸۸۲) حَدَّفَنَا يَحْدَى بُنُ زُكُويَّا حَدَّفَنَا أَبُو يَعْفُوبَ الطَّقَفِيُّ حَدَّفَنِي بُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْمَدِ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْمَدِ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْمَدِ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ بَعْمَدِ بُنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَسُالَهُ عَنْ رَاقِةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَتُ بَعْمَدُ بُنُ الْقَاسِمِ إِلَى الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ أَسُالُهُ عَنْ رَاقِةٍ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كَانَتُ مَنْ وَاقَةً مُرَبَعَةً مِنْ نَهِرَةٍ [قال الألبانی: صحبح دون اسمرہ (ابو داود: ۱۹۵۱، الترمذی: ۱۹۸۰). خال شعب: حسن لغیرہ، وهذا اسناد ضعیف ].

(۱۸۸۳۰) بونس بن عبید بیشد کہتے ہیں کہ جھے (بیرے آقا) جمد بن قاسم بیشد نے حضرت برا و نگائد کے پاس یہ بوجھنے کے لئے بھیجا کہ بی طیندا کا جمند اکیساتھا؟ انہوں نے فر مایا سیاہ رنگ کا چوکور جمند اتھا جو چستے کی کھال سے بنا ہوا تھا۔

( ١٨٨١ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَن مَنْصُورٍ عَنِ الشَّغْيِى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ [راجع: ١٨٦٧٣].

(۱۸۸۳) حضرت براه خاتف مروی ہے کہ عیداللغیٰ کے دن ہی طبیقائے نماز کے بعد ہم سے خطاب فرمایا تھا۔

( ١٨٨٣ ) حَلَّكُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ وَاعْتَمَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْجَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ اغْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ بِعُمْرَتِهِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا واخرجه ابو يعلى (١٦٦٠). وثق الهيثمي رجاله. وقال شعيب، صحيح لغيره).

(۱۸۸۳۲) حضرت براء فرائز ہے مروی ہے کہ نبی ملیکا نے جے سے پہلے عمرہ کیا تھا،حضرت عائشہ فراٹ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ براء جانتے ہیں کہ نبی ملیکا نے جارمرتبہ عمرہ فرمایا تھا جن میں جے والاعمرہ بھی شامل تھا۔

(۱۸۸۲۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْخَبَرَنَا دَاوُدُ وَابْنُ آبِي عَدِيٍّ عَن دَاوُدَ الْمَعْنَى عَن عَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدٌ قَبْلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدٌ قَبْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ لَا يَذْبَحَنَّ آحَدٌ قَبْلَ اللَّهِ عَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيًّ مَكُووهٌ وَإِنِّي أَنُ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيًّ مَكُووهٌ وَإِنِّي أَنُ نُصَلِّى فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِى وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كِثِيرٌ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيًّ مَكُووهٌ وَإِنِّي ذَا لَهُ مُولَى يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمُ اللَّهُمُ فِيهِ كَثِيرٌ قَالَ ابْنُ آبِي عَدِيًّ مَكُووهُ وَإِنِّي وَعِيرَانِي وَعِيرًا فَى اللَّهُ عَلَى لَهُ مَا يَنُ لَهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى لَكُومُ وَاللَّهُ عَلَى لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى لَكُومُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا

(۱۸۸۳) حفرت براء بڑا تئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی پڑی ہے جمیں خطبہ ویتے ہوئے قرمایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکریں گے ، (پھرواپس گھر پہنچ کر قربانی کریں گے ) میرے ماموں حضرت ابو بروہ بن نیار بڑا تئا نے نماز عمید سے پہلے ہی اپنا جانور ذرج کر لیا تھا، وہ کہنے گئے یا رسول اللہ! میں نے تو اپنا جانور پہلے ہی ذرج کر لیا البتہ اب میرے پاس چھ ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی پڑیا نے فرمایا اس کی جگہ ذرج کراو، لیکن تمہارے علادہ کس کواس کی اجازت نہیں ہے۔

( ١٨٨٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَضَعَ خَدَّهُ عَلَى يَدِهِ الْيُمُنَى وَقَالَ رَبِّ قِنِى عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ إِراحِع: ١٨٧٥ ].

( ۱۸۸۳۴) حضرت براء ڈٹٹزے مروی ہے کہ نبی مائیا جب سونے کا اراد ہ فر ماتے تو دا کمیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بیدعا ہ پڑھتے اےاللہ! جس دن تواہیے بندوں کوجمع فر مائے گا، مجھےاہیے عذاب ہے تحفوظ رکھنا۔

( ١٨٨٢٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الرَّبِيعِ بُنِ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ كَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آبِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَّبُنَا حَامِدُونَ [راحع:١٨٦٦٨].

(۱۸۸۳۵) حضرت براء بڑاتیز ہے مروی ہے کہ نبی مائیلا جب بھی سفرے واپس آتے تو بیددعا و پڑھتے کہ ہم تو ہے کرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں،اور ہم اپنے رب کے عمیادت گذاراوراس کے ثنا وخوال ہیں۔

(۱۸۸۳۱) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخْبَرَنَا شُغْبَةُ آخُبَرَنَا شَوِيكُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ السَّعَطُ فَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدِدُنَا يَوُمَ بَدْرٍ إصححه البحارى (٣٩٥٥).

(۱۸۸۳۱) حفرت براء بن عازب اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمَرَ فَرُدُوهُ بِدر كَمُوتَع بِر جَحِها ورعبِدالله بن عمر الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَابْنَ عُمْرَ وَهُ بِدر كَمُوتَع بِر جَحِها ورعبِدالله بن عمر الله عَلَيْهِ وَلَهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ بَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ بَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَهِ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوهُ بِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ فَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوهُ وَلَهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوهُ مِنْ وَلَا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا تَعْرَفُوهُ مِنْ وَهُ بِدَر كَمُوتُع بِر يَحِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مِن اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُولِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُعْلِي الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ

( ١٨٨٣٠ ) حَدَّثَنَا عَہُدَةً ہُنُ سُلَهُمَانَ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌّ عَنِ الْحَكْمِ عَن عَہُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَهُلَى عَنِ الْيَوَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوعُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقِيَامُهُ بَعُدَ الرُّكُوعِ وَجُلُوسُهُ بَيْنَ السَّجُلَتَيِّنِ لَا نَدُرِى أَيَّهُ ٱلْمُصَلَ (راحع: ١٨٦٦١).

(۱۸۸۳۷) حضرت براء بن عازب ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی اینا کی نماز کی کیفیت اس طرح تھی کہ جب آپ ٹائٹی نماز پڑھتے ، رکوع کرتے ، رکوع ہے سراٹھاتے ، مجدو کرتے ، مجدہ ہے سراٹھاتے اور دو مجدوں کے درمیان تمام مواقع پر برابر دورانیہ ہوتا تھا، ہم نہیں جانے کدان میں ہے افضل کیا ہے؟

( ۱۸۸۸) حَدَّتَنَا حُجَيْنٌ حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي ذِى الْقَعْدَةِ قَالَى آهُلُ مَكَّةَ أَنْ يَدُعُوهُ يَدْحُلُ مَكَّة حَتَى قاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يُعِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ آيَامِ فَلَمّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَبُوا هَذَا مَا فَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّهِ قَالُوا لَا نُعِرَّ بِهَذَا لَوْ نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْءً وَلَكِنُ أَنْتَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ إِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ إِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ اللّهِ قَالَ اللّهِ مَا مَنعُناكَ شَيْحًا وَلَكُ وَاللّهِ وَاللّهِ مُن عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِعَلِقَ الْمُحُولُ اللّهِ قَالَ لِعَلِقَ الْمُحُولُ اللّهِ قَالَ إِنَّا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ وَاللّهَ الْكَوْتَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ وَاللّهِ لَا أَمْحُولُ آبَدًا فَآخَذَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْكِتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ أَنْ يَكُتُبَ فَكَتَبَ مَكَانَ رَسُولُ اللّهِ هَذَا مَا قَاصَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ أَنْ لَا يُدْحِلَ مَكَةَ السّلَاحَ إِلّا السّيْفَ فِي الْهُوَابِ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ الْفَلِهَ آحَدً إِلّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ وَلَا يَمُنَى مَكَةً مَمْ عَلَيْهِ الْعَدْ مَن اللّهُ عَلَهُ وَمَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلّمُ وَلَا يَلْمَالُوا عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَمَعْنَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَلَا يَلْعَلَمُ وَمَعْمَ اللّهُ عَلَهُ وَمُعَلّمُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَالْمَامِ الللّهِ مَاللّمَ مَا يَعْدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَسْتَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا يَلْهُ عَلَهُ وَلَا يَعْمَ اللّهُ عَلَهُ وَسَالَمُ مَا يعده إِن اللّهُ عَلَهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ مَا يَعْدَى وَسُلَمَ اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَالْتُوا مَا يعده إِلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَا يَعْدَ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَاللّهُ عَلَمُ عَلَهُ وَاللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ وَلَكُمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَهُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَهُ اللّهُو

- ( ١٨٨٣٩ ) وحَدَّثَنَاه أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ أَخْبَوَنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْ لَا يُدْجِلَ مَكَّةَ السَّلَاحَ وَلَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا
  - (۱۸۸۳۹) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔
- ( ١٨٨٠) حَذَّثُنَا حُجَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى وَفَرَسٌ لَهُ حِصَانٌ مَرْبُوطٌ فِي الذَّارِ فَجَعَلَ يَنْفِرُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ نَوَلَتْ بِالْقُرُآنِ فَنَا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَكَ السَّكِينَةُ نَوَلَتْ بِالْقُرُآنِ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ بِالْقُرُآنِ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ بِالْقُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ نَوَلَتْ بِالْقُرُآنِ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ السَّكِينَةُ لَوَلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ لَوَلَتْ بِالْقُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ لَوْلَتُ بِالْقُورُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ لَوْلَتُنَا أَصُبَعَ ذَكُولَ لِللَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ثِلْكَ السَّكِينَةُ لَوْلَتْ بِالْقُورُ آنِ
- ۔ (۱۸۸۴) حضرت برا و بڑا تا ہے مروی ہے کہ ایک شخص سور ہ کہف پڑھ رہا تھا، گھر بیں کوئی جانور ( گھوڑ 1) بھی بندھا ہوا تھا، اچا تک وہ بد کنے لگا ،اس شخص نے دیکھا تو ایک باول پاسا ئبان تھا جس نے اسے ڈھانپ رکھا تھا ،اس نے نبی ملینا سے اس چیز کا تذکرہ کیا تو نبی ملینا نے فرمایا اے فلاں! پڑھتے رہا کرو کہ بیسکینہ تھا جو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت اتر تا ہے۔
- ( ١٨٨٤ ) حَدَّثْنَا حُجَيْنٌ حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَامِلَةً بَرَانَةُ وَآخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ خَاتِمَةُ سُورَةِ النِّسَاءِ يَسْتَفْتُونَكَ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ إصححه البحارى (٤٦٠٥)، ومسلم (١٦١٨).
- (۱۸۸۳) حعزت براء بناتیزے مروی ہے کہ نبی ملیکی برجوسورت سب سے آخر میں اور کمل نازل ہوئی ، وہ سورہ براہ ت متمی ، اور سب سے آخری آیت جونازل ہوئی ، وہ سورۂ نسام کی آخری آیت ہے۔
- ( ١٨٨٤٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعِشَاءِ وَالنَّينِ وَالزَّيْتُونِ فَلَمُ أَسْمَعُ أَحْسَنَ صَوْتًا وَلَا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْهُ إِراحِع: ١٨٧٩٧ }.
- (۱۸۸۳۲) حضرت براء جھٹٹ ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کونما زعشاء کی ایک رکھت میں سورۂ واکنین کی تلاوت فرماتے ہوئے سنا، میں نے ان ہے اچھی قراوت کسی کی نہیں تی۔
- ( ١٨٨٤٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلٌ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللّهَ وَمَلَاثِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفْ الْمُقَدَّعِ (راحع: ١٨٧٠٠.
- (۱۸۸۳۳) حضرت براء دان الله المروى ہے كه نبى مؤلام نے ارشاد فر مايا صف اوّل كے لوگوں پر الله تعالى نزول رحمت اور فرشتے دعا ورحمت كرتے رہتے ہیں۔
- ( ١٨٨٤٤) حَدَّثَنَا يَحْتَى وَحُسَيْنٌ قَالَا حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ [صححه البحاري (١٧٨١) وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۸۸۴۴) حضرت براه (کاٹؤے مروی ہے کہ نی پائٹانے ماو ذیقعدہ میں بھی عمرہ کیا ہے۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسُرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْهُجُ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ إنسرجه النسائى فى الكبرى (٨٢٩٥). قال شعب، اسناده صحيح]. [انظر: ١٨٨٨٢].

(۱۸۸۴۵) معزت براہ بن عاز ب ٹائٹڈے مروی ہے کہ تی پیلانے معزت حسان بن ٹابت ٹائٹڈے فرمایا کہ مشرکین کی جو بیان کرو، جریل تبہارے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٤٦) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ يَشْهَدُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ (راجع: ١٨٧١٢).

(۱۸۸۳۷) حضرت براء بھٹنڈے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فرمایا صف اوّل کے لوگوں پراللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے وعا در حمت کرتے رہے ہیں۔

(۱۸۸۴۸) گذشته حدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٤٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَن آبِى إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَامِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ [راحع: ٢١٨٧١]. (۱۸۸۳۹) حضرت براء بڑائنے سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا صف اوّل کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نزول رحمت اور فرشتے دعا مرحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ آدَمَ وَآبُو آخَمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ الْبَحَلِيُّ مِنْ بَنِى بَجْلَةً مِنْ بَنِى سُلُمْ عَن طَلْحَةً قَالَ آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا طَلْحَةً بْنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَالِمِ قَالَ بَا وَسُولَ اللّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدْخِلْنِى الْجَنَّةَ عَالِم اللّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدْخِلْنِى الْجَنَّة فَقَالَ لِنَ وَسُولَ اللّهِ عَلَمْنِى عَمَلًا يُدْخِلُنِى الْجَنَّة فَقَالَ لِيَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ لَيْنُ كُنْتَ أَفْصَرُتَ الْخُطْبَةَ لَقَدُ أَغْرَضْتَ الْمَسْالَةَ أَغْنِى النَّسَمَة وَقُلْنَ الرَّقِيةِ قَقَالَ لِا إِنَّ عِنْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا وَقَلْنَ الرَّقِيةِ أَنْ تُعْرَفِي وَاللّهِ الْوَلَمْةِ لَقُلْ لَا إِنَّ عِنْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِنْقِهَا وَقَلْنَ الرَّقِيةِ أَنْ تُعْرَدُ فَلَكَ الرَّقِيةِ أَنْ تُعْرَفِي وَاللّهِ اللّهُ عَلَى فِي عِنْقِهَا وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ وَاللّهِ الطّهُ الْوَلِمُ اللّهُ عَلَى فِي عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى فِي عَلْمُ اللّهُ عَلَى السّعَلَقُ وَاللّهُ الْوَلَمْ الْوَلَوْمُ وَاللّهِ الطّهُ الْوَلَمْ وَاللّهُ الطّهُ الْوَلَمُ وَلَى اللّهُ عَلَى فِي الرَّحِيمِ الطّلْقِلِ عَلَى لَهُ مُن الْمُعْرُ واللّهُ الْمُعْرُ واللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْوَلَمُ الْمُعْرُونِ وَاللّهِ الْوَلَمْ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونِ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ الْمُعْلَى وَلَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْرُونُ وَالْمُ الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْرُونُ وَاللّهُ الْمُعُلِمُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعُلِمُ اللّهُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ

(۱۸۵۰) حضرت براء خاتف مروی ہے کہ نی ماینا کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور کینے لگایارسول اللہ! مجھے کوئی ایسائل بتا و بیجے جو بھے جنت میں داخل کراو ہے؟ نی ماینا نے فرمایا بات تو تم نے مختفر کئی ہے لیکن سوال بڑا لسبا چوڑ اپوچھا ہے ، محتی نسمہ اور فک رقبہ کیا کرو، اس نے کہایا رسول اللہ! کیا ہے دونوں چیزیں ایک ہی نہیں ہیں؟ (کیونکہ دونوں کامعنی غلام آزاد کر تاہی ن نی ماینا نے فرمایا نہیں ، محتی نسمہ سے مراد ہے ہے کہ تم اکیلے پوراغلام آزاد کر دو، اور فک رقبہ سے مراد ہے کہ غلام کی آزاد ی میں تم اس کی مدد کرو، اس طرح قربی رشتہ وار پر جو فالم ہو، احسان اور میر بانی کرو، اگرتم میں اس کی طاقت نہ ہوتو بھو کے کو کھا تا کھلا دو، پیاہے کو پانی بلا دو، امر بالمعروف اور نبی عن المشرکر کرو، اگر ہے بھی نہ کرسکوتو اپنی زبان کو فیر کے علاوہ بند کر کے رکھو۔

( ١٨٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَفَطَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُرًا عَظِيمًا آتَاهُ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ فَقَالَ يَّا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَأْمُرُنِي إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ قَالَ فَنَزَلَتْ غَيْرُ أُولِي الصَّرَرِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتُوبِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ أَوْ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ إِراحِم: ١٨٦٧٧).

(۱۸۸۵) حضرت براء نگانئ سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ "مسلمانوں ہیں ہے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہاورراو خدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرنہیں ہو سکتے" نبی طینہ نے حضرت زید ڈاٹٹ کو بلاکر تھم دیا ، وہ شانے کی ایک ہٹری لیے ہٹری کے شایت کی دیا ، وہ شانے کی ایک ہٹری لیے نامینا ہونے کی شکایت کی تواس آیت میں غیر اور وہ است میں غیر اور کی الفظ مزید نازل ہوا اور نبی طینا نے فرمایا میرے پاس شانے کی ہٹری یا تحق اور دوات لے کرآؤ۔

(۱۸۸۵) حفرت براه نگافتات مروی ہے کہ نی طینا نے ہمیں سات چیزوں کا تھم دیا ہے، اور سات چیزوں سے منع کیا ہے،
پرانہوں نے تھم والی چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے مریض کی بیار پری کا تذکرہ کیا، نیزید کہ جنازے کے ساتھ جانا، چین کے والے و
جواب دینا، سلام کا جواب دینا، شم کھانے والے کو چاکرنا، دعوت کو قبول کرنا مظلوم کی مدوکرنا اور نی طینا نے ہمیں چاندی کے
برتن، سونے کی انگوشی، استبرق، حریر، دیباج (جنوں ریٹم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش ہے اورریشی کتان سے منع فرمایا ہے۔
برتن، سونے کی انگوشی ، استبرق، حریر، دیباج (جنوں ریٹم کے نام ہیں) سرخ خوان پوش ہے اورریشی کتان سے منع فرمایا ہے۔
(۱۸۸۵ ) حَدِّثَنَا وَکِیعٌ عَنْ شُعْمَةً عَنْ عَدِی بُنِ قابِتٍ عَنِ الْبُواءِ أَنَّ النَّبِی صَلَی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ قَالَ لِحَسَّانَ مَعَانَ وَکِیعٌ مُنْ شُعْمَةً فَالَ لِحَسَّانَ

(۱۸۸۵۳) حضرت براہ بن عازب ٹاٹھنا ہے مروی ہے کہ نبی ملیلائے حضرت حسان بن ٹابت ٹاٹھنا ہے فر مایا کہ شرکین کی ججو بیان کرو، چبر بل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

(١٨٨٥) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِوَجُلِ إِذَا أُويُتَ إِلَى فِوَاشِكَ فَقُلْ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ وَجُهِى إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ آمْدِى إِلِيْكَ رَغْبَةً وَيُشِي إِلَيْكَ وَعُبَةً إِلَيْكَ آمْنُتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى آنْوَلْتَ وَبِيَبِيْكَ الَّذِى آزْسَلْتَ فَإِنْ مُتَ مُتَ مُتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ آصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا (راحع: ١٨٧٠).

(۱۸۸۵) حفرت براو دلائلانے مروی ہے کہ نی طاہ نے ایک انساری آ دی کوتھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پرآیا کرے تو ہوں کہدلیا کرے انساری آ دی کوتھری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو تیرے کردیا ، اپنے معاملات کو تیر کردیا ، اپنے معاملات کو تیر دکردیا ، اور آئی پشت کا تھوی کوسپار اینالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تھوی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانداور بناہ گاہ نہیں ، شی تیری اس کتاب پر ایمان نے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جھے تو نے بھیج دیا ''اگرتم اس رات میں مر مھے تو فطرت برمرد کے اور اگر منج یا لی تو خیر کے ساتھ منج کرد گے۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ مُرَّةَ أَوْقَالَ حَدَّثَنَا عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبُوّاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّبْحِ وَالْمَغْرِبِ قَالَ شُعْبَةُ مِثْلَهُ [راحع: ١٨٦٦٢] (١٨٨٥٥) حضرت براه بن عازب التأثؤے مروى ہے كہ نبي الله نماز فجراور نماز مغرب ميں قنوت نازلہ يز ہے تھے۔

( ١٨٨٥٦) حَذَّتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَن شُعْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعُفَرٍ حَذَّتَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا الْمُوْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَا وَسُحَاقَ آنَهُ سَيعِ اللَّهِ دَعَا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَيْفٍ وَكَنبَهَا فَشَكَا ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنَوَلَتُ لَا يَسْتَوِى الْفَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الطَّرْدِ (النساء: ٥٩). [راجع: ١٨٦٧٧].

(۱۸۸۵) حضرت براء نگانئ سے مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کہ''مسلمانوں میں سے جولوگ جہاد کے انتظار میں بیٹے جیں، وہ اور راوخدا میں جہاد کرنے والے بھی برابرنہیں ہو سکتے''نی طینائنے حضرت زید نگانئ کو بلا کرتھم دیا، وہ شانے کی ایک بٹری لئے آئے اور اس پر بیآیت لکھ دی، اس پر حضرت ابن کمتوم ٹلگٹنٹ نے اپنے تابینا ہونے کی شکایت کی تو اس آیت میں غیر اُولی الصدر کے کالفظ مزید نازل ہوا۔

( ۱۸۸۵۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَمْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَاذِبٍ يَقُولُ الرَّمَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَجُلًا إِذَا آخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهُتُ وَجُهُتُ وَجُهِي إِلَيْكَ وَقَوَّضْتُ آمْرِى إِلَيْكَ وَالْحَجَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا لَى الْمُرَى إِلَيْكَ وَالْحَاتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهُبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا لَيْ اللّهِ عَلَى الْفِطْرَةِ [راحع: ١٨٧٠٩]. إلَيْكَ آمَنْتُ عَلَى الْفِطُورَةِ [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۵۷) حطرت برا و ناتی سے مروی ہے کہ نمی طیا نے ایک انساری آ دی کوتھم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر آیا کرے تو یوں
کہدلیا کرے ''اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چہرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو
تیرے میر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا تھے ہی کومہار ایتالیا ، تیری ہی رغبت ہے ، تھے ہی سے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکا نہ اور بناہ گاہ
خیر ، میں تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نبی پر جسے تو نے بھیجے دیا''اگر یے کلمات کہنے والا اس رات
میں مرجائے تو وہ فطرت پر مرے گا۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنِ الْبَرَاءِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٨٧٦٠].

(۱۸۸۵۸) گذشته صدیث اس دومری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٥٩ ) قَالَ ابْنُ جَفْقَرٍ قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ

الامما) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ،١٨٨٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَن سُفْيَانَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَدُوبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَةُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَحْنِ رَجُلُّ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَسْجُدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسْجَدَ [راجع: ٥ ١٨٧٠].

- (۱۸۸۱۰) حضرت براء ٹڑنٹنے سے مردی ہے کہ ہم لوگ جب نبی پیٹیا کے پیٹھے نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ مغوں میں کھڑے رہے تھے، جب آپ ٹُلٹٹٹا مجدے میں چلے جاتے تب ہم آپ کی میرد ک کرتے تھے۔
- ( ١٩٨٦٠ ) حَلَّنَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّتَ سُفْيَانُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْبَلَ مِنْ سَفَرٍ قَالَ آيِبُونَ تَايِبُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ (صححه ابن حباد (٢٧١٢). فال شعيب: صحبح ﴾.
- (۱۸۸۱) حضرت براء بن شخط سے مروی ہے کہ نبی میں جب بھی سفرے والی آتے تو بید دعا و پڑھتے کہ ہم تو بدكرتے ہوئے لوٹ رہے ہیں ،اور ہم اینے رب کے عمیادت گذاراوراس کے ثنا وخوال ہیں۔
- ( ١٨٨٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو عَن شُعْبَةَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْبَرَاءِ عَن آبِيهِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ١٨٦٦٨].
  - (۱۸۸۲۲) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- ( ۱۸۸۹ ) حَذَّفَنَا أَمْوَدُ بُنُ عَامِمِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَادِ فَي عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِّهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمُ تَنْفُ عِبَادَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَامَ وَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى تَخْتَ خَدِهِ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا مُعَلِي اللَّهُ عَلَى اعْدَلافَ فَى سنده إلَّا نظر: ١٨٨٥ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ
- ( ١٨٨٦٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْمَةُ وَسُفَيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنِ ابْنِ عَاذِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ [راحع: ١٨٦٦٢].
  - (۱۸۸ ۱۴) حضرت براء بن عاز ب خاتلات مروی ہے کہ نبی ملینا نماز فجر میں قنوت بازلہ پڑھتے تھے۔
- ( ١٨٨٦٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَنْقُلُ النَّرَابَ وَقَدْ وَارَى النَّرَابُ ضَعَرَ صَدْرِهِ [راحع: ١٨٦٧٨].
- (۱۸۸۷۵) حفزت براء فٹائٹ سے مروی ہے کہ ٹی سے نبی مایٹھ کوخند آگی کھدائی کے موقع پر دیکھا کہ آپ ٹٹائٹٹ کا کوں کے ساتھ مٹی اٹھاتے جارہے ہیں اور مٹی نے آپ ٹٹائٹٹ کے سینے کے بالوں کوڈ ھانپ لیا ہے۔
- ( ١٨٨٦٦ ) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنِ الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّى أُشْهِدُكَ أَنِّى آوَّلُ مَنْ أَخْيَا سُنَةً قَدْ آمَاتُوهَا [راحع: ١٨٧٢٤].

(۱۸۸۷۳) حضرت براء ثانی سے مروی ہے کہ نبی ماینیانے ایک یبودی کورجم کیا اور فرمایا اے اللہ! بیس سب سے پہلا آ دمی ہوں جو تیرے تھم کوزندہ کررہا ہوں جبکہ انہوں نے اسے مردہ کردیا تھا۔

( ١٨٨٦٧) حَدَّلْنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بَنِ ثَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ بَنِ عَاذِبٍ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ إِراحِع: ١٨٦٩].

(۱۸۸۷۷) حفرت برا و پڑھٹا سے مروی ہے کہ نی طیابات فرمایا ابراہیم بڑھٹا کے لئے جنت میں دورہ پلانے والی عورت کا انتظام کیا گیا ہے۔

( ١٨٨٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعُمَشُ عَن طَلْحَةَ بُنِ مُصَرُّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحة لَبَنِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعَدُّلِ رَقَبَةٍ وَقَالَ مَرَّةً كَعِنْقِ رَقَبَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۸ ۱۸) حضرت براء بن عازب جي تفريت مروى ہے كه ني مايا الله الله و فخص كمى كوكوئى بديد شلا جا ندى سونا دے ، ياكى كو دووھ پلا دے ياكسى كومشكيزه دے دے توبيا يے ہے جيسے ايك غلام كوآ زاد كرنا۔

( ١٨٨٦٩ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ عَن سُفُهَانَ عَن آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ مَا رَآلِتُ مِنْ ذِى لِمَّةٍ آخْسَنَ فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ شَعْرٌ يَضُرِبُ مَنْكِبَيْهِ بَعِيدُ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ لَيْسَ بِالطّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ إراحِينِ ١٨٦٦٥.

(۱۸۸۹) حضرت براء ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک دن آپ ٹائٹٹ انے سرخ جوڑا زیب تن فر مار کھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری محلوق میں ان سے زیاد وحسین کوئی نہیں دیکھا (مَنْ ٹَیْٹِرُ) اوران کے بال کندھوں تک آئے تھے۔

( ١٨٨٧) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ مَوْلَى بَنِى شَيْبَانَ فِى حَدِيثِهِ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ مَا كُرِة رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَيَدُهُ ٱلْحُولُ مِنْ الْأَضَاحِى آوْ مَا نَهَى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَيَدُهُ ٱلْحُولُ مِنْ يَدِى أَوْ قَالَ يَهِى عَنْه مِنْ الْأَضَاحِى فَقَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَيَدُهُ ٱلْحُولُ مِنْ يَدِهِ قَالَ ٱرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِى الصَّحَايَا الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَهَ وَالْعَرْجَاءُ الْبَيْنَ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضَهَ وَالْعَرْجَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمَرِيطَةُ الْمُهْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمَوْرَاءُ الْمُعْرَاءُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُعْرَاءُ وَلَا فَعَالَ فَعَا كُوهُ وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللَّمُ اللَّالُ فَمَا كُوهُ وَلَا لُكُولُوا لَا لَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلْمَا عَلَى الْمُعْرَادُ وَالْمَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَادُ وَالْمُعْلَى الْمُعْرَادُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْ

(۱۸۸۷) عبیدین فیروز مینین نے خطرت برا و ٹائٹزے ہو چھا کہ نبی طائیا نے سرتھم کے جانور کی قربانی سے منع کیا ہے اور کے محروہ سمجھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول الله مَنْ فَقِیْ نے فرمایا جار جانور قربانی میں کافی نہیں ہو سکتے ، و و کانا جانور جس کا کانا ہونا واضح ہو، و و بھار جانور جس کی بھاری واضح ہو، و و آنگڑ ا جانور جس کی نگر اہٹ واضح ہواور و و جانور جس کی بڈی ٹوٹ کراس کا گودا نگل گیا ہو، عبید نے کہا کہ جس اس جانور مکروہ مجمتا ہوں جس کے سینگ، کان یا دانت جس کوئی نقص ہو، حضرت براہ ڈٹائڈ نے فرمایا کہتم جسے مکروہ سجھتے ہو،اسے چھوڑ دؤلیکن کسی دوسرے براسے حرام قرار نددو۔

(١٨٨٧) حَذَّنْنَا وَكِيعٌ حَذَّنَا سُفْيَانُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ أَنِىَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَوُبٍ حَرِيرٍ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَتَعَجَّبُونَ مِنْ لِينِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَادِيلُ سَفْدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ ٱلْيَنُ مِنْ هَذَا [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۷) معنرت برا و ٹاٹٹڈ ہے مروی ہے کہ نبی مایٹی کی خدمت میں ایک رئیٹی کپڑا پیش کیا گیا ،لوگ اس کی خوبصورتی اور نرمی پرتعجب کرنے لگے، نبی مایٹیانے فر مایا جنت میں سعد بن معاذ کے دو مال اس سے کہیں زیاد و زم۔

( ١٨٨٧٢) حَلَّاثُنَا وَكِيعٌ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ غَزُوةً [راحع: ١٨٧٥٨].

(۱۸۸۷) حفرت براء المنظر التصروي بكرني الميلات بندره غزوات بين شركت فرمائي بـ

(١٨٨٧٠) حَدَّثُنَا وَكِمَعٌ عَن إِسُرَائِيلَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوُمَ خَيْبَرَ وَقَدْ طَهَخْنَا الْقُدُورَ فَقَالَ مَا هَذِهِ قُلْنَا حُمُرًا آصَبْنَاهَا قُالَ وَخُشِيَّةٌ أَمْ آهُلِيَّةٌ قُلْنَا آهُلِيَّةٌ قَالَ الْخَفِنُوهَا [راحع: ١٨٧٧٣].

(۱۸۸۷۳) حضرت براہ بن عازب تلافظ ہے مروی ہے کہ غزوہ نیبر کے موقع پر نبی ملیکھ بھارے پاس سے گذرے ،اس وقت ہم کھانا پکار ہے بتھے، نبی ملیکھ نے پوچھاان ہا تڈ بول جس کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ گدھے جیں جو بھارے ہاتھ لگے تھے، نبی ملیکھ نے پوچھا جنگلی یا پالتو؟ ہم نے عرض کیا پالتو ، نبی ملیکھ نے فرمایا پھر ہا تڈیاں الٹاوو۔

( ١٨٨٧٠ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْسِيَةِ وَالْحُدَيْسِيَةُ بِنُرَّ قَالَ وَنَحْنُ ٱرْبَعَ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ فَإِذَا فِي الْمَاءِ قِلَّةٌ قَالَ فَنَزَعَ دَلُوا ثُمَّ مَضْمَضَ ثُمَّ مَجَّ وَدَعًا قَالَ فَرَوِينَا وَٱرْوَيْنَا (١٨٨٦٣).

(۱۸۸۷) معزت برا و بن عازب المنظنة مروى ب كه بم لوگ حديد پنج جوايك كنوال تفااوراس كا پانى بهت كم بو چكا تما، بم چود وسوافراد تقے،اس ميں سے ايك و ول نكالا كميا، نى مؤيلان اسے دست مبارك سے پانى لے كركلى كى اوركلى كا پانى كنوئيس ميں بى و ال ديا اور دعا وفر ماوى اور بم اس پانى سے خوب سيراب ہو مكے ۔

( ١٨٨٧٥ ) حَذَّكُنَا وَكِيعٌ عَن إِسُرَاثِيلَ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَن الْبَرَاءِ آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَضَعَ يَدَهُ الْبُمْنَى تَحْتَ خَذَهِ وَقَالَ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوُمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ آوُ تَجْمَعُ عِبَادَكَ [راحع: ١٨٨٦٣]. (۱۸۸۷۵) حضرت براء التحفظ سے مروی ہے کہ نبی ملینا جب سونے کا اراد وفر ماتے تو دا کیں ہاتھ کا تکیہ بناتے اور بید عاء پڑھتے اے اللہ! جس دن تواہیے بندوں کوجمع فر مائے گا، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

(١٨٨٨) حَدَّثُنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ يَغْنِى ابْنَ مَرْزُوقٍ عَن شَقِيقٍ بْنِ عُقْبَةَ عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ نَوْلَتُ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ فَقَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ نَقْرَأَهَا لَمُ يَنْسَخُهَا اللَّهُ فَانْزَلَ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ كَانَ مَعَ اللَّهُ أَنْ مَنْ أَهُ لَهُ وَجُلٌ كَانَ مَعَ شَقِيقٍ يُقَالُ لَهُ أَزْهَرُ وَهِى صَلَاةً الْمَصْرِ قَالَ قَدْ أَخْبَرُ تُكَ كَيْفَ نَزَلَتْ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحِمَ مَلَاةً الْمُقَالِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُعْرِقِ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَكَيْفَ نَوْلَتُ وَكَيْفَ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَحِمْ مَسَلَمَ (١٣٠٠)، والحاكم (٢٨١/٢)].

(۱۸۸۷) حضرت براء نگانئزے مروی ہے کہ ابتداؤیہ آ یت نازل ہوئی کہ'' نمازوں کی پابندی کرو، خاص طور پر نمازعمر کی'' اور ہم اے نبی طبینا کے دورِ باسعادت میں اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک اللہ کومنظور ہوا اور اللہ نے اسے منسوخ نہ کیا، بعد میں نماز عصر کے بچائے'' درمیاتی نماز'' کالفظ نازل ہو گیا، ایک آ دمی نے حضرت براء بڑائٹا ہے بوچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی نماز سے مرادنما زعصر ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے تہیں بتا دیا کہ وہ کس طرح نازل ہوئی اور کیسے منسوخ ہوئی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

( ۱۸۸۷) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ آبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا الْمُتَنَعَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ٢٨٦٧]. ( ١٨٨٤) حَمْرَة بِرامِ ثَانِيْ السِمِ وَيُدِيرِكُ عِي رَبِّ وَتَى مَائِنًا كَوْنَا رَجُوانَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ٢٨٦٩].

(۱۸۸۷) حضرت براء ٹائٹڑ سے مروی ہے کہ میں نے نبی مائٹا کوافقتا ہے نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے اس وقت نبی مائٹا کے انگو مٹھے کا نوں کی لو کے برابر ہوتے تھے۔

( ١٨٨٧٨) حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ يَغْنِى ابْنَ آبِى آنَسٍ عَن عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَن عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ مَاذَا يُتَّقَى مِنُ الطَّحَايَا فَقَالَ آرُبَعٌ وَقَالَ الْبَرَاءُ وَيَدِى ٱقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِى [راحع: ١٨٧٠].

(۱۸۸۷۸) حعزت براہ نگاٹئ سے مروی ہے کہ کسی مختص نے نبی مڈیٹا سے بوجھا کہ قربانی میں کس قتم کے جانور سے بچا جائے؟ میرا ہاتھ نبی ملیٹا کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، جناب رسول اللہ کا ٹیٹیڈ آنے فرمایا جانور قربانی میں کا ٹی نہیں ہو سکتے ، وہ کا ناجانور جس کا کا ناہو تاواضح ہو، وہ بیار جانور جس کی بیاری واضح ہو، وہ نظر اجانور جس کی نظر اہت واضح ہواور وہ جانور جس کی بڈی ٹوٹ کر اس کا گودائکل مما ہو۔

( ١٨٨٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَّاءِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَاسٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَجَالِسِهِمْ فَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَاهْدُوا السَّبِيلَ وَرُدُوا السَّلَامَ وَآعِينُوا الْمَظْلُومَ [راحع:١٨٦٧].

(۱۸۸۷) حضرت براہ ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طیاں کچھ انصاری حضرات کے پاس سے گذرے اور فر مایا کہ اگر تمہار اراستے میں بیٹھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو سلام پھیلایا کرو،مظلوم کی مدد کیا کرواور راستہ بتایا کرو۔

( ۱۸۸۸ ) و قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ عَن شُغْبَةَ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ آبُو إِسْحَاقَ مِنُ الْبَوَاءِ (۱۸۸۰) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْكَلَالَةِ فَقَالَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ [راحع: ١٨٧٩.].

(۱۸۸۸) حضرت براء نظافت مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی میں کیا کہ یا اور'' کلالہ' کے متعلق سوال ہو چھا، نبی میں انے فرمایا اس سلسلے میں تمہارے لیے موسم کر ما میں نازل ہونے والی آیت ہی کافی ہے۔ (سورة النساء کی آخری آیت کی طرف اشار ہے)

( ۱۸۸۸) حَدَّقَنَا حُسَیْنَ حَدَّقَنَا إِسْرَائِیلُ عَن آبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ یَا حَسَّانُ الْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِراحِیْنَ قَالَ یَا حَسَّانُ الْهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِراحِیْنَ وَالْکَ الْوَ إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مَعَكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِراحِیْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِراحِیْنَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم

( ۱۸۸۸۳) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ ادْعُوا إِلَى زَيْدًا يَجِىءُ آوُ يَأْتِي بِالْكَيْفِ وَالدَّوَاةِ آوُ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ كَتَبَ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ قَالَ هَكَذَا نَزَلَتْ قَالَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَزَلَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [راحع:١٨٦٧٧] حَلْفَ ظَهْرِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِعَيْنَى ضَرَرًا قَالَ فَنَزَلَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْرَحَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [راحع:١٨٦٧٧]

(۱۸۸۸۳) حفرت براء بلاتفات مروی ہے کہ ابتداء قرآن کریم کی بیآیت نازل ہوئی کے اسلمانوں میں ہے جولوگ جہاد کے انظار میں بیٹے ہیں، وہ اور راوخدایس جہاد کرتے والے بھی برابرنیس ہو سکتے "نی بیٹیا نے حضرت زید جائٹ کو بلا کرتھم دیا، وہ شانے کی ایک ہٹری ہے آئے اور اس پر بیآ ہے کھودی، اس پر حضرت ابن مکتوم خائٹ نے اپنے نامینا ہونے کی شکایت کی تو ان کے جانے سے پہلے اس آیت میں "غیر اولی الصور" کا لفظ مزید نازل ہوگیا۔

( ١٨٨٨٤ ) حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَقُلُ اللَّهُمَّ ٱسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَرَّضْتُ آمْرِي إِلَيْكَ وَٱلْجَأْتُ طَهْرِى إِلِيْكَ رَغْمَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا إِلَّا إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى ٱلْوَلْتَ وَبِنَبِيَّكَ الَّذِى ٱرْسَلْتَ فَإِنْ مِثَ مِنْ لَيْلَتِكَ مِثَ وَٱنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ ٱصْبَحْتَ ٱصَبْتَ خَيْرًا [راحع: ١٨٧٠٩].

(۱۸۸۸) معزت براء جائزے مردی ہے کہ نی طینانے ایک انساری آدی کوئٹم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پرآیا کر بے تو یوں
کہدلیا کر بے 'اب اللہ! جس نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ، اپنے چیرے کو تیری طرف متوجہ کرلیا ، اپنے معاملات کو
تیرے پر دکر دیا ، اور اپنی پشت کا جھی کوسپار ابنالیا ، تیری علی رغبت ہے ، تجھی ہے ڈر ہے ، تیرے علاوہ کوئی ٹھکانداور بناہ گاہ
نیس ، جس تیری اس کتاب پر ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی اور اس نی پر جھے تو نے بھیج دیا'' اگرتم ای رات میں مر مھے تو
فطرت پر مرد مے اور اگرم جیالی تو خیر کے ساتھ مج کرد ہے۔

( ١٨٨٨٥) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو أَحْمَدَ وحَدَّقَنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ فَمَا سَمِعْتُ آحَدًا آخْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ إِذَا قَرَآ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِراحِع: ١٨٦٩٧).

(۱۸۸۸۵) حضرت ہراہ ڈٹائڈ سے مردی ہے کہ بیل نے نبی پیٹا کونما زعشاء کی ایک رکعت میں سور و واکنین کی تلاوت فریاتے ہوئے سنا، بیل نے ان ہے اچھی قراءت کسی کی نہیں تی۔

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ أَبِى زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِى لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَنَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَ إِبْهَامَاهُ حِذَاءَ أُذُنَّيْهِ إراحع: ١٨٦٧٩ ).

(۱۸۸۸) حضرت براہ ڈی ٹنٹ سے مروی ہے کہ بیں نے ٹی مایٹ کوافتتاتی نماز کے موقع پر رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس وقت ٹی مایٹھ کے انگو شھے کانوں کی لوکے برابر ہوتے تھے۔

( ١٨٨٨) حَدَّثَنَا مُوَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ وَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشْوِكِينَ يَوْمَ الْمُحَدَيْبِيَةِ عَلَى ثَلَاثٍ مَنْ آتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ يَرُدُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى آنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَآصْحَابُهُ وَمَنْ أَتَى إِلَيْنَا مِنْهُمْ رَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَعَلَى آنْ يَجِىءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَآصْحَابُهُ لَوَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَآصْحَابُهُ لَا يَعْيَمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُذْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ الشَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْوسِ وَنَحْوِهِ لَا يُعْيَمُونَ إِلَّا ثَلَاثًا وَلَا يُذْخِلُونَ إِلَّا جَلَبَ السَّلَاحِ الشَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ اللهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ الْعَوْمِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ الْعَامِ الْمُقْولِ وَالْعَوْسِ وَنَحْوِهِ إِلَى اللَّهُ مِنْ الْعَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا يُعِيمُونَ إِلَّا ثَلَالًا وَلَا يُعْرِقُونَ إِلَّا عَلَمْ اللَّهُ مُلْعَامِ اللَّهُ مَالَعُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا يُعْلِي وَالْعَامِ الْعَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْمِلُونَ إِلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْتَعُولُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۸۸۸) حضرت براہ بھٹنئے مروی ہے کہ ذیقعدہ کے مہینے ہیں تبی طینیا عمرے کے لئے روانہ ہوئے تو اہل مکہ نے انہیں مکہ کرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تا آ تک نبی طینا نے ان سے اس شرط پرمصالحت کرلی کدوہ آ کندہ سال آ کرصرف تبین دن مکہ کرمہ میں قیام کریں ہے ، وہ مکہ کرمہ ہیں سوائے نیام ہیں پڑی ہوئی تکوار کے کوئی اسلحہ ندلا کمیں ہے ، مکہ کرمہ ہے کسی کو

### هي مُنالِهُ امْرُيْنَ بَلِ المَنْهُ مِنْ الْمُنْفِينِينَ الْمُنْفِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ

نکال کرنیس لے جائیں ہےالا یہ کدکوئی مختص خود ہی ان کے ساتھ جانا چاہے ،اوراپنے ساتھیوں میں ہے کسی کو مکہ تکرمہ میں قیام کرنے ہے نہیں روکیں مے۔''

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَ إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْحَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ جِلْدَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَرْثَجُو بِكَلِمَةِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْحَنْدَقِ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ جِلْدَ بَطْنِهِ وَهُوَ يَرْثَجُو بِكَلِمَةٍ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ يَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُوْلَ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَلَمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَالْعَلِمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَلِمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَالَ مَا الْهُولُولُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَا الْعَدَامَ إِنْ لَاقَيْمَ إِنْ لَاقَالِمَ إِنْ لَا لَكُولُوا فِينَا وَإِنْ أَوْلُوا الْمِنْدُ اللّهِ عَلَيْمَ وَلَا مَلَكُونَا وَاللّهِ عَلَيْمَ اللّهُ مَا اللّهُ مَا لَا لَهُ مَا اللّهُ مَا لَاللّهُ عَلَيْمَ وَلِلْهُ مَا مُؤْلِلُولُ اللّهُ مُ لَوْلِا آلْتُ مَا الْعَلَمُ الْمُؤْلِلُ وَلِى اللّهُ عَلَيْمَ اللّهُ مَا لَوْلِ اللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ مَا عَلَيْمَ وَلِهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَى وَالْمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمُعْدُلِكُمُ وَلِي الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ مُولًا عَلَيْكُ وَإِنْ أَوْلُولُ الْمُعْدَامُ إِلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مُلْكُولُهُ اللّهُ مِنْ عَلَيْكُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

( ١٨٨٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ أَهْدِيَتُ لِوَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حُلَّةٌ حَرِيرٌ فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَمَسُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ تَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَغُدِ بْنِ مُعَاذٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ الْيَنُ [راحع: ١٨٧٤٣].

(۱۸۸۹) حضرت براً و پڑائن ہے مروی ہے کہ نبی مایا ہا کی خدمت میں ایک رئیٹی کپڑا پٹی کیا گیا، لوگ اس کی خوبصورتی اور نری پر تعجب کرنے سکے، نبی مایٹا نے فرمایا جنت میں سعد بن معاذ کے رومال اس سے کہیں زیاد و فرم بہتر ہیں۔

( ١٨٨٨) حَذَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكُرِ بُنَ آبِي مُوسَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى آخِيَانَا مِنْ بَعْدِ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ قَالَ شُعْبَةُ هَذَا أَوْ نَحْوَ هَذَا الْمَعْنَى وَإِذَا نَامَ قَالَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ آخِيًا وَبِاسْمِكَ آمُوتُ (راحع: ١٨٨٠٤).

(۱۸۹۰) حضرت براء نگافذے مروی ہے کہ تی طبیع جب بیدار ہوتے تو یوں کہتے"اس اللہ کاشکر جس نے ہمیں موت دیے کے بعد زندگی وی اور اس کے پاس جمع ہوتا ہے"اور جب سوتے تو یوں کہتے اے اللہ! میں تیرے بی نام سے جیتا ہوں اور تیرے بی نام برمرتا ہوں۔

( ١٨٨٩١ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٦٩٦].

- (۱۸۸۹) حضرت براء بڑنٹنزے مروی ہے کہ نبی میٹھانے فر مایا ابراہیم بڑنٹنز کے لئے جنت میں دودھ پلانے والی عورت کاانتظام کیا گیا ہے۔
- ( ١٨٨٩٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَدِىًّ قَالَ بَهُزٌ حَدَّثَنَا عَدِى بُنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَقَرَأَ بِإِحْدَى الرَّكُعَتَيْنِ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ (راجع: ١٨٦٩٧).
- (۱۸۸۹۲) حضرت براء طِیْتُونا ہے مروی کے کہ نبی میٹیاا کیک سفر میں تھے ،آپ ٹافیز کے نماز عشاء کی ایک رکعت میں سورؤ والسین کی تلاوت فر مائی۔
- ( ١٨٨٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَدِى قَالَ بَهُزٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَدِى بُنُ قَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ هَاجِهِمُ أَوْ الْهُجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ قَالَ بَهُزُ الْهُجُهُمْ وَهَاجِهِمْ أَوْ قَالَ الْهُجُهُمْ أَرْ هَاجِهِمْ إراحع: ١٨٨٧٦.
- (۱۸۸۹۳) حصرت براء بن عازب بڑتھ ہے مروی ہے کہ نبی میٹا نے حصرت حسان بن ٹابت بڑٹھ کے ضرمایا کہ مشرکین کی جیمو بیان کرو، جبریل تمہارے ساتھ میں۔
- ( ١٨٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ٱلْحَبَرَنَا عَدِئُ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِحَسَّانَ الْهُجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ [مكرر ما نبله].
- (۱۸۸۹۳) حضرت براء بن عاز ب ڈیٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا نے حضرت حسان بن ثابت ڈیٹٹؤ سے فر مایا کہ مشرکین کی ہجو بیان کرو، جبریل تنہار ہے ساتھ میں ۔
- ( ١٨٨٥٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سَلَمَةِ بْنِ كُهَيُّلٍ عَن آبِى حُجَيْفَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ آبُو بُرُدَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبْدِلُهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِى إِلَّا جَذَعَةٌ وَأَظُنَّهُ قَدُ قَالَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اجْعَلُهَا مَكَانَهَا وَلَنُ تُجْزِىءَ أَوْ تُوَقِّيَ عَنُ آخَدٍ بَعُدَكَ [صححه البحارى (٥٥٥٥)، ومسلم (١٩٦١)، وابن حبان (٥٩١١).
- (۱۸۸۹۵) حضرت براء پڑٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) حضرت ابو بردہ بن نیاز پڑٹٹڈ نے نماز عید ہے پہلے بی اپنا جانور ذرخ کرلیا، نبی ملیٹھ نے ان سے فرمایا کہ اس کے بدلے کوئی اور جانور قربان کرلو، وہ کہنے لگے یارسول انٹہ! اب تو میرے پاس جھے ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بھر کے جانور ہے بھی بہتر ہے، نبی ملیٹھ نے فرمایا اس کو اس کی جگہ ذرخ کرلو، لیکن تمہارے علادہ کسی کواس کی اجازت نہیں ہے۔
- (١٨٨٩٦) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَي قَالَ سَمِعْتُ

الْبُرَاءَ يُحَدِّثُ قَوْمًا فِيهِمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ الْحَسَّحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ [راحع: ١٨٦٧٩].

(۱۸۹۹) حضرت براء النَّنَا مَحَفَّة مِن جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَة عَن زُبَيْدِ الْإِيَامِی عَن الشَّعْبِی عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب قَالَ قَالَ رَسُولُ (۱۸۹۷) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَة عَن زُبَيْدٍ الْإِيَامِی عَن الشَّعْبِی عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب قَالَ قَالَ رَسُولُ (۱۸۹۷) حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّتَنَا شُعْبَة عَن زُبَيْدٍ الْإِيَامِی عَن الشَّعْبِی عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلّى لُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدُ اللّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةَ بُنُ نِيَارٍ قَدُ الْمَاتِ وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحُمَّ فَلَمَهُ لِلْمُلِي لِيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو بُرُدَةً بُنُ نِيَارٍ قَدُ اللّهُ عَلَيْهِ لِيْسَ مِنْ النَّسُكِ فِي شَيْءٍ قَالَ إِنَّ عِنْدِى جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ اذْبَحُهَا وَلَنْ تُخْزِيءَ عَنْ أَحَدٍ بَعُدَكَ [راحع: ١٨٦٧].

(۱۸۹۷) حضرت برا و خاتف مروی ہے کہ ایک مرتبہ (بقرعید کے دن) نبی مؤیدا نے ہمیں خطبہ دیے ہوئے فر مایا کہ آج کے دن کا آغاز ہم نماز پڑھ کرکر یں ہے ، چروالی گھر پہنچ کر قربانی کریں ہے ، جو خص ای طرح کرے تو وہ ہارے طریقے تک پہنچ کر قربانی کریں ہے ، جو خص ای طرح کرے تو وہ ہارے طریقے تک پہنچ کی اور جو نماز عید ہے پہلے قربانی کرلے تو وہ محض کوشت ہے جو اس نے اپنے اہل خانہ کو پہلے دے دیا ،اس کا قربانی ہے کوئی تعلق نہیں ، میرے مامول حضرت ابویر دو بن نیاز خاتف نماز عید ہے پہلے بی اپنا جانور ذرج کرلیا تھا، وہ کہنے گئے یارسول اللہ!
میں نے تو اپنا جانور پہلے بی ذرج کرلیا البت اب میرے پاس جو ماہ کا ایک بچہ ہے جو سال بحرکے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی مائیلا فرم کے جانور ہے بھی بہتر ہے ، نبی مائیلا نے فر مایا اس کی جارہ کرکے اور دیا تھی بہتر ہے ، نبی مائیلا ہے فر مایا اس کی جارہ کرکے بانور سے بھی بہتر ہے ، نبی مائیلا ہے فر مایا اس کی جارہ کی کوئیل کی اجازت نہیں ہے ۔

(۱۸۹۸) حضرت برا و دفائلا ہے مروی ہے کہ نبی بالیٹا نے ہمیں (غز وہ احز اب کے موقع پر) خندق کھودنے کا تھم دیا ، خندق کھودتے ہوئے ایک جگہ پہنچ کر ایک ایسی چٹان آ ممٹی کہ جس پر کدال اثر بی نبیس کرتی تھی ،صحابہ ٹولڈ نے نبی بالیٹا ہے اس کی شکایت کی ، نبی بائیٹا خودتشریف لائے اور چٹان پر چڑ ھاکر کدال ہاتھ میں پکڑی اور بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگائی جس ہے اس کا ا کے تہائی حصہ نوٹ گیا ، نی بلیٹا نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر فرمایا بھے شام کی تنجیاں دے دی تکئیں ، بخدا! بیں اپنی اس جگہ ہے اس کے سرخ محلات دیکے رہا ہوں ، پھر بسم اللہ کہہ کرایک اور ضرب لگائی جس سے ایک تہائی حصہ مزید نوٹ گیا اور نبی بیٹنا نے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا بچھے فارس کی تنجیاں وے دی گئیں ، بخدا! بیس شہر مدائن اور اس کے سفید محلات اپنی اس جگہ ہے دیکے رہا ہوں ، پھر بسم اللہ کہہ کر فرمایا بچھے یمن کی تنجیاں وے دی جمع مجمع مجمع محمد میں جمع مجمع میں ملینا ہے اللہ اکبر کہہ کر فرمایا بچھے یمن کی تنجیاں وے دی مگئیں ، بخدا! میں صنعاء کے دروازے اپنی اس جگہ ہے دکھور ہا ہوں۔

( ١٨٨٩٩ ) حَدَّثَنَا هَوُذَةً حَدَّثَنَا عَوُّفٌ عَن مَيْمُونٍ قَالَ ٱلْحُبَرَنِي الْبَرَاءُ بُنُ عَازِمٍ الْأَنْصَارِئُي فَذَكَرَهُ

(۱۸۸۹۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٨٩.١ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَن عَدِيْ بُنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَسَّانَ بُنِ ثَابِتٍ الْهُجُ الْمُشُوكِينَ فَإِنَّ جِبُرِيلَ مَعَكَ [راحع: ٢٨٧٦].

(۱۸۹۰۱) حضرت براء بن عازب دی تین عارب دی مینا که نبی مینا کی تینا نے حضرت حسان بن ثابت نیکٹنا ہے فر مایا کہ مشرکین کی ججو بیان کرو، جبریل تمہار ہے ساتھ ہیں۔

( ١٨٩.٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَابْنُ بُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى عَن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ يَزِيدُ إِنَّ عَدِى بْنَ ثَابِتٍ آخُبَرَهُ أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّى وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهِشَاءَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ الْآخِرَةَ وَقَرَأَ فِيهَا بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۰۲) حضرت براء ڈنٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی مانیا کے پیچے نماز عشاء پڑھی ،آپ ٹائٹٹ کے اس کی ایک رکعت میں سور وَ والنین کی تلاوت فر مائی۔

( ١٨٩.٣) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا الْأَجُلَحُ عَن أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّكُا إِراحِع: ١٨٧٤ إ.

(۱۸۹۰۳) حضرت براء ڈائٹز سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فرمایا جب دومسلمان آپس میں مطتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں توان کے جدا ہونے سے پہلےان کے گنا و بخش دیئے جاتے ہیں۔

( ١٨٩.٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَا رَآيْتُ رَجُلًا فَطُّ أَحْسَنَ مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًاءَ [داحع: ١٨٦٦٥].

(۱۸۹۰۴) حضرت براء ڈائٹزے مروی ہے کہ ایک دن آپ مُلَائِقُوْم نے سرخ جوڑا زیب تن فر مار کھا تھا، میں نے اس جوڑے میں ساری محلوق میں ان سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ (سُلائِیْزُم)

( ١٨٩.٥) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ أَنَّهُ وَصَفَ السَّجُودَ قَالَ فَبَسَطَ كُفَّيْهِ وَرَفَعَ عَجِيزَتَهُ وَخَوَّى وَقَالَ هَكُذَا سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه ابن حزيمة: (٦٤٦)، والحاكم (٢٢٧/١) وقال الألباني: ضعف (ابو داود: ٨٩٦، والنساني: ٢/٨).

(۱۸۹۰۵) حفرت براہ ٹاکٹڑ کے حوالے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے سجدہ کرنے کا طریقہ سجدہ کر کے دکھایا ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کوکشادہ رکھا اورا پی سرین کواو نچار کھا اور پدیٹ کوز بین سے الگ رکھا، پھر فرمایا کہ نبی مائی ہمی اسی طرح سجدہ کرتے تھے۔

(١٨٩.٦) حَلَّنَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَوَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبُرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ [راحع: ١٨٦٧].

(١٨٩٠١) حفرت براء المَّنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبُرُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى نَرَى إِبْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ [راحع: ٩٨٦٠].

وقت ني النَّهُ اكها كُو شِهِ كَانُوں كَى او كَهِ برا بر بوت شِيعً -

( ١٨٩.٧) حَذَّنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخَبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الْمُعْمَشِ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ اللَّهِ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَتُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلَى فِي عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَتُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ قَالَ لَا قَالَ أَنْصَلَى فِي عَنْدُ اللَّهِ مِنْ الْمُعَمِّ قَالَ لَا قَالَ أَبُو عَبْد مَرَابِضِ الْمُعْمَ قَالَ لَكُومُ الْفِيلِ قَالَ لَا قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَازِي وَكَانَ قَاضِيَ الرَّكِي وَكَانَتُ جَذَّنَهُ مَوْلَاةً لِعَلِي أَوْ جَارِيَةً وَرَوَاهُ عَنْهُ آدَمُ وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقِ وَكَانَ ثِقَةً (راحع: ١٨٧٣٧).

(۱۸۹۰۷) حضرت براو نگائڈ سے مروی کے کہی فض نے نبی طابع سے اونٹ کا کوشت کھا کروضو کرنے کے متعلق ہو چھا تو نبی ماید ان فر مایا وضوکر لیا کرد، پھر اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کا سوال ہو چھا گیا تو نبی ماید ان میں نماز نرھا ان میں نماز نرھا ان میں نماز بڑھا کے دروں پھر میں اس کے باڑے میں نماز پڑھا کے اور کے میں ماز پڑھا کے اور کہ میں ماز پڑھا کے اور کہ میں ماز پڑھا کے اور کہ میں ماز پڑھا کرو پھر میں سوال ہوا کہ کری کا کوشت کھا کرہم وضوکیا کریں؟ نبی مایہ ان نمیں میں نہیں۔

( ١٨٩.٨ ) حَلَّثُنَا يَحْنَى وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَلَّنَا شُغْبَةً قَالَ حَلَّنَا طُلُحَةً بُنُ مُصَرِّفٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ الْيَامِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْسَجَةً قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يُحَلِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَنْحَ مَنِيحَةً وَرِقِ أَوْ هَدَى زُقَاقًا أَوْ سَقَى لَنَّا كَانَ لَهُ عَدُلُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راحع: ١٨٧١].

(۱۸۹۰۸) حضرت براء بن عازب التلفظ سے مروی ہے کہ نبی طیاب نے فر مایا جو محض کسی کوکوئی مدید مثلاً جا ندی سونا وے ، یا کسی کو دود حدیلا دے یا کسی کومشکیز ودے دے تو یہ ایسے ہے جیسے ایک غلام کوآ زاد کرنا۔

( ١٨٩.٩) وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْمَحْمُدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشَرَ مِرَارٍ كَانَ لَهُ عَذْلُ رَقِبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ [راجع: ١٨٧١١].

(١٨٩٠٩) اور چۇتنى دى مرتبدىكات كهدلى إلة إلا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَوِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَىء قَلِيرٌ توبياكِد غلام آ زادكرنے كى طرح ہے۔

( ١٨٩١٠) وَكَانَ يَأْتِينَا إِذَا قُمُنَا إِلَى الطَّلَاةِ لَيَمْسَعُ صُلُورَنَا أَوْ عَوَاتِقَنَا يَقُولُ لَا تَنْحَيَّلِفُ صُفُوفُكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُ الْأَوَّلِ الْوَ الصَّفُوفِ الْأُوَلِ إِراحِينَ ١٨٧١٢.

(۱۸۹۱) اور نی طینا صف کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک نماز یوں کے بینے اور کندھے درست کرتے ہوئے آتے تھے اور فرماتے تھے کہ آگے چھے مت ہوا کرو، ورند تمہارے دلول میں اختلاف پیدا ہو جائے گا،اور فرماتے تھے کہ پہلی صفول والوں پراللہ تعالیٰ مزول رحمت اور فرشتے وعا ورحمت کرتے رہتے ہیں۔

( ١٨٩١١ ) وَقَالَ زَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصُوَاتِكُمْ كُنْتُ نُسِّيتُهَا فَذَكَّرَنِيهَا الْصَّحَاكُ بُنُ مُزَاحِمٍ [داحع: ١٨٦٨٨].

(١٨٩١١) اورني عينه في ارشادفر ما يا قرآن كريم كوا بني آ واز سے مرين كيا كرو\_

( ١٨٩١٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى سُلَيْمَانُ عَن مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ عَنِ الْبَوَاءِ قَالَ مَاتَ إِبْوَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ابْنُ لَهُ ابْنَ سِنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا وَهُوَ رَضِيعٌ قَالَ يَحْيَى أَرَاهُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا يُرْتُمُ رَضَاعِهُ فِي الْجَنَّةِ [راحع: ١٨٧٤ ٩].

(۱۸۹۱۲) حفرت براء ٹھاٹٹ ہے مروی ہے کہ نبی طابع کے صاحبز ادے حفرت ابراہیم ٹھاٹٹ کا انتقال صرف مولد مہینے کی عمر میں ہو حمیا تھا، نبی طیند نے مایا جنت میں ان کے لئے وائی مقرر کی تئی ہے جوان کی مدت رضا عت کی تکیل کرے گی۔

( ١٨٩١٣) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ حَدَّثَنِي آبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ فَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَبَا عُمَارَةَ أُوَلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ لَا وَاللّهِ مَا وَلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنُ وَلَّى سَرَعَانُ النَّاسِ تَلَقَّتُهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبِلِ وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَةٍ بَيْضَاءَ وَآبُو سُفْيَانَ بُنُ الْحَادِثِ آخِذُ بِلِجَامِهَا وَرَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ آنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ [راحع: ١٨٦٦-١].

(۱۸۹۱۳) حضرت براء نگاٹنڈ سے قبیلۂ قیس کے ایک آ دی نے پوچھا کہ کیا آپلوگ غز وہ حنین کے موقع پر نبی مائیۃ کوچھوڑ کر بھاگ اٹھے تھے؟ حضرت براء نگاٹنڈ نے فر مایا کہ نبی مائیۃ تونیس بھا کے بتھے، دراصل پجمہ جلد بازلوگ بھا کے تو ان پر بنو ہواز ن کے لوگ سامنے سے تیروں کی ہو جھاڑ کرنے لگے، میں نے اس دفت نی ناپیا کوایک سفید نچر پرسوار دیکھا، جس کی لگام حضرت ابوسفیان بن حارث ڈائٹڑنے تھام رکمی تھی اور نبی ناپیا کہتے جا رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ، میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

( ١٨٩١٤) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ حَدَّلُنَا إِسُرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ مَنْهَةَ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ وُجِّة إِلَى الْكُعْبَةِ وَكَانَ يُحِبُّ فَلِكَ فَٱلْنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ فَلِكَ فَٱلْنُولَيْنَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْمَوْرَمِ الْآيَةَ قَالَ فَمَرَّ رَجُلُّ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمَنْصَادِ وَهُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَّاقٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُنْتَالِقُولُ وَهُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَّةِ الْمَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُنْتَالِقُ وَمَلَمْ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ عَلَى قَوْمٍ مِنْ الْمُنْتَوَالِ مُو يَشْهَدُ آنَهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمَالِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلُولُ وَمُ مُو يَشْهَدُ آنَهُ صَلَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَلَى الْمُعْرَةِ قَالَ فَانُحَرَقُوا وَهُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَاةِ الْمُعْمَ وَالْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَعْرَاقِ الْهَالَ فَالْمَارِ وَهُمْ وَكُوعٌ فِي صَلَاةٍ الْمُعْرَاقِ الْمَعْرَاقِ الْمَالِمُ وَالْمَالِي الْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالَةُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ الْمَالِمُ الْمُعْرَاقِ الْمَالَةُ مُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمَالَةُ الْمُعْرَاقِ الْمُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِ

(۱۸۹۱۳) حضرت براہ نگافت مروی ہے کہ نی الجہ اجب مدید منورہ تشریف لائے قاب نگافی نے سولہ (یاسترہ) مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ، جبکہ آپ کی خواہش بیتی کہ قبلہ بیت اللہ کی جانب ہو، چنا نچے اللہ تعالی نے بیا بہت نازل فرمادی 'نہم آپ کا آسان کی طرف بار بار چرہ کرنا دیکے رہے ہیں ، ہم آپ کواس قبلے کی جانب پھیر کر ہیں ہے جوآپ کی خواہش ہے اب آپ این ارخ مجد حرام کی طرف کر لیجے' 'اور آپ فرا فی اللہ کی طرف رخ کر کے سب ہے پہلی جونماز پڑھی ، وہ نماز عصر تھی ، جس میں پڑھی ، وہ نماز عصر تھی ، جس میں پھیلوگ نی مالیا کہ ساتھ شریک تھے ، ان ہی میں سے ایک آ دی با ہر فکلا تو کس مجد کے قریب ہے گذراجہاں نمازی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے رکوع کی حالت میں تھے ، اس نے کہا کہ میں اللہ کے نام پر گوائی دیتا ہوں کہ میں نے نہی مؤلی ہی ساتھ بیت اللہ کی جانب ہوں کہ میں نے نہی مؤلی ہی بیت اللہ کی جانب میں میت اللہ کی جانب میں بیت اللہ کی جانب میں میت اللہ کی جانب میں میں ہوں کہ میت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے ، چنا نچہ وہ لوگ ای طال میں بیت اللہ کی جانب میں میت اللہ کی میت اللہ کی میں میک کے ۔

( ١٨٩٥) حَلَّلْنَا وَكِمَعٌ عَن مِسْعَرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَلَّلْنَا مِسْعَرٌ عَن عَدِى بْنِ قَابِتٍ عَن الْبَرَاءِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُرَأُ فِي الْعِشَاءِ قَالَ مُحَمَّدٌ بِالنِّينِ وَالزَّيْتُونِ [راحع: ١٨٦٩٧].

(۱۸۹۱۵) حفرت براہ نگاٹڈے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیبا کونماز عشاء کی ایک رکھت میں سورہ والیمین کی تلاوت فر ماتے ہوئے سنا۔

(۱۸۹۱۰) حَلَثْنَا وَكِيعٌ حَلَثْنَا الْمُعْمَشُ وَابُنُ نُعَيْرٍ الْحَبَرَنَا الْمُعْمَشُ عَن طَلْحَة بْنِ مُصَرُّفٍ عَن عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَة عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَيْنُوا الْفُرْآنَ بِأَصُواتِكُمْ [راحع: ۱۸۶۸].
(۱۸۹۱۲) حضرت براء المَّنْذَت مروى ب كرني المِنْا فِي ارشادفر الماقر آن كريم كوا فِي آواز س مرين كياكرو.
(۱۸۹۱۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفْيَانَ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ لَمْ يَعْنِ رَجُلْ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَى يَسْجُدَ ثُمَّ مَسْجُدَ إِراسِينَ ١٨٧٠] (١٨٩١) حضرت براء ثَلَّمُ ہے مروی ہے کہ نی طِیْق جب رکوع ہے سراٹھاتے تھے تو محابہ کرام بُنگُرُاس وقت تک کھڑے رہے جب تک نی طِیُق مجدے میں تہ چلے جاتے ،اس کے بعدوہ مجدے میں جاتے تھے۔

( ١٨٩١٨) حَدَّثَ وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَن ثَابِتِ لَمِن عُبَيْدٍ عَن الْبَرَاءِ عَن الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا أَحَبُّ أَوْ نُبِحِبُّ أَنْ نَقُومَ عَنْ يَمِينِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَجْمَعُ عِبَادُكَ أَوْ تَبْعَثُ عِبَادَكَ [راجع: ١٨٧٥].

(۱۸۹۱۸) حضرت براء ڈنٹنڈے مروی ہے کہ ہم لوگ جب نبی ملیٹا کے پیچھے نماز پڑھتے تو اس بات کواچھا سیجھتے تھے کہ نبی ملیٹا کی دائیں جانب کھڑے ہوں ، اور میں نے نبی ملیٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ پروردگار! جس دن تو اپنے بندوں کوجمع فرمائے گا، مجھے اپنے عذاب ہے محفوظ رکھنا۔

( ١٨٩١٩ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا أَبُو جَنَابٍ عَن يَزِيدُ بُنِ الْبَرَاءِ عَن أَبِيهِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى قُوْسٍ أَوْ عَصًّا [صححه ابن السكن. وقال الألباني: حسن (ابو داود: ١١٤٥). قال شعبب: صحبح واسناده هذا ضعيف).

(١٨٩١٩) حضرت براء بن عازب التأثؤے مروى ہے كہ تى اليابات كمان يالاشى پرسمارا لے كر خطيد ديا ہے۔

### حَدِيثُ آبِي السَّنَابِلِ بُنِ بَعُكُلِ إِنَّ لَيْ

#### حضرت ابوالسنابل بن بعكك خاففة كي حديثين

( ١٨٩٢ ) حَدَّنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَكَائِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ وَالْآغُمَشُ عَنْ إِبُرَاهِيمَ عَنِ الْآسُودِ عَنْ آبِي السَّنَابِلِ
قَالَ وَلَذَتُ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَتَشَوَّفَتُ فَأَتِي النَّبِيُ صَلَى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأُخْبِرَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدُ مَضَى أَجَلُهَا [صححه ابن حباد (٢٩٩١). وقال الترمذي: مشهور عرب. قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٠١٧ الترمذي: ١١٩٠ النسالي: ١٩٠٦). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا استاد ضعيف]. إنظر ما بعده].

(۱۸۹۲) حضرت ابوالستائل ٹاکٹناسے مروی ہے کہ سمیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دومرے رشتے کے لئے تیار ہونے لکیس، تی ملیا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نبی ملیا نے فرمایا اگر وہ ایسا کرتی ہے تو ( ٹھیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر چکل ہے۔

( ١٨٩٢١ ) حَدَّثَنَا خُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ حِ وَعَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ

إِبُرَاهِهِمَ عَنِ الْأَسُوَدِ عَنُ آبِي السَّنَابِلِ بُنِ بَعُكُكِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِفَلَاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً قَلَمَّا تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأَنْكُو ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّيِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَانُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا

(۱۸۹۲۱) حضرت ابوالسنایل بین تشنیست مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے صرف ۲۳ یا ۲۵ دن بعدی بیجے کی ولادت ہوگئی، اور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لکیس، نبی طینا کے پاس کسی نے آ کراس کی خبر دی، تو نبی طینا نے فرمایا اگر دوایسا کرتی ہے تو ( ٹھیک ہے کیونکہ )اس کی عدت گذر پیکی ہے۔

# 

(۱۸۹۲۲) حَدَّثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُغَيْبٌ عَنُ الزَّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيِّ بِنِ الْحَمْرَاءِ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْحَزُورَةِ فِي سُوقٍ مَكَّةً بِنِ الْحَمْرَاءِ الزَّهْرِيَّ أَخْبَرُهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْوِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْوِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِزَ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْوِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ عِزَ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْوِجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ وَاللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخُوجُتُ مِنْكِ مَا خَوْجُتُ اللهِ إِلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخْوِجُتُ مِنْكِ مَا خَوْجُتُ وَاللهِ إِلَى اللهِ عَنْ وَجَلُّ وَلَوْلَا أَنِّى أُخُوجُتُ مِنْكُونَ مَا اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ عَنْ وَجَلُ وَلَوْلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

(۱۸۹۲۲) حفرت عبداللہ بن عدی تفاقظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی طابقا کو مقام مِنز ورو' جو مکہ مکر مدکی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کرید فریاتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرزمین ہے اور اللہ کوسب سے محبوب زمین ہے، اگر مجھے یہاں سے تکالا نہ جاتا تو میں بمجی یہاں ہے نہ جاتا۔

(١٨٩٢٠) حَدَّثَنَا يَغَفُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِى بْنِ الْحَمْرَاءِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفَّ بِالْحَزُورَةِ مِنْ مَكَّةَ يَقُولُ لِمَكَّةَ وَاللَّهِ إِنَّكِ لَآخِيَرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَوْلَا أَنِّى أَخُوجُتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ إِمَكِرِ مَا مَلِهِ].

(۱۸۹۲۳) حضرت عبداللہ بن عدی پھٹڑ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ہی پھٹا کو مقام حزورہ'' جو مکہ مکرمہ کی ایک منڈی بیں واقع تھا'' بیں کھڑے ہو کر بیفر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہترین سرز بین ہے اور اللہ کوسب سے مجبوب زمین ہے، اگر بچھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو بیل بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئَى عَنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَقَفَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْحَزُورَةِ فَقَالَ عَلِمُتُ أَنَّكِ خَيْرُ أَرُضِ اللَّهِ وَأَحَبُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ وَلَوْلَا أَنَّ آهُلَكِ أَخُرَجُونِي مِنْكِ مَا خَرَجْتُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَالْحَزُورَةُ عِنْدَ بَابِ الْحَنَّاطِينَ [احرحه النسائي في الكبرى (٤٧٥٤). قال شعيب: صحيح على وهم في اسناده].

(۱۸۹۲۳) حضرت عبداللہ بن عدی ڈیکٹ سے مردی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹی کو مقام حزدرہ'' جو مکہ کرمہ کی ایک منڈی میں واقع تھا'' میں کھڑے ہو کریدفر ماتے ہوئے سنا کہ بخدا تو اللہ کی سب سے بہتر مین سرز مین ہے ادراللہ کوسب سے محبوب زمین ہے،اگر مجھے یہاں سے نکالانہ جاتا تو میں بھی یہاں سے نہ جاتا۔

( ١٨٩٢٥ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِلٍ حَدَّثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ مُسْلِم بْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ عَنُ آبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَغْضِهِمْ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَهُوَ فِي سُوقِ الْحَزُورَةِ وَالله إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ الله وَأَحَبُّ الْاَرْضِ إِلَى الله وَلَوْ لَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ [انظر ما قبله].

(۱۸۹۲۵) حضرت عبدالله بن عدى الكلون كم وى بكرانبول في اليا كومقام جزوره و وكم كرمه كاليك مندى يل واقع نقائ بي كمزے بوكرية فرماتے بوئے ساكہ بخدا تو الله كى سب سے بہترين سرزيين سب اور الله كوسب سے مجوب زيمن ب، اگر مجھے يہاں سے تكالا نہ جاتا تو بيل بمجى يہال سے نہ جاتا۔

## حَدِيثُ آبِی ثَوْدٍ الْفَهْمِی ڈِکُٹُوَ حضرت ابوتُو رہی ڈِکٹیز کی حدیث

( ١٨٩٣) حَدَّثَنَا أَبُو زَكِرِيًّا يَهُمَى بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بُنِ عَمُوو عَنْ أَبِى لَوْرٍ وَقَالَ إِسْحَاقُ الْفَهْمِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَأْتِيَ بِغَوْبٍ مِنْ لِيَابِ الْمَعَافِرِ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لَعَنَ اللَّهُ هَذَا التَّوْبَ وَلَعَنَ مَنْ يَعْمَلُ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَلْعَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ مِنِّى وَأَنَا مِنْهُمْ فَالَ إِسْحَاقُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ يَعْمَلُهُ

(۱۸۹۲۷) حضرت ابوتو رفنبی نظافظ سے مروی کے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طابعات پاس موجود تھے کہ آپ مالیفظ کی خدمت میں خاکستری رنگ کا ایک کپڑ الا یا گیا ، حضرت ابوسفیان اٹھٹ کئے کہ اس کپڑے پراوراس کے بنانے والے پراللہ کی لعنت ہو، نبی طابعا نے فرمایا ان لوگوں پرلعنت مت بھیجو کیونکہ وہ جھے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

### حَدِيثُ حَرِّ مَلَةً الْعَنْبَرِيُّ رَّكَاتُمُّ حضرت حرمله عنبري رَثَاتُمُنُ كي حديث

( ١٨٩٢٧ ) حَلَّانَنَا رَوْحٌ حَدَّلَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ ضِوْغَامَةً بْنِ عُلَيْبَةَ بْنِ حَرْمَلَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ حَدَّلَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ

قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصِنِي قَالَ اتَّقِ اللَّهَ وَإِذَا كُنْتَ فِي مَجْلِسِ قَوْمٍ فَسَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا يُعْجِبُكَ فَأْتِهِ وَإِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ مَا تَكُرَهُ فَاتُرِكُهُ [احرجه عبد بن حديد (٤٣٣). قال شعب: حسن اسناده ضعيف].

(۱۸۹۲۷) حضرت حرملہ نگاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نی طالبا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا یارسول اللہ! مجھے کوئی وصیت فرمادیں ، نبی طالبانے فرمایا اللہ سے ڈراکرو،اور جب کسی مجلس میں شریک ہونے کے بعد وہاں سے اٹھو،اوران سے کوئی امچھی بات سنوتو اس پڑھل کرواور کسی بری بات کا تذکر وکرتے ہوئے سنوتو اسے مجمور دو۔

### حَدِيثُ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ الْأَثْثُ

### حصرت نبيط بن شريط الماثنة كي حديثين

( ١٨٩٢٨) حَلَّنَا وَكِيعٌ حَلَّنَا سَلَمَةً بُنُ نُبُعِطٍ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ قَدْ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُهُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى بَعِيرِهِ [قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٢٨٦، النساني:، ٢٥٣٥). قال شعبب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٣٠].

(۱۸۹۲۸) حفرت مبیط ٹاٹٹنا سے مروی ہے ' جنہوں نے نی طابعہ کے ساتھ جج کیا تھا'' کہ بٹس نے نی طابعہ کو حرفہ کے دن اپنے اونٹ پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔

(۱۸۹۲۹) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِوِيًّا بِنِ آبِي زَالِدَةَ حَدَّلَنِي آبُو مَالِكُ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّلَنِي نَبِيْطُ بُنُ شَوِيطٍ قَالَ إِنِّي لَوَدِيفُ آبِي فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِذْ تَكُلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَمْتُ عَلَى عَجْزِ الرَّاحِلَةِ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى عَاتِقٍ آبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ آئَى يَوْمٍ آخُرَمُ فَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَآئَ بَلَدٍ آخُرَمُ فَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ لَيْ يَعْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُومَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمُ فَآئُولُ هَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُ وَالْمَالَى فَى الكبرى (٩٧٠ ٤).

(۱۸۹۲۹) حضرت عبط بن تنافظ سے مروی ہے کہ جمت الوداع کے موقع پر ہیں اپنے والد صاحب کے بیٹھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا،
نی طینا سے جب خطب شروع فر مایا تو ہیں اپنی سواری کے پیلے جھے پر کھڑا ہو گیا اور اپنے والد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کئے ، ہیں
نے کو یہ فر ماتے ہوئے سنا کہ کون سادن سب سے زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ ٹنافٹانے عرض کیا آج کا دن، نی طینا نے بو چھا
سب سے زیادہ حرمت والا شہرکون ساہے؟ صحابہ ٹنافٹانے عرض کیا یکی شہر (کمہ) پھر بو چھا کہ سب سے زیادہ حرمت والام مید
کون ساہے؟ صحابہ ٹنافٹانے عرض کیا موجودہ مہید، نی طینا نے فر مایا پھر تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لئے ای طرح

قائل احترام وحرمت میں جیسے تمہارے اس شہر میں ، اس میننے کے اس دن کی حرمت ہے ، کیا میں نے تم تک پیغام پینچا دیا؟ محابہ تذکیر نے عرض کیا جی بال! نبی مائیلانے فر مایا اے اللہ! تو کواورو، اے اللہ! تو کواورو۔

( ١٨٩٢. ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ آبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ نَبُيْطٍ قَالَ كَانَ آبِى
 وَجَدِّى وَعَمِّى مَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْبَرَنِى آبِى قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخْبَرَنِى آبِى قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُو وَسَلَّمَ يَعْدُو وَسَلَّمَ يَعْدُو النَّبِي مِصَلَاةِ السَّحَدِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا يَخْطُبُ عَشِيَّةً عَرَفَةً عَلَى جَمَلِ آخْمَرَ قَالَ قَالَ سَلَمَةُ آوْصَانِى آبِى بِصَلَاةِ السَّحَدِ قُلْتُ يَا آبَتُ إِنِّى لَا أَلْتُ إِنِّى لَا أَبْتُ إِنِّى لَا أَنْ فَالْ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۸۹۳۰) حضرت بہیط ٹاکٹڑ سے مروی ہے ' جنہوں نے نبی طیابا کے ساتھ بچ کیا تھا'' کہ میں نے نبی طیابا کوعرف کے دن اپ سرخ اونٹ پرخطبہ دیتے ہوئے و یکھا۔

(۱۸۹۳) حَذَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّقَنَا رَافِعُ بُنُ سَلَمَةً يَغِنى الْكَشْجَعِيْ وَسَالِمُ بُنُ آبِى الْجَغْدِ عَنُ آبِدِهِ فَالَ حَدَّنِي سَلَمَةً بُنُ نَبُهُ فِي الْأَشْجَعِيْ آنَ آبَاهُ قَدُ آذُرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقَمْتُ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَمْتُ الْبَهِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْ فَخُذُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ قَالَ فَقَمْتُ عَجَةِ الْوَدَاعِ قَالَ فَقَلْتُ النَّفُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ الَّذِي يُومِىءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا حَدُنتُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ فَقَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ الَّذِي يُومِىءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا حَدَّتُ بِوَاسِطَةِ الرَّحْلِ فَقَالَ انْظُرُ إِلَى صَاحِبِ الْجَمَلِ الْأَخْمَرِ الَّذِي يُومِىءُ بِيَدِهِ فِي يَدِهِ الْقَضِيبُ فَا حَدْرت هِيلِ ثَلْا مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْدِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَى الْفَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَ عَلَيْهِ الْقَضِيبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى الْمُعْلِيلُولِ عَلَى الْمُعْلِى الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَلِيلُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُولِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الْمُسْتُولِ الْمُعْلِيلُهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِى الْمُؤْمِلِي اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُولِى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ

## حَدِيثُ أَبِي كَاهِلٍ ﴿ ثَاثَةُ حَصْرِتِ ابُوكَا إِلَى إِنْ ثَنْ ثَنْ كَى حَدِيث

(۱۸۹۲۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي كَاهِلٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَدْ وَأَبْتُ أَبَا كَاهِلٍ قَالَ وَآيَتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَافَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمْسِكُ فَالَ وَأَيْتُ وَسُلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَافَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمْسِكُ فَالَ وَأَيْتُ وَسُلّمَ يَخْطُبُ النّاسَ يَوْمَ عِيدٍ عَلَى نَافَةٍ خَرْمَاءَ وَحَبَيْتَى مُمْسِكُ بِخِطَامِهَا [اسناده ضعيف. فال الألباني: حسن (ابن ماحة: ١٢٨٤، النسائي: ١٨٥٥)]. [راحع: ١٦٨٣٥]. وراحع: ١٦٨٩٣]. (١٨٩٣٢) حضرت ابوكافل ثانو عروى ب كرش ن تي طينا كوايك الى اوثنى پر خطب وسية بوت ويكواج كاكان جهد ابواتها، اورائيك منش ن اس كي لگام تمام ركي تي ا

#### هي مُناكا اَمُرِينَ بِل يَهِ مِنْ اَلَّهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ الله

## حَدِيثُ حَارِثَةً بُنِ وَهُبٍ الْأَثْنَا

#### حضرت حارثة بن وهب طائفة كي حديثين

( ١٨٩٣٠ ) حَكَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَة بْنَ وَهُبِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَصَدَّقُوا قَيُوشِكُ الرَّجُلُ يَمْشِى بِصَدَقَيْهِ فَيَقُولُ الَّذِى أَعْطِيَهَا لَوْ جَنْتَ بِهَا بِالْكُمْسِ قَبِلُتُهَا وَآمَّا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا (صححه البحارى (٢١١)، ومسلم جِنْتَ بِهَا بِالْكُمْسِ قَبِلُتُهَا وَآمًا الْآنَ فَلَا حَاجَةً لِى فِيهَا فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا (صححه البحارى (٢١٤١)، ومسلم (١٠١١)، وابن حبان (٢٩٧٨)]. [انظر: ١٨٩٣٦].

(۱۸۹۳) معزت حارث المنظر التحروى ہے كہ مل نے نبی طینا كو يدفرماتے ہوئے سنا ہے صدقہ فيرات كيا كرو، كونكه عنقريب ايساوفت بھي آئے كا كدا يك آ وي صدقه كى چيز لے كر نظكا، جدد كاوه كے كا كدا كرتم يكل لے كرآئے ہوتے تو ميں اسے قيول كر ليماليكن اب جھے اس كى ضرورت نبيل ربى، چنا نچيا ہے كوئى آ دبى ايسانيس ملے كاجواس كا صدقہ قبول كرلے۔ على استحق عن خارِقة بن و غب النجراعي قال صَلَيْتُ مَعَ النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ الظّهُر وَالْعَصْرَ بِعِنَى أَكْثَر مَا كَانَ النّاسُ وَآمَنَهُ وَكُعَيْنِ (صححه المحارى (١٠٨٣)، وابن حبان (٢٠٥٦)، وابن حزيسة: (٢٠٠١). [انظر: ١٨٩٣٨).

(۱۸۹۳۳) حضرت حارثہ بڑا تھ سے مروی ہے کہ بیس نے لوگوں کی کثرت اور امن کے زمانے بیس نبی بڑیا کے ساتھ میدان منی بیس ظہراورعصر کی دودور کعتیس پڑھی ہیں۔

(١٨٩٢٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بُنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَةَ بُنَ وَهُبِ الْخُزَاعِیَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا أُخْبِرُكُمُ بِآهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ يُقْسِمُ عَلَى اللّهِ لَآبَرَّهُ آلَا أُخْبِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِكُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظَرِیِّ مُسْتَكْبِرٍ [صححه البخاری (٢٠١٦)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماحة! أُخْبِرُكُمْ بِآهُلِ النَّارِكُلُّ جَوَّاظٍ جَعْظِرِیٌّ مُسْتَكْبِرٍ [صححه البخاری (٢١٠١)، ومسلم (٢٨٥٣)، وابن ماحة! (٢١٠٥)، وابن حبان (٢٧٩). [انظر: ١٨٩٣٧، ١٨٩٣٩].

(۱۸۹۳۵) حضرت حارثہ ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ڈیٹا نے فر مایا کیا ہیں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمزور ہواورا سے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی قتم کھا لے تو اللہ اس کی قتم کو پورا کروے ، کیا ہیں تنہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بناؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کینہ بروراور متکبر ہو۔

( ١٨٩٣٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَارِثَة بْنَ وَهُبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقُوا فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَحَدُّكُمُ أَنْ يَخُرُجَ بِصَدَقِيهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقُبَلُهَا مِنْهُ [راحع: ١٨٩٣٣].

(۱۸۹۳۷) حفرت حارثہ نگاٹھ ہے مروی ہے کہ میں نے نی میٹیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے صدقہ خیرات کیا کرو، کیونکہ

عقریب ایساوقت بھی آئے گا کہ ایک آ دی صدقہ کی چیز لے کر نکلے گا ہمین اسے کوئی آ دمی ایسانہیں سلے گا جواس کا صدقہ قبول کرلے۔

( ١٨٩٣٧) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَارِلَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّا أَنْبُنكُمْ بِآهُلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَآبَرَهُ أَلَا أَنْبُنكُمْ بِآهُلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلُّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ [راحع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۷) حضرت حارثہ پڑھٹڈ ہے مروّی ہے کہ نبی علیہ نے فرمایا کیا ہیں تنہیں اہل جنت کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ آ دمی جو کمزور ہواورا ہے دبایا جاتا ہولیکن اگروہ اللہ کے نام کی تنم کھالے تو اللہ اس کی تنم کو پورا کرد ہے ، کیا ہیں تہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہروہ بدخلق آ دمی جو کینہ پروراور متکبر ہو۔

( ١٨٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَمُفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ حَارِثَةَ بُنِ وَهُبِ الْخُزَاعِيْ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحُثَرَ مَا كُنَّا وَآمَنَهُ بِمِنَّى رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٣].

(۱۸۹۳۸) حضرت حارثہ بڑھڑ ہے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کی کشرت اورامن کے زیانے میں نبی ملیلا کے ساتھ میدان منی میں ظہراورعصر کی دودور کعتیں پڑھی ہیں۔

( ١٨٩٣٩) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ حَادِثَةَ بْنَ وَهُبٍ الْخُوزَاعِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٨٩٣٥].

(۱۸۹۳۹) حدیث نمبر(۱۸۹۳۵) اس دوسری سندیجی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَمْرِو بُنِ حُرَيْتٍ اللَّهُوْ

#### حضرت عمرو بن حريث الثفظ كي حديثين

( . ١٨٩٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ وَالْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا النَّمْسُ كُوِّرَتُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَاللّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [التكوير: ١٧]. [صححه مسلم (٤٥٦)]. [انظر: ١٨٩٤٥].

(۱۸۹۴۰) حفرت عمرو بن حریث رفائظ سے مروی ہے کہ یس نے نبی طیا کو فیمرکی نماز میں سورہ "افدا الشیمس کورت" پڑھتے ہوئے سناجس میں "واللیل افدا عسعس" بھی ہے۔

( ١٨٩٤١) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُسَاوِرٌ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوُدًاءُ [صححه مسلم (١٣٥٩)].

#### ﴿ مُنْ لِمَا اَمَٰذِي ثَبِلِ مَنِي مِنْ مُ الْحِلْفِ فِي ١١١ ﴿ فَهُ اللَّهِ فَيْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينَ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِينِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِلِينِ الْمُؤْمِنِينِ الْمُؤْمِنِي

(۱۸۹۳) حضرت عمرو بن حریث نظفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طفیہ نے لوگوں کے سامنے سیاہ رنگ کا عمامہ ہا ندھ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔

( ۱۸۹۶۲) حَلَّتُنَا وَ يَحِعُ حَلَّتُنَا سُفْيَانُ عَنُ السُّلَّى عَمَّنُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللَّهُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [اعرحه عبد بن حميد( ۲۸۵) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فِي نَعْلَيْهِ [اعرحه عبد بن حميد( ۲۸۵) قال شعيب، صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف][انظر ما بعده] (۱۸۹۳۲) عفرت عمروين تريث ثقاف سعمروي به كذا يك مرتبه في المثل في المثل بكن كرنماز يزحى -

( ١٨٩٤٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ السُّلْتَى حَدَّلَنِى مَنْ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ حُرَيْثٍ قَالَ رَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَيْنِ [مكرر ما نبله].

( ۱۸۹۳۳) حضرت عمرو بن حریث نظافذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی عظامنے گانٹھی ہوئی جو تیاں پکن کرنماز پڑھی۔

( ١٨٩١٤) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَوٍ حَدَّقَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَجَّاجِ الْمُحَارِبِيِّ عَنُ آبِي الْآسُوَدِ عَنْ عَمْرِو بُنِ حُرَيْثٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ لَا أُقْسِمُ بِالْخُسِّ الْجَوَارِ الْكُنْسِ [التكوير: ١٥-١٦]. [اعرجه النسائي في الكبرى (١٦٥٠). قال شعب: صحيح].

(۱۸۹۳۳) حفرت عرو بن حریث فانتلاسے مروی ہے کہ بیل نے نبی مایا اکونماز بیل سورہ "اذا المشعب کورت" پڑھتے ہوئے ساہے۔

( ١٨٩٤٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ سَرِيعٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَاً فِي الْفَجْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ [راحع: ١٨٩٤].

(۱۸۹۳۵) معزرت عمره بن حریث نظائلا سے مروی ہے کہ میں نے نی الیا کو فیمرکی نماز میں سورة "اذا المشمس کودت" پڑھتے ہوئے ساجس میں وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ہمی ہے۔

#### حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْتٍ رِثَاثِنَا

## حضرت سعيد بن حريث ولاتفظ كي حديث

(١٨٩٤٦) حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّلَنِي إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ يَغْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْتٍ آخِ لِعَمْرِو بْنِ حُرَيْتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَلَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي مُفْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا يُهَارَكَ لَهُ فِيهِ [ضعف اسناده البوصيري وقال الألباني: حسن (ابن ماحة: ٢٤٩٠). قال شعيب: حسن بمتابعاته وشواهده. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۸۹۳۷) معزرت سعید بن حریث نظافت سروی ہے کہ نبی طائیا نے ارشا دفر مایا جوفنص مکان یا جا ئیداد بیچے اوراس کی قسعہ کو

#### هي مُنظَّا اَمُرَاقِ شِل يَسِيْسَوْمِ (لِهُ هِنْ الْمُوفِيِينِ (لِهُ هُنِي مُسَيِّدُ الْمُوفِيينِ (له

اس جیسی چیز میں نہ لگائے تو وہ اس بات کا حقد ارہے کہ ان چیبوں میں اس کے لئے برکت ندر کمی جائے۔

## حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْكَنْصَارِى لَكُنْمُ

#### حضرت عبدالله بن يزيدانصاري الأثنة كي حديثين

(١٨٩٤٧) حَدَّلُنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِئَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [صححه البحارى (٢٤٧٤)]. [انظر: ١٨٩٤٩].

(۱۸۹۳۷) معزت عبداللہ بن بزیدانعباری ٹاٹھڑے مردی ہے کہ نبی نے لوٹ مارکرنے اور لاٹول کے اعصاء یاجسم کا نے سے منع فر مایا ہے۔

(١٨٩٤٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشُو حَدَّثِنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ بُنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ [اخرجه البحارى الأدب المفرد (٢٣١). قال شعيب: اسناده قوى}.

(۱۸۹۳۸) معترت عبدالله بن بزیدانساری الآفاسے مردی ہے کہ بی مالیا نے ارشادفر مایا ہرنیکی صدقہ ہے۔

( ١٨٩٤٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ شُعْبَةَ عَنُ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْحَطْمِى وَهُوَ الْكَانْصَادِئَ قَالَ نَهَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّهُبَةِ وَالْمُثْلَةِ [راحع: ١٨٩٤٧].

(۱۸۹۳۹) حضرت عبداللہ بن پزید انساری ٹاٹٹ ہے مردی ہے کہ نبی نے لوٹ مارکرنے اور لاشوں کے اعضا ویاجسم کا شنے سے منع فرمایا ہے۔

#### حَدِيثُ آبِي جُحَيْفَةَ اللَّهُ

#### حضرت ابوجحيفه وكانفذكي حديثين

( ١٨٩٥ ) حَدَّثَنَا عَقَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ صَلَّى بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ الظَّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرُأَةُ وَالْحِمَارُ [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۵) حعنرت ایو جیفه نگانشت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایٹانے وادی بطحا میں اپنے سامنے نیز وگا ژکرظہرا ورعمر کی دو دورکعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے آگے ہے ورتیں اورگد ھے گذرتے رہے۔

- (١٨٩٥١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَكَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّا فَجَعَلُ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُونِهِ وَفِي حَدِيثِ عَوْنٍ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهِ الْمَرُّأَةُ وَالْحِمَارُ [صححه البحارى (١٨٧)، ومسلم (٥٠٣)]. [انظر: ١٨٩٧٤ ،١٨٩٦٤].
- (۱۸۹۵) حفرت ابو جیفہ بڑا ٹھڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پڑیا نے دادی بطیاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہرا درعصر کی دو دور کھتیں پڑھیں اور وضو کیا ،لوگ اس وضو کے ہاتی ماندہ پانی کو حاصل کرنے لگے ،اورعون کی حدیث میں ہے کہ اس نیز ب کے آھے سے عورتیں اور گدھے گذر تے رہے۔
- ( ١٨٥٢ ) حَدَّقَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِى ابْنَ خَالِدٍ حَدَّقِنِى آبُو جُحَيْفَةَ أَنَّهُ رَآى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَشْبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ [صححه البحارى (٤٣ )، ومسلم (٢٣٤٣)، والحاكم (١٦٨/٣)]. [انظر: ١٨٩٥٥].
- (۱۸۹۵۲) حضرت ابو بخیفہ نظائش سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیہ کی زیارت کی ہے، نبی ملیہ کے سب سے زیادہ مشابہہ حضرت امام حسن نظائم تھے۔
- ( ١٨٩٥٣ ) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ زَكَرِيًّا بُنِ آبِى زَائِدَةً قَالَ آخُبَرَنِى مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ وَعُمَرُ بُنُ آبِى زَائِدَةً عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِى جُحَيْفَةً عَنُ آبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْآبُطِحِ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً فَذَ آفَامَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا النَّاسُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْآةُ [انظر: ٦٩ ١٨٩].
- (۱۸۹۵۳) حضرت ابو جمیعه نگانؤ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی طبیا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگا ڈ کرظہراورعصر کی دود ورکھتیں پڑھیں اور اس نیز ہے ہے آئے ہے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكْرٍ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ بِالْآبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [انظر: ١٨٩٥، ١٨٩٥، ١٨٩٦، ١٨٩٦، ١٨٩٥، ١٨٩٢، ١٨٩٢].
- (۱۸۹۵۳) حضرت ابو جیفہ دلائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طیابا کے ساتھ وادی بطحا و میں عصر کی دور کعتیں پڑھیں۔ پر عبد میں موجوز ہوئے میں دیں موجوز ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مرجوز میں موجوز کا بیان موجوز موجوز موجوز
- ( ١٨٩٥٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ آخُبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ آشُبَةَ النَّاسِ بِهِ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ [راحع: ١٨٩٥ ].
- (۱۸۹۵۵) حضرت ابو جھیند ٹاٹٹو سے مروی ہے کہ انہوں نے تی ملیکا کی زیارت کی ہے، نی ملیکا کے سب سے زیادہ مشاہبہ حضرت امام حسن ٹاٹٹو تھے۔
- ( ١٨٩٥٦ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّلَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهُرَ بِالْبَطْحَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ يَمُو مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ }. [انظر: ١٨٩٦٩].

- (۱۸۹۵۷) حضرت ابو جحیفہ ٹائٹڈے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائبانے وادی بطحا و میں اپنے سامنے نیز وگا ڈ کرظہراورعصر کی دو دورکھتیں بڑھیں اور اس نیزے کے آھے ہے تورتیں اور گدھے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٧ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْٱبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ قَالَ فِيلَ لَهُ مِثْلُ مَنْ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ قَالَ ٱبْرِى النَّبُلَ وَآرِيشُهَا [راجع: ١٨٩٥٤].
- (۱۸۹۵۷) حضرت ابو جیفه (کانٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ماینا کے ساتھ وادی بطحا وہی عصر کی دور کعتیں بردھیں۔
- ( ١٨٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي
- حُلَّةٍ حَمْرًاءَ فَرَكَزَ عَنزَةً فَجَعَلَ يُصَلَّى إِلَيْهَا بِالْبَطْحَاءِ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْكُلُبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْ أَقُرانظر:١٨٩٦٩]
- (١٨٩٥٨) حفرت ابو جيف الثلا سے مروى ہے كدايك مرتبه نبي الله اف مرخ جوڑ سے ميں الموس موكر واوى بعلى و ميں اپنے
  - سائے نیز وگاڑ کرظہراورعمری دودور کعتیں پڑھیں اوراس نیزے کے اے عورتیں اور کدھے کے گذرتے رہے۔
- ( ١٨٩٥٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ آبِى جُحَيْفَةَ وَهُبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّوَائِتِي قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْآبْطَحِ الْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ ثُمَّ ظَنَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةً بَيْنَةً وَبَيْنَ مَارَّةِ الطَّرِيقِ وَرَآيْتُ الشَّيْبَ بِعَنْفَقَتِهِ ٱلسُفَلَ مِنْ صَفَتِهِ السَّفْلَى [راحع: ٤ ٥ ١٨٩]. [انظر: ١٨٩٧٦].
- (۹۵۹) حفرت ابو حقیفہ ڈھٹڑے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ویکھا کہ نی ملیہ نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دورکعتیں بڑھیں اور میں نے نبی ملیہ اے نیلے ہونٹ کے بالوں میں چندسفید بال ویکھے ہیں۔
- ( ١٨٩٦ ) حَدَّلُنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّى بِالْآبُطَحِ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ (انظر: ١٨٩٦٩).
- (۱۸۹۷) حضرت ابو حیف دلائز ہے مروی ہے کہ آبک مرتبہ یں نے دیکھا کہ نی ملیا نے وادی بطحا میں اپنے سامنے نیز وگاڑ کرعصر کی دورکعتیں بڑھیں۔
- (١٨٩٦١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيِّم حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَلِي بُنِ الْأَفْمَرِ قَالَ آخْبَرَنِي أَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكُلُ مُتَكِنَا [صححه البخاري (٣٩٩٥) وابن جبان (٢٤٠٥)].[انظر: ١٨٩٧٢،١٨٩٧١].
  - (١٨٩١١) حفرت الوجيف الأن الصروى بكرجناب رسول الله فالفظامة ارشادفر مايا من فيك لكاكر كما تانيس كما تا-
- ( ١٨٩٦٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ وَهُبِ الشُّوَائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكَبْطِحِ الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ [راحع: ١٨٩٥].

- (۱۸۹۷۳) حضرت ابو جیف ٹائٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبدانہوں نے نبی طانبا کے ساتھ وادی بعلیا وہیں اپنے سامنے نیز وگا ڈکر عصر کی دورکعتیں یؤمیں۔
- ( ١٨٩٦٣ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةً قَالَ رَآيْتُ آبِي اشْتَرَى حَجَّامًا فَآمَرَ بِالْمَحَاجِمِ فَكُسِرَتُ قَالَ فَسَائِنَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لَمَنِ الدَّمِ وَلَمَنِ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً وَآكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ إصححه البحارى (٢٠٨٦) وابن حباد (٤٩٣٩)]. [انظر: ١٨٩٧٥].
- (۱۸۹۷۳) حون بن افی جید میخو کتے بیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے والدکود یکھا کہ انہوں نے ایک مینتگی لگانے والا غلام خریدا، پھرانہوں نے مینگی لگانے کے اوز ارکے متعلق تھم دیا تو اسے تو ژدیا گیا، میں نے ان سے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی ماؤیل نے خون کی قیمت ، کتے کی قیمت اور فاحشہ تورت کی کمائی ہے منع فرمایا ہے اورجم کودنے اور گدوانے والی عورت ، سود کھانے اور کھلانے والے اور مصور برلعنت فرمائی ہے۔
- ( ١٨٩٦٤) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَغْبَرَنِي الْحَكُمُ عَنْ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ قَالَ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَنَمَسَّحُونَ بِفَضْلٍ وَضُونِهِ فَصَلَّى الظُّهُوَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَكَيْهِ عَنزَةٌ [راحع: ١٩٩٨].
- (۱۸۹۷۳) حضرت ابوجید مناشقت مروی ہے کہ ایک دن دو پہر کے وقت نی طیا انکے اور وضوفر مایا ، لوگ بقید ماندہ وضو کے یانی کو اپنے جسم پر ملتے گئے ، پھرنی طیان نے اپنے سامنے نیز وگاڑ کرظہر کی دورکتئیں پڑھائیں ۔
- ( ١٨٩٦٥ ) حَدَّثُنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهُمِ وَهُوَ اَبُو جُحَيْفَةَ قَالَ أَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنِّى فَرَكَزَ عَنَزَةً لَهُ بَيْنَ بَدَيْهِ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ [راجع: ١٨٩٥].
- (۱۸۹۷۵) حطرت ابو جمید ٹاٹٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلاً نے وادی منی میں اپنے ساسنے نیز ہ گاڑ کرہمیں دو رکعتیں پڑھائیں۔
- (١٨٩٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَّزَاقِ أَخْبَونَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُوَدِّنُ وَيَدُورُ وَالْتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَأُصُبُعَاهُ فِي أُذُنَهِ قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي قَبْةٍ لَهُ جَمْرًاءَ أُرَاهَا مِنْ أَدَم قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْعَنَزَةِ فَرَكْزَهَا فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ وَسَمِعْتُهُ بِمَكَّةَ قَالَ بِالْبُطْحَاءِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْكُلْبُ وَالْمَرُّاةُ وَالْحِمَارُ وَعَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرًاءُ كَانِّى ٱنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ قَالَ سُفْيَانُ نُواهَا حِبَوَةً [انظر: ١٨٩٦٩].

(۱۸۹۲۱) حفرت ابو جیند بناتش مروی ہے کہ میں نے حفرت بال بناتش کو ایک مرتبداذان دیے ہوئے دیکھا، وہ محوم رہے تھا اور بھی اس طرف مند کرتے اور بھی اس طرف، اس دوران انہوں نے اپنی انگلیاں کا نوں میں دے رکھی تھیں، نی بایشا اس دفت ایک مرخ رنگ کے فیے میں سے جو قالبًا چڑے کا تھا، پھر حفزت بلال بناتش ایک نیز و لے کر نگلے اور نی بایشا کے سامنے اے گا در ایس اور کی حادر آپ آلی کے سامنے سے کتے ، جورتی اور کدھے گذرتے رہ، اس وقت نی بایشا نے مرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ایس محسوس ہوتا ہے کہ نی بایشا کی پنڈلیوں کی سفیدی اور چک اب بھی میری آتھوں کے سامنے ہے اور جی اب بھی میری آتھوں کے سامنے ہو اور جی ابوں۔

( ١٨٩٦٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ أَبِى زَائِدَةَ حَدَّثَنِى عَوْنُ بُنُ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآئِتُ فَبُةً حَمْرًا ءَ مِنْ أَدَمٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَآئِتُ بِلَالًا خَرَجَ بِوَضُوءٍ لِيَصُبَّهُ فَابْتَدَرَهُ النَّاسُ فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْنًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِدُ مِنْهُ شَيْنًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ وَرَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ خَرَجَ فِي حُلَّةٍ حَمْرًا ءَ مُشَمِّرًا وَرَآئِتُ بِلَالًا أَخْرَجَ عَنَزَةً فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهَا يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الدَّوَابُ وَالنَّاسُ [مكرر ما نبله].

(۱۸۹۷) حضرت ابوجیفہ جھ تھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کا ایک خیمہ ویکھا جو چرے کا تھا اور سرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال جھٹے کہ دور کے بھا کہ وہ وضو کا پانی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جسے وہ پانی اس کیا اس نے اپنے او پر اسے ال لیا اور جسے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری نے بی ، پھر میں نے دیکھا کہ نبی طینا سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تبیند کو او نبیا کے ہوئے فکے پھر حضرت بلال جھٹھ اکر فکے اور آپ طینا کی سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی طینا کی اور آپ طینا کے سامنے اسے گاڑ دیا اور نبی طینا کی ماسے اسے اسے اسے اللے اور نبی طینا کی ایک ماسے اسے اسے اللے اور نبی طینا کی اور آپ کے سامنے سے کتے ، جورتی اور گھ ھے گذر تے رہے۔

( ١٨٩٦٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ أَوْ شَبَهِهَا وَالطَّرِيقُ مِنْ وَرَائِهَا (انظر ما بعده].

(۱۸۹۱۸) حضرت ابو جیفہ جنگذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی میں اپنے اپنے سامنے نیز وگا ڈکرنماز پڑھائی جبکہ اس کے آگے گذرگا در ہی۔

(١٨٩٦٩) حَدَّثَنَا وَكِبِعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي عَوْنُ بُنُ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِالْٱبْطَحِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرًاءَ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُونِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَآذَنَ بِلَالٌ وَسَلَّمَ بِلَالٌ بِفَضْلِ وَضُونِهِ فَمِنْ نَاضِحٍ وَنَائِلٍ قَالَ فَآذَنَ بِلَالٌ فَكُنْتُ اتْتَبَّعُ فَاهُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي يَمِينًا وَشِمَالًا قَالَ ثُمَّ رُكِزَتُ لَهُ عَنَزَةٌ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ لَهُ حَمْرًاءُ أَوْ حُلَّةً حَمْرًاءُ فَكَأْنِي ٱنْظُرُ إِلَى بَرِيقِ سَاقَيْهِ فَصَلَّى بِنَا إِلَى الْعَنْزَةِ الظُّهُورَ أَوْ
 الْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ الْمَوْآةُ وَالْكُلْبُ وَالْحِمَارُ لَا يُمْنَعُ ثُمَّ لَمْ بَوَلْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ حَتَى آتَى الْمَدِينَةَ وَقَالَ

وَكِيعٌ مَرَّةً فَصَلَّى الظُّهُرَ رَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكُعَتَيْنِ [صححه البخاری (۳۷٦)، ومسلم (۳۰۰)، وابن حبان (۲۳۹٤)، وابن خزیمة: (۳۸۷ و ۳۸۸ و ۸۶۱و ۹۹۱و ۲۹۹۰)]. إراجع: ۱۸۹۰، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵، ۱۸۹۵،

(۱۸۹۲۹) حضرت الوجیفہ بڑا تنا سے مروی ہے کہ میں نے نبی ایٹا کا ایک خیرد یکھا جو چڑے کا تھا اور مرخ رنگ کا تھا ، اور میں نے حضرت بلال بڑا تنا کو دیکھا کہ وہ وضو کا پاتی لے کرآئے ، لوگ اس کی طرف دوڑے ، جے وہ پاتی مل کیا اس نے اپنے اوپر اسے مل لیا اور جے نہیں ملا اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھوں کی تری لے لی ، پھر میں نے ویکھا کہ نبی مؤیدا سرخ رنگ کے ایک جوڑے میں اپنی پنڈلیوں سے تہبند کواونچا کیے ہوئے نکلے پھر حضرت بلال ڈاٹٹ ایک نیز ہ لے کر نکلے اور نبی مؤیدا کے سامنے اسے گاڑ ویا اور نبی مؤیدا کی سامنے اسے گاڑ ویا اور نبی مؤیدا کی سامنے سے کتے ، جورتی اور کدھے گذرتے رہے۔

( ،١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ مِنْ زِيَادِ مِن آبِي الْجَعْدِ عَنْ عَوْنِ مِن آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَعِيِّ

(١٨٩٤) حضرت ابوجيف الأنف مروى بكرني اليلان فاحشة عورت كى كما كى سيمنع فرمايا بـــ

( ١٨٩٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنُ مِسْعَرٍ وَسُغْيَانَ قَالَ آبِي وَابْنُ آبِي زَائِدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنُ عَلِي بُنِ الْكَفْعَرِ عَنُ آبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِئًا [راجع: ١٨٩٦١].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جمیفه خاففاے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے ارشاد فر مایا میں فیک لگا کرنہیں کھا تا۔

( ١٨٩٧٢) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ رَآئِتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِمِنِّى رَكُعَنَيْنِ [انظر: ١٨٩٥].

(١٨٩٤٢) حفرت ابو جميقه فالتؤسيم وي بكريس في ني فينا كوني بس دوركعتيس يزجع موس و يكماب.

( ١٨٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْكَفْمَرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آكُلُ مُتَكِنَّا [راجع: ١٨٩٦١].

(١٨٩٤٣) حعرت الوجيف الأنتاب مروى بك في النااف ارشادفر مايا بس فيك لكا كرنيس كما تا-

( ١٨٩٧٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً وَحَجَّاجٌ آغْبَرَنِى شُغْبَةً عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا جُحَيْفَةً قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الظَّهُرَ رَكَعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَمُوجَنِّ وَالْعَصْرَ وَكُعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِى جُحَيْفَةً وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ رَكُعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَزَادَ فِيهِ عَوْنٌ عَنْ آبِيهِ آبِى جُحَيْفَةً وَكَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْحِمَارُ وَالْمَوْآةُ قَالَ وَحَجَّاجٌ فِي الْحَدِيثِ ثُمَّ قَامَ النَّاسُ فَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَهُ فَيَمْسَحُونَ بِهَا وُجُوهَهُمْ قَالَ فَآخَذُتُ يَدَهُ فَرَضَعْتُهَا عَلَى وَجُهِى فَإِذَا هِيَ آبُرَدُ مِنْ الثَّلْحِ وَٱطْيَبُ رِيحًا مِنْ الْمِسْكِ [راخ: ١٨٩٥١].

#### هي مُناهَا مَيْنَ بْل يَهُو مِنْ اللهِ مِنْ

(۱۸۹۷) حفرت ابو جیند ناگئزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا نے وادی بطحاء میں اپنے سامنے نیز ہ گاڑ کرظہرا درعمری دود درکھتیں پڑھیں اور اس نیز ہے ہے آ گے ہے عورتیں اور گدھے گذرتے رہے، رادی کہتے ہیں کہ لوگ کھڑے ہو کرنی طینا کا دست مبارک چکڑ کرا پنے چیروں پر ملنے لگے، میں نے بھی اس طرح کیا تو نبی طینا کا دست مبارک برف سے زیادہ شنڈ ااور مشک سے زیادہ خوشبو وارتھا۔

(۱۸۹۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بُنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنْ آبِيهِ أَنَّهُ الشَّرَى عُلَامًا حَجَّامًا فَامَرَ بِمَعَاجِعِهِ فَكُسِرَتْ فَقُلْتُ لَهُ الْحُسِرُ هَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ فَعَنِ اللَّمِ وَثَمَنِ اللَّهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [داحع:۱۸۹۲] وَنَهَ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [داحع:۱۸۹۲] وَنَهَ الْكُلُبِ وَكُسُبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ [داحع:۱۸۹۲] وَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْجَهِي وَلَعَنَ الْمُعَمِّرِ وَالعَلَم وَكُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُسُبِ الْبَعِيِّ وَلَعَنَ آكِمُ الرِّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُولَ الْمُسْتَوْشِمَةً وَلَعَنَ الْمُعْرَدِ وَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ لَكُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْمُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَعَلْتُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُولَ اللَّهُ وَالْمُولَ عَلَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُعُولُ وَلَا عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى وَالْمُعُولُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ الْمُعُولِ اللَّهُ الْمُولِلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَلِي ال

( ١٨٩٧٠ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ وَابُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنُ أَبِى جُحَيْفَةَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مِنْهُ وَآشَارَ إِلَى عَنْفَقَتِهِ بَيْضَاءُ فَقِيلَ لِآبِى جُحَيْفَةَ وَمِثُلُ مَنُ أَنْتَ يَوْمَتِذٍ قَالَ آبُرِى النَّبُلَ وَآرِيشُهَا [صححه البعارى (٤٥٥)، ومسلم (٢٣٤٢)]. [راجع: ١٨٩٥٩].

(۱۸۹۷) حضرت ابو جمید فائن کے مروی ہے کہ میں نے نبی میں کو دیکھا ہے، آپ کا ٹیٹی کے یہ بال ''اشارہ نچلے ہونٹ کے ینچے والے بالوں کی طرف تھا'' سفید تھے، کسی نے معنرت ابو جمید نگاٹن سے بوچھا کہ اس زمانے میں آپ کیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں تیرتر اشتااوراس میں برلگا تا تھا۔

( ١٨٩٧٧) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَ الْمُعْمَثُ عَنْ ابْنِ آبِي خَالِدٍ عَنْ وَهُبِ السُّوَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ آنَا وَالسَّاعَةُ كَهَايِهِ مِنْ هَذِهِ وَإِنْ كَادَتُ لَتَسْبِقُهَا وَجَمَعَ الْمُعْمَثُ السَّبَّابَةَ وَالْوُسُطَى وَقَالَ مُحَمَّدُ مَرَّةً إِنْ كَادَتْ لَتَسْبِقُنِي

(۱۸۹۷۷) حضرت وہب سوائی ٹائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹا نے ارشاد فر مایا جھے اور قیامت کواس طرح بھیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگل کی طرف اشار و کر کے دکھایا ) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ گے نکل جائے۔

(١٨٩٧٨) و حَدَّثَنَاه آبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارٌ عَنُ الْمُعْمَشِ عَنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ بُعِثْتُ مِنْ السَّاعَةِ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ [انظر: ١٨٩٧٩، ٢١١٦٠، ٢١٢٩٢، ٢١٢٩٢.

## ﴿ مُنْكُ الْمُؤْنِّ لِي مَنْ الْمُؤْنِّ لِي مِنْ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِ لِي الْمُؤْنِينِ لِي الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِ الْمُؤ

(۱۸۹۷۸) حضرت وہب سوائی ٹھٹٹ سے مروی ہے کہ نبی طیٹا نے ارشاد فرمایا مجھے اور قیامت کواس طرح بمیجا گیا ہے (اعمش نے شہادت اور درمیان کی انگلی کی طرف اشار ہ کرکے دکھایا) ہوسکتا ہے کہ بیاس ہے آ کے نکل جائے۔

( ١٨٩٧٩ ) و قَالَ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُوَةَ الشَّوَائِيِّ قَالَ آبِي حَدَّثَنَاه عَلِيٌّ بْنُ بَحْرٍ عَنْهُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ

(۱۸۹۷۹) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ يَعْمَرَ كُنَّاثُةُ

#### حضرت عبدالرحمان بن يعمر فلاتنظ كي حديثين

( ١٨٩٨) حَذَّتُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ بَكُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ فَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ فَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلَّ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَةُ رَجُلَّ عَنْ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَةَ أَوْ عَرَفَاتٍ وَمَنْ أَذُوكَ لَيْفَةً جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الصَّبْحِ فَقَدُ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنِّى لَلَاثَةً فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠٠]. [صححه ابن عزيمة: (٢٨٢٦)، والحاكم (٢٧٨/٢). وقال الألباني، ومَنْ تَأَخَّرَ فَلَلَا إِلْمَ عَلَيْهِ [البقرة: ٢٠١٩]. [صححه ابن عزيمة: (٨٩٠، النسائي: ٥/٢٥٦). وقال الألباني، صحيح (ابو داود: ١٩٤٩، ابن ماحة: ٢٠١٥، الترمذي: ٨٨٩ و ٨٩٠، النسائي: ٥/٢٥٦ و ٢٩٢٢)]. [انظر:

(۱۸۹۸) حضرت عبدالرطن بن بھر ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نے نبی طالا ہے عرفہ کے دن جج کے متعلق پو چھا تو میں نے نبی طالا کوفر ماتے ہوئے سنا کہ جج تو ہوتا ہی عرفہ کے دن ہے، جو مختص مز دلفہ کی رات نماز کجر ہونے ہے پہلے بھی میدان ر عرفات کو پالے تو اس کا جج کمل ہو گیا ، اور مٹی کے تین دن ہیں ، سو جو مختص پہلے ہی دو دن میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔

( ١٨٩٨١) حَلَّانَا وَكِيعٌ حَلَّانَا سُفْيَانُ عَنْ بَكُيْرِ بْنِ عَطَاءِ اللَّهِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ اللَّهِ لِلَّهِ يَقُولُ تَهِدُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ وَاتَاهُ نَاسٌ مِنْ آهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْمَحَجُّ عَرَفَةً فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنَى اللَّهِ كَيْفَ الْمَحَجُّ عَرَفَةً فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ أَيَّامُ مِنَى اللَّهِ كَيْفَ الْمَعَجُّلِ فَقَالُوا يَا وَسُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَرُ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا خَلُقَهُ فَجَعَلَ يُنَادِى بِهِ قَلْ إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَلَاهِ مُنَا لَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَوُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ فَقَالُوا اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَالِمِ اللّهُ اللّهِ الْمَعْقَلُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْعَلِيمُ اللّهُ الْمَاعِلَى الْفَالِمُ الْمَاعِلَى الْمُ الْمُلِيلُولُ اللّهُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمَاعِلَى الْمُولَى اللْمَاعِلَى اللْمَاعِلَى الْمُولَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى الللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَ الْمَاعِلَى الللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ الْمِلْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاعِلَى اللّهُ اللّهُ الْمَاعِلَى الللّهُ اللّهُ اللْمِلْمُ ا

۔ (۱۸۹۸۱) حضرت عبدالرحمٰن بن بھر خالفہ ہے مردی ہے کہ پکھوالل نجد نے آ کرنبی طابعہ سے ج کے متعلق ہو چھا تو میں نے نبی طابعہ کوفر ماتے ہوئے شاکہ جج تو ہوتا بی حرفہ کے دن ہے، جوفنص حرد لغد کی رات نماز کجر ہونے سے پہلے بھی میدان حرفات کو پالے تو اس کا بچ تکمل ہو گیا ،اورمنی کے تین دن ہیں ،سوجو خص پہلے ہی دودن میں واپس آ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور جو بعد میں آ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں پھر نبی مائیٹانے ایک آ دمی کواپنے بیچھے بٹھالیا جوان با تو ں کی منادی کرنے لگا۔

(١٨٩٨٢) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ بُكُيْرٍ بْنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ وَسَالَةُ رَجُلٌّ عَنْ الْحَجِّ فَقَالَ الْحَجُّ يَوْمُ عَرَفَاتٍ آوُ عَرَفَةً مَنْ أَدُرِكَ الْحَجِّ آيَّامُ مِنَى ثَلَائَةُ آيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا مَنْ أَدُرِكَ لَيْلَةً جَمْعِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى الصَّبْحَ فَقَدُ آذُرَكَ الْحَجَّ آيَّامُ مِنَى ثَلَائَةُ آيَّامٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ [البغرة: ٢٠٣].

(۱۸۹۸۲) حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر پنتمنئے مروی ہے كہ ايك آ دی نے نبي طبیقا ہے تج كے متعلق ہو چھاتو میں نے نبی طبیقا كو فرماتے ہوئے سنا كہ حج تو ہوتا ہى عرف كے دن ہے ، جو محض مز دلفہ كى رات نماز لجر ہونے سے پہلے بھى ميدان عرفات كو پالے تو اس كا جج محمل ہوگيا ، اور منى كے تين دن ميں ، سو جو محض پہلے ہى دودن ميں دا پس آ جائے تو اس پر كوئى گنا و نہيں اور جو بعد ميں آ جائے اس پر بھى كوئى ممنا و نہيں ۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَ ظِلِّي الْأَثْرُ

#### حضرت عطيه قرظى وللفنؤ كي حديث

### حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ الْمَاثِنَةِ

#### بنوثقنیف کے ایک صحابی مٹائٹ کی روایت

( ١٨٩٨٠ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمِ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ شِبَاكٍ عَنْ عَامِرٍ آخْبَرَنِى فُلَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ سَٱلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَنَا فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْنَا أَبَا بَكُرَةَ وَكَانَ مَمُلُوكًا وَٱسْلَمَ قَبْلُنَا فَقَالَ لَا هُوَ طَلِيقُ اللَّهِ ثُمَّ طَلِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ أَنْ يُوخُصَ لَنَا فِى الشَّنَاءِ وَكَانَتُ أَرْضُنَا أَرْضًا بَارِدَةً يَغْنِى فِى الطَّهُورِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يُرَخُصَ لَنَا فِى الذُّبَّاءِ فَلَمْ يُرَخُصُ لَنَا فِيهِ [راجع: ١].

(۱۸۹۸) ایک ثقفی محالی افاقت مروی ہے کہ ہم نے نبی طینی ہے تین چیزوں کی درخواست کی تعی لیکن نبی میزی نے ہمیں رخصت ہے دیں ، رخصت نبیس دی ، ہم نے نبی طینی ہے عرض کیا کہ ہماراعلاقہ بہت شعندا ہے ، ہمیں نماز ہے آبل وضونہ کرنے کی رخصت و روی ، کمین نمین نماز ہے آبل وضونہ کرنے کی رخصت و روی سیکن نبی طینی نے اس کی اجازت نبیس دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما کھی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیس دی ، پھر ہم نے کدو کے برتن کی اجازت ما کھی تو اس وقت اس کی بھی اجازت نبیس دی ، پھر ہم نے درخواست کی کہ ابو بکر وکو ہمار ہے حوالے کر دیں ؟ لیکن نبی طینی نے انکار کر دیا اور قربایا و واللہ اور اس کے رسول کا آزاد کر دیا درخواست کی کہ ابو بکر وکو ہمار ہے حوالے کر دیں ؟ لیکن نبی طینی کے درخواست کی کہ ابو بکر وکو ہمار ہے حوالے کر دیں ؟ لیکن نبی طینی کے درخواست کی کہ ابو بکر وکو ہمار نبی طینی کو اس کے درخواست کی کہ ابو بکر وکو ہمار کے حوالے کر دیا تو حضرت ابو بکر وجی تنزے وہاں سے نکل کر اسلام آبول کر لیا تھا۔

## حَديثُ صَخْرِ بْنِ عَيْلَةَ الْأَثْرُ

#### حضرت صحر بن عيله طالفظ كي حديث

( ١٨٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا أَبَانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ حَدَّثِنِى عُمُومَتِى عَنْ جَدْهِمْ صَخْوِ بُنِ عَيْلَةَ أَنَّ قَوْمًا مِنْ بَنِى سُلَيْمٍ فَرُّوا عَنْ أَرْضِهِمْ حِينَ جَاءَ الْإِسْلَامُ فَأَخَذْتُهَا فَآسُلَمُوا فَخَاصَمُونِى فِيهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ فَهُوَ آحَقُ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ

(۱۸۹۸۵) حضرت صحر بن عیلہ ٹائٹ سے مروی ہے کہ جب اسلام آیا تو بنوسلیم کے پکھولوگ اپنی جائیدادیں چھوڑ کر بھاگ گئے، میں نے ان پر قبعنہ کرلیا، وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان جائیدادوں کے متعلق نبی پیٹا کے سامنے میرے خلاف مقدمہ کر ویا، نبی پیٹیا نے وہ جائیدادیں انہیں واپس لوٹا دیں ،اور فرمایا جب کوئی مخص مسلمان ہو جائے تو اپنی زمین اور مال کا سب سے زیادہ حقدارونی ہے۔

## حَدِيثُ آبِي أُمَيَّةَ الْفَزَادِيُّ ﴿ اللَّهُ

#### حضرت ابوامیه فزاری دختنو کی حدیث

( ۱۸۹۸ ) حَدَّقَنَا الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنِ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنُ آبِى جَعْفَرِ الْفَرَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ آبَا أُمَيَّةَ الْفَزَادِيَّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْسَجِمُ وَلَمْ يَقُلُ آبُو نُعَيْمٍ مَرَّةً الْفَرَّاءَ قَالَ آبُو جَعْفَرٍ وَلَمْ يَقُلُ الْفَرَّاءَ (۱۸۹۸ ) معزت ابواميہ نگافذے مردی ہے کہ جم نے نبی بیٹھ کوئینگی گواتے ہوئے دیکھا ہے۔

## حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ الْكَاثَةُ حضرت عبدالله بن عكيم الكاثنة كي حديث

( ۱۸۹۸۷) حَدِّثُنَا وَكِيعٌ وَابُنُ جَعْفَمٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَمٍ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْمِم الْجُهَنِي قَالَ الْنَانَا كِتَابُ النَّبِيِّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَحْنُ بِالرَّضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۲۷۸۸). بِالرَّضِ جُهَيْنَةً وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [صححه ابن حبان (۲۷۸۸). اسناده ضعيف لا نقطاعه واضطرابه. و ترك احمد هذا الحديث لا ضطرابه. وقد حسنه الترمذي. واشار الحازمي الى اضطرابه. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۷۷)، ابن ماجة: ۳۲۱۳، الترمذي: ۲۷۲۹، النسائي: ۲/۹۷۱). وانظر: ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹، ۱۸۹۹،

(۱۸۹۸) حضرت عبدالله بن عکیم نگانئاے مروی ہے کہ نبی نگیا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبیعہ میں رہتے تھے،اور میں اس وقت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پاٹوں ہے کوئی فائد ومت اٹھاؤ۔

(١٨٩٨٨) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنُ آخِيهِ عِيسَى بْنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبُدِ اللَّهِ بْنِ عُكُيْمٍ وَهُوَ مَرِيضٌ نَمُودُهُ فَقِيلَ لَهُ لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيْئًا فَقَالَ الْعَلَّقُ شَيْئًا وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ تَعَلَّقَ شَيْنًا وُكِلَ إِلَيْهِ [صححه الحاكم ٢١٦/٤]. قال الألباني: حسن (الترمذي: ٢٠٧٢). قال شعب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٨٩٩٣].

(۱۸۹۸) عینی بن عبدالرمن کہتے ہیں کہ معزت عبداللہ بن عکیم ٹائٹڈا کی مرتبہ بیار ہو تھے ،ہم ان کی عیادت کے لئے حاضر ہوئے تو کسی نے کہا کہ آپ کوئی تعویذ وغیرہ تکلے میں ڈال لیتے ؟ انہوں نے فر مایا میں کوئی چیز لٹکا وُں گا؟ جبکہ نبی طایقا نے فر مایا ہے کہ جوفف کوئی بھی چیز لٹکائے گا ، د واس کے حوالے کر دیا جائے گا۔

(١٨٩٨٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَبُدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُكَيْمٍ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِشَهْرٍ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [اسناده ضعيف. وترك احمد هذا الحديث لما اضطرابوا فيه وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٢٨٤)].

(۱۸۹۸) حضرت عبداللہ بن عکیم ٹلاٹٹ سے مردی ہے کہ نبی طینا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبینہ یس رہتے تھے، اور یس اس وفت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائدہ مت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنِ الْمَحَمِّجِ بْنِ عُتَيْهَةً عَنِ ابْنِ آبِي لَيْلَي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكِيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ آثَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ قَالَ وَآنَا غُلامٌ شَابٌ قَبْلَ وَقَاتِهِ بِشَهْرِ أَوْ شَهْرَبْنِ أَنْ لَاكَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَبْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَإِ عَصَبٍ [راحع:١٨٩٨٧] (١٨٩٩٠) معزت عبدالله بن عليم التأثلات مروى ب كه ني اليا كاليك قط الارب ياس آيا جَبُد بم جهيد بس رج تنفي اور ش اس وقت نوجوان تفاكه مردار جانوركي كمال اور پڻول سے كوئي فائد ومت افعادَ۔

( ١٨٩١ ) حَدَّلُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّلْنَا شَرِيكٌ عَنْ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ فَالَ جَانَنَا أَوْ قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ [مكرد ما خبله].

(۱۸۹۹) حفرت عبدالله بن علیم نگانلاے مروی ہے کہ نی طینا کا ایک خط ہمارے پاس آیا جبکہ ہم جبینہ میں رہتے تھے،اور میں اس وفت نوجوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائد ومت اٹھاؤ۔

( ١٨٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِى لَيْلَى يُحَدَّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكِيْمٍ اللَّهُ قَالَ قُرِءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى آرْضِ جُهَيْنَةَ وَآنَا غُلَامٌ ضَابُّ أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ الْمَيْنَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ

(۱۸۹۹۳) حضرت عبدالله بن علیم نگانشاہے مروی ہے کہ نبی طبیقا کا ایک خط جارے پاس آیا جبکہ ہم جہینہ میں رہے تھے،اور میں اس وقت نو جوان تھا کہ مردار جانور کی کھال اور پھوں ہے کوئی فائد ومت افعاؤ۔

( ١٨٩٩٣ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمِ حَدَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَخِهِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُكْيْمِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ قَالَ مَنْ تَعَلَّقَ شَيْنًا أَكِلَ عَلَيْهِ أَوْ إِلَيْهِ (راسع: ١٨٩٨٨).

(۱۸۹۹۳) حضرت عبداللہ بن علیم مظافظ ہے مروی ہے کہ نبی طالیہ نے فرمایا ہے کہ جو محض کوئی بھی چیز لفظائے گا، وہ اس کے حوالے کردیا جائے گا۔

## حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ سُوَيْدٍ اللَّهُٰزَ

#### حضرت طارق بن سويد ڈاٹنز کی حدیث

( ١٨٩٩٤) حَدَّثَنَا بَهُزُّ وَٱبُو كَامِلٍ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا سِمَاكُ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلِ عَنْ طَارِقِ بُنِ سُوَيْدٍ الْحَصْرَمِيِّ آنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِارْضِنَا آعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا قَالَ لَا فَعَاوَدُقَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّا نَسْتَشْفِي بِهَا لِلْمَرِيضِ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً وَلَكِنَّهُ ذَاءً (صحححه ابن حبان (١٣٨٩). قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٥٠٠). [انظر: ٢٢٨٦٩].

(۱۸۹۹۳) حضرت طارق بن سوید ناتش ہے مروی ہے کہ میں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نجوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی طابق نے فرمایانہیں، میں نے اپنی بات کی تکرار کی ، نی میٹا نے پر فر مایانیں، میں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر پلا سکتے ہیں؟ نبی میٹا نے فر مایا اس میں شفا مہیں بلکہ بیقو نری بیاری ہے۔

( ١٨٩٥ ) حَدَّنَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ قَالَا ثَنَا شُغْبَةٌ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَائِلٍ بُنِ حُجْمٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ حَجَّاجٌ إِنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ خَفْعَمٍ أَيْ شَهِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَنْ يُقَالُ لَهُ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يُقَالُ لَهُ سُويْدٍ الْجُعْفِيُّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [صححه مسلم (١٩٨٤)]. [انظر: ١٩٠١، ١٩٠١، ٢٧٧٩٠ (١٩٠١).

(۱۸۹۹۵) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيْثُ خِدَاشِ آبِي سَلَامَةَ ثُلَاثُوْ

#### حضرت خداش ابوسلامه ولافنظ كي حديثين

(١٨٩٩٦) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ أَبِى سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى الرَّجُلَ بِأُمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَمِّهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِأَيهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِآبِيهِ أُوصِى الرَّجُلَ بِمَوْلَاهُ اللّذِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ فِيهِ آذَى يُؤْذِيهِ إِمَالَ الألباني: صَعبف (ابن ماحة: ٣١٥٧)]. [انظر: ١٨٩٩٧، ١٨٩٩٧].

(۱۸۹۹) حضرت ابوسلامہ پڑھٹن سے مروی ہے کہ ایک موقع پر نبی مائیلانے تین مرتبہ فرمایا میں برخفص کواس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں ، پھر دومرتبہ فرمایا میں برخص کواس کے والد سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور میں برخض کواس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چہان افراد سے اسے کوئی تکلیف ہی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٥٧) حَدَّقَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُرْفُطَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ يَحَدَاشٍ أَبِى سَلَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ أُوصِى الْمَرَأُ بِأَنْهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِأَنِيهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِأُمِّهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِأَبِيهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِأَبِيهِ أُوصِى الْمَرَأُ بِمَوْلَاهُ الَّذِى يَلِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ فِيهِ آذَاةً تُؤْذِيهِ

(۱۸۹۹۷) حضرت ابوسلامہ نگائی ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نمی طالا نے تین مرتبہ فر مایا بیں ہر مخص کو اس کی والدہ سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں، پھر دومر تبہ فر مایا بیں ہر مخص کو اس کے والد ہے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور بیں ہر مخص کو اس کے غلام سے حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اگر چہ ان افراد ہے اسے کوئی تکلیف بی پہنچتی ہو۔

( ١٨٩٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ خِدَاشٍ آبِي سَلَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِى امْرَأَ فَلَدَّكَرَ مَعْنَاهُ

## هي مُناهُ اَفَرُنُ بُل يَدَ مُوَّا كِهُ هِلِكُ هِي ٢٣٣ كُوْهِ هِي ٢٣٣ كُوهِ هِي مُسَلُل لكوفينين كُوه

(۱۸۹۹۸) گذشته حذیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ ضِرَارِ بْنِ الْأَزُوِّدِ ثَلَاظُ

#### حضرت ضراربن ازور ڈاٹٹنڈ کی حدیث

( ١٨٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُغْمَشِ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانٍ عَنُ ضِرَارِ بُنِ الْمُأْزُورِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَحُلُبُ فَقَالَ ذَعْ ذَاعِىَ اللَّبَنِ [انظر: ١٩١٩].

(۱۸۹۹۹) حضرت ضرار بن از در رہ گھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیکان کے پاس سے گذر ہے، وہ اس وقت دودھ دوہ رہے تھے، نبی پیکلانے فرمایا کہ اس کے تعنوں میں اتنا دودھ رہنے دو کہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

#### حَدِيثُ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ اللَّهُ

#### حضرت دحيه كبلبي ولأثفظ كي صديث

( ١٩.٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ مِنْ آلِ حُذَيْفَةَ عَنِ الشَّغِيِّى عَنْ دِخْيَةَ الْكَلْبِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَا ٱخْمِلُ لَكَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ فَيُنْتِجَ لَكَ بَغُلَّا فَتَرُكُبُهَا قَالَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

(۱۹۰۰۰) حفرت دحید کلبی الافزاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا و رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا میں ایسانہ کروں کہ آپ کے لئے گد معے کو گھوڑے پرسوار کردوں (جفتی کرواؤں) جس سے ایک فچر پیدا ہواور آپ اس پرسواری کر سکیں؟ نی مینیانے فرمایا بیکام و ولوگ کرتے ہیں جو پرکھیس جانتے۔

#### حَدِيْثُ دَجُلٍ

#### أيك صحابي طافنظ ك حديث

(١٩.١١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَاءِ بَنِ السَّانِبِ عَنْ عَرُفَجَةَ قَالَ كُنْتُ فِي بَيْتٍ فِيهِ عُنْبَةً بَنُ فَرُقَدٍ فَآرَدُتُ أَنْ أُحَدِّت بِحَدِيثٍ قَالَ فَكَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَةُ الرَّبِي الْمَدِيثِ مِنْهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّحُ الْوَابُ النَّهِ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فِي رَمَطَانَ تُفَتَّحُ الْوَابُ النَّادِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْحَيْرِ هَلُمْ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ ٱبْوَابُ النَّادِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْحَيْرِ هَلُمْ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ ٱبْوَابُ النَّادِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْحَيْرِ هَلُمْ وَيَا السَّمَاءِ وَتُعَلِّقُ ٱبْوَابُ النَّادِ وَيُصَفَّدُ فِيهِ كُلُّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيُنَادِى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبَ الْحَيْرِ هَلُمْ وَيَا طَالِبَ الشَّوِ آمُنِهُ اللَّالِقِ وَتُعَلِّقُ آلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْوَلِقُ اللَّذِي وَيُصَلِّقُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۰۰۱) عرفی مینی کیتے ہیں کہ میں ایک تحریبی تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، میں نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہاں نبی طینا کے ایک محالی ڈاٹٹ بھی موجود تھے اور وہی حدیث بیان کرنے کے زیادہ حقد ارتھے، چنا نچہ انہوں نے مید میت بیان کرنے کے زیادہ حقد ارتھے، چنا نچہ انہوں نے مید میت بیان کی کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا ماہ رمضان میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہر مرکش شیطان کو پابند سلاس کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی نداہ لگاتا ہے کہا ہے خبر کے طالب! آگے بڑھا وراے شرکے طالب! رک جا۔

(١٩.٠٢) حَدَّنَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّنِنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ عَرْفَجَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُنْبَةَ بْنِ فَرُقَدٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَمَضَانَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ آصْحَابٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَآهُ عُنْبَةُ هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَطَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي عُنْبَةُ هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَطَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُنْبَةً هَابَهُ فَسَكَّتَ قَالَ فَحَدَّثَ عَنْ رَمَطَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي وَمَعَانَ تُعْتَقُ فِيهِ آبُوابُ النَّارِ وَتُفَتَّحُ فِيهِ آبُوابُ الْجَنَّةِ وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِيَ وَمُصَانَ أَعْدُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى وَيَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ قَالَ وَيُنَادِى فِيهِ مَلَكُ يَا بَاغِي

(۱۹۰۰۲) عرفچہ مینیو کہتے ہیں کہ میں ایک گھر میں تھا جہاں عتبہ بن فرقد بھی موجود تھے، عتبہ نے وہاں ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہاں نبی علیہ کیا گئٹ آگئے ، عتبہ انہیں و کچھ کرخاموش ہو گئے چنا نچے انہوں نے بیر حدیث بیان کی کہ نبی علیہ ان نبی علیہ انہا ہے مصابی میں آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور اس میں ہرسرکش شیطان کو پابند سلاسل کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی ندا ولگا تا ہے کہ اے خیر کے طالب! آگے بوجہ اور اس میں مرسرکش شیطان کو بابند سلاسل کردیا جاتا ہے اور ہررات ایک منادی ندا ولگا تا ہے کہ اے خیر کے طالب! آگ

## حَديثُ جُنْدُبِ البَجَلِيِّ الْأَثْرُ حضرت جندب طِلْتُوْ كَ حديثيں

(۱۹.۰۲) حَدَّقَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ آخُبَرَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْآسُودِ بُنِ قَيْسٍ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ قَالَتُ امْرَأَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا قَدْ أَبْطَأَ عَلَيْكَ قَالَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [صححه البحارى (۱۹۰۱)، ومسلم (۱۷۹۷)، وابن حبان (۲۰۱۰). [انظر: ۱۹۰۰۸،

(۱۹۰۰۳) حضرت جندب النفؤے مروی ہے کہ ایک عورت نے نی طابی سے کہا کہ میں ویکے رہی ہوں کہ تبہارا ساتھی کانی عرصے سے تبہارے پاس تیس آیا،اس پر بیآ بت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تھے چھوڑا ہے اور ندبی ناراض ہوا ہے''۔ ( ۱۹.۰۶) حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا قَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَسُودِ بْنِ قَیْسِ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَصَابَ إِصْبَعَ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ وَقَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ حَجَرٌ فَدَمِيَتُ فَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [صححه البحاري (٢٨٠٨)، ومسلم (٢٧٦٦)، وابن حبان (٢٥٧٧)]. [انظر: ١٩٠١٣].

( ۱۹۰۰ معرت جندب المان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طابی کی انگلی پرکوئی زخم آیا اور اس میں سے خون بہنے لگا ، تو نی طابعہ نے فر مایا تو ایک انگلی ہی تو ہے جوخون آلود ہوگئی ہے اور اللہ کے راستے میں تھے کوئی بڑی تکلیف تو نہیں آئی۔

(م..١٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنِى الْأَسُودُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يُحَدِّثُ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيَعْدُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَلْ كَانَ لَمْ يَذْبَحُ فَلْيَذُبَحْ بِاللهِ السَّحِ اللَّهِ (صححه البحارى (٩٨٥)، ومسلم (١٩٦٠)، وابن حبان (٩١٥). [انظر: ٩٠٩)، ومسلم (١٩٠٠).

(۱۹۰۰۵) حعرت جندب ناتی اے مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی طینا کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی طینا نے نماز پڑھ کر خطبہ و سے نہ طیدو سے نماز پڑھ کر خطبہ و سے قرمایا جس مختص نے نماز عمید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگدو بارہ قربانی کرے اور جس نے نماز عمید سے پہلے جانور ذرخ نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کر ذرخ کرلے۔

(١٩.٠١) حَدَّنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّنَا أَبِى آخُبَرَنَا الْجُرَيْرِيُ عَنِ آبِى عَبْدِ اللَّهِ الْجُشَمِى حَدَّنَا جُندُ فَلَ جَاءَ الْعُرَابِيُّ فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ فُمَّ عَقَلَهَا فُمَّ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَمًا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَى رَاحِلَتَهُ فَاطُلَقَ عِقَالَهَا فُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَى رَاحِلَتَهُ فَاطُلَقَ عِقَالَهَا فُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَى رَاحِلَتَهُ فَاطُلَقَ عِقَالَهَا فُمَّ رَكِبَهَا ثُمَّ نَادَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُولُونَ هَذَا أَصَلُ أَمْ بَعِيرُهُ اللَّهُ تَسْمَعُوا مَا قَالُ قَالُوا رَحْمَيْنَ أَحَدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقُولُونَ هَذَا أَصَلُ أَمْ بَعِيرُهُ اللَّهُ تَسْمَعُوا مَا قَالُ قَالُوا بَلَكَ قَالَ لَقَلُ اللَّهُ رَحْمَةٍ فَانْزَلَ اللَّهُ رَحْمَةً وَاحِدَةً يَتَعَاطَفُ بِهَا لَكُوا لَقُدُ حَظُولُ تَ رَحْمَةً وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ يَسْعٌ وَيَسْعُونَ الْتَقُولُونَ هُوَ آضَلُّ آمُ بَعِيرُهُ [فال الألبانى: صحيح دون الْخَلَقِ عِنْهُ وَإِنْسُهَا وَبَهَائِمُهَا وَعِنْدَهُ يَسْعٌ وَيَسْعُونَ الْتَقُولُونَ هُوَ آضَلُّ آمُ بَعِيرُهُ [فال الألبانى: صحيح دون (فقال رسول.)) (ابو داود: ٤٨٥٥) اسناده ضعف لا ضطرابه ].

(۱۹۰۰ ) حفرت جند ب فائن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، اپنی اونٹی بنھائی، اسے با ندھا اور نی مائیا کے بیچھے نماز میں شرکی ہوگیا، نماز سے سروار ہوگیا، پھراس نے نماز میں شرکی ہوگیا، نماز سے سردھا وی اوراس پر سوار ہوگیا، پھراس نے بلند آواز سے بیدھا وی کہ اسے اللہ! جھے پر اور محمد (مائیلی اپنی رحتیں تازل فرما اورا پنی اس رحت میں ہمارے ساتھ کی کو بلند آواز سے بیدھا وی کہ اسے اللہ! ہو تا کہ بیٹ می بالی ہو ہو کہ اور میں اور بیٹ ہو تا کہ ایک ہو تا ہواں ہے بااس کا اونٹ؟ تم نے سائیس کہ اس نے کیا کہا ہے؟ صحابہ شائیلی کہ اس نے میا تو نے اللہ کی وسیح رحمت کو محدود کر دیتا جا با، حالا نکہ اللہ تحالی نے سور حتیں پیدا کی جی جی میں جن میں ہو اور جانور تک ایک دوسرے پر دم ہو اور میں جن میں سے ایک رحمت نازل فرماوی ، اس کا منتجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر دم اور میں اور جیس نور جیسے نازل فرماوی ، اس کا منتجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر دم اور میں اور جیس نور جیسے نازل فرماوی ، اس کا منتجہ ہے کہ تمام مخلوقات جن وانس اور جانور تک ایک دوسرے پر دم میں ای کے باس جیں ، اب بتاؤ کہ بیزیادہ نادان سے باس کا اونٹ؟

(۱۹..۷) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَغْنِى الْقَطَّانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُحَدِّثُ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَتُهُ جِرَاحَةٌ فَحُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَالْمَتْ جِرَاحَتُهُ فَاسْتَخْرَجَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ فَطَعَنَ بِهِ فِى لَبَّتِهِ فَذَكُرُوا ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فِيمَا يَرُوى عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَابَقَنِى بِنَفْسِهِ [صححه البحادى (۲٤٦٣)، ومسلم (١٢٦)، وابن حبان (٩٨٩٥)].

(۱۹۰۰۷) حضرت جندب ناتی اے مروی ہے کہ ایک آ دمی کو (میدانِ جنگ میں) کوئی زخم لگ کیا، اے اٹھا کرلوگ کھر لے آئے، جب اے درد کی شدت زیادہ محسوس ہونے لگی تو اس نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور اپنے سینے میں اسے خود ہی محونی لیا، نبی میں اسے جب یہ بات ذکر کی گئی تو نبی میں اللہ تعالی کا بیار شاد تقل کیا کہ میرے بندے نے اپنی جان کے معالمے میں مجھ سے سبقت کرئی۔

( ١٩..٨) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ آذَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْآَسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ اشْتَكَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَجَاءَتُهُ الْمَرَأَةُ فَقَالَتُ يَا مُحَمَّدُ لَمْ أَرَهُ فَرَبَكَ مُنْدُ لَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالطّبحى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَذَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى الصّحى: ١-٣]. لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثُ وَمَا قَلَى الصّحى: ١-٣]. [راحع: ١٩٠٠٣].

۔ (۱۹۰۰۸) حضرت جندب دہن ان سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیٹا نبی مائیٹا بیار ہو گئے جس کی وجہ نے دو تین را تیں قیام نہیں کر سکے ، ایک عورت نے آ کر نبی مائیٹا سے کہا کہ میں د کھے رہی ہوں کہتمہارا ساتھی کافی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا ،اس پر سے آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تخبے چھوڑ ا ہے اور نہ ہی ناراض ہوا ہے''۔

(١٩..٩) حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بُنُ حُمَيْدٍ حَدَّثِنِي الْأَسُودُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ جُنْدُبٍ بُنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ ثُمَّ الْعَلَقِيِّ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَ بِاللَّحْمِ وَذَبَائِحِ الْلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بَعْنَ فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلَّى فَلْيَذُبَحْ مَكَانَهَا أَخُوَى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أَخُوى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَيْنَا فَلُهُ مَنْ كَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيَذُبَحْ مَكَانَهَا أَخُوى وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ حَتَّى صَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ الرَاحِعِ: ١٩٠٥ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَقِي اللَّهُ عَلَيْهُ الْهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُولُى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ الْمُعَالَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِى اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْع

(۱۹۰۰۹) حفرت جندب بڑا تیزے مردی ہے کہ وہ اس وقت نبی ملینہ کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی ملینہ نمازعیدالا منی پڑھ کروا پس ہوئے تو گوشت اور قربانی کے ذرخ شدہ جانو رنظر آئے ، نبی ملینہ سمجھ گئے کہ ان جانور در کونما زعید سے پہلے ہی ذرخ کرلیا گیا ہے ،سونبی ملینہ نے فرمایا جس مخص نے نمازعید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہ دویارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرخ نہ کیا ہوتو اب اللہ کا نام لے کر ذرئے کرلے۔

( ١٩.٨.) حَدَّثْنَا أَسُوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ وَحُمَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبٍ أَنَّ

رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ صَلَى صَلَاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الله فَلَا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ الله عَزَّوَجَلَّ وَلَا يَطُلُبَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ [صححه مسلم (٢٥٧)، وابن حبان (١٧٤٣)]. [انظر: ١٩٠١٩].

(۱۹۰۱۰) حضرت جندب بڑائنز کے مروی ہے کہ نبی اکرم مُؤَاثِیم کے ارشاد فرمایا جو مخص فیمر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی ذرمدداری میں آجا تا ہے، لہذاتم اللہ کی ذرمدداری کو ملکا (حقیر) مت مجمعوا وروہ تم سے اپنے ذیعے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

(۱۹.۱۱) حَدَّقَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبًا يَقُولُ اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيُلَتَيْنِ فَآتَتُ امْرَأَةً فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ مَا أَرَى شَيْطَانَكَ إِلَّا قَدْ نَرَكُكَ فَآنُزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالضَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى [الصحى: ١- ٣]. [راجع: ١٩٠٠٣].

(۱۹۰۱۱) حضرت جندب ڈٹائنزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینہ نبی طینہ بیار ہو مجے جس کی وجہ سے دو تین را تیں تیا م نہیں کر سکے، ایک عورت نے آ کر نبی طینہ سے کہا کہ میں دیکے رہی ہول کہ تمہارا ساتھی کا فی عرصے سے تمہارے پاس نہیں آیا،اس پر بیا آیت نازل ہوئی'' تیرے رب نے تجھے چھوڑ اہے اور نہ بی ناراض ہواہے''۔

(۱۹۰۱) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْآسُودِ بْنِ قَيْسِ الْعَبْدِي قَالَ سَمِعْتُ جُندُبَ بَنَ سُفْيَانَ الْعَلَقِيَّ حَيَّ مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَبُدُالرَّحْمَنِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْآصَحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَوُوا أَوْ قَوْمٍ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَسَلَّمَ بَوْمُ الْآصَحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَوُوا أَوْ فَوْمٍ لَمْ يَذْبَحُوا أَوْ لَمْ يَنْحَرُوا وَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ الْآصَحَى عَلَى قَوْمٍ قَدْ ذَبَحُوا أَوْ نَحَوُ لِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحُ أَوْيَنْحَوْ فَلْيَذْبَحُ أَوْيَنْحَوْ إِلَّاسُمِ اللَّهِ إِراحِينَ فَلْمُ يَخْرُوا فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ أَوْيَنْحَوْ إِلَّاسُمِ اللَّهِ إِراحِينَ فَلْمُ يَعْدُوا أَوْ يَعْرَفُوا أَوْ يَعْرَفُوا أَوْ يَعْرَفُوا أَوْ يَعْرَفُوا أَوْ يَعْرِفُوا أَوْ يَعْرَفُوا أَوْيَعُوا الْأَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَمَن فَلَ عَلَيْهِ فَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَلِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُولِينَا فَيْعُوا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَو اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِينَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا عَلَى اللَّهُ وَالْمَاعِلُولُولُ اللَّهُ الْمُعَلِينَا مَعْ الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْتِى اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِينَا مُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِينَا مِنْ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُعْلِينَا مُولِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْم

(۱۹.۱۲) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنِ الْأَسُودِ بَنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنُدُبًا الْعَلَقِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّ جِبُويلَ آبُطَا عَلَى النَّهِ عَدَّثَنَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَجَزِعَ قَالَ فَقِيلَ لَهُ قَالَ فَنَزَلَتُ وَالطَّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ هَلُ آنْتِ إِلَّا وَمَنِي سَيِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ [الضحى: ١-٣]. [صححه البحارى (١٩٩٩)، ومسلم (٢٩٨٧)، وابن حبان (٤٠١)]. [راجع: ٢٩٨٧)، وابن حبان (٤٠١)]. [راجع: ١٩٠٠٤، ١٩٠٠)

(۱۹۰۱۳) حضرت جندب نظائفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جریل طیابات بارگا و نیوت میں حاضر ہونے میں پکھتا خیز کر دی ، جس سے نبی طینا ہے چین ہو گئے ،کسی نے اس پر پکھ کہد دیا ، اس پر بیر آیت نازل ہو گی'' تیرے رب نے بچھے چھوڑا ہے اور نہ بی ناراض ہوا ہے''۔ اور دهزت جندب التناف عمروی ہے کہ ایک مرتبہ نی الله کا انگی پرکوئی زخم آیا اوراس عمل سے خون بہنے لگا، تو ہی مایا نفر مایا تو ایک انگی بی تو ہے جوخون آلود ہوگئ ہے اوراللہ کے راستے میں تجھے کوئی بڑی تکلیف تو نہیں آئی۔ ( ۱۹۰۱۲) حَدِّثَنَا وَ بِحِیْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالاً حَدِّثَنَا سُفُیانُ عَنْ سَلَمَةً بُنِ کُھیْلِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُباً بِعُولُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَانِي يُرَانِي اللَّهُ بِهِ الْبَعْدِي قَالَ قَالَ مَالِكُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَانِي اللَّهُ بِهِ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَانِي اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يُسَمِّعُ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَانِي اللَّهُ بِهِ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يُسَمِّعُ مِنْ يُسَمِّعُ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ يُرَانِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ يُسَمِّعُ عَنْ مِسْعَمٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُبِ الْعَلَقِيِّ سَمِعَةً مِنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحاری (۱۹۸۹)، ومسلم (۱۲۸۹)]. [انظر: صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَا فَرَطُكُمُ عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحاری (۱۹۸۹)، ومسلم (۱۲۸۹)]. [انظر:

(١٩٠١٥) حضرت جندب التاتؤے مروی ہے کہ بی مانا سے ارشاد قرمایا میں حوض کوثر برتمها را متظر ہوں گا۔

( ١٩.١٦ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جُنْدُباً يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسْبِقُ [مكرر ما فبله].

(۱۹۰۱۱) حضرت جندب النَّرُ يَ مروى به كري النَّهِ كويفرمات موع سنام كه يس وَفِي كورُ رِتْهارا فَتَظَرِهُول كَار (۱۹۰۱۲م) حَذَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جُنْدُب قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ [سقط من المبسنية].

(۱۹۰۱۲) معزت جندب المُنْزے مروی ہے کہ میں نے ٹی الجا کہ استے ہوئے ساہے کہ میں حوثی کوڑ پرتمہاراختظر ہوں گا۔ (۱۹.۱۷) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْآمُودِ بُنِ قَیْسِ آنَّهُ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَحَلِی یُحَدِّثُ آنَّهُ ضَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ کَانَ ذَبَحَ قَبْلَ آنْ نُصَلِّی فَلُیُعِدُ مَکَانَهَا أُخْرَی وَرُبَّمَا قَالَ فَلْیُعِدُ أُخْرَی وَمَنْ لَا فَلْیَدُبَحْ عَلَی اسْمِ اللَّهِ تَعَالَی [راجع: ۱۹۰۰].

(۱۹۰۱۷) حفرت جندب الماتنات مردی ہے کہ وہ اس وقت نی طینا کی خدمت میں حاضر تھے جب نی طینا نے تماز پڑھ کر خطبہ دیے ہوئے فرمایا جس فحض نے نماز عید سے پہلے قربانی کرلی ہو، وہ اس کی جگہدد ویار وقربانی کرے اور جس نے نماز عید سے پہلے جانور ذریح نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کرذرج کرلے۔

( ١٩٠١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَّنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ سَمِعَهُ مِنْ جُنْدُبٍ آنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ قَالَ سُفْيَانُ الْفَرَطُ الَّذِي يَسْبِقُ [راحع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۸) حضرت جندب نافیز کے مروی ہے کہ ہی مانیا نے ارشاد فر مایا میں حوض کوٹر پرتمہارا منتظر ہوں گا۔

( ١٩.١٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ وَإِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ قَالَا أَنَا دَاوُدُ يَفْنِى ابْنَ أَبِى هِنْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ الْبَجَلِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً الصَّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَانْظُرُ يَا ابْنَ آدَمَ لَا يَطْلُبُنَكَ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٠١].

(۱۹۰۱۹) حضرت جندب نگاشاہ مروی ہے کہ نبی اگرم کا گھٹا گھٹے ارشاد فر مایا جو فض فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے و واللہ کی ذ مدداری شمر آجاتا ہے، للبذائم اللہ کی ذ مدداری کو ملکا (حقیر) مت سمجھوا وروہ تم ہے اپنے ذیے کی کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔

( ١٩٠٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةً عَنِ الْأَسُودِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أَضْحِيْتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِيدَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ ذَبَعَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّى فَلْيُعِدُ أَضْحِيْتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَعُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٠٠].

(۱۹۰۲۰) حضرت جندب ٹٹاٹنئے سے مروی ہے کہ وہ اس وقت نبی طبیّا کی خدمت میں حاضر تھے جب نبی علیّا نے نماز پڑھ کرخطبہ ویتے ہوئے فر مایا جس مخص نے نماز عید ہے پہلے قربانی کرنی ہو، وہ اس کی جگہ دوبارہ قربانی کرے اور جس نے نمازعید سے پہلے جانور ذرج نہ کیا ہوتو اب اللہ کانام لے کر ذرج کرلے۔

( ١٩.٢١ ) حَذَّلْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِئٌ حَذَّلْنَا سَلَّامُ بُنُ آبِي مُطِيعِ عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُّوْا الْقُرْآنَ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ فَلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرُولُ الْقُرُآنَ مَا انْتَلَفَتُ عَلَيْهِ فَلُوبُكُمْ فَإِذَا اخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا قَالَ يَعْنِى عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَلَمْ يَرُفَعُهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ [صححه البحارى (٦١ - ٥)، وصلم (٢٦٦٧)، وابن حبان (٧٣٢)].

(۱۹۰۲۱) حعنرت جندب پڑٹھئاستے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشاد فر مایا قرآن کریم اس وقت تک پڑھا کرو جب تک تمہارے دلوں میں نشاما کی کیفیت ہواور جب بیر کیفیت ختم ہونے لگے تو اٹھہ جایا کرو۔

# حَدِيثُ سَلَمَةً بُنِ قَيْسٍ رَالُّمُوْ

#### حضرت سلمه بن قيس وكانتظ كى حديث

(۱۹۰۲۲) حضرت سلمہ بن قیس ٹڑکٹڑ سے مروی ہے کہ نبی طائع نے قرمایا جب وضو کیا کروتو ٹاک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈیصلے استعال کیا کروتو طاق عدد میں ڈیصلے لیا کرو۔ ( ١٩٠٢٢ ) حَدَّثَنَا جَرِيرُ بُنُ عَبِٰدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِلَالٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَئِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوْتِرُ

(۱۹۰۲۳) حضرت سلمہ بن قیس چھٹڑ ہے مروی ہے کہ بی عیبائے فر مایا جب وضوکیا کروتو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے لیے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

## حَدِيثُ رَجُلِ الْأَثْوَّ ایک صحالی الْاَثْقُهٔ کی حدیثیں

( ١٩٠٢٤) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَذَّنَنَا شُغْبَةً عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي يُحَذَّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ الصَّحَابِ النَّيْ وَمَنْ الشَّتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً أَوُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلنَّا اللَّهُ عَلَيْ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ لَقَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلنَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلنَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلنَّامُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِللْهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ عَلَى مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَامِ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَه

(۱۹۰۲۳) ایک سحانی ڈنٹوزے مروی ہے کہ جناب رسول الله فاقیل نے ارشاد فرمایا باہر ہے آنے والے تاجروں ہے پہلے نہ ملا جائے ،کوئی شہری کسی ویباتی کاسامان تجارت فروخت نہ کرے اور جوفض کوئی اسی بحری یا اونٹنی فرید تا ہے جس کے تھن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے بھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دورہ دو ہے (اور اس پراصلیت فلا ہم ہوجائے) تو اے دو میں ہے کسی ایک صورت کو اختیار کر لینا جائز ہے (یا تو اسے اس حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع کندم (یا مجور) بھی دے۔

( ١٩.٢٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ حَدَّثَنَا الْحَكُمُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ [وذكر الهيثمى الارحاله رحال الصحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٠٥، النساني: ٢٨٨/٨). [انظر: ٢٩٠٣١].

(١٩٠٢٥) ايك صحابي والتناس مروى ب كه نبي ماينوات ميكي اور كي مجوراور تشمش اور مجور ي منع فرمايا ب\_

( ۱۹.۲۱) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكْمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصَحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَلَقَّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَوَّاةً فَهُو عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ كُنَانَ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ لِا يُتَلَقِّى جَلَبٌ وَلَا يَبِعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَمَنْ اشْتَرَى مُصَوَّاةً فَهُو فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَو اللَّهُ كُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَو اللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعْفَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ كُنَاقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى إِلَيْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُ إِلَى الللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ال

جائے ، کوئی شہری کمی دیہاتی کا سامان تجارت فروخت نہ کرے اور جوشن کوئی ایسی بھری یا اونٹی فریدتا ہے جس کے تھن بندھے ہوئے ہونے کی وجہ سے پھولے ہوئے ہوں تو جب وہ دو دوجہ دو ہے (اوراس پراصلیت ظاہر ہو جائے) تو اسے دو میں سے کسی ایک صورت کو اختیار کرلینا جائز ہے (یا تو اسے اس حال میں اپنے پاس رکھ لے) اور اگر واپس کرنا جاہتا ہے تو اس کے ساتھ ایک صاع گندم (یا مجور) بھی دے۔

( ١٩٠٢٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِئَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى فَالَ حَدَّثَنِى رَجُلٌ مِنْ آصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْحَجَامَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْمُجَامِةِ وَاللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ الْمُجَامِةِ وَالْمُواصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا إِبْقَاءً عَلَى آصُحَابِهِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُواصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَهُ بَى السَّحَرِ فَا أَنْ وَصَحَع ابن ححر اسناده. قال الألباني: صحبح (ابو داود: إنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّى يُطْعِمُنِي وَيَشْفِينِي [وصحح ابن ححر اسناده. قال الألباني: صحبح (ابو داود: ٢٣٤٢١)]. [انظر: ٢٣٤٤].

(۱۹۰۲۷) ایک سحانی بخائز ہے مروی ہے کہ نبی مائیلائے سینگی لگوانے اور صوم وصال سے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں ویا ، تا کہ محابہ کے لئے اس کی اجازت باتی رہے ، کس نے ہو چھایا رسول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی مؤیلائے فرمایا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو مجھے میرار ہے کھلاتا اور پلاتا ہے۔

( ١٩.٦٨) حَذَّفَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَذَّفَنَا سُفْيَانُ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ عَابِسٍ عَنُ عَبُدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ آصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلطَّبَائِمِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آحَدٍ مِنْ آصْحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَقَالَ إِنِّى أَوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَإِنَّ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْعِمُنِى وَيَسُقِينِى [مكرد ما فبله].

(۱۹۰۲۸) ایک محانی پینٹو سے مروی ہے کہ نی پینٹا نے سینگی لگوانے اور صوم وصال ہے منع فرمایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا، تا کہ محابہ کے لئے اس کی اجازت ہاتی رہے، کسی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ خودتو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نمی پینٹانے فرمایا اگر جس ایسا کرتا ہوں تو مجھے میرارب کھلاتا اور پلاتا ہے۔

(١٩.٢٩) حَذَّتَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِى بْنِ حِرَاشِ عَنْ بَغْضِ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ أَصْبَحَ النَّاسُ لِتَمَامِ لَلَاثِينَ يَوُمًا فَجَاءَ أَعُرَابِيَّانِ فَشَهِدَا أَنَّهُمَا أَعَلَّاهُ
بِالْمُسِ عَشِيَّةً فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ يُفُطِرُوا إصححه الحاكم (٢٩٧/١). قال الألبانى:
صحبح (ابو داود: ٢٣٣٩)]. [سبانى نى مسند بريدة: ٢٣٤٥٧].

(۱۹۰۲۹) آیک محالی جن تشدیمروی ہے کہ آیک مرتبہ لوگوں نے ماہ رمضان کے ۳۰ویں دن کا بھی روز ہر کھا بواتھا کہ دودیہاتی آ دمی نبی مائیلا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شہادت دی کہل رات انہوں نے عید کا جا نددیکھا تھا ، تو نبی مائیلانے لوگوں کوروز ہ

( ١٩.٣٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيٌّ بُنِ حِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ تَرَوُا الْهِلَالَ وَصُومُوا وَلَا تُغْطِرُوا حَتَّى تُكْمِلُوا الْعِلَّةَ أَوْ يَرَوُا الْهِلَالَ [صححه ابن عزيمة: (١٩١١)، وابن حبان (٢٤٥٨). قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٣٢٦، النسائي: ١٣٥/٤)].

(۱۹۰۳۰) ایک محالی ناتش سے مروی ہے کہ نبی مایا اسے فر مایا الکلام بیندا سوفت تک شروع ند کیا کرو جب تک گنتی تمل ند ہوجائے يا جا ندنده كيدلو، پرروز وركما كرو،اى طرح اس وقت تك عيدالفطرند منايا كرو جب تك كنتى كمل نه موجائ يا جا ندنده كيدلو\_ (١٩.٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي لَيْلَي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ [راحع: ٢٥٠١]. (۱۹۰۳) ایک محابی نگائزے مروی ہے کہ نبی الیائے کی اور کی مجور اور مشمش اور مجورے منع فر مایا ہے۔

## حَدِيثُ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ الْمُثَرِّ

#### حفرت طارق بن شہاب ڈاٹنٹ کی حدیثیں

( ١٩٠٣٢ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُخَارِقِ بْنِ خَلِيْفُةَ الْأَحْمَسِيِّ عَنُ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَاذَ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ بَدُرٍ يَا رُسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى اذْعَبْ آنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُمَا قَاعِدُونَ وَلَكِنُ اذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا مَعَكُمُ مُقَاتِلُونَ

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق ٹٹاٹٹز سے مروی ہے کہ غز وۂ بدر کے موقع پر حضرت مقداو ٹٹاٹڈ نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول الله! ہم اس طرح نہیں کہیں سے جیسے بی اسرائیل نے حصرت مولی طابعات کہددیا تھا کہتم اور تمہارارب جا کراڑو، ہم یہاں جیشے ہیں، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کارب جا کرلزیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی ہیں شریک ہیں۔

( ١٩٠٣٢ ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ طَارِقِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ الْجِهَادِ الْفُصَلُ قَالَ كَلِمَةُ حَتَّى عِنْدَ إِمَامِ جَاتِي [انظر: ١٩٠٣٥].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق پی تنفظ ہے مروی ہے کہ ایک آ وی نبی ملیق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ کون سا جہاد سب ے افعنل ہے؟ نبی مینیات فرمایا ظالم بادشاہ کے سامنے کام ت کہنا۔

( ١٩٠٣٤ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمِنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ لَمِن مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ طَارِقَ لِمَن شِهَابٍ يَقُولُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي حِلَافَةِ آبِي بَكُرٍ وَعُمَرَ بِصْعًا وَٱزْبَعِينَ

أَوْ بِعَشْعًا وَكَلَالِينَ مِنْ بَيْنِ عَزُورَةٍ وَسَرِيَّةٍ و قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ قَلَالًا وَثَلَالِينَ أَوْ قَلَالًا وَأَذْبَعِينَ مِنْ غَزُوةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [صححه الحاكم (٨٠/٣). وصحع رحاله الهيشمي. قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٠٤].

(۱۹۰۳۳) حضرت طارق ٹاکٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینیا کی زیارت کی ہےادر حضرات شیخین ٹنگڑنہ کے دور خلافت میں تمیں، جالیس سے اوپر غزوات دسرایا ہیں شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

(١٩٠٣٥) حَذَّكَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهُدِى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْكَدٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَصَعَ رِجُلَهُ فِى الْغَرْزِ أَيَّ الْجِهَادِ ٱلْحَسُلُ قَالَ كَلِمَةُ حَقَّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِدٍ [راحع: ١٩٠٣٣].

(۱۹۰۳۷) حضرت طارق ٹلٹنڈ سے مردی ہے کہ بی طینا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے کوئی بیاری الی نہیں چھوڑی جس کا علاج نہ ہو، لہذاتم گائے کے دود ھاکوا ہے اوپر لازم کرلو، کیونکہ وہ ہر درخت سے جارہ حاصل کرتی ہے (اس میں تمام نباتاتی اجزاء شامل ہوتے ہیں)

(١٩.٣٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ أَجْنَبَ رَجُلَانِ فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ الْآخَرُ فَالْهَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا [انظر ما بعده].

(۱۹۰۳۷) حفرت طارق فائن سے کردوآ دمیوں پر عسل واجب ہو گیا،ان میں سے ایک نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اوروس سے کی وجہ سے کہ دوآ دمیوں پر علی واجب ہو گیا،ان میں سے ایک نے تیم کر کے نماز پڑھ لی اوردوس سے کی کوجمی مطعون نہیں کیا۔ نہیں کیا۔

(١٩.٣٨) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَدِمَ وَقُدُ بَجِيلَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسُوا الْبَجَلِيْسَ وَابْدَوُوا رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُسُوا الْبَجَلِيْسَ وَابْدَوُوا بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّحْمَدِيِّينَ قَالَ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنْ قَيْسٍ قَالَ حَتَّى أَنْظُو مَا يَقُولُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ فَالَ فَدَعَا لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِمْ أَوْ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِمُ مُخَارِقُ اللّذِى يَشُكُ [احرحه الطيالسي (١٣٨١). فال شعب: اساده صحيح].

(۱۹۰۳۸) حضرت طارق الآفائة سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طائبا کی خدمت جیں''بجیلہ'' کا وفد آیا، نبی طائبا نے صحابہ جھائیا سے فرمایا بجیلہ والوں کولیاس پہنا وَاوراس کا آغاز''انمس'' والوں سے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آدمی پیچےرہ کیا جو بید کھنا چاہتا تھا کہ نبی طائباان کے لئے کیا دعا وفرمائے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نبی طائبانے کو نجی مرتبہ ان کے لئے ''اللَّھُم صَلَّ عَلَيْهِم'' کہہ کر دعا وفر مائی۔

( ١٩٠٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقٍ قَالَ قَلِمَ وَفُدُ آخْمَسَ وَوَفُدُ قَيْسٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَيْسِيِّينَ وَدَعَا لِأَحْمَسَ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ فِي أَحْمَسَ وَخَيْلِهَا وَرِجَائِهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ

(۱۹۰۳۹) حفرت طارق ڈنائٹزے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا کی خدمت میں ''بجیلہ'' کا وفد آیا، نی طینا نے صحابہ ٹولٹ سے فر مایا بجیلہ والوں کولیاس پہنا و اوراس کا آغاز''انہس'' والوں ہے کرو، قبیلہ قیس کا ایک آ وی پیچھے رہ کیا جو بیدد مجمنا جا ہتا تھا کہ نی طینا ان کے لئے کیا دعا وفر ماتے ہیں ،اس کا کہنا ہے کہ نی طینا نے سات مرتبہ ان کے لئے ''اللہم صل علیہم'' کہہ کر دعا وفر مائی۔

( ١٩٠٤٠ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَزَوْتُ فِي خِلَافَةِ آبِي بَكْرٍ وَعُمَّوَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ آوْ ثَلَاثًا وَآرْبَعِينَ مِنْ غَزْوَةٍ إِلَى سَرِيَّةٍ [راحع: ١٩٠٣٤].

(۱۹۰۴۰) حضرت طارق ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ بیل نے نبی مایٹیا کی زیارت کی ہے اور حضرات شیخین ٹوکٹی کے دور خلافت بیل تنمیں ، چالیس سے او پرغز وات وسرایا بیل شرکت کی سعادت بھی حاصل کی ہے۔

## حَدِيثُ رَجُلِ الْأَثْرُ

#### ايك صحابي طاشئؤ كى روايت

( ١٩٠٤١ ) حَذَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَمِدَ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمُهَا عَلَى آصُحَابِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ قَالَ إِنْ أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ فَرَبِّى عَزَّ وَجَلَّ يُطْهِمُنِي وَيَشْفِينِي [راحع: ١٩٠٢].

(۱۹۰۳) ایک صحافی ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ نبی ملیا نے سینگی لکوانے اور صوم وصال سے منع فر مایا ہے لیکن اسے حرام قرار نہیں دیا ، تاکہ صحابہ کے اس کی اجازت باتی رہے ، کسی نے بوجھایار سول اللہ! آپ خود تو صوم وصال فرماتے ہیں؟ نبی ملینہ نے

## هي مُنايَّامَيْن فيل يَنظِ مَرَّى المُوفِينِين في مَن الكوفينين في مُستَدُّ الكوفينين في المُوفِينين في الم

فرمایا اگر می ایبا کرنا ہوں تو مجھے میرارب کملا تا اور یلاتا ہے۔

#### حَدِيثُ مُصَدِّقِ النَّبِيِّ مَا أَيْلِمُ

#### ز کو ۃ وصول کرنے والے ایک صحابی ڈٹاٹنڈ کی روایت

( ١٩.٤٢) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَآنَا هِلَالُ بُنُ حَبَّابٍ قَالَ حَدَّلَنِي مَيْسَرَةُ آبُو صَالِح عَنْ سُوبُدِ بُنِ غَفَلَةَ قَالَ آثَانَا مُصَدَّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ فِي عَهْدِى أَنْ لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَهُنِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَآثَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كُومًاءَ فَقَالَ خُذُهَا فَآبَى أَنْ يَأْخُلُهَا [فال الألباني: حسن (ابو داود: ١٥٨٠) ابن ماحة: ١٨٠١، النسائي: ٩/٣)].

(۱۹۰۳۲) سوید بن غفلہ کہتے جیں کہ ہمارے پاس نبی علیٰہ کی طرف ہے زکو ۃ دصول کرنے والے ایک صحابی ڈگٹڈ آئے ،سوید کہتے جیں کہ میں ان کے پاس بیٹھا تو انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جھے یہ دصیت کی گئی ہے کہ کی دود حد دینے والے جانو رکونہ لوں اور متغرق کو جمع اور جمع کومتغرق نہ کیا جائے ، پھران کے پاس ایک آ دمی ایک بڑے کو ہان والی اونٹی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ لے لیجئے ،لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔

#### خامس مسند الكوفيين

### حَدِیْثُ وَ ائِلِ بُنِ حُبُورٍ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ حضرت وائل بن حجر ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ كَيْ مروما بِت

( ١٩.٥٣) حَذَّتَنَا آبُو نُعَيْم حَذَّتَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ قَالَ حَذَّتَنِى آخُلِى عَنْ آبِى قَالَ أَبِى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِى الذَّلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الذَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى الْأَلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الذَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى الْمَنْدِ وَلَا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ فِى الذَّلُو ثُمَّ صَبَّ فِى الْبِنْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الذَّلُو ثُمَّ مَجَّ فِى الْمَنْدِ وَلَا اللهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَضَرِبَ مِنْهُ لَمَ مَجَ فِى الذَّلُو ثُمَّ صَبُّ فِى الْبِيْرِ آوْ ضَرِبَ مِنْ الذَّلُو ثُمَّ مَجَ فِى الْمَارِبُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنْهُ الْمِثْلُو لِيعَ الْمِسُكِ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰ ۱۹۰) حضرت واکل فائٹڈ کے مروی ہے کہ ہی طال کی خدمت میں ایک ڈول پیش کیا گیا، ہی طالا نے اس میں سے پچھ پانی پیا اور ڈول میں کلی کردی، پھراس ڈول کو کنوئیس میں الٹادیا، یا ڈول میں سے پانی پی کر کنوئیس میں کلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح میکنے لگا۔

(١٩٠٤٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱغْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ وَضَعَ ٱنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ [انظر: ١٩٠٦، ١٩٠١، ١٩٠١).

(۱۹۰۴) حضرت وائل بڑٹنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو دیکھا ہے کہ جب وہ مجدو کرتے تو اپنی ناک زمین پر رکھ

دیے ہے۔

( ١٩.٤٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُلُوسِ بُنُ بَكُو بُنِ خُنَيْسٍ قَالَ الْبَآلَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ آبِيهِ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُجُدُ عَلَى أَنْفِهِ مَعَ جَبْهَتِهِ [مكرر ما نبله].

(۱۹۰۴۵) حفزت واکل انگٹاسے مردی ہے کہ ٹس نے نبی ملاقا کودیکھا ہے کہ جب وہ تجدو کرتے تو اپنی ناک اور پیٹانی پر تجدو کرتے تھے۔

( ١٩.٤٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ أَخْبَرُنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ [قال الألباني: صحبح (ابن ماحة: ٥٥٥) قال شعب: صحبح اسناده ضعيف].

(۱۹۰۴۷) حضرت واکل اٹائٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملی او مین کہتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٠٤٧) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ بْنِ عَنْبَسٍ عَنْ وَائِلٍ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأً وَلَا العَّالِينَ فَقَالَ آمِينَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ [حسنه الترمذي. وصححه ابن حجر سنده، وصححه الدارفطني واعله ابن القطان. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٩٣٢ أ الترمذي: ٩٣٨ ، ٢٤٩)].

(۱۹۰۴۷) حفرت واکل ٹائٹزے مروی ہے کہ میں نے نی طیا کو "وَلَا الْعَمَّالِيْنَ" کہنے کے بعد بلند آ واز ہے آ مین کہتے ہوئے ساہے۔

( ١٩.٤٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَخَفَضَ بِهَا صَوْلَةُ

(۱۹۰۴۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے اور اس میں پست آ واز کاذ کر ہے۔

( ١٩.٤٩ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّلَنِى أَهْلُ بَيْتِى عَنْ آبِى أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْجُدُ بَيْنَ كَفَيْهِ

(۱۹۰۳۹) حضرت واکل ٹڑاٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی مٹیٹا کو دونوں ہاتھوں کے درمیان چرہ رکھ کر بجدہ کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( . ١٩٠٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلٍ الْحَصْرَمِيِّ أَنَّهُ رَأَى 'نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَجَدَ وَيَدَاهُ قَرِيبَتَانِ مِنْ أُذْنَيْهِ [انظر: ٥٥٠١٥ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٧ ١٩٠٧ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ، ١٩٠٨ ).

(۱۹۰۵۰) حضرت واکل ٹاکٹٹ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھ کو بجد و کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ ٹاکٹٹیٹم کے ہاتھ کا نوں کے قریب تھے۔

( ١٩٠٥١ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَآيُتُ رَسُولَ

## 

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ [قال الألباني: صحيح الأسناد (النسائي: ٢/٥١٥).

(١٩٠٥١) حضرت واكل المنظنت مروى بكريس نے ني طفا كونمازك دوران ابنادايان باتھ باكس باتھ پرد كھے ہوئ ديكھا۔ ( ١٩٠٥٢) حَدَّنَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شَوِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ بُنِ حُجْوٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آلَيْتُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّنَاءِ قَالَ فَرَآيْتُ أَصْحَابَهُ يَوْفَعُونَ آيْدِيَهُمْ فِي ثِيَابِهِمْ [قال الألباني: صحبح (ابوداود: ٢٧٩)].

(۱۹۰۵۲) حضرت واکل ٹاکٹڑنے مروی ہے کہ جس موسم سر ماجیں نبی طینیہ کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے محابہ ٹاکٹی کودیکھا کہو واسیے ہاتھوں کواپی جا دروں کے اندر ہی ہے اٹھار ہے ہتھے۔

( ١٩٠٥٢ ) حَدَّلَنَا وَكِيعٌ حَلَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمُوهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِى الْبَخْتَوِى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْيَحْصُبِي عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْوٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ بَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ وانظر: ٥٨ - ١٩].

(١٩٠٥٣) حفرت واکل نافزے مروی ہے کہ میں نے نبی مینا کو کھیر کے ساتھ می رفع پدین کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٠٥٤) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا فِطُرٌ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ حِينَ افْتَحَ الصَّلَاةَ حَتَّى حَاذَتُ إِبْهَامُهُ ضَعْمَةَ أُذُنَيْهِ [قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٧٣٧، النسائي: ٢٣/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف].

(۱۹۰۵۳) حضرت واکل جنگؤے مروی ہے کہ بل نے نبی مایش کونماز کے آغاز میں بنی رفع بدین کرتے ہوئے ویکھا ہے یہاں تک کرانگو مٹھے کا نوں کی کو کے برابر ہوجائے۔

( ١٩٠٥) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلُمْ عَنُ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجُو الْحَضْرَمِیِّ قَالَ أَثَیْتُ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَآنُظُرَنَّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَکَبَرُ وَرَفَعَ یَدَیْهِ حَتَّی کَانَتَا حَلُو مَنْکِیْهِ قَالَ ثُمَّ آخَذَ شِمَالَهُ بِیمِینِهِ قَالَ فَلَمَّا أَرَادَ آنُ یَرُکِعَ رَفِعَ یَدَیْهِ حَتَّی کَانَتَا حَلُو مَنْکِبُیْهِ فَلَمَّا رَکِعَ وَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی رُکُبَیْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّکُوعِ رَفِعَ یَدَیْهِ حَتَّی کَانَتَا حَلُو مَنْکِبُیْهِ فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ یَدَیْهِ مِنْ وَجُهِهِ بِلَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَمَّا فَعَدَ الْتَرَصَ رِجْلَهُ الْکُسْرَی وَوَضَعَ یَدَیْهِ الْیُسْرَی عَلَی رُکْوَیْهِ الْیَسُوی وَوضَعَ حَدَّ مِرْفَقِهِ عَلَی فَحِیْهِ النَّمْنِی وَعَقَدَ ثَلَالِینَ وَحَلَقَ وَاحِدَةً وَآشَارَ بِاصْبَعِهِ السَّبَابَةِ [راحع: ١٩٠٥].

دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کدھوں تک برابر بنند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں تھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سرا تھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں مجھتے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو یا کمیں یاؤں کو بچھا کردا کمیں یاؤں کو کھڑا کرلیا، اور ہا کمی ہاتھ کو ہا کمی تھٹے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکو واکمیں ران پر رکھ لیا اور تھیں کے عدد کا دائر و بنا کر طاقہ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشار وفر ہایا۔

( ١٩.٥٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَ مِسْعَرٌ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ يَذْكُرُ عَنْ آبِيهِ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ بِدَلُو مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ مَجَّ [انظر: ١٩٠٧].

(۱۹۰۵۱) حضرت وائل بن تنویسے مروی ہے کہ نبی مایٹھ کی خدمت ہیں ایک ڈول پیش کیا گیا ، نبی مایٹھ نے اس میں ہے کچھ پانی پیااور ڈول میں کلی کردی ، پھراس ڈول کو کئو کیس میں الٹادیا۔

( ۱۹.۵۷) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِي عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ حَدَّثِنِى آهُلُ بَيْتِى عَنْ آبِى أَنَّهُ رَأَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ وَيَصَعُ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ إِمّال الألبانى: صحبح (ابوداود: ۲۷۰) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُفَعُ يَدِينَ كُرتَ بُوكَ عَلَى يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ إِمّال الألبانى: صحبح (ابوداود: ۲۷۰) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُوكَ مِهُ كَانِهُ وَلَ عَلَيْهِ كَوْجَمِيرَ كَسَاتُهُ مِن رَفَع يَدِينَ كُرتَ بُوكَ وَيَعَامِ اور اللهُ عَلَيْهِ كَانِهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى يَسَارُهُ فِي السَّلَاةِ إِمّال الألباني: صحبح (ابوداود: ۲۵۰) عَلَيْهِ كَانِهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ عَنِي الْعَلَيْمِ عَنِي الْعَلَيْمِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلِي السَّعَدِي اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَيَعْمُ عَلَيْهُ عَلَى يَسَارُهُ فِي اللسَّكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَمِنْ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَالْمُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلِي عَلَيْكُولُ عَلَيْكُول

( ١٩.٥٨) حَذَّنَا وَكِيعٌ حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْبَخْتَرِى الطَّائِي يُحَدَّثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ الْيَحْصُبِيِّ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْحَصْرَمِيِّ آنَةً صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يُكْبُرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ وَيَرُفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ النَّكُيدِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ قَالَ شُعْبَةً قَالَ لِى أَبَانُ يَعْنِى ابْنَ تَغْلِبَ فِي الْمَحْدِيثِ حَتَّى يَبْدُو وَصَحُ وَجُهِهِ فَقَالَ تَعْمُرُو أَوْ نَحُو ذَلِكَ واحرحه الدارمي (١٢٥٥). فال شعيب: صحيح]. [راجع: ١٩٠٣].

(۵۸ • ۱۹) حصرت واکل ٹڑٹٹزے مروی ہے کہ انہوں نے نبی میٹیا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ مُٹاٹیڈ کا ہر مرتبہ جھکتے اور اشعتے ہوئے تحبیر کہتے تھے اور بھبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

( ١٩٠٥٩) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرٍ أَبِي الْعَنْبَسِ قَالَ سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يُحَدِّدُ عَنْ وَائِلٍ أَوْ سَمِعَةُ حُجْرٌ مِنْ وَائِلٍ قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْنَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسُوى وَسَلَّمَ عَنْ المُعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْنَةُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنِي عَلَى يَدِهِ الْيُسُوى وَسَلَّمَ عَنْ يَعِيدٍ وَلَا الطَّالِينَ قَالَ آمِينَ رَافِعًا بِهَا صَوْنَةُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمُنِي عَلَى يَدِهِ الْيُسُوى وَسَلَّمَ عَنْ يَعِيدٍ وَعَنْ يَسَارِهِ [احرحه الطيالسي (٢٤٠). قال شعب: صحيح دون: ((واحنى صونه))).

(١٩٠٥٩) حضرت واكل التشوي عروى ب كرتى ولينا تي ميس نماز برهائي ميس في الينا كو ولاالصالين " كتب ك بعد

آ بستدآ وازے آئین کہتے ہوئے سنااور ٹی پیٹیائے واہناہاتھ باکیں ہاتھ پررکھااورواکیں باکیں دونوں جانب سلام پھیرا۔ ( ١٩٠٦٠) حَدَّفَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّفْنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ کُلْیْبٍ عَنْ آبِیهِ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِی قَالَ صَلَّنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَبَرَ حِینَ ذَخَلَ وَرَفَعَ بَدَهُ وَحِینَ أَرَادَ أَنْ يَرْکَعَ رَفَعَ بَدَيْهِ وَحِینَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَکَبَرَ حِینَ ذَخَلَ وَرَفَعَ بَدَهُ وَحِینَ أَرَادَ أَنْ يَرْکَعَ رَفَعَ بَدَيْهِ وَحِینَ رَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَوَضَعَ کَفَیْهِ وَجَافَى وَفَرَشَ فَیْحَدَهُ الْیُسُوی مِنْ الْیُمْنَى وَأَشَارَ بِاِصْبَعِهِ وَلَيْسَ السَّبَابَةِ [انظر: ٧٥ / ٢٠].

(۱۹۰۲۰) حضرت واکل ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے ہی ملائیا کے پیچھے نماز پڑھی، نی ملائیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تئبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بجدے میں مجئے بلند کیا، جب رکوع سے سرا ٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں مجئے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں مجئے تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور بائیں ہاتھ کو آپنے ہاتھوں کو چیرے کے قریب رکھ رہا کہ اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑا کر لیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھنے پررکھ لیا اور شہادت کی انگل سے اشار وفر ہایا۔

(١٩.٦١) حَدَّثَنَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ وَيَزِيدُ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَزِيدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ ٱنْفَهُ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا سَجَدَ مَعَ جَبْهَتِهِ [راجع: ١٩٠٤٤].

(۱۹۰۷) حضرت واکل ٹھاٹھ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیق کودیکھا ہے کہ جب وہ مجدہ کرتے تو اپنی ناک اور بیشانی پر مجدہ کرتے تھے۔

( ١٩.٦٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حُجْرِ بُنِ عَنْبَسِ عَنْ وَالِلِ بُنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ إقال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٩٣٣). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۰ ۲۲) حضرت واکل الثانات مروی ہے کہ آپ الثانا الدام میں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

(۱۹.۱۳) حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أُخْبَرَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَاصِم بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرَ فَوَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ كَبُرُ وَرَقَعَ يَدَيْهِ حِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبُرُ وَرَقَعَ يَدَيْهِ حَدْوَ أُذُنِيهِ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَسَجَدَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ حَدْوَ أُذُنِيهِ ثُمَّ جَلَسَ فَافْتُوسَ رِجُلَهُ النِّيسُوى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ النِّيمُنَى عَلَى فَجِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ النَّيْسُوى وَوَضَعَ ذِرَاعَهُ النِّيمُنَى عَلَى فَجِذِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ أَشَارَ بِيعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِيهِ إِراحِينَ ١٩٠١ اللهُ عَلَى الْوَسُطَى وَقَبَضَ سَائِوَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِيهِ إِراحِينَ ١٩٠٥ اللهُ اللهُ عَلَى الْوَسُطَى وَقَبَضَ سَائِوَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِيهِ إِراحِينَ ١٩٠٨ اللهُ عَلَى الْوَسُطَى وَقَبَضَ سَائِوَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراحِينَ ١٩٠٨ عَلَى الْوَسُطَى وَقَبَضَ سَائِو أَصَابِعِهِ ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتُ يَدَاهُ حِذَاءَ أُذُنِهِ إِراحِينَ ١٩٠٨ عَلَى الْوَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَلَالَ عَلَيْهِ مَ عَلَى الْوَلِمُ عَلَى الْوَلَالَةَ يَهُ عَلَى الْمُولِ الْعَلَى الْولَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْولَالِ عَلَى الْولَالِ عَلَيْهُ عَلَى الْولَالِ عَلَى الْولَولَ عَلَى الْهُ عَلَى الْولَ عَلَى الْمُ عَلَى الْولَولَ عَلَيْهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا عَلَى

( ١٩.٦٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ ٱنْبَآنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضُرَمِى عَنْ آبِيهِ آنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ سُويُدُ بْنُ طَارِقٍ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا فَقَالَ إِنِّي آصُنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا دَاءٌ وَلَيْسَتْ بِدَوَاءٍ [راحع: ١٨٩٩٥].

(۱۹۰ ۱۳۰) حضرت سوید بن طارق الگاڑئے ہے مروی ہے کہ انہوں نے بارگا و نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نچوڑ کر (ان کی شراب) پی سکتے ہیں؟ نبی ملیجا نے فر مایانہیں، نے عرض کیا کہ ہم مریض کو علاج کے طور پر پلا سکتے ہیں؟ نبی ملیجا نے فر مایا اس میں شفاع نہیں بلکہ بیتو نری بیماری ہے۔

( ١٩.٦٥) حَدَّنَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّنَا إِسُرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ عَنْ آبِيهِ قَالَ صَلَّى اللَّهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرَ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمَوْسُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْخَيْرُ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا الْحَيْرُ فَقَالَ لَقَدْ فُتِحَتْ لَهَا آبُوابُ اللَّهِ وَمَا أَرَدُتُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا أَرَدُتُ إِلَيْهِ وَمَا أَنِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

(۱۹۰ ۱۵) حضرت وائل ٹنٹنڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طینی کے ساتھ قماز پڑھی، دوران نماز ایک آ دمی کہنے لگا"المحمد لله محتبر اگطیبا مباد کا فیه" نماز سے فراغت کے بعد نبی طینی نے پوچھا پیکلمات کس نے کہے تھے؟ اس آ دمی نے کہایا رسول اللہ! میں نے کہے تھے اور صرف فیری کے ارادے سے کہے تھے، نبی طینی نے فرمایا ان کلمات کے لئے آسان کے درواز سے کھل گے اور عمرش تک وکینچنے سے کوئی چیز انہیں روک نہ کئی۔

(١٩.٦٦) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا ٱشْعَتُ بُنُ سَوَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلِ بُنِ حُجْمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ ٱتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لِى مِنْ وَجُهِهِ مَا لَا أُحِبُّ آنَّ لِى بِهِ مِنْ وَجُهِ رَجُلٍ مِنْ بَادِيَةِ الْعَرَبِ صَلَّبْتُ خَلْفَهُ وَكَانَ يَوْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ وَرَفَعَ وَوَضَعَ بَيْنَ السَّجُدَتَيْنِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ [احرحه الطبالسي (٢٢). قال شعب: صحيح دون رفع البدين عن السحود).

(۱۹۰۲۱) حضرت واکل بخاتلا ہے مروی ہے کہ میں نبی ملیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مجھے ان کے رخ انور کی زیارت کے

بدلے میں کوئی چیزمحبوب نہتی ، میں نے نبی مایٹا کے ساتھ نماز پڑھی ، آپ ٹاٹٹیٹا ہر مرتبہ تھکتے اورا شعتے ہوئے تکبیر کہتے تھے اور تحبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے اور دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

( ١٩.٦٧) حَدَّثُنَا رَوْحٌ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ طَارِقَ بُنَ سُوَيْدٍ الْجُعُفِيَّ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ ذَاءً [راحع: ١٨٩٩٥].

(۱۹۰۷۷) حضرت طارق بن سوید نگانئ ہے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یارسول اللہ! ہم لوگ انگوروں کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم انہیں نجوڑ کر (ان کی شراب) کی سکتے ہیں؟ نمی طابق نے فر مایانہیں، انہوں نے عرض کیا کہ ہم مریض کوعلاج کے طور پر بلا سکتے ہیں؟ نبی طابات نبی شفاہ نہیں بلکہ یہ توزی بیاری ہے۔

( ١٩٠٦٨) حَدَّثُنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ آخَبَرَنَا آبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبُدِ الْمَلِكِ عَنْ عَلْقَمَة بُنِ وَالِلِ عَنْ وَالِلِ بُنِ حُجْمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضِ فَقَالَ آحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا الْتَوَى عَلَى آرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْمُرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْتَوَى عَلَى آرْضِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ الْمُرُو الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْسِ الْكَنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمُ لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لِيَحْفِقَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو لِيَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمُ بَلُولُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلْمَ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَسَلَّمَ مَنْ افْتَطَعَ آرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهُ عَلَى وَحَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُو عَلَى وَسِلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَلْمَ إِلَيْهِ فَعُضَالُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْ وَالْمُ وَالْ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَلَامُ الْعُولُولُو اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمُ ا

(۱۹۰۲۸) حفرت واکل بھنگؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیابیا کی خدمت میں حاضر تھا ، کد دوآ دمی ہی بیابیا ہے پاس ایک زمین کا جھڑا لے کرآئے ، ان میں ہے ایک نے کہا یارسول اللہ! اس مخص نے زمانہ جا ہلیت میں میری زمین پر قبضہ کرلیا تھا (یہ کہنے والا امرؤ القیس بن عابس کندی تھا اور اس کا مخالف ربیعہ بن عبدان تھا ) ہی بیابیا نے اس سے گوا ہوں کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ گواوتو میرے پاس بیس ہیں ، ہی بیابیا نے فرمایا بھریت کھائے گا ، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا ، اس نے کہا کہ گواوتو میرے پاس بیس ہیں ، ہی بیابیا نے فرمایا بھریت کھائے گا ، اس نے کہا کہ اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا ، نبی بیابیا نے فرمایا جو فنص ظلما کسی کی بیابیا نے فرمایا جو فنص ظلما کسی کی بیابیا نے فرمایا جو فنص ظلما کسی کی بیابیا ہے ، وہ تیا میں حال میں ملا قات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

( ١٩.٦٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَسْجُدُ عَلَى الْكُرْضِ وَاضِعًا جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فِى سُجُودِهِ [راحع: ١٩٠٤].

(۱۹۰۲۹) حضرت وائل ٹاکٹڑ سے مردی ہے کہ میں نے نبی طاق کودیکھا ہے کہ جب و و بجدہ کرتے تو اپنی ناک ادر پیٹانی پر بجدہ کرتے ہتھے۔

( ،٩.٧ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ لَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَانِلِ بْنِ حُجْرٍ

قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَّعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَهِ [راحع: ١٩٠٥].

- (۱۹۰۷) حضرت واکل بڑائڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی علیما کو دیکھا کہ آپ کُاٹیڈ کانے رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں مکھٹنوں بررکھ دیئے۔
- (١٩.٧١) حَدَّنَنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً قَالَ حَدَّلِنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ وَانِلٍ عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ وَائِلٍ وَمَوْلِي لَهُمْ أَنَّهُمَّ أَنَّهُمَا حَدَّنَاهُ عَنْ أَبِيهِ وَائِلِ بُنِ حُجْمٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيُهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِبَالَ أُذُنَيْهِ فُمَّ الْتَحَفَّ بِغَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليَّمُنِي عَلَى الْيُسُرَى فَلَمَّا ذَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَرَ وَصَفَ هَمَّامٌ حِبَالَ أُذُنَيْهِ فُمَّ الْتَحَفَّ بِغَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ اليَّمُنَى عَلَى الْيُسُرَى فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ أَنْحَرَجَ يَدَيْهِ مِنْ النَّوْبِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَكَبَرَ فَرَكِعَ فَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَلَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَلَ سَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَلَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا فَلَ سَعِمَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا مَا مُعَلِي الْعَلْمُ لَهُ لَمُ لُعُتَعِي الْعَلْمِ وَالْعَمْ عَلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِي عَلَى الْعَلْمُ عَلَمَّا فَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَلَعْ يَدَيْهِ فَلَكُمْ وَالْعُرْمُ وَالَ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ مِنْ النَّالُ سَلَى مُنْ اللَّهُ لَا لَهُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ لَعُولُ عَلَمُ لَعُلُمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى لَمُ لَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهُ وَلِعُ لَهُ فَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَيْهُ فَلَكُ لِمُ عَلَيْهُ لَمُ لَكُولُكُوا لَهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَيْهُ لَلَهُ عَلَيْهُ فَالْعَلَمُ فَالْعَلَمُ فَالْعَلَمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ فَالْعُولَةُ فَالِكُولِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللَهُ لَمُ لَمُ عَلَمُ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ لَا عَلَيْهُ فَالْعُهُ فَا لَمُ
- (۱۹۰۷) حفرت واکل ڈائٹڈے مروی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ بی طینا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے جمیر کی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھراپنے کپڑے میں لیٹ کر دائیں ہاتھ سے یائیں ہاتھ کو بکڑلیا، جب رکوع کا اراوہ کیا تو اپنے ہاتھ باہر نکال کر پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع ہے سرا تھا یا اور سمع الله لمن حمدہ کہاتو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا ،اور جب بجدے میں گئے تو اپنی ہتھیلیوں کے درمیان بحدہ کیا۔
- ( ١٩.٧٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ وَأَبُو نُعَيِّمٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ [راحع: ٥٥، ١٥].
- (۱۹۰۷) حضرت واکل بڑا تھا ہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ آلیُٹی کی ہاتھ کا نوں کے قریب تنے۔
- ( ١٩.٧٣ ) حَدَّثَنَا يَعُمَى بُنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجُو أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ آمِينَ
  - ( ۱۹۰۷ ) حضرت واکل جانشاہے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹھا کو آمین کہتے ہوئے سنا ہے۔
- ( ١٩.٧٤ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْفَمَةَ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْهَرُ بِآمِينَ
- (۱۹۰۷ ) حضرت واکل ڈاٹٹو سے مروی ہے کہ ٹیل نے نبی ملیہ کو "وکا الصّالین" کہنے کے بعد بلندآ واز ہے آ مین کہتے ہوئے سنا ہے۔ بور بلندآ واز ہے آ مین کہتے ہوئے سنا ہے۔
- ( ١٩.٧٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّيْبٍ آخُبَرَنِي أَبِي أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيَّ

الْجُرَّهُ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُصَلَّى قَالَ فَنَظَرُتُ إِلَيْهِ فَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَنَيْهِ حَتَّى حَافَقَا أَذُنْهِ فُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَالرَّسُعِ وَالسَّاعِدِ ثُمَّ قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ رَفَعَ يَنَيْهِ مِثْلَهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلُهَا وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ مِثْلُهَا ثُمَّ سَجَدَ فَجَعَلَ كَفَيْهِ بِحِذَاءِ أَذُنْهِ ثُمَّ قَعَدَ فَافْتُوسَ مَن رِجْلَةُ الْيُسُورَى فَوَضَعَ كَفَهُ الْيُسْوَى عَلَى فَجِذِهِ وَرُكُيْتِهِ الْيُسُورَى وَجَعَلَ كَفَّ اللهُ مُونَى عَلَى فَجِذِهِ وَرُكُنِيهِ الْيُسُورَى وَجَعَلَ حَلَقَ مَلْقَدَّ ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَوَالْيَهُ يُعْرَكُمُ يَعْمَ لَكُوسَ بَيْنَ آصَابِعِهِ فَحَلَّقَ حَلْقَةً ثُمَّ رَفَعَ إِصْبَعَهُ فَوَالْيَهُ يُعْرَفِهُ اللهُ يَعْمَ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَمِن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ الْقَيَابُ تُحَرَّكُ اللهُ عَلَى وَالله الألباني: صحيح الله الله الله على الله عب صحيح دون (فرابته يحركما يدعوبها))].

(۱۹۰۷۵) حعرت واکل بخانزے مروی ہے کہ میں نبی ماینا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیجھوں کا کہ نبی مینا تحمل طرح نماز پڑھتے ہیں، چنانچہ نبی ملیٹھ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تھمبیر کبی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائيں باتھ سے بائيں ہاتھ كو پكڑليا، جب ركوع كاارادہ كيا تو پھررفع يدين كرتے ہوئے اپنے ہاتھوں كوكندهوں تك برابر بلند کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے ، جب رکوع سے سرا مُعایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے ا ہے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بجدے میں مجے تو اپنے ہاتھوں کو چبرے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹے تو بالنمين پاؤن کو بچھا کردائميں پاؤں کو کھڑا کرلیاءاور بائنس ہاتھ کو بائنس تھٹنے پرر کھانیا اور کہنی کی حد کو دائمیں ران پرر کھانیا اور تمیں کے عدد کا دائر ہ بنا کر صلقہ بنالیا اور شہادت کی انگل ہے اشار وفر مایا سمجھ عرصے بعد میں دوبار ہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا ، میں نے و یکھا کہ لوگوں نے چاوریں اوڑ ھرکمی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چاوروں کے پنچے سے بی حرکت دے رہے ہیں۔ ( ١٩.٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلِّبٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ وَالِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أَذُنَّيْهِ ثُمَّ حِينَ رَكَعَ ثُمَّ حِينَ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ · حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيُهِ وَرَآيَتُهُ مُمُسِكًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا جَلَسَ حَلَق بِالْوُسْطَى وَالْإِبْهَامِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسُرِّى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى إسكرر ما قبله إ. (١٩٠٤٦) حفرت واکل ناتش سے مروی ہے کہ میں نے نبی میں کو دیکھا کہ نبی میں نے تبلہ کی طرف رخ کر کے تجبیر کبی اور دونوں باتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھردائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع ہے سراٹھایا تو پھر رفع پدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تك برابر بلندكيا ،اور جب بينصقو بالنمي ياؤن كو بحيا كردائمي ياؤن كوكمز اكرليا ،اور بالنمي باتھ كو بالنمي تخفنے پرركاليا اورتميں

کے عدد کا دائر ہ بنا کر صلقہ بنالیا اور شہادت کی انگلی ہے اشارہ فر مایا۔

( ١٩.٧٧) حَذَّنَا مَعْمَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِيُّ حَذَّنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكُوهَتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَاً عَنْهَا الْحَذَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا عَهُوا إِنَال الرّمذي: غريب ليس اسناده بالمتصل. وقال البيهني: في هذا الاسناد ضعف من وحهبن. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٩٨ ٢٥) الترمذي: ١٤٥٣).

(۷۷-۱۹) حضرت وائل ڈٹٹٹزے مروی ہے کہ نبی ملیّا کے دور باسعادت میں ایک عورت کے ساتھ ذیا بالجبر کا واقعہ پیّن آیا، نبی نے اس عورت سے سز اکومعاف کر دیا اور مرد پر سزا جاری فر مائی ، راوی نے بیدؤ کرنہیں کیا کہ نبی ملیّا نے اس کے لئے مہر بھی مقرر کیا (یانہیں؟)

( ١٩.٧٨) حَدَّثَنَا يَحْنَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بَنِ وَائِلٍ عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى فِي الصَّلَاةِ قَرِيبًا مِنْ الرَّسُغِ وَوَضَعَ يَدَهُ جِينَ يُوجِبُ حَتَّى يَبْلُهَا أَذُنَيْهِ وَصَلَّيْتُ خَلْفَهُ فَقَرَآ غَيْرِ الْمَفْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ فَقَالَ آمِينَ يَجْهَرُ [قال الألبانى: صحيح (النسائى: ٢٢/٢). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٨].

(۱۹۰۷۸) حضرت واکل طائن ہے مروی ہے کہ یس نے نبی طائع کودیکھا کہ نمازیس وہ اپنا دایاں ہاتھ یا کیں ہاتھ پر گٹوں کے قریب رکھتے تنے، اور نماز شروع کرتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تنے اور میں نے آپ فُلٹھ کا کے بیچے نماز پڑھی ہے، آپ فُلٹھ کے "ولاالصالین" کہ کر بلند آ وازے آئین کی۔

( ١٩.٧٩) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبُدِ الْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِى بِدَلُو مِنْ مَاءٍ زَمُزَمَ فَتَمَضْمَضَ فَمَجَّ فِيهِ أَطْيَبَ مِنْ الْمِسْكِ أَوْ قَالَ مِسْكُ وَاسْتَنْفَرَ خَارِجًا مِنْ الدَّلُو [قال البوصيرى: هذا اسناد منقطع وقال الألباني: ضعيف (ابن ماحة: ٢٥٩). قال شعب: حسن]. [راجع: ٢٩٠٥].

(۹۷-۹) حضرت واکل ﴿ فَضُوْ ہِے مروی ہے کہ نِی مَالِیْهِ کی خدمت ہیں ایک ڈول ڈیٹ کیا تھیا، نبی مالینہ نے اس میں سے پچھ پانی بیا اور ڈول میں کلی کروی، پھراس ڈول کو کنو کیں میں النا دیا، یا ڈول ہیں سے پانی پی کر کنو کیں میں کلی کردی جس سے وہ کنواں مشک کی طرح میکنے نگا اور ڈول سے ہٹا کرناک صاف کی۔

( ۱۹.۸۰) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِالْجَبَّارِ بُنِ وَائِلٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى فِى الصَّلَاةِ عَلَى الْيُسْرَى فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى بَكْمٍ ( ۱۹۰۸۰) حدیث نبر ( ۱۹۰۵۸) اس دوسری سندے بھی مردی ہے۔

( ١٩٠٨١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ مُعَاوِيَةً عَنْ عَاصِمٍ بْنِ كُلَيْبٍ أَنَّ أَبَاهُ ٱخْبَرَهُ أَنَّ وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ

(۱۹۰۸) حفرت واکل بھا تھے ہیں، چنا نچہ نی مائیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو سوچا کہ میں بیضرور دیکھوں گا کہ نی بھیا
کس طرح نماز پڑھتے ہیں، چنا نچہ نی مائیا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تبییر کمی اور دونوں ہا تھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر
دائی ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند
کیا، اور رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیئے، جب رکوع سے سرا ٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے
اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب سجد سے میں گئے تو اپنے ہاتھوں کو چرہ سے کے قریب رکھ دیا، اور جب بیٹھے تو
یا کیل پاؤں کو بچھا کردا کمیں پاؤں کو کھڑا کرلیا، اور با کمیں ہاتھ کو با کمیں گھٹنے پر رکھ لیا اور کہنی کی حدکودا کمیں ران پر رکھ لیا اور تمیں
کے عدد کا دائر ہ بنا کر صلفہ بنالیا اور شہادت کی انگل سے اشارہ فر ہایا۔

( ١٩٠٨٢ ) قَالَ زُهَيْرٌ قَالَ عَاصِمٌ وَحَدَّلَنِي عَبُدُ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ ٱلْهَلِهِ أَنَّ وَاثِلًا قَالَ ٱتَبُنَّهُ مَرَّةً أُخْرَى وَعَلَى النَّاسِ ثِيَابٌ فِيهَا الْبَرَانِسُ وَفِيهَا الْأَكْسِيَةُ فَرَأَيْتُهُمْ يَقُولُونَ هَكَذَا تَخْتَ النِّيَابِ

(۱۹۰۸۲) حضرت واکل والٹی سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ پھرموسم سریا میں نی میٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحابہ بیلٹی کودیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کواپنی جا دروں کے اندر ہی سے اٹھار ہے تھے۔

(۱۹.۸۲) حَدَّثَ عَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بُنِ كُلُبِ قَالَ سَمِعْتُ ابِي يُحَدُّثُ عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِیِّ آنَّهُ رَأَی النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ صَلَّی فَکَبَّرَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَحَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَحَعَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنُ الرُّکُوعِ رَفَعَ یَدَیُهِ وَحَوَّی فِی رُکُوعِهِ وَحَوَّی فِی سُجُودِهِ فَلَمَّا فَعَدَ یَسَشَهَدُ وَضَعَ فَیحِذَهُ الْیُمُنَی عَلَی الْیُسُرَی وَوَضَعَ یَدَهُ الْیُمُنی وَآشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَحَلَقَ بِالْوُسُطَى [راحع: ١٩٠٥-١].

(۱۹۰۸۳) حضرت واکل بڑھڑے مروی ہے کہ ہیں نے نبی طینا کو دیکھا کہ نبی طینا نے قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہی اور دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر بلند کیے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑلیا، جب رکوع کا ارادہ کیا تو پھر دفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں موے اپنے ہاتھوں کو کندھوں موے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، جب رکوع سے سرا ٹھایا تو پھر رفع یدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک برابر بلند کیا، اور جب بیٹھے تو بائیں پاؤں کو بچھا کردائیں پاؤں کو کھڑ اکرلیا، اور بائیں ہاتھ کو بائیں گھٹے پررکھ لیا اور تمیں

کے عدد کا دائر و بنا کر صلقه بنالیا اور شہادت کی انگل ہے اشار وفر مایا۔

( ١٩٠٨١) حَذَّنَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ كُلَبِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّنَ عَنْ وَائِلِ بُنِ حُجْرٍ الْمَحْدَرَمِي أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِيهِ وَوَضَعَ بَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى النَّسُرَى قَالَ وَلِهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُوعِ وَضَعَ بَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ إمكر مائيله ]. وَزَادَ فِيهِ شُعْبَةُ مَرَّةً أُخْرَى فَلَمَّا كَانَ فِي الرُّكُوعِ وَضَعَ بَدَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَافَى فِي الرُّكُوعِ إمكر مائيله ]. (١٩٠٨٣) كذشت حديث الرومري سند عيمي مروى ہے۔

#### حَديثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِوِ ثَالَثْنُ

#### حضرت عمارين ياسر خاتفذ كي حديثين

( ١٩.٨٥) حَذَّنَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَذَّنِنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بُنِ أَبِى بَكُو بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِهِ أَنَّ عَمَّارًا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا الرَّحْمَنِ بُنُ الْحَارِثِ يَا أَبَا الْيَقْظَانِ لَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ إِنِّى بَادَرُتُ بِهِمَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ خَفَفْتَهُمَا قَالَ إِلَى بَادَرُتُ بِهِمَا السَّهُو إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرَّجُلِ لَيْصَلِّى وَلَعَلَهُ أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ مِنْ صَلَيْهِ إِلَى السَّهُو إِلَى عَشْرُهَا وَتُسْعُهَا أَوْ ثُمُنَهُا أَوْ شُبُعُهَا حَتَى انْتَهَى إِلَى آخِرِ الْعَدَدِ [صححه ابن حبان (١٨٨٩). قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۰۸۵) ابو بکر بن عبدالرحن بہتیے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محار بڑا تؤامسجہ میں واخل ہوئے اور دو ہلکی لیکن کھل رکعتیں پڑھیں ، اس کے بعد بیٹے گئے ، ابو بکر بن عبدالرحن بہتی نے ان سے عرض کیا کہ اے ابوالیقطان! آپ نے بید دور کعتیں تو بہت ہی بلکی پڑھی ہیں؟ انہوں نے فرمایا کیا میں نے اس کی صدود میں پچھ کی کی ہے؟ انہوں نے کہانہیں ، البتہ آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ، انہوں نے فرمایا میں نے ان رکعتوں میں بھولنے پر سبقت کی ہے، کیونکہ میں نے نبی مائیا کو بیفرماتے ہوئے سا ہے کہ ایک آ دمی نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا دسواں ، نواں ، آٹھواں یا ساتواں حصہ بی نصیب ہو پاتا ہے یہاں تک کہ آ خری عدد تک پہنچے میے ۔

( ١٩.٨٦) حَدَّثَنَا وَكِبَعٌ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ الْتُونِي يَشَرُبَةٍ لَهُو أَلِي الْبَخْتَرِى قَالَ قَالَ عَمَّارٌ يَوْمَ صِفْينَ الْتُونِي بِشَرْبَةٍ لِهُو أَلِي فَالِيَهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ تَشُرَبُهَا مِنْ اللَّذُنَيَا شَرْبَةُ لَهُو فَأَيِي بِشَرْبَةٍ لِهُو بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آخِرُ شَرْبَةٍ تَشُرَبُهَا مِنْ اللَّذُنِيَا شَرْبَةُ لَهُو فَأَيِّلَ الصححه الحاكم (٣٨٩/٣). قال شعب: صحيح وهذا اسناد صعيف لانقطاعه]. انظر: ١٩٠٨٩.

(۱۹۰۸۱) ابوالیشری مینید کہتے ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر بھٹٹنے نے فر مایا میرے یاس دودھ کا پیالہ

## مِنْ مُنْ الْمُونِيْلِ مِنْ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِ الْمُولِيْنِينِ الْمُولِيْنِينِ الْمُولِيْنِينِ الْمُولِي

لاؤ، کیونکہ نبی طائبانے فرمایا تھا و نیایش سب ہے آخری کھونٹ جوتم ہو ہے وہ دودھ کا کھونٹ ہوگا، چنانچیان کے پاس دودھ لایا عمیا ، انہوں نے اسے نوش فرمایا اور آ کے بڑھ کے اور شہید ہوگئے۔

( ١٩٠٨٧ ) حَلَكُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَلَكَنَا زِيَادٌ أَبُو عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ عَنُ عَمَّارِ بُنِ يَاسِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ أُمَّتِى مَثَلُ الْمَطَرِ لَا يُلْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ آمْ آخِرُهُ

(۱۹۰۸۷) حضرت عمارین یامر نگانئ سے مروی ہے کہ نبی علیا اے ارشاد فرمایا میری است کی مثال بارش کی ہے جس کے بارے کے بارے کچیمعلوم نیس ہوتا کہ اس کا آغاز بہتر ہے یا انعقام؟

عَلَيْ النَّرْحَمَنِ بِنِ الْبَرْى عَنْ عَلَيْ الرَّحْمَنِ بِنَ مَهْدِي حَدَّلَنَا سَعْهَانُ عَنْ سَلَمَة يَعْيِى ابْنَ كُهَيْلٍ عَنْ آبِى عَالِكٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَلَيْ النَّوْحَمَنِ بْنِ آبْزَى قَالَ كُنَا عِنْدَ عُمَرَ قَالَا كُورَ عَلَى الْمَالَى عَنَى آجِدَ الْمَعَادُ يَا آبِهِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّا الْمَعْدُ النَّعْدُ وَالشَّهْرَ وَالشَّهْرَ عَنْ الْمَعْدُ النَّعْدُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْدُ النَّا الْمَعْدُ النَّهُ عَلَيْ وَمَعْدُ وَالْمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْدُ اللَّهُ عَلَيْ وَمَعْدُ الْمَعْدُ النَّعْدُ النَّهِ الْمَعْدُ النَّعْدُ الْمَعْدُ النَّعْدُ الْعَلِي النَّعْدُ الْعَلَى النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْلُ النَّعْدُ النَّعْدُ النَّعْدُ الْعَلِي النَّعْلُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَالِ النَّعْدُ الْعَلِي الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلَى الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلَى الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلْمُ الْعَلَالُ النَّعْلُ الْعَلْمُ الْعُلْعُ الْعَلِي الْعَلَالُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَا الْعَلْمُ ال

( ١٩٠٨٩ ) حَلَّكَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ مُفْهَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ أَبِى الْبُغَيْرِى آنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ أَبِيَ بِشَرُبَةِ لَهَنٍ فَعَسَجِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ قَالَ إِنَّ آخِرَ شَرَابٍ آشُرَبُهُ لَبَنْ حَتَى آمُوتَ [راحع: ١٩٠٨٦].

(۱۹۰۸۹) ابوالیشتری میشند کہتے ہیں کہ جنگ مغین کے موقع پر حضرت عمارین باسر نگانڈے پاس دورہ لا یا کمیا تو انہوں نے بنس کر فرمایا نبی مانڈا انے فرمایا تھاد نیا جس سب سے آخری کھونٹ جوتم پو کے وہ دورہ کا کھونٹ ہوگا۔ ( ١٩.٩٠) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً عَنُ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلَمَةً يَقُولُ رَابُتُ عَمَّارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا كَبِيرًا آدَمَ طُوَالًا آخِذًا الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ قَارًا يَوْمَ صِفْينَ شَيْخًا كَبِيرًا آدَمَ طُوَالًا آخِذًا الْحَرْبَةَ بِيَدِهِ وَيَدُهُ تَرْعَدُ فَقَالَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَقَدُ قَارَاتٍ وَهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ فَاتَلُتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوُ فَاتَلُتُ بِهَذِهِ الرَّابِعَةُ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ ضَرَبُونَا خَتَى يَبُلُغُوا بِنَا شَعَفَاتٍ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصْلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَانَّهُمْ عَلَى الطَّلَالَةِ [صححه اس ضَرَبُونَا حَتَى يَبُلُغُوا بِنَا شَعَفَاتٍ هَجَرَ لَعَرَفُتُ أَنَّ مُصُلِحِينَا عَلَى الْحَقِّ وَانَّهُمْ عَلَى الطَّلَالَةِ [صححه اس حباد (٧٠٨٠)، والحاكم (٣٨٤/٣). فال شعب: هذا الإثر اسناده ضعيف].

(۱۹۰۹۰) عبداللہ بن سلمہ بھٹنڈ کہتے ہیں کہ بھی نے جنگ صفین کے موقع پر حضرت عمار بھٹنڈ کو دیکھا، وہ انتہائی بوڑھے، عمر رسیدہ، گندم کوں اور لیے قد کے آ دمی تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ بھی نیزہ پکڑر کھا تھا اوران کے ہاتھ کا نپ رہے تھے، انہوں نے فر مایا اس ذات کی سم جس کے دست قدرت بھی بیری جان ہے، بھی نے تمن مرتبہ ہی بیٹیا کی معیت بھی اس جھنڈے کو کے قرایا اس ذات کی سم جس کے دست قدرت بھی میری جان ہے، اگر بدلوگ ہمیں مارت ہوئے کی جو تی مرتبہ ہے، اس ذات کی سم جس کے دست قدرت بھی میری جان ہے، اگر بدلوگ ہمیں مارت ہوئے کی چوٹیوں تک بھی پہنچ جا کیں تب بھی بھی جموں گا کہ ہمارے مصلحین برحق ہیں اور دہ فلطی پر ہیں۔

(١٩.٩١) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَهُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّنِي شُعْبَهُ قَالَ سَبِعْتُ قَنَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ آبِي لَضُرَةً قَالَ حَجَّاجٌ الرَّايْتَ فِعَالَكُمْ رَأْيًا رَأَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطِيءُ وَيَعِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْتُمُوهُ فَإِنَّ الرَّأَى يُخْطِيءُ وَيَعِيبُ أَوْ عَهْدٌ عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ حَجَّاجٌ ارَآيْتَ هَذَا الْأَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَيْنًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَمُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةُ وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّنِي حُدَيْفَةُ إِنَّ كَافَةً وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ فِي أُمَّتِي قَالَ شُعْبَةُ وَيَحْسِبُهُ قَالَ حَدَّنِي حُدَيْفَةُ إِنَّ عَلَمْ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَنْ يَعْهُمُ وَسَلّمَ قَالَ إِنْ فِي أُمِّتِي قَالَ شُعْبَةُ وَيَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ عَلَى يَلْعَ الْجَعَلُ فِي مَنْ الْمُعْبَةُ وَلَا إِنْ فِي مُنْ عَنْ عَيْمُ مِنْ اللّهُ مِنْ الْمَعْبُ عَلَى عَنْ عَلَى اللّهُ عَلَى مُعْبَعُ فِي عَنْ الْمُعْبَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۰۹) قیس بن عباد بکتا کہتے ہیں کہ بل نے حضرت محار بن یاسر بڑا ٹھڑے ہو چھا اے ابوالیقطان! یہ بتا ہے کہ جس سکے بل آپ لوگ پڑ چکے ہیں، وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی طیالا کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ نبی طیالا نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ الی کوئی وصیت نہیں فر مائی جو عام لوگوں کو نہ کی ہو، نبی طیالا نے فر مایا تھا میری امت میں بارہ منافق ہوں گے، وہ جنت میں وافل ہوں مے اور نداس کی مہک یا کمیں مے یہاں تک کہ اور ندسوئی کے تاکے میں وافل ہو جائے ، ان میں سے آٹھ وہ لوگ ہوں مے جن سے تمہاری کفایت ' دبیلہ' کرے گا، بیآ گ کا ایک پھوڑ ا ہوگا جو ان کے کندھوں پر نمود ار ہوگا اور سینے تک سوراخ کردے گا۔

( ١٩.٩٢ ) حَدَّثَنَا بَهْزُ بُنُ أَسَدٍ حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخُبَرَنَا عَطَاءٌ الْخُوَاسَانِيُّ عَنْ يَخْيَى بُنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ

قَدِمْتُ عَلَى آهُلِى لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتُ يَدَاىَ فَضَمَّخُونِى بِالزَّعْفَرَانِ فَعَدُوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي فَقَالَ اغْسِلُ هَذَا قَالَ فَلَحَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَعْسَلُمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَلَحَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ بَعِي عَلَى مِنْهُ شَيْءٌ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَى وَلَمْ يُرَحِّبُ بِي وَقَالَ اغْسِلُ هَذَا عَنْكَ فَلَحَبْتُ فَعَسَلْتُهُ ثُمَّ وَلَمْ يَرَحِّبُ بِي وَقَالَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَعُ فَي وَكَالَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَعُ فَي وَكَالَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَعُ فَي وَكِلَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَعُ فَي وَكَالَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَعُ فَي وَكِلَ إِنَّ الْمَكْلِكَةَ لَا تَحْضُرُ جَنَازَةً الْكَافِي وَلَا الْمُتَعْمَدُ فَي وَلِلَهُ إِنْ الْمُلَاكِةَ لَا يَحْضُرُ وَلَا الْمُعْمَدِ وَلَا الْمُعْمَلِ إِذَا لَاهُ وَلَا الْمُعْرَانِ وَلَا الْمُعْلِى وَلَا الْمُعْمَدِي وَلَا الْمُعْمَلِ إِذَا الْمُ الْوَالِ الْمَالِمُ وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَالَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۰۹۲) حضرت مجار المائظ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں دات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آیا میرے ہاتھ ہے۔

پھے تھے اس لئے انہوں نے میرے ہاتھ س پر زعفران ال دی ، میچ کو میں نی بایش کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو
آپ فالفی آنے جھے جواب دیا اور ندی خوش آ مدید کہا ، بلک فر مایا اسے دھوکر آؤ ، میں نے جاکراسے دھولیا لیکن جب والی آیا تو
پھر بھی کچھ زعفران کی رہ گئی میں مائے اس مرتبہ بھی نی بیٹی نے سلام کا جواب دیا اور ندی خوش آ مدید کہا بلک فر مایا اسے دھوکر
آؤ ، چنا نچاس مرتب میں نے اسے اچھی طرح دھویا اور پھر حاضر ہوکر سلام کیا تو تی بھی اس نے جواب بھی دیا اور خوش آ مدید ہی کہا اور فر مایا کہ دھت کے فرشے کا فرکے جنازے ، زعفران ملنے والے اور جبنی کے پاس نیس آتے اور نی بھی اس نے جن آ وی کو وضو

کر کے سوجانے یا کھانے یہنے کی رخصت دی ہے۔

(١٩.٩٢) حَلَّنَا بَهُزُّ حَلَّنَا شُعْبَةُ حَلَّنَا الْحَكُمُ عَنْ ذَوٌّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِدِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ عَنْ التَّيَمُّمِ فَلَمْ يَنْدِ مَا يَقُولُ فَقَالَ عَمَّارُ بُنُ يَاسِرٍ أَمَّا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ فَآجُنَبُّتُ فَتَمَعَّكُتُ فِي التَّرَابِ فَآتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكُفِيكَ هَكُذَا وَضَرَبَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَهُ وَنَفَحَ فِي يَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَةُ وَكَفَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً [راحع: ١٨٥٦].

(۱۹۰۹س) عبدالرمن بن ابزى كتب بين كدايك آدى معزت عرفات كل فدمت عن حاضر بوااور كيف لكاكد جه يرضل واجب بوكيا باور يحمد بان نين كين بين الروائي من الميا آب كو الميان الميان

فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو بَكُرٍ فَقَالَ إِنَّكِ لَمُبَارَكَةً لَقَدُ نَوْلَ عَلَيْنَا فِيكِ رُخُصَةً فَصَرَبْنَا بِالْدِينَا إِلَى وُجُوهِنَا وَضَرَبْنَا بِالْهِينَا ضَرْبَةً إِلَى الْمُنَاكِبِ وَالْآبَاطِ [قال الألباني: صحيح (ابر داود: ٣١٨ و ٣١٩، ابن ماحة: ٥٦٥ و ٧١٥). قال شعيب: صحيح اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٠٩٩، ١٩٠٩٩].

(۱۹۰۹) حضرت عمارین یاسر بھائٹ مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی بھیڈا کے ہمراہ تھ، کہ حضرت عائشہ نھائا کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر کر پڑا، لوگ ان کا ہارتلاش کرنے کے لئے دک کئے ، بیسلسلہ طلوع فجر تک چٹنا رہا، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا (کہ نماز پڑھیکس) حضرت ابو بکر بھائڈ نے حضرت عائشہ نگائا کو بخت ست کہا، اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وضو میں رخصت کا پہلولیعن پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم تازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر بھائڈ نے اپنی صاحبز اوی حضرت عائشہ میں رخصت کا پہلولیعن پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم تازل فرما دیا، حضرت صدیق اکبر بھائڈ نے اپنی صاحبز اوی حضرت عائشہ میں بین ایک بھائے دائی میں مارک ہے، اللہ نے تیری وجہ ہے ہم پر رخصت تازل فرما دی ہے، چٹا نچہ ہم نے ایک ضرب چرے کے لگائی، اور ایک ضرب ہے کندھوں اور بظلوں تک ہاتھ پھیرایا۔

( مه ١٩٠٨) حَدَّثَنَا الْهُنُ نُمَيْمٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ لِنُ صَالِحٍ عَنْ عَدِى لَنِ ثَابِتٍ حَدَّثَنَا اللهِ رَاشِهِ قَالَ حَطَبَنَا عَمَّارُ لُنُ يَاسِمٍ فَسَجَوَّزَ فِي خُطْرَتِهِ فَقَالَ لِلهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ لَقَدُ قُلْتَ قَوْلًا شِفَاءً فَلَوْ أَنَّكَ أَطَلْتَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنُ نُطِيلَ الْخُطْبَةَ [صححه الحاكم (٢٨٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داد د: ٢٠١١).

(۱۹۰۹۵) ابودائل مینید کتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ممار پڑٹٹ نے جمیں انتہائی بلیغ اور مختفر خطبہ ارشاد فر مایا، جب وہ منبرے پیچاترے تو ایک قربی آ ومی نے موض کیااے ابوالی تکان! آپ نے نہایت بلیغ اور مختفر خطبہ دیا ،اگر آپ طویل گفتگوفر ماتے تو کیا خوب ہوتا ،انہوں نے جواب دیا کہ نبی مائیم نے لیے خطبے سے منع فر مایا ہے۔

(۱۹۰۹۷) حضرت عمار والتفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے ''خلوق'' نامی خوشبولگا لی، جب بار گاو نبوت میں حاضر ہوا تو نبی طابعا نے جھے چیزک کرفر مایا ابن ام عمار! اسے دھوکر آؤ، میں نے جاکراسے دھولیالیکن جب والی آیا تو اس مرتبہ بھی نبی طابعا نے چیزک کرفر مایا اسے دھوکر آؤ، تین مرتبہ اس طرح ہوا۔

( ١٩٠٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُهَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْهَةَ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ

يُحَدُّثُ اللَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ مَعَهُ عَانِشَهُ فَهَلَكَ عِقْدُهَا فَحَيِسَ النَّاسُ فِي الْبِيَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَيْهُمُ قَالَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَضَرَبُوا آيْدِيَهُمْ فَالَ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا بِهَا فَضَرَبُوا آيْدِيَهُمْ فَالْ عَمَّارٌ فَقَامُوا فَمَسَحُوا الْبِيهُمْ إِلَى الْمُلَايِنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةٌ ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ أَوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ فَمَسَحُوا وَجُوهَهُمْ ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا بِآيْدِيهِمْ ثَانِيَةً ثُمَّ مَسَحُوا آيْدِيَهُمْ إِلَى الْإِيطَيْنِ آوْ قَالَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَرَاحِع: ١٩٠٩٤].

(۱۹۰۹) حضرت عمار بن یاسر مختلف سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طینا کے ہمراہ ہے، کہ حضرت عائشہ نتاہ کا ہاتھی دانت کا ایک ہارٹوٹ کر کر پڑا، لوگ ان کا ہار تلاش کرنے کے لئے رک ملے ، بیسلد طلوع فجر تک چانا رہا ، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں تھا ( کہ نماز پڑھ کیس ، حضرت ابو بکر مختلف نے حضرت عائشہ خان کا وخت ست کہا) اس موقع پر اللہ تعالی نے وضو میں رخصت کا پہلولین پاک مٹی کے ساتھ تیم کرنے کا تھم نازل فرمادیا، (حضرت صدیق اکبر شائلانے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ مصدیق اکبر شائلانے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ صدیق اکبر شائلانے اپنی صاحبز ادی حضرت عائشہ صدیقہ نے تیم یورخصت نازل فرمادی ہے اللہ نے تیمی وجہ سے ہم پر رخصت نازل فرمادی ہے کہ تانچ ہم نے ایک مغرب چرے کے لگائی ، اورا کی مغرب سے کندھوں اور بظوں تک ہاتھ پھیرانیا۔

( ١٩.٩٨ ) حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشٍ بْنِ أَنْسِ سَمِعَهُ مِنْ عَلِي يَمْنِي عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ كُنْتُ أَجِدُ الْمَذْيَ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلُهُ أَنَّ ابْنَتَهُ عِنْدِى فَقُلْتُ لِعَمَّارٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَكُفِى مِنْهُ الْوُضُوءُ (قال الألباني: منكر بذكر عمار (النسائي: ٩٦/١). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف.].

(۱۹۰۹۸) حضرت علی نگانڈ نے ایک مرتبہ برسرمنبر کوفہ فر مایا کہ جھے ندی کے فروج کا مرض تھا، یک اس وجہ سے نبی طاہی سے بیہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شر ما تا تھا کہ ان کی صاحبز ادی میرے نکاح بیں تھیں ، تو یس نے حضرت عمار نگانڈ سے کہا کہتم بیرسئلہ پوچھو، انہوں نے یوجھا تو نبی طاہی نے فر مایا ایسی صورت میں وضوکا فی ہے۔

(١٩.٩٩) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزَّهْوِى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبْدِ أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ الرُّحُصَةَ الَّتِى أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الصَّعِبِدِ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا آلَّهُ قَالَ إِنَّهُمْ ضَرَبُوا ٱكُفَّهُمْ فِي الصَّعِيدِ فَمَسَحُوا بِهِ وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَصَرَبُوا فَمَسَحُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْآبَاطِ (رامع: ١٩٠٤).

(۱۹۰۹۹) حدیث نمبر (۱۹۰۹۴) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٠ ) حَدَّقَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْمَفْبُرِى عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَكِيمِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنَمَةَ قَالَ رَآيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّى فَآخَفَ الصَّلَاةَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ فَمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا آبَا الْيَقْطَانِ لَقَدُ خَفَّفْتَ قَالَ فَهَلُ رَآيَتَنِى انْتَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَهْنًا قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنِّى بَادَرُتُ بِهَا سَهْوَةَ الشَّيْطَانِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لِيُصَلّى الصَّلَاةَ مَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا

#### هِي مُنايَّا مَيْنَ بَل يَسْتَكُ الكونيين ﴿ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ الكونيين ﴿ وَهِ اللهِ مِنْ الكونيين ﴿ وَه وَيُ مُنايَّا المَيْنَ بِل يَسْتَكُ الكونيين ﴿ وَهِ هِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فِينِينَ اللَّهِ فِينِينَ

عُشْرُهَا تُسْعُهَا ثُمُنهَا سُبُعُهَا سُلُسُهَا خُمُسُهَا رَبُعُهَا ثُلُثُهَا نِصَفُهَا [قال الألباني: حسن (ابو داود: ٧٩٦). قال شعيب: صحيح].

(۱۹۱۰) ابو بکر بن عبدالرحمٰن بینی کی کے بیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمار نگاؤہ سجد میں داخل ہوئے اور دو بھی لیکن کھل رکعتیں پڑھیں ،اس کے بعد بیٹے گئے ،ابو بکر بن عبدالرحمٰن بہتنے نے ان ہے عرض کیا کہ اے ابوالیتظان! آپ نے یہ دور کعتیں تو بہت می بھی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ،البت آپ نے بہت مختر کر می بڑھی پڑھی ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ،البت آپ نے بہت مختر کر کے پڑھا ہے ،انہوں نے فرمایا کیا میں نے اس کی صدود میں بھی کی کے برانہوں نے کہانہیں ،البت آپ نے ہوئے سا کے پڑھا ہے ،انہوں نے فرمایا میں نے ان رکعتوں میں بھولنے پر سبقت کی ہے ،کیونکہ میں نے نی مایا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہا کہا وار حتا ہے لیکن اے نماز کا دسوال ، نوال ، آخوال یا ساتوال حصد می نصیب ہویا تا ہے۔

## حَدِيثُ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ مَالِيْكُمُ

#### چند صحابه دئالله کی روایت

(۱۹۱۰) ایک مرتبه عبدالرحن بن زید بن خطاب نے ہوم شک کے حوالے سے خطبہ ویتے ہوئے کہا کہ جی ایجا ہے میں نبی مائیا کے صحابہ نائیا کہ خی بائیا کہ اس میں بیٹھا ہے اس کے متعلق ہو چھاہے، انہوں نے جھے بتایا کہ نبی مائیا نے ارشاد فر مایا چیا ندد کھے کر روز ورکھوا ور چیا کہ دورا کر واورا گر دورا کر واورا گر دوسلمان چیا ند دکھے کر کو دورا کر داورا گر دورا کر داورا کر دوسلمان جیا ندد کھنے کی گوائی وے دیں توروز ورکھ لیا کر داور عید منالیا کرو۔

### حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ اللَّهُ

#### حضرت كعب بن مره بهرى والنيؤ كي حديثين

(١٩١.٢) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِى قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّ اللَّيْلِ ٱجْوَبُ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ٱسْمَعُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ

#### هي مُنااا مَانُ بن المنظمة من المنظمة المنظمة

(۱۹۱۰۲) حضرت کعب بن مرہ ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی طیاب یو چھا کہ رات کے کس جھے میں دعا وسب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی طیابا نے فر مایارات کے آخری پہر میں۔

( ١٩١٠٠ ) وَمَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُوًّا مِنْهُ مِنْ النَّارِ

(۱۹۱۰۳)اور چوفص کسی غلام کوآ زاد کرے، اللہ اس کے ہرعضو کے بدلے میں آ زاد کرنے والے کے ہرعضو کو چہنم کی آعمہ ہے آ زاد فر مادے گا۔

( ١٩١.٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ آبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقُبُولَةٌ حَتَّى الْبَهْزِيِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيَامَ يُصَلِّى الْفَجْرُ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيَامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَقُومَ الظَّلُ قِيامَ الرَّمْحِ ثُمَّ لَا صَلَاةً حَتَّى يَوُولَ الشَّمْسُ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا الرَّمْحِ أَوْ رُمُحَيْنِ ثُمَّ لَا السَّمْسُ قَالَ إِذَا عَسَلْتَ وَجُهَكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَجُلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَجُلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَجُلُكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَجُلُكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ يَجُلُكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَوَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُهِكَ وَإِذَا غَسَلْتَ وَجُلَيْكَ خَوجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجُلِيْكَ

(۱۹۱۰) حضرت کعب بن مرہ دفاظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! رات کے کون ہے پہر میں دعاء زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی علیا نے فرمایا آخری پہر میں ، پھر نماز فجر تک نماز قبول ہوتی ہے، نماز فجر کے بعد کوئی نماز نبیس ہے حتی کہ سورج ایک نیزے کے برابر ہو جائے ، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سابیہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے ، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سابیہ ایک نیزے کے برابر ہو جائے ، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سورج ایک دہ نیز وں کے برابر رہ جائے ، پھر غروب آئی نماز نبیس ہے، پھر نماز مقبول ہوتی ہے حتی کہ سورج ایک دہ نیز وں کے برابر رہ جائے ، پھر غروب آئی نماز نبیس ہے، اور فرمایا کہ جبتم اپنا چرہ دھوتے ہوتو چرے کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو ان کے گناہ خارج ہوجاتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہوتو ہیں۔

#### حَدِيثُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ ثَالَثُ

#### حضرت خریم بن فاتک طاشط کی حدیثیں

( ١٩١٠٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّنِنِي سُفْيَانُ الْعُصْفُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ النَّعُمَانِ الْأَسَدِيِّ أَحَدُ بَنِي عَمْرِو بُنِ أَسَدٍ عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكٍ الْآسَدِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصَّبِحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ فَامَ قَائِمًا فَقَالَ عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِشْرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ الْإِنْسَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِنْسَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِنْسَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِنْسَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّورِ الْإِنْسَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَ وَجَلَّ ثُمَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزَّلِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْرَلِكُمَ لِي إِلَى الْعَلَى عَلْمَ الْعَلَوقَ لِلَهُ عَلْمُ مُ لَكِلَ عَلَى مَاحِةَ لِللْهُ الْولَالِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْوَحِلَ الْمُعْلِي عَلَيْهِ الْعَلَقِ عَلَيْهُ لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَيْهِ الْمُعْلِي عَلَيْهِ الْعَلَى عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْوَلِي الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْوَلَالِهُ الْمُؤْلِيلُولُ اللَّهُ الْعَلَى عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّ

(۱۹۱۰۵) حعزت ثریم نتاثنئے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی پالیائے نماز فجر پڑھی، جب نمازے فارغ ہوئے تو اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور فر مایا جموٹی کوائی کوشرک کے برابر قرار دیا گیا ہے، پھر نی نائیائے بیآ بت تلاوت فر مائی'' جموثی بات کہنے ہے بچو، اللہ کیلئے یکسو ہوجا ؤاوراس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھمبراؤ۔''

(١٩١٨) حَلَّلْنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَلَّنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ شِمْ عَنْ خُرَيْمٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ الْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ الْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ فِيكَ الْنَتَيْنِ كُنْتَ أَنْتَ قَالَ إِنْ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً تَكُفِينِي قَالَ تُسْبِلُ إِزَارَكَ وَاحِدَةً وَهُوا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱۹۱۰ ۱) حضرت فریم نگاند سے مروی ہے کہ نی طینا نے ان سے فر مایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ہم ہوتے ،عرض کیا کہ جھے ایک بی بات کانی ہے ، تی طینا نے فر مایا تم اپنا تہبند شخنے سے نیچ لڑکاتے ہواور بال خوب لیے کرتے ہو،عرض کیا اللہ کی تنم! اب یقیناً ایسانیس کروں گا۔

(۱۹۱۰) حضرت خریم کافؤے مروی ہے کہ نی طافات ارشاد فرمایا اعمال چید طرح کے جیں اور لوگ چار طرح کے جیں، دو چیزیں واجب کرنے والی جین ایک چیزیرایر برابر ہے، اور ایک نیکی کا او اب دس گنا اور ایک نیکی کا او اب سات سوگنا ہے، واجب کرنے والی دو چیزیں تو یہ جین کہ جو فض اس حال جی مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندیم براتا ہو، وہ جنت جی داخل ہوگا اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو فض نیکی کا ارا دہ کرے، اس داخل ہوگا اور برابر سرابر یہ ہے کہ جو فض نیکی کا ارا دہ کرے، اس کے دل جی اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم جی واحل ہی کہ نیکی کلے دی جاتی ہے، اور جو فض برائی کاعمل سرانجام دے ، اس کے لئے ایک برائی کعمی جاتی ہے، جو فض ایک نیکی کرے، اس کے لئے وہ دس گنا کھی جاتی ہے اور جو فض را و خدا شی فرج کرے وایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہے لوگ، تو ان میں سے بعض پر دنیا ہیں کشاد کی اور آخرت میں تھی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تھی اور آخرت میں

کشاد کی بعض پردنیاوآ خرت دونوں میں تھی اور بعض پردنیاوآ خرت دونوں میں کشاد کی ہوتی ہے۔

( ١٩١٨ ) حَدَّثُنَا يَخْمَى بْنُ آكَمَ حَدَّثَنَا آبُو بَكُمٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ شِمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَابِكِ الْآسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِغُمَ الرَّجُلُ آنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلَّنَانِ فِيكَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاوُكَ شَغْرَكَ [راحع: ١٩١٠].

(۱۹۱۰۸) حضرت فریم نگانٹاسے مروی ہے کہ نی طفال نے ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں نہ ہوتیں تو تم ہتم ہوتے ، میں نے مرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نی طفالانے فرمایا تم اپنا تہبند شخنے سے پنچے لٹکاتے ہوا در بال خوب لیے کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی فتم!اب یقیبناً ایسانیس کروں گا)۔

( ١٩١.٩ ) حَلَّتُنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ أَخْبَوَنَا سُفْيَانُ بُنُ زِيَادٍ عَنُ فَاتِكِ بْنِ فَصَالَةَ عَنُ أَيْمَنَ بْنِ خُوَيْمٍ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَلْتُ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَلَاثًا ثُمَّ قَالَ اجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنْ الْلَوْقَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (راحع: ١٧٧٤٧).

(۱۹۱۰۹) حطرت فریم بنگانڈے مردی کے کہ ایک مرتبہ نبی الیا اقتلبہ دینے کے لئے اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تین مرتبہ فر مایا معموثی کوائل کوشرک کے برابر قرار دیا حمیا ہے، پھر نبی الیا انے بیرآیت تلاوت فر مائی ''بنوں کی گندگی ہے، پچواور جموثی بات کہنے ہے بچے۔''

# حَديثُ فُعْلَمَةً بْنِ مَالِكِ نُكَاتُوُ حضرت قطیہ بن ما لک نظائمۂ کی حدیث

( ١٩١٨) حَلَّكَ يَعْلَى حَلَّكَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةً عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةً بُنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي الْفَجُورِ وَالنَّخُلَ بَاسِقَاتٍ [صححه مسلم (٤٥٧)، وابن حبان (١٨١٤)، وابن حزيسة: (٢٧ه و ٩١ه ١)، والحاكم (٢٠٤/٤)].

(۱۹۱۱) حفرت تطب بن ما لک نظاف ہے مروی ہے کہ بی سے نبی طابی کوتماز فجر بی "والنحل باصفت" کی الاوت کرتے ہوئے سات

# حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ بَكْدِ بْنِ وَالِلِ ثَالَثُهُ كرين واكل كايك آدى كى روايت

( ١٩٠١ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَطَاءٍ يَعْنِى ابْنَ السَّائِبِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ

# 

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْشِرُ قَوْمِي فَقَالَ إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْإِسْلَامِ عُشُورٌ [راجع: ١٩٩٠].

(۱۹۱۱) بکربن داکل کے ایک صاحب اپنے ماموں سے لفل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ! میں اپنی قوم سے فیکس وصول کرتا ہوں؟ نبی مایئل نے فرمایا فیکس تو یہود دنصاری پر ہوتا ہے ،مسلمانوں پرکوئی فیکس نہیں ہے۔

# حَدِيثُ ضِرَارٍ بْنِ الْكَازُورِ الْمُثْرُ

#### حضرت ضراربن ازور بالثفظ كي حديث

(١٩١١٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَٱبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيمٍ عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْمَأْوَرِ قَالَ بَعَنَنِي آغَلِي بِلَقُوحٍ وَقَالَ ٱبُو مُعَاوِيَةَ بِلَقُحَةٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَيْتُهُ بِهَا فَآمَرَنِي ٱنْ آخُلُبَهَا ثُمَّ قَالَ ذَعْ دَاعِيَ اللَّهَنِ قَالَ ٱبُو مُعَاوِيَةَ لَا تُجْهِدَنَّهَا [راجع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۱۲) حضرت ضرار بن از در بن گفتائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ مجھے میرے کھر دالوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹنی دے کر نی طبیقا کے پاس جمیجا، میں حاضر ہوا تو نبی طبیقائے بیجھے اس کا دودھ دوسنے کا تھم دیا، پھر نبی طبیقائے فر مایا کہ اس کے تقنوں میں اتنا دودھ دسنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

## حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ زَمْعَةَ إِلَّاثُوْ

#### حضرت عبدالله بن زمعه ولأثفظ كي حديث

( ١٩١٣) حَدَّثَنَا يَمْفُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ أَبْنِ إِسْحَاقَ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ شِهَابِ الزَّهُوِئُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ آبِي بَكُو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُطَلِبِ بْنِ السَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَة بْنِ الْاَسُودِ بْنِ الْمُطْلِبِ بْنِ اَسَهِ قَالَ لَمَّا السَّعُورَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا عِنْدَهُ فِي نَفْرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ قَالَ دَعَا بِلَالٌ لِلصَّلَاةِ فَقَالَ مُرُوا مَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ قَالَ فَحَرَجْتُ فَإِذَا عُمَرُ فِي النَّاسِ وَكَانَ آبُو بَكُو عَائِبًا فَقَالَ فُمْ يَا عُمَرُ فَصَلَّ بِالنَّاسِ قَالَ فَقَامَ فَلَمَّا كَبَرَ عُمَرُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَهُ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلًا مُجْهِرًا فَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى عَلَمْ يَأْبَى اللَّهُ خَلِكَ وَالْمُسْلِمُونَ يَأْبَى اللَّهُ خَلِكَ وَالْمُهُ فَالَ لِي عُمْرُ وَيُحَلَى مَاذًا صَنَعْتَ بِى يَا ابْنَ زَمْعَةَ وَاللَّهِ مَا ظَنَيْتُ حِينَ آمَرُنِي رَسُولَ اللَّهِ مَالَة مِنْ اللَّهِ مَا آمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمُرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمُرَاكِي وَاللَّهِ مَا لَمُرْتَى رَسُولُ اللَّهِ مَا لَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُونَ وَاللَّهِ مَا لَمُولُ اللَّهِ مَا لَمُرَاكِي وَسُلُولُ اللَّهِ مَا لَمُرَنِي رَسُولُ اللَّهُ مَا لَهُولُ اللَّهُ مَا لَمُرَالِي وَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ مَا لَمُولُولُ اللَّهُ مَا لَمُولُولُ اللَّهُ مَا لَاللَهُ مَا اللَّهُ مَا لَمُولَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ حِينَ لَمْ أَرَ أَبَا بَكُو رَآيَتُكَ آحَقَّ مَنْ حَضَرَ بِالصَّلَاةِ [قال الألباني: حسن صحيح (ابو داود: ٢٦٠٠). قال شعيب: في اسناده ابن اسحاق وان صرح بالتحديث فقد انعتلف عليه وفي متنه ما يمنع القول بصحته].

(۱۹۱۱۳) حضرت عبدالله بن زمعه المالات مروی ہے کہ جب نی طینا مرض الوفات میں جتلا ہوئے تو میں مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ وہاں موجود تھا، استے میں حضرت بلال المالات نے نماز کے لئے افران دی، نی طینا نے فر مایا کس سے کہددو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے۔ میں نے لوگوں کو نماز پڑھا دی ہے۔ میں نے کہا کہ مرا آ کے بڑھ کرنماز پڑھا ہے، چنا نچہ حضرت عمر المالات کی بڑھ گئے، جب انہوں نے تکبیر کمی اور نبی طینا نے ان کی آواز کی کہنا تو فر مایا کہ الویکر کہاں ہیں؟ اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں، اللہ اور مسلمان اس سے انکار کرتے ہیں۔

پر معزت صدیق اکبر نگافتا کے پاس کی کو بھیج کرانیں بلایا، جب وہ آئے تو معزت بمر نگافتا کو کوہ نماز پڑھا بھے ہے ، پر معزت صدیق اکبر نگافتا نے لوگوں کو نماز پڑھائی ، عبداللہ کہتے ہیں کہ معزت بمر نگافتا نے بھے سے فرمایا ہائے انسوں!
اے ابن زمعہ! یہ تم نے میرے ساتھ کیا گیا؟ بخدا! جب تم نے جھے آگے بڑھنے کے لئے کہا تو میں بہی سمجھا کہ اس کا تھم جہیں نہیں نہ دیا ہے ، اگر ایسانیوں تھا تو میں لوگوں کو بھی نماز نہ پڑھا تا ، میں نے ان سے کہا کہ بخدا جھے نہی میتا ہے اس کا تھم نہیں دیا تھا، بلکہ جھے معزت صدیق اکبر نگافتا دکھائی نہیں دیئے تھے تو میں نے حاضرین میں آپ سے بڑھ کرکسی کو امامت کا مستحق نہیں یایا۔

# حَديثُ المِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ الزُّهُرِيُّ وَمَرُّوَانَ بُنِ الْحَكَمِ حضرت مسور بن مخرمه ولَيُّنْوُا ورمروان بن حَكم وَلَيْنُ كَي مرويات

( ١٩١١٤) حَدَّلْنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَدَّلْنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا أَمُّ بَكُرٍ بِنْتُ الْمِسُورِ أَنَّهُ بَعَتَ إِلَيْهِ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَنَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَلْقَنِى فِى غُيْدٍ اللّهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ أَنَّهُ بَعَتَ إِلَيْهِ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ يَخْطُبُ ابْنَنَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ لَهُ فَلْيَلْقَنِى فِى الْمُعْوَدُ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ لَمَّا بَعْدُ وَاللّهِ مَا مِنْ نَسَبٍ وَلَا سَبَبٍ وَلَا صِهْرٍ الْمُعَنِّ وَمِهْرِ كُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَلّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ فَاطِمَةُ مُضْغَةٌ مِنِّى يَقْبِضُنِى مَا بَسَطَهَا وَإِنَّ الْأَنْسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنْقَطِعُ غَيْرَ نَسَبِى وَسَبّيى وَصِهْرِى وَعِنْدَكَ ابْنَتُهَا وَلِكَ قَالَ فَانْطَلَقَ عَافِرًا لَهُ وَانظر: ١٩١٨).

(۱۹۱۱۳) حفرت مسور ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حسن بن حسن مینیٹ نے ان کے پاس ان کی بٹی ہے اپنے لیے پیغام

نکاح بھیجا، انہوں نے قاصدے کہا کہ حسن ہے کہنا کہ وہ عشاہ میں جھے ہے لیں، جب ملاقات ہوئی تو مسور انگاؤنے اللہ کی حمد بنیں،
عام بیان کی اور ایا بعد کہ کر فریا یا خدا کی حتم اجتہارے نب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نب اور سرال جھے محبوب نبیں،
نیکن نبی بلینا نے فریا یا ہے فاطمہ میرے جگر کا فکڑا ہے، جس چیز سے وہ تھے ہوتی ہوں ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہوں اور جس چیز سے وہ خوش ہوتی ہوں اور جس نب نامے ختم ہو خوش ہوتا ہوں، اور قیامت کے دن میرے حسب نب اور سرال کے علاوہ سب نب نامے ختم ہو جا کیں می گئی گئی کا نکاح آپ سے کردیا تو نبی بلینا ہوں ہوں کے میں معذرت فاطمہ خان کی بیٹی میں ہیں ہے ، آگر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کردیا تو نبی بلینا ہوں ہوں کے میں کرحسن نے ان کی معذرت قبول کر لی اور واپس میلے گئے۔

( ١٩١٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَمَّ بَكُرٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ مَرَّ بِى يَهُودِى وَآنَا قَائِمٌ خَلْفَ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّا قَالَ افْقَالَ ارْفَعُ أَوْ اكْشِفْ تَوْبَهُ عَنْ ظَهْرِهِ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ أَرْفَعُهُ قَالَ فَنَضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجْهِي مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۱۱۵) حضرت مسور ڈاٹھئا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک یمبودی میرے پاس ہے گذرا، میں نمی طینوا کے پیچھے کھڑا تھا اور نبی طینوا وضوفر مار ہے بیتھے، اس نے کہا کہ ان کا کپڑا ان کی پشت پر سے ہٹا دو، میں ہٹانے کے لئے آھے بڑھا تو نبی طینوا نے میرے منہ پر پانی کا چھینٹا دے مارا۔

( ١٩١١٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرُوةَ عَنْ مَرُوانَ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِيهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيّةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِاتَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ فَلَدَ الْهَدْىَ وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا وَبَقَتْ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [انظر ما بعده].

(۱۹۱۱۷) حضرت مسور ٹنٹنڈاور مروان ٹنٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی طینا حدیدہے سال ایک بزارے اوپر محابہ ٹنڈی کوساتھ لے کر نکلے ، ذوالحلید پہنچ کر ہدی کے جانور کے گلے بیل قلاوہ ہاندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں ہے احرام باندھ لیا ،اور اپنے آگے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہو گئے ۔

( ١٩١١٧) حَلَكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَادٍ عَنِ الزَّهْرِ فَى مُحَمَّدِ بُنِ مُسْلِمِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبُيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بُنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بُنِ الْحَكْمِ قَالَا حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِمَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ رَجُلٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ يُرِيدُ زِيَارَةَ الْبَيْتِ لَا يُرِيدُ قِمَالًا وَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْى سَبْعِينَ بَدَنَةً وَكَانَ النَّاسُ سَبْعَ مِانَةٍ رَجُلٍ فَكَانَتُ كُلَّ بَدِيدٍ عَنْ عَشَرَةٍ قَالَ وَحَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيَهُ بِشُرُ مُنْ الْمَالُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلْمِ قُلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللهُ اللَّهُ عَلْمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ لَقِيّهُ بِشُرُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ عَنْوَةً أَبَدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ فَلِمُوا لَيْسُوا جُلُودَ النَّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللّهُ أَنْ لَا تَذْخُلُهَا عَلَيْهِمْ عَنُوهُ أَبَدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ فَلِمُوا لَيْسُوا جُلُودَ النَّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللّهَ أَنْ لَا تَذْخُلُهَا عَلَيْهِمْ عَنُوهُ أَبَدًا وَعَذَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ فِى خَيْلِهِمْ فَلِمُوا

إِلَى كُرّاعِ الْغَيِيجِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا وَيُحَ قُرَيْشِ لَقَدُ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبُ مَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ خَلَوْا بَيْنِي وَبَيْنَ سَايِرِ النَّاسِ فَإِنْ أَصَابُونِي كَانَ الَّذِي آزَادُوا وَإِنْ ٱظْهَرَنِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ دَخَلُوا فِي الْإِسْلَام وَهُمْ وَافِرُونَ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا قَاتَلُوا وَبِهِمْ قُوَّةٌ فَمَاذَا تَظُنَّ قُرَيْشٌ وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَزَالُ أَجَاهِدُهُمْ عَلَى الَّذِي بَعَقِنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ تَنْفَرِدَ هَذِهِ السَّالِفَةُ ثُمَّ آمَرَ النَّاسَ فَسَلَكُوا ذَاتَ الْهَمِينِ بَيْنَ ظَهْرَى الْحَمُّضِ عَلَى طَرِيقٍ تُخْرِجُهُ عَلَى لَنِيَّةِ الْمِوَارِ وَالْحُدَيْنِيَةِ مِنْ ٱسْفَلِ مَكَّةَ قَالَ فَسَلَكَ بِالْجَيْشِ تِلْكَ الطَّرِيقَ فَلَمَّا رَآتُ خَيْلُ قُرَيْشٍ فَتَرَةَ الْجَهْشِ فَدْ خَالَفُوا عَنْ طَرِيقِهِمْ نَكُصُوا رَاجِعِينَ إِلَى قُرَيْشِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا سَلَكَ لَيْئَةَ الْمِرَارِ بَرَكَتُ نَاقَتُهُ فَقَالَ النَّاسُ حَلَّاتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَآتُ وَمَا هُوَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ عَنْ مَكَّةَ وَاللَّهِ لَا تَدْعُونِي فُرَّيْشٌ الْيَوْمَ إِلَى خُطَّةٍ يَسْالُونِي فِيهَا صِلَةَ الرَّحِج ۚ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ انْزِلُوا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بِالْوَادِي مِنْ مَاءٍ يَنْزِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَآخُوجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُمَّا مِنْ كِمَانَتِهِ فَآعُطَاهُ رَجُلًا مِنْ ٱصْحَابِهِ فَنَزَلَ فِي قَلِيبٍ مِنْ تِلُكَ الْقُلُبِ فَغَرَزَهُ فِيهِ فَجَاشَ الْمَاءُ بِالرَّوَاءِ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ عَنْهُ بِعَطَنِ فَلَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ فِي رِجَالٍ مِنْ خُزَاعَةَ فَقَالَ لَهُمْ كُقُولِهِ لِبُشَيْرِ بْنِ سُفْيَانَ فَرَجَعُوا إِلَى قُرَيْشِ فَقَالُوا يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَإِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ يَأْتِ لِلْهِعَالِ إِنَّمَا جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لَحَقْدٍ فَاتَّهَمُوهُمْ قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَّ كَانَتْ خُزَاعَةُ فِي غَيْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمُهَا وَمُشُرِكُهَا لَا يُخْفُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْئًا كَانَ بِمَكَّةَ فَالُوا وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا جَاءَ لِلَلِكَ فَلَا وَاللَّهِ لَا يَدْخُلُهَا أَبَدًا عَلَيْنَا عَنُوَّةً وَلَا تَتَحَدَّثُ بِلَٰلِكَ الْعَرَبُ ثُمَّ بَعَثُوا إِلَيْهِ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَفِ أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكَّى فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مِمَّا كَلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قُرَيْشٍ فَٱخْبَرَهُمْ بِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمَعَثُوا إِلَيْهِ الْحِلْسَ بْنَ عَلْقَمَةَ الْكِنَانِيَّ وَهُوَ يَوْمَنِيلٍ سَيِّدُ الْآخَابِشِ فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ هَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلَّهُونَ فَابْعَثُوا الْهَدْى فِي وَجْهِهِ فَبَعَثُوا الْهَدْيَ فَلَمَّا رَأَى الْهَدْيَ يَسِيلُ عَلَيْهِ مِنْ عَرْضِ الْوَادِي فِي فَلَاثِدِهِ فَدْ أَكُلَ آوْنَارَهُ مِنْ طُولِ الْمَحْبُسِ عَنْ مَحِلُهِ رَجَعَ وَلَمْ بَصِلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِعْظَامًا لِمَا رَأَى فَقَالَ بَا مَعْضَرَ فُرَيْشِ قَدْ رَآيْتُ مَا لَا يَبِعِلُّ صَدُّهُ الْهَدْى فِي قَلَائِدِهِ قَدْ أَكُلَ أَوْنَازُهُ مِنْ طُولِ الْحَبْسِ عَنْ مَبِعَلَّهِ فَقَالُوا الجَلِسُ إِنَّمَا آنْتَ أَغْرَابِيٌّ لَا عِلْمَ لَكَ فَبَعَثُوا إِلَيْهِ عُرُواةً بْنَ مَسْعُودٍ النَّقَفِيَّ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنِّي قَدُ رَآيْتُ مَا يَلْقَى

مِنْكُمْ مَنْ تَبْعَثُونَ إِلَى مُحَمَّدٍ إِذَا جَانَكُمْ مِنْ التَّغْيِيفِ وَسُوءِ اللَّفْظِ وَقَدْ عَرَفْتُمْ انَّكُمْ وَالِدُّ وَأَنِّي وَلَدُّ وَقَدْ سَمِعْتُ بِالَّذِي نَابَكُمْ فَجَمَعْتُ مَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي ثُمَّ جِئْتُ حَتَّى آسَيْتُكُمْ بِنَفْسِي قَالُوا صَدَفْتَ مَا أَنْتَ عِنْدَنَا بِمُنَّهُم فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ جَمَعْتَ أَوْبَاشَ النَّاسِ ثُمَّ جِنْتَ بِهِمْ لِبَيْضَتِكَ لِتَفُضَّهَا إِنَّهَا قُرَّيْشٌ قَدْ خَرَجَتْ مَعَهَا الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ قَدْ لَبِسُوا جُلُودَ النُّمُورِ يُعَاهِدُونَ اللَّهَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا عَلَيْهِمْ عَنُوَةٌ أَبَدًا وَآيْمُ اللَّهِ لَكَأْنِّي بِهَوُلَاءِ قَدْ انْكَشَفُوا عَنْكَ غَدًّا قَالَ وَٱبُو بَكُرٍ الصَّلَيقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعِدٌ فَقَالَ امْصُصْ بَظُرَ اللَّاتِ أَنْحُنُ نَنْكَشِفُ عَنْهُ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِى قُحَافَةَ قَالَ وَاللَّهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَكَافَأَتُكَ بِهَا وَلَكِنَّ هَذِهِ بِهَا ثُمَّ تَنَاوَلَ لِخَيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيدِ قَالَ يَقْرَعُ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ آمْسِكْ يَدَكَ عِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَاللَّهِ لَا تَصِلُ إِلَيْكَ قَالَ وَيُحَكَ مَا أَفَظُكَ وَٱغْلَطَكَ قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ قَالَ هَذَا ابْنُ آخِيكَ الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَغُدَرُ هَلْ غَسَلْتَ سَوْاتَكَ إِلَّا بِالْأَمْسِ قَالَ فَكُلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ مَا كُلَّمَ بِهِ ٱصْحَابَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ يُرِيدُ حَرْبًا قَالَ فَقَامَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ لَا يَتَوَضَّأُ وُصُوءًا إِلَّا الْتَذَرُوهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا الْتَذَرُوهُ وَلَا يَسْفُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءٌ إِلَّا آخَذُوهُ فَرَجَعَ إِلَى قُرَيْشِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ إِنِّي جِنْتُ كِسْرَى فِي مُلْكِهِ وَجِنْتُ قَيْصَرَ وَالنَّجَاشِيُّ فِي مُلْكِهِمًا وَاللَّهِ مَا رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ مِثْلَ مُحَمَّدٍ فِي ٱصْحَابِهِ وَلَقَدْ رَآيْتُ قَوْمًا لَا يُسْلِمُونَهُ لِلشَّىءِ أَبَدًا فَرُوا رَأْيَكُمْ قَالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ ذَلِكَ بَعَثَ خِرَاشَ بُنَ أُمَيَّةَ الْمُحْزَاعِيَّ إِلَى مَكَّةَ وَحَمَلَهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ التَّعْلَبُ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ عَقَرَتْ بِهِ قُرَيْشٌ وَأَرَادُوا قَتْلَ خِرَاشٍ فَمَنَعَهُمْ الْمَاحَايِشُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا عُمَرَ لِيَبْعَثَهُ إِلَى مَكَّةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ٱخَافُ قُرَيْشًا عَلَى نَفْسِي وَلَيْسَ بِهَا مِنْ بَنِي عَدِيُّ ٱحَدَّ يَمْنَعُنِي وَقَدْ عَرَفَتْ فُرَيْشٌ عَدَاوَتِي إِيَّاهَا وَعِلْظَتِي عَلَيْهَا وَلَكِنُ آدُلُكَ عَلَى رَجُلٍ هُوَ أَعَزُّ مِنِّي عُثْمَانَ بُنِ عَفَّانَ قَالَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَنَهُ إِلَى قُرَيْشٍ يُخْبِرُهُمُ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لِحَرْبٍ وَأَنَّهُ جَاءَ زَائِرًا لِهَذَا الْبَيْتِ مُعَظَّمًا لِحُرْمَتِهِ فَحَرَّجَ عُثْمَانُ حَتَّى أَتَى مَكَّةَ وَلَقِيَهُ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ فَنَوَلَ عَنْ دَائِيهِ وَحَمَلَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَدِفَ خَلْفَهُ وَٱجَارَهُ حَتَّى بَلَّغَ رِسَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ عُثْمَانُ حَتَّى أَبَى أَبَا سُفْيَانَ وَعُظَمَّاءَ فُرَّيْشِ فَبَلَّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَرْسَلَهُ بِهِ فَقَالُوا لِعُثْمَانَ إِنَّ شِئْتَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَطُفُ بِهِ فَقَالَ مَا

كُنْتُ لِٱلْفَعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْتَبَسَتُهُ قُرَيْشٌ عِنْدَهَا فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمِينَ أَنَّ عُثْمَانَ قَدْ قُيلَ قَالَ مُحَمَّدٌ فَحَدَّثِنِي الزُّهْرِئُ أَنَّ قُرَيْشًا بَعَثُوا سُهَيْلَ بُنَ عَمْرٍو أَحَدَ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَكِّي فَقَالُوا اثْتِ مُحَمَّدًا فَصَالِحْهُ وَلَا يَكُونُ فِي صُلْحِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ عَنَّا عَامَهُ هَذَا فَوَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّهُ دَخَلَهَا عَلَيْنَا عَنُوَةً آبَدًا فَآتَاهُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ آزَادَ الْقَوْمُ الصُّلْحَ حِينَ بَعَثُوا هَذَا الرَّجُلَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُلَّمَا وَٱطَالَا الْكَلَامَ وَتَرَاجَعَا حَتَّى جَرَى بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ فَلَمَّا الْتَآمَ الْأَمْرُ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْكِتَابُ وَثَبَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَاتَى أَبَا بَكْمٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْمٍ أَوَلَيْسَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَلَتْ بِالْمُسْلِمِينَ ٱوَكَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامَ نُعْطِى اللَّلَةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ يَا عُمَرُ الْزَمُ غَرْزَهُ حَيْثُ كَانَ فَإِنِّي آشُهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عُمَرُ وَأَنَا آشُهَدُ ثُمَّ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوَلَسْنَا بِالْمُسْلِمِينَ أُوَلَيْسُوا بِالْمُشْرِكِينَ قَالَ بَلَى قَالَ فَعَلَامٌ نُعُطِى الذَّلَّةَ فِي دِينِنَا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَنُ أَخَالِفَ ٱمْرَهُ وَلَنْ يُصَيِّعَنِى ثُمَّ قَالَ عُمَرُ مَا زِلْتُ ٱصُومُ وَٱتَصَدَّقُ وَأُصَلَّى وَٱغْتِقُ مِنْ الَّذِى صَنَعْتُ مَخَافَةَ كَلَامِي الَّذِي تَكُلَّمُتُ بِهِ يَوْمَنِلٍ حَتَّى رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ خَيْرًا قَالَ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بُنَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْجِ فَقَالَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لَا أَغْرِفُ هَذَا وَلَكِنُ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ الْلَّهُمَّ هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سُهَيْلَ بُنَ عَمْرِو لَوْ شَهِدْتُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ أَلَاتِلُكَ وَلَكِنْ اكْتُبْ هَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى وَضُعِ الْحَرْبِ عَشْرَ سِنِينَ يَأْمَنُ فِيهَا النَّاسُ وَيَكُفُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ عَلَى أَنَّهُ مَنْ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَصْحَابِهِ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّهِ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَنْ أَتَى قُرَيْتُ مِعْ مَثَّنْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرُدُّوهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ بَيْنَنَا عَيْبَةً مَكْفُوفَةً وَإِنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ وَكَانَ فِي شَرُطِهِمْ حِينَ كَتَبُوا الْكِتَابَ آلَهُ مَنْ آحَبُ أَنْ يَذْخُلَ فِي عَقْدِ مُحَمَّدٍ وَعَهْدِهِ دَخَلَ فِيهِ وَمَنْ آحَبُ أَنْ يَدُخُلَ فِي عَقْدِ فَرَيْشِ وَعَهْدِهِمْ دَخَلَ فِيهِ فَتَوَاثَبَتُ خُزَاعَةُ فَقَالُوا نَحْنُ مَعَ عَفْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِهِ وَتَوَاثَبُتُ بَنُو بَكُو فَقَالُوا نَحْنُ فِي عَقْدِ قُرَيْشٍ وَعَهْدِهِمْ وَٱنَّكَ تَرْجِعُ عَنَّا عَامَنَا هَذَا فَلَا تَدُخُلُ عَلَيْنَا مَكَّةَ وَانَّهُ إِذَا كَانَ عَامُ قَابِلٍ خَرَجْنَا عَنْكَ فَتَدُخُلُهَا بِٱصْحَابِكَ وَٱقْمُتَ فِيهِمْ ثَلَاثًا مَعَكَ سِلَاحُ الرَّاكِبِ لَا تَذْخُلُهَا بِغَيْرِ السُّيُوفِ فِي الْقُرُبِ فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكُتُبُ الْكِتَابَ إِذْ جَانَهُ آبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو فِي الْحَدِيدِ قَدُ انْفَلَتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَقَدْ

كَانَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجُوا وَهُمْ لَا يَشُكُّونَ فِي الْفَيْح لِرُوْيَا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَأَوُا مَا رَآوُا مِنُ الصُّلُحِ وَالرُّجُوعِ وَمَا تَحَمَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْسِهِ دَخَلَ النَّاسَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ حَتَّى كَادُوا أَنْ يَهْلَكُوا فَلَمَّا رَأَى سُهَيْلُ أَبَا جَنْدَلِ قَامَ إِلَيْهِ فَضَرَبَ وَجُهَهُ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَذَ لُجَّتُ الْقَصِيَّةُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكَ هَذَا قَالَ صَدَفْتَ فَقَامَ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِتَلْبِيهِ قَالَ وَصَرَحَ أَبُو جَنْدَلٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَثَرُكُونَنِي إِلَى أَهُلِ الشَّرُكِ فَيَغْيَنُونِي فِي دِينِي قَالَ فَزَادَ النَّاسُ شَرًّا إِلَى مَا بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا جَنْدَلِ اصْبِرْ وَاخْتَسِبْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنْ مَعَكَ مِنْ الْمُسْتَضْعَفِينَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا إِنَّا فَلَهُ عَقَلْانَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا فَٱغْطَيْنَاهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَٱغْطَوْنَا عَلَيْهِ عَهْدًا وَإِنَّا لَنُ نَغْيِرَ بِهِمْ قَالَ فَوَقَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ آبِي جَنْدَلٍ فَجَعَلَ يَمُشِي إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقُولُ اصْبِرُ أَبَا جَنْدَلٍ فَإِنَّمَا هُمُ الْمُشْرِكُونَ وَإِنَّمَا دُمُ ٱحَدِهِمْ دَمُ كَلْبٍ قَالَ وَيُدُنِي قَائِمَ السَّيْفِ مِنْهُ قَالَ يَقُولُ رَجَوْتُ أَنْ يَأْخُذَ السَّيْفَ فَيَضُوبَ بِهِ آبَاهُ قَالَ فَضَنَّ الرَّجُلُ بِآبِيهِ وَنَفَذَتْ الْقَضِيَّةُ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ الْكِتَابِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُصْطَرِبٌ فِي الْحِلُّ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا آيُّهَا النَّاسُ انْحَرُّوا وَاخْلِقُوا فَالَ فَمَا قَامَ أَحَدٌ قَالَ ثُمَّ عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ حَتَّى عَادَ بِمِثْلِهَا فَمَا قَامَ رَجُلٌ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَى أُمٌّ سَلَمَةً فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةً مَا شَأْنُ النَّاسِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ دَخَلَهُمْ مَا قَدْ رَآيْتَ فَلَا تُكُلِّمَنَّ مِنْهُمْ إِنْسَانًا وَاعْمِدْ إِلَى هَدْيِكَ حَيْثُ كَانَ فَانْحَرُهُ وَاحْلِقُ فَلَوْ هَدْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدًا حَتَّى أَنَى هَذْيَهُ فَنَحَرَهُ لُمَّ جَلَسَ فَحَلَقَ فَقَامَ النَّاسُ يَنْحَرُونَ وَيَخْلِقُونَ قَالَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فِي وَسَطِ الطُّرِيقِ فَتَوَلَّتُ سُورَةُ الْفَتْحِ [صححه البخاري (١٦٩٤)، وابن خزيمة: (٢٩٠٦ و٢٩٠٧)، والحاكم (٢٩٥٩)].

(۱۹۱۱۷) حفرت مسور بن مخر مد اور مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا فیٹا صدیبیہ کے سال یہ ینہ سے چلے اس وقت آ پ کا فیٹا کے ہمر کا ب ایک ہزار چندسوآ وی تنے ،عسفان کے قریب پہنچے تنے کہ جاسوں ' جس کا نام بشر بن سفیان کعی تھا'' واپس آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آ پ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجس جمع کی ہیں اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آ پ سے لؤنے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کعبہ میں واغل ہونے سے آپ کوروک دیں مجے اور خالد بن ولید بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر کراغ تمیم تک بڑھآ گئے ہیں۔

والظرة ١٩١٨ ١٨ ١٩١٠ ١٩١١ ١٩١٨ ١٩١٨ ١٩١٩ ]، [رامع: ١١١٦].

صفور مُن المين مرابيان كوي طب كر كفر ما يالوكو إكيامتوره ب،كياش ان كوال وعيال كى طرف ماكل بوجاؤل

اور جولوگ خاند کھیدے بھے روکنا چاہتے ہیں ہیں ان کے اہل وعیال کو گرفآر کرلوں اگر وہ لوگ اپنے ہال بچوں کی مدد کوآ کیں کے قوان کا گروہ ٹوٹ جائے گاور نہ ہم ان کو مفلس کر کے چھوڑ ویں ہے ، بہر حال ان کا تقیمان ہے صدیق اکبر ظائلانے عرض کیا یارسول الله فائل آئے آ پ خاند کھید کی نیت ہے چلے ہیں لڑائی کے ارادے سے نہیں فکلے آپ کو خاند کھید کا رخ کرنا چاہئے پھر جو ہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں ہے ، حضور مُلِنَّ الْحَمْمُ ایا ، اچھا (تو خدا کا نام لے کرچل دو) چنا نچر سے چلے و سیئے۔

اس کے بعد آپ کا فیڈ اون کی کوجٹر کا اونٹی فورا اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ ٹا فیڈ کہ دالوں کی راوے نے کر دوسری طرف کا رخ کر کے بطے اور حدیدیہ دوسری طرف اس جگہ اترے جہاں تھوڑا تھوڑا پائی تفالے لوگوں نے وہی تھوڑا پائی لے لیاجب سب پانی تھے اور دیا بیا لکل ندر ہاتو حضور فاٹھ کے پاس پائی ندہونے کی شکایت آئی ۔ حضور فاٹھ کے اپ ترکش میں سے ایک تیر نکال کر صحابہ شاتھ کو دیا اور تھم دیا کہ اس کو پائی میں رکھ افور آ

 تکلیف اٹھانی ہی نہیں پڑے گی۔اگر قریش ان باتوں میں سے کسی کونہ مانیں گے تو اس خدا کی تتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اپنے امر ( دین ) پر ان سے اس ونت تک برابر لڑتا رہوں گا جب تک میری گردن تن سے جدا نہ ہو جائے اور یہ بھنی بات ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے وین کوغلبہ عطا وفر مائے گا۔ بدیل ہولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچا دوں گا۔

یہ کہ کربدیل چلا گیا اور قریش کے پاس پہنچ کران ہے کہا ہم فلاں آدمی کے پاس سے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوک کُ ہم کو کہ ہم کوک کُ ہم کوک کُ ہم کوک کُ ہم کو کہ ہم کر دیا۔ یہ من کر عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے قوم کیا ہمی تبہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے شک کو اس نقل کر دیا۔ یہ من کر عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے قوم کیا ہمی تبہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے شک ہو۔ کہنے لگا کیا تم میری اولا دنیس ہو، سب نے کہا ہیں۔ عروہ بولا کیا تم مجھے مشکوک آدمی بھے ہو؟ سب نے کہا نہیں ہو وہ بولا کیا تم کو معلوم نہیں اہل عکاظ کو جس نے بی تمہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ ند آئے تو جس اپنے اہل وعیال اور شعلتیں و زیر دست لوگوں کو لے کرتم ہے آکر مل گیا۔ سب نے کہا ہے شک ، عروہ بولا اس خفس نے سب سے پہلے ٹھیک بات کہی ہے تم اس کو تول کر لوا ور جمھ کو اس کے پاس جانے کی وجازت وہ لوگوں نے کہا جاؤ۔

عروہ حضور فائیڈ کی فدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے تعتگو کرنے لگا۔ حضور فائیڈ نے اس سے بھی وہی کلام کیا جو بدیل سے کیا تھا۔ عروہ بولا مجر او کی حوا گرتم (غالب ہوجاؤ کے اور) اپن قوم کی بخ کی کرود کے تو کیا اس سے پہلے تم نے کسی سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کی بڑ کائی ہوا ور آگر دوسری بات ہو (قریش غالب آئے) تو خدا کی تسم جھے بہت سے چہرے ایسے نظر آ رہ بین کہ تم کوچو ور کر بھاگ جا ئیں گے کو کو کہ کو تھو رہی گئے ہو ہوں کی اس میں بحرتی ہے۔ حضرت ابو کر وہن تنزین نے خصد میں آکر مایا کیا ہم حضور فائیڈ بی میں ہو وہ بولا یہ کون فض ہے؟ لوگوں نے کہا ابو کر وہن تنزین ہیں۔ عروہ حضرت ابو کر جہن تنزین ہیں بدلہ نہ دے المجم میں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں گئا اور بات کر جہوتا جس کا بیل بدلہ نہ دے سکا ہوں تو ضرور میں اس کا جواب دیتا ، یہ کہ کر پھر حضور فائیڈ کی کے حضور فائیڈ کی کی کر ایت کر تے ہوئے بار بار حضور فائیڈ کی کہ اور کی زادہ ہوں کہ کر ایک کر سے جو بولا اور فائی کی کر ایت کر تے ہوئے بار بار حضور فائیڈ کی کہ اور کی دارہ می پہر کر دوہ ہوں اللہ کا تو اس کی اس می ہوں وہ ہوں اور کے تبدہ کی تو رہ کی اس کی میں میں میں ہوں وہ ہوں کی خور ہوں کی کا در مین اس کا جواب دیتا ، یہ کہ کر پھر جھی کو ارک خوروں کی کا در کہ تھی کہ حضور فائیڈ کی کا رہ ہوں ہوں اللہ کا تھا مغیرہ کی کو کہ میں ہوں کی مارکہ ہم تھے کہ حضور فائیڈ کی کہ کہ کہ نے مغیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ ہولا اور خابور کی بن شعبہ ہیں ، عروہ ہولا اور خابات کے دیا تھی میں نے بری دھا بازی کے منازی کے کوشش نہیں کی تھی۔
باتھ ہنا ہے ، عروہ ہا تھ بنا بازی کے منازی کے کوشش نہیں کی تھی۔

واقعہ بیتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک قوم کے پاس جا کررہ ہے تنے اور دھوکے ہے ان کو آل کر کے مال نے کر چلتے ہوئے بیٹے اور پھر آ کرمسلمان ہو گئے تتے اور حضور نگافیڈ کا کی بیعت لیتے وقت فرمادیا تھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معاسلے ہے مجھے کو کی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تحصیں بھاڑ بھاڑ کرمحا بہ بڑائیڈ کو ویکھنے لگا۔ خداک قتم رسول الله مَنَّ الْفَلِيَّةُ الْجُولِعابِ دبن منه سے بھینگتے ہے تو زمین پر گرنے سے قبل جس مخض کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر مل لیتا تھا اور جو بال آپ مَنْ الْفِلَا کُم کا مرتا تھا صحابہ زمین پر گرنے سے قبل اس کو لے لیتے تھے جس کام کا آپ مُنْ الْفِلَا کُم ویتے ہے ہر ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہوجاتا تھا اور حضور مُنْ الْفِلْ کے وضو کے پانی پر کشت وخون کے قریب نوبرت پہنچ جاتی تھی ، صحابہ بڑا لیک کام کرتے وقت حضور مَنْ الْفِلْ کے سامنے بست آواز سے باتیں کرنے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیز نظر سے حضور مُنْ الْفِلْ کی طرف ندو کیمنے تھے۔

سیسب با تمی و یکھنے کے بعد عروہ واپس آ یا اور ساتھیوں سے کہنے لگا اے تو م خدا کو تئم میں باد شاہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ قیصر و کسر کی اور نجا تی کے در باروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی باد شاہ ایسانہیں و یکھا کہ اس کے

آ دمی اس کی الی تعظیم کرتے ہوں جیسے میں ٹیٹیٹر کے ساتھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی تئم جب وہ تھوک چھیئلا ہے تو جس مختص

کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کوا پنے چرہ اور بدن پر بل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھے دیتا ہے تو ہرایک دوسرے سے پہلے اس کی

ھیل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے سامنے کائم کرتے وقت سب آ وازیں بست رکھتے ہیں اور اس کی تجلیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں
و کھتا۔ اس نے تہمارے سامنے بہترین بات پیش کی ہے لہذاتم اس کو قبول کرلو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ بنی کنانہ کا ایک آ دمی بولا مجھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں
نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ حضور مُنْ اَنْتُوَا کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو
حضور مُنْانِیْنِ کے فرمایا بیفلال شخص فلال قوم میں سے ہے، اس کی قوم قربانی کے اونٹوں کی بہت عزت دحرمت کرتی ہے لہٰ داقربانی
کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کر دو، حسب انکلم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چیش کیے مجے اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس
کے سامنے آئے، جب اس نے بیحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کھب سے رو کنا کسی طرح مناسب نہیں، بیدد کھے کر وہ
والیس آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹوں کے گلے میں ہار پڑے دیکھے ہیں اور اشعار کی علامت دیکھی ہے،
میرے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کعہ سے ان کو دوکا جائے۔

اس کی تقریرین کر مرز تامی ایک محض اٹھا اور کہنے نگا ذرا مجھان کے پاس اور جانے دو، سب نے اجازت دے دی اور وہ حضور مُنَا اُنْتِیْم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا ، سحابہ کے سامنے نمودار ہوا تو حضور مُنَا اُنْتِیْم کے فر مایا یہ مرز ہوا تو حضور مُنا اُنْتِیْم کی خدمت میں پہنچ گیا اور حضور مُنا اُنْتِیْم کے گفتگو کی ، گفتگو کی ، گفتگو کی ، بہتا کہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر وآسمیا، حضور مُنا اُنْتِیْم نے صحابہ سے فر ما یا اب تبہا را مقصد آسان ہوگیا ، سہیل نے آکر عرض کیالا ہے ، ہمارا اپنا ایک صلح تام لکھئے۔ حضور مُنا اُنْتِیْم نے میں رحمٰن کو تو جا تا ہی نہیں حضور مُنا اُنْتِیْم نے کا تب کو بلوایا اور فر مایا لکھویہ میں اللّی اللّی حصوبہ میں اللّی میں میں رحمٰن کو تو جا تا ہی نہیں کہ کیا چیز ہے؟ یہ دیکھو بلکہ جس طرح پہلے باسمان اللّی تھی تھی وہی اب لکھو، مسلمان ہوئے خدا کی تم ہم تو ہم اللّه

زہری کہتے ہیں بیزی حضور کا گھڑانے اس لئے کی کہ پہلے قرما تھے تنے کہ جس بات میں حرم الہی کی عزت وحرمت برقر ار رہے گی اور قریش مجھ سے اس کا مطالبہ کریں گے تو میں ضرور وے دوں گا، ٹیر حضور کا گھڑانے فر مایا میں ٹا مداس شرط پرہے کہ تم لوگ ہم کو خانہ کھبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں ، سہیل بولا خدا کی شم عرب اس کا چرچا کریں ہے کہ ہم پر دیاؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ ہوسکتا ہے ، کا تب نے بیہ بات مجمی کلھ دی پھر سہیل نے کہا کہ ملے تامہ میں بیشرط بھی ہوئی چاہئے کہ جو تھی ہم میں سے نکل کرتم سے لل جائے گاوہ خواہ تمہارے دین پر ہی ہولیکن تم کو واپس ضرور کرتا ہوگا ، مسلمان کہنے گئے سجان اللہ جو تھی مسلمان ہوکر آجائے وہ شرکوں کو کہسے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای گفتگویں منے کہ مہیل بن عمر وکا بیٹا ابوجندل بیڑ یوں میں جکڑا ہوا آیا جو کہ کے بیٹی علاقہ سے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آتے تی مسلمانوں کے سامنے کر پڑا سہیل بولامحر ( مُنَافِقُونُ) ہیں ہے نہی شرط ہے جس پر شرخ سے مسلم کروں گا،اس کوتم ہمیں والیس دے دو، حضور فَافِقُونُم نے فر مایا ابھی تو ہم سلم نام کھل نہیں لکھ پائے ہیں سہیل بولا خدا کی شم پھر شربھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا، حضور فَافِقُونُم نے فر مایا اس کی تو جھے اجازت دے دو سہیل نے بھی اجازت نہ دوں گا، حضور فَافِقُونُم نے فر مایا نہیں بیتو کردو سہیل بولائیس کروں گا، مکرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیتے ہیں (لیکن مکرز کا قول تسلم نہیں کیا گیا) ابو جندل بولے مسلمانو! میں مسلمان ہوکر آگیا گیا جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا تکہ جو تکلیفیں ہیں نے ان کی طرف سے برداشت کیں وہ تم د کھے دہ ہو، بیدواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذا ب دیا تھا۔

حضرت عمر نگائذ یہ ن کرحضور کا فیڈی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فی فیڈی کیا آپ خدا کے سیج نی نہیں ہیں؟ فرمایا ہوں ، کیوں نہیں ، حضور کا فیڈی نے فرمایا ہیں خدا کا رسول کیوں نہیں ، حضرت عمر میں تو تی میں المددگار ہے ، حضرت عمر میں تو نہیں کی نافر مانی نافر مانی نہیں کروں گا وہی میر المددگار ہے ، حضرت عمر میں تو نہی کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ تعریب ہم خاند کعب میں کا طواف کریں کے ، حضور کا فیڈی نے فرمایا ہاں بیتو میں نے کہا تھا لیکن کیا تم سے بیمی کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنچ کراس کا طواف کریں گے ، حضور کا فیڈی ہے اور مواف کرو گے۔ جا کیں گیا ہے ، حضور کا فیڈی ہے ، حضور کا فیڈی ہے ۔ کہا تھا لیکن کیا تم سے بیمی کہا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنچ کے اور طواف کرو گے۔ جا کیں گیا ہے درمایا تو ہم تم کو پہنچ کے اور طواف کرو گے۔

جعزت عمر المنظ فرماتے ہیں کہ میں معزت ابو بکر المنظ کے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! یہ خدا کے سیچ نبی ہیں؟ ابو بکر المنظ نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ حق پر اور ہمارے وشمن باطل پرنہیں ہیں ، ابو بکر النظ کہا ضرور ہیں ، میں نے کہا تو ہم اپنے دین جی ذات ہیدانہ ہونے دیں ہے، الویکر نگانڈ ہو لے کدا فض وہ خرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب کی نافر مائی نہیں کریں گے، وی ان کا مددگار ہے تو ان کے تھم کے موافق عمل کر، خدا کی تھم وہ حق پر ہیں، ہمر نگانڈ نے کہا کہا ہو، ہم سے بدیان نہیں کیا کرتے ہے کہ ہم عقریب کعبہ بھی کر طواف کریں ہے، ابویکر بولی کو گئی کہا ہوں نے کہا تھا، کین کیا تم سے بی کہ دویا تھا کدای سال تم کعب جس ہے کہا تھیں، ابویکر ہولی تھ کے کہا جس کی افواف کرو گے۔ ہم عشرت ہمر نگانڈ کہ ہے ہیں کہاس ابویکر ہولی تھا کہ اس کے مشرور اس کا طواف کرو گے۔ معرف معرف کی تعلق کے، راوی کا معرف معرف کا تعلق کے اس معرف کی تھا تھی ہوئی تو صفور تو تھی ہے تھی مرتبہ فر بایا گئی ہم می کوئی ندا تھا، جب کوئی ندا تھا تو صفور تو تھی ہم ہم کوئی ندا تھا، جب کوئی ندا تھا تو صفور تو تھی ہم ہم کوئی ندا تھا، جب کوئی ندا تھا، جب کوئی ندا تھا تو صفور تو تھی ہم ہم کو بال سا ندر تھر بیف کے دور مرتب فر بایا گئی کہ ساتھ جو معالمہ کیا تھا اس کا تذکرہ فر بایا، اس سامہ نے تھی کہ موج ہوئے ہم کو بلا کر سرمنڈ اویں، جب مشورہ کر کے صفور تو تھی ہم کہ کہ ہوئے جا کر قر بانی کی اور جا م کو بلا کر سرمنڈ اویں، جب مشورہ کر جانوں کی اور جا م کو بلا کر سرمنڈ اویں، جب مشورہ کر جانوں کی اور با ہم ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گلاور ہوم کی وجہ سے تریب تھا کہ یعنی بعض کو بار فرور کی دور می دور سے تریب تھا کہ یعنی بعض کو بار فرور کی دور می دور سے تریب تھا کہ یعنی بعض کو بار فرور کی دور میں دور سے تار کہ کر مداور مدید مدورہ کے درمیان راستے جس ہی سورہ نگی نا ان اور ہوم کی وجہ سے تریب تھا کہ یعنی بعض کو بار

( ١٩١٨ ) حَدِّنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيرٍ حَدَّنَا أَبِى قَالَ سَمِعْتُ النَّعْمَانَ يُحَدِّثُ عَنِ الزَّهْرِى عَنُ عَلِيٍّ بُنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِى جَهْلٍ فَوَعَدَ بِالنِّكَاحِ فَآتَثُ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّنُونَ أَنَّكَ لَا تَفْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ إِنَّ قُومَكَ يَتَحَدَّنُونَ أَنْكَ لَا تَفْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَأَنَّ عَلِيًّا قَدْ خَطَبَ ابْنَةَ آبِى جَهْلٍ فَقَامَ النَّبِيُّ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهَ وَٱثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةً مِنْى وَأَنَا أَكُرَهُ أَنْ تَفْيِئُوهَا وَذَكَرَ أَبَا وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمِدَ اللَّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةً مِنْى وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَفْيِئُوهَا وَذَكَرَ أَبَا الْعَامِى بُنَ الرَّبِيعِ فَآكُنَوَ عَلَيْهِ النَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْعَمَّعُ بَيْنَ ابْنَةٍ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَقَعَلَ عَلِى ذَلِكَ النَّعَامِ بُنْ الرَّبِيعِ فَآكُنُو عَلَيْهِ النَّنَاءَ وَقَالَ لَا يُجْعَمَعُ بَيْنَ ابْنَهِ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَعْضَ عَلِى ذَلِكَ وَسَلَامِ وَالْتَالَ وَقَالَ لَا يُجْعَمَعُ بَيْنَ ابْنَهِ نَبِى اللَّهِ وَبِنْتِ عَدُو اللَّهِ فَرَعْضَ عَلِى ذَلِكَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى الْبَارِيلُ وَالْعَلَى وَالْعَلَ لَا الْعَرْدَةُ اللَّهِ فَرَعْضَ عَلَى ذَلِكَ وَسَلَمَ وَمَعْلَى عَلَى لَكُونُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهُ وَلَالَ لَا يَعْمَعُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْلُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الللَّهُ عَلَيْتِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ال

(۱۹۱۱۸) حضرت مسور تلافظ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی تلافظ نے (حضرت فاطمہ غافا کی موجود گی جس) ابوجہل کی جنی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعدہ کرلیا ، اس پر حضرت فاطمہ فافا، نی دائیا کی ضدمت جس حاضر ہو کمیں اور کہنے لگیں آپ کی قوم کے لوگ آپس جس بیر باتیں کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی بیٹیوں کے معاطے جس بھی ضعہ نہیں آتا ، کیونکہ حضرت علی بڑا ٹھا تھا ۔ نے ابوجہل کی بٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا ہے ، بیرن کرنی دائیا صحابہ شاکھنا کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد و نتا ہ بیان کی اور اللہ کے اور فر مایا فاطمہ میرے جگر کا نکڑا ہے ، جس اس بات کو اچھا نہیں بھتا کہ اسے آز مائٹ جس جبتا کیا جائے ، پھر نی دائیا ہے نہ ہے تھر نے اور اللہ کے برے واماد حضرت ابوالعامی بن الربیح شائٹ کا ذکر کیا اور اان کی خوب تعریف فر مائی ، پھر فر مایا کہ اللہ کے نمی کی بیٹی اور اللہ کے دشن کی بیٹی ایک خص کے نکاح جس تی میں ہو سکتی ، چنا نچہ حضرت علی بیٹائٹ نے یہ خیال ترک کر دیا۔

( ١٩١١٩) حَدَّثَنَا اللهِ الْيَمَانِ آخَبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهُوِى آخَبَرَنِى عَلِى بُنُ حُسَيْنِ آنَ الْمِسُورَ بُنَ مَخْرَمَةَ آخَبَرَهُ أَنَّ عَلِى بُنَ آبِى طَالِبٍ حَطَبَ الْمُنَةَ آبِى جَهُلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ النَّهُ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا سَمِعَتُ بِلَلَاكَ فَاطِمَةُ آتَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ آنَكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا بِلِلَاكَ فَاطِمَةُ آتَتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمَّا عَلِي فَاكُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ آمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَ قَالَ آمَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ مُنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّقَنِى فَصَدَقِنِى وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ بَطْعَةُ مِنِى وَآنَا آكُرَهُ أَنْ المَّاصِ بُنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّقِنِى فَصَدَقِنِى وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنُتَ مُحَمَّدٍ بَطْعَةُ مِنْى وَآنَا آكُرَهُ أَنْ الْمُعْمِقِ وَاللَّهُ لَا تَجْتَمِعُ الْبُنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَالْمَةُ عَدُو اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ آبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِى الْمِعْلَةِ اللَّهُ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ آبَدًا قَالَ فَتَرَكَ عَلِى الْمُعْلَةِ اللَّهِ وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ الْهَ قَوْلُولَ اللَّهِ وَالْمَا فَيْ وَالْمَالُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ لَا تَحْتَمِعُ الْهُ فَلَ اللَّهِ وَالْمَا وَاللَّهِ لَا تَحْتَمِعُ الْهَ فَتَوْلُولُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْولِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

(۱۹۱۱۹) حضرت مسور بڑھ تاہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی بڑھ تا نے (حضرت فاطمہ نہ تھا کی موجود گی میں) ابوجہل کی بنی کے پاس پیغام نکاح بھیجا اور نکاح کا وعد ہ کرلیا ، اس پر حضرت فاطمہ بڑھا ، نبی ملیشا کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور کہنے گئیں آپ کی قوم کے نوگ آپ میں میں بید باتیں کرتے ہیں کہ آپ کوا پی بیٹیوں کے معاطع میں بھی خصہ نیس آتا ، کیونکہ دھزے علی بڑھ نو نے ابوجہل کی بیٹی کے پاس پیغام نکاح بھیجا ہے ، بیس کر نبی ملینا صحابہ شائی کے درمیان کھڑے ہوئے ، اللہ کی حمد وثنا ، بیان کی اور فرمایا فاطمہ میرے جگر کا فکر کا اگر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے بوے داما دعفرے ابوالعاص بن الرئیج بڑھ کا ذکر کیا اور ان کی خوب تعریف فرمائی ، پھر فرمایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے بڑمن کی بیٹی اور اللہ کے درمیان کردیا۔

( ١٩١٢) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِى ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا آبِى عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ اللَّهُ وَلِيُّ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِى بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيّةَ مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْنِ عَلِي لَيْهِهَ أَلْمِسُورُ بْنُ مَخْرَمَةً فَقَالَ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِى بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَى مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِى بِهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَا قَالَ لَهُ هَلْ أَنْتَ مُعْطِى سَيْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَآلَا اللّهِ عَلَى فَاطِمَةً فَسَيْعِتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَآلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو يَخْطُبُ النّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَآلَا أَيْوَمِينِهُ مُحْتَلِمٌ فَعَلَى أَلِي وَاللّهِ مَنْ يَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَالْنَى فَوْلَى إِلَى فَاطِمَةً بَصُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَة وَعَلَى فَوْفَى لِي وَإِنْى لَسُتُ أَحْرَمُ حَلَالًا وَالاَ أَنَا الْتَعَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا قَالَ ثُمَّ ذَكَرَ صِهُرًا لَهُ مِنْ يَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَالْنَى فَقَالَ إِنَّ فَاطِمَةً بَصُعَةً مِنْ مَنْ يَنِي عَبْدِ شَمْسِ فَالْنَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَة وَلَوْلَ اللّهِ مَكَالًا وَاحِدًا اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهُ مَكْدُهِ وَسَلّمَ وَالْمُذَة عَدُو اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهُ مَكُولُ وَاللّهِ مَكُولًا وَالْمَا مُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَةُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَاتُ عَدُولًا اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهِ مَكَانًا وَاحِدًا اللّهِ مَكُولُ وَاللّهِ مَكُولُو اللّهُ مَكُولُ وَالْمَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَهُ وَالْمَا مُولُولًا اللّهُ مَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَكُولًا وَاحِدًا اللّهُ مَلْكُولُ وَاللّهُ مَنْ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَلَالًا وَاللّهُ مَلَهُ وَاللّهُ مَلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

(۱۹۱۲۰) امام زین العابدین میشد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین الائٹ کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ یزید کے پاس سے

مَعْرَمَة الْخَرَاهُ النَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَنْ عَمْهِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوّةً بْنُ الزَّبَيْرِ آنَ مَرُوَانَ وَالْمِسْورَ بْنَ مَعْرَمَة الْحَبَرَاهُ النَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعِى مَنْ تَرَوُنَ وَآحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِصْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُعْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصُعْعَ عَشْرَةً لِيَلَةً حِينَ قَفَلَ مِنْ الطَّائِفِ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَالْمُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَالْوَا عَلَيْهِ مَسْبَعَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَالْوَا عَلَيْهِ مَالِيهُ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْلِمِينَ فَالْحَيْمُ اللَّهُ عَلَى مِلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسْبَعِهُ إِلَا إِحْدَى الطَّافِقِينَ الْمُلْعَلِقُ فَقَالَ النَّاسُ قَلَ عَلَيْهِ مَسْبَعُهُمْ فَمَنُ احْرَاقُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا لَهُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَلُهُمْ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْعَلْمُ فَقَالَ لَهُمْ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ فَكَلْمَهُمْ عُرَفَاوَكُمْ الْمَعْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالْحَبُوهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمُولِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُولُ الْ

(۱۹۱۲) حضرت مروان بڑگٹڈا ورمسور ٹڑگٹڈ ہے مروی ہے کہ جب بنو ہوازن کےمسلمانوں کا وفد نبی مڈیٹا کی خدمت بیس حاضر ہوا تو ان لوگوں نے درخواست کی کہان کے قیدی اور مال و دولت واپس کر دیا جائے ( کیونکداب و ومسلمان ہو گئے ہیں ) نی ماینوانے فرمایا میرے ساتھ جننے لوگ ہیں ،تم انہیں دیکھ رہے ہو، کی بات مجھے سب سے زیادہ پسندہے ،اس لئے دو میں سے کوئی ایک صورت افقیار کرلویا قیدی بامال؟ میں تنہیں سوچنے کاوفت دیتا ہوں۔

نی طینا نے طاکف ہے والیس کے بعد دی ہے تجواد پر راتیں آئیس موچنے کی مہلت دی، جب آئیس یقین ہو گیا کہ
نی طینا آئیس صرف ایک ہی چیز والیس کریں گے تو وہ کہنے گئے کہ ہم قید یوں کو چیز انے والی صورت کو ترجے وہے ہیں، چنانچہ
نی طینا مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور اللہ کی حمد وثناء اس کے ثنایانِ شان کی پھر اما بعد کہ کر فر مایا کہ تمہارے بھائی
تا ئب ہو کر آئے ہیں، میری رائے بیہ بن رہی ہے کہ آئیس ان کے قیدی واپس لوٹا دوں، موتم میں ہے جو شخص اپنے دل کی خوشی
سے ایسا کرسکتا ہوتو وہ ایسائی کرے اور چوشن میں جا ہے کہ وہ اپنے جھے پر ہی رہے اور جب پہلا مالی غذیمت ہمارے یاس آئے تو

لوگ کہنے لگے کہ ہم خوشی ہے اس کی اجازت ویتے ہیں، نی طینا نے فرمایا ہمیں کیا معلوم کہتم میں ہے کسنے اپنی خوشی ہے اجازت دی ہے اور کس نے نہیں؟ اس لئے ابتم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے ہوے ہمارے سامنے تمہاری اجازت کا معاملہ پیش کریں، چنانچہ لوگ واپس چلے گئے، پھران کے بڑوں نے ان سے بات کی اور واپس آ کرنجی کو بتایا کہ سب نے اپنی خوشی ہے بی اجازت دی ہے، بوہوازن کے قیدیوں کے متعلق جھے یہ بات معلوم ہوئی ہے۔

(١٩٠٢٢) حَلَّانَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَوَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْوِى حَلَّانَا عُرُوهُ بُنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمِسُورَ بُنَ مَخْوَمَةَ اخْبَرَهُ أَنَّ عَمُو ابْنَ عَوُفٍ الْمَانِيِّ وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بُنِ لُوَى وَكَانَ فَلَدْ شَهِدَ بَلْوًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَوَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بُنَ الْجَوَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا وَكَانَ وَسَلَّمَ أَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آخُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ النَّيْقُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَالَحَ آخُلَ الْبَحْرَيْنِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَصْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَالْعَرَاقِ فَيْ الْمُعَلِيْقِ وَسَلَّمَ صَالَحَ الْحَلَى الْبَحْرَيْنِ وَآمَرَ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بُنَ الْحَصْرَمِيِّ فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَلَاكَوَ الْحَدِيثَ مَعْمَ إِلَنَا النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمِ مَعْلَى حَدِيثِ مَعْمَ إِنْ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْعَ مِعْ عَمْدِ وَالْعَلَاءَ بُنَ الْمُعَلِيْنِ فَلَامَ الْمَعْلِيثِ مَعْمَ إِلَى الْمُعْرَاقِ فَالْعَلَاءَ بُنَ الْعَلَى الْمُعْرَاقِ فَا الْعَلَى الْمُعْرَاقِ فَلَامَ الْعَلَيْمَ الْمُعْرَاقِ فَا الْعَلَى الْمُعْرَاقِ فَا الْعَالَاقِ الْعَالَى الْمُسْتُلِعَ الْعَلَامَ الْمُعْرِيْنِ فَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ عَلَى الْعُرْمَ الْعُولِيْلَ الْعَلَى الْمُعْتَلِعُ الْعَلَى الْمُعَلِيْلِ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلَى الْعُرْمَ الْعُرَاقِ الْعُلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعُلَامِ الْعُلِي الْعُرَاقِ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَا

(۱۹۱۲۲) حفرت عمرو بن عوف نگافتان جو كه غزوه بدر كے شركاه ميں سے بينے "سے مروى ہے كه نبي اليا انے ايك مرتبه حفرت ابوعبيده بن جراح نظفتا كو بحرين كى طرف بيجاء تا كه و ہال سے جزيده صول كركے لائيں ، نبي طفا نے الل بحرين سے ملح كرلي تقى اوران پر حفرت علاء بن حفرى نظافتا كوامير بنا و يا تھا، چنا نچے ابوعبيده نظافتہ بحرين سے مال لے كرآ ہے ..... چرراوى نے پورى حديث ذكركى ۔

( ١٩١٢٣) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَغْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِئُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزَّبَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْوَمَةَ قَالَ سَمِعَتْ الْمُنْصَارُ أَنَّ آبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِمَالٍ مِنْ قِبَلِ الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ فَوَاقُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَرَّضُوا فَلَمَّا رَآهُمُ لَا لَهُ مَالِكُ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ لَمَا لَكُوا لَهَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهِ فَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَالَى قَالَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ عَالًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّ

# ﴿ مُنْ لِهَا مَا يُنْ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللّل

ٱبْشِرُوا وَٱمْلُوا خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا الْفَقُرُ الْحُشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ إِذَا صُبَّتْ عَلَيْكُمْ الدُّنَيَا فَتَنَافَسْتُمُوهَا كَمَا تَنَافَسَهَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ

(۱۹۱۲۳) حفرت مسور بن مخر مد نگانئاسے مروی ہے کہ ابوعبیدہ نگانئا بحرین سے مال لے کرآئے ، انعمار کو جب ان کے آنے کا پید چلاتو وہ نماز فجر میں نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔

نی طائیہ جب نماز فجر پڑھ کر فارخ ہوئے تو وہ سائے آئے ، نی طائیہ انہیں وکھے کرمسکرا پڑے ، اور فرمایا شایدتم نے
ابوعبیدہ کی واپسی اوران کے پکھ لے آنے کی فجرسی ہے؟ انہوں نے عرض کیا تی یا رسول اللہ: نی طائیہ نے فرمایا خوش ہوجا دَاور
اس چیز کی امیدر کھوجس ہے تم خوش ہوجا دُ گے ، بخدا بجھے تم پر نظر و فاقہ کا اندیشہ نیک بجھے تو اندیشہ ہے کہ تم پر دنیا اس طرح
کشادہ کردی جائے گی جیسے تم ہے پہلے لوگوں پر کشادہ کردی گئی تھی ، اورتم اس جس ان می کی طرح مقابلہ بازی کرنے لگو گے۔
( ۱۹۷۶ ) حَدَّقَانَ وَوْحٌ قَالَ قَنَا مَالِكُ بُنُ اُنْسِ عَنْ هِضَامِ بُنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بُنَ مَنْحُومَةً الْحُبَرَةُ

( ١٩١٢٥) قَالَ وَحَدَّلَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ قَالَ آخُبَرَنِى مَالِكٌ عَنُ هِشَامٍ عَنُ أَبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْوَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسُلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَقَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي [صححه البحاري (٥٣٢٠)]. [انظر: ١٩١٢] [راحع ما نبله].

(۱۹۱۲۳-۱۹۱۳) حضرت مسور بن مخر مد نظافت مروی ہے کہ سبیعہ کے پہال اپنے شو ہر کی وفات کے چندون بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی، نبی مؤلیم نے فرمایاتم طلال ہو چکی ہولہذا تکاح کرسکتی ہو۔

( ١٩١٢٦) حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ أَسَامَةَ آخَبَرَنَا هِضَامٌ عَنْ آبِيهِ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوكِّنَى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِى حَامِلٌ فَلَمْ تَمْكُثُ إِلَّا لَيَالِى حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا تَعَلَّتُ مِنْ نِفَاسِهَا خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّكَاحِ فَآذِنَ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ فَنَكَحَتْ

(۱۹۱۲ ) حضرت مسور بن مخر مد نگانئات مروی ہے کہ سبیعہ کے یہاں اپنے شوہر کی وفات کے مرف چندون بعد ہی بیچے کی ولا دت ہوگئی، اور وہ دوسرے رشتے کے لئے تیار ہونے لگیس، اور نبی طینیا سے نکاح کی اجازت ما تکی، نبی طینیا نے انہیں اجازت دے دکی اور انہوں نے دوسرا نکاح کرلیا۔

( ١٩١٢٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لَذَكُرَ الْحَدِبِثَ

(۱۹۱۲۷) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٢٨ ) حَدَّكَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مَخْوَمَةَ وَمَرُوَانَ قَالَا قَلَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدْى وَٱشْعَرَهُ بِذِى الْحُلَيْفَةِ وَٱخْرَمَ مِنْهَا بِالْعُمْرَةِ حَلَقَ بِالْحُدَيْبِيَةِ فیی عُمُویّدِ وَاَمْوَ اَصْحَابَهُ بِذَلِكَ وَنَحَوّ بِالْحُدَیْنِیّدِ قَبْلَ آنْ یَحْلِقَ وَاَمْوَ آصْحَابَهُ بِذَلِكَ آراحع: ١٩١١٧]. (١٩١٢٨) حضرت مسور بِنُ آتُنَا ورمروان بِنَ آتُنَا ہے مروی ہے کہ نبی بائیا نے ذوالحلیفہ پینچ کر ہدی کے جانور کے گلے میں قلادہ باندھا، اس کا شعار کیا اور وہاں ہے احرام باندھ لیا، حدیبیم مل ملق کرلیا اور اپنے صحابہ بی آتی کو بھی اس کا تھم دیا اور حلق کرنے سے پہلے بی قربانی کرلی اور صحابہ بی اللہ اس کا تھم دیا۔

(١٩٠٢٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ وَهُوَ ابْنُ أَخِى عَائِشَةَ لِآمُهَا أَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبْمُرِ قَالَ فِي بَيْعِ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتُهُ وَاللَّهِ لَتُنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُونَ عَلَيْهَا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوَقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذُرُّ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزَّبَيْرِ كَلِمَةُ أَبَدًا فَقَالَتُ عَائِشَةُ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا أَوَقَالَ هَذَا قَالُوا نَعُمُ قَالَتُ هُوَ لِلَّهِ عَلَى نَذُرُّ أَنْ لَا أَكْلَمَ ابْنَ الزَّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْوَمَة وَعَبُدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتُ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ الْمِسُورَ بْنَ مَخْوَمَة وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ يَغُوتُ وَهُمَا مِنْ بَنِي فَاسْتَشْفَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيْرِ الْمِسُورَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يُنَاشِدَانِ عَائِشَةَ إِلَّا كُلَمْتُهُ وَقِيلَتْ مِنْهُ وَيَقُولَانٍ لَهَا وَمُلْمَ فَذَى وَمَالِمَ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهُجُو آخَاهُ فَقَلْ فَلَ وَسَلَمُ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسُلِمٍ أَنْ يَهُجُورَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَصَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْ نَهَى عَمَّا قَدْ عَلِمْتِ مِنْ الْهَجْرِ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسُلِمٍ أَنْ يَهُجُورَ آخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ لَو صَحمه البحارى (٢٠٧٣).

(۱۹۱۲۹) حضرت عائشہ فرا کے بھانے سے موال ہے کرانہوں نے کوئی تھے کی یاکسی کوکوئی بخشش وی تو حضرت عبداللہ بن زیر فرا گؤاؤ (جوان کے بھانے سے ) نے کہا کہ بخدا! عائشہ فرا کا کور کنا پڑے گا ورنہ میں انہیں اب پہرینیں وول گا ، حضرت عائشہ فرا گؤاؤ (جوان کے بھانے سے ) نے کہا کہ بخدا! عائشہ فرا گؤاؤ کور کنا پڑے گا ورنہ میں انٹیں اب پہرینیں وول گا ، حضرت عائشہ فرا گؤاؤ کے معلوم ہوا تو فرما یا کیا اس نے بیات کی ہے؟ لوگوں نے بتایا بی ہاں! فرما یا میں اللہ کے نام پر منت مانتی ہول کہ آئے کے بعد ابن زبیر فرا گؤاؤ اور حضرت مور بن مخر مہ برا گؤاؤ اور حضرت مور بن مخر مہ برا گؤاؤ اور حضرت عامد فرا گؤاؤ اور حضرت عادم فرا گؤاؤ اور حضرت عادم فرا گؤاؤ کو ابن زبیر فرا گؤاؤ اور حضرت مار کوئی ہوئے گؤاؤ کو ابن زبیر فرا گؤاؤ کو ابن زبیر فرا گؤاؤ کو ابن کرنے اور ان کی معذرت قبول کرنے کے لئے تسمیں ویتے رہا اور کہنے گئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی مارٹیس ہے۔
کلامی سے منع کرتے ہو کے فرما یا ہے کہی مسلمان کے لئے اپنے بھائی سے تین دن سے ذیارہ قطع کلامی جا ترفیس ہے۔

( ) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزَّهْرِئُ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَجُلًا مِنْ أَزْدِ
 مَنْوَأَةَ وَكَانَ أَخًا لِعَائِشَةَ لِأُمْهَا أُمَّ رُومَانَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ فَاسْتَعَانَ عَلَيْهَا بِالْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَعَبْدِ
 الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسُودِ بْنِ عَبْدِ بَغُوتَ فَاسْتَأْذَنَا عَلَيْهَا فَآذِنَتُ لَهُمَا فَكُلَمَاهَا وَنَاشَدَاهَا اللَّهَ وَالْقَرَابَةَ وَقَوْلَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ مُسْلِم أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ لَلَاثٍ

(۱۹۱۳۰) طَفَيل بن حارث''جو كداز دشنوه و كے ايك فرد تھے اور حَفرت عائشہ غَافَا كے ماں شريك بھائی تھے'' ہے مروی ہے ..... پھرعبدائلہ بن زبیر ٹائٹڈ نے حضرت مسور بن مخر مہ ڈٹائڈا ورحضرت عبدالرحمٰن بن اسود بٹائڈ'' جن كاتعلق بنوز ہرہ ہے تھا'' ہے سفارش كروائی ..... بيدونوں حضرت عائشہ نِٹافا كوابن زبير ٹٹائڈے بات كرنے اور ان كی معذرت قبول كرنے كے لئے

# هي منطابا مذين بل بينيا مراي المحرك هي المه المحرك هي المه المحرك هي المستدّل لكونيين الم

قتمیں دیتے رہے اور کہنے گئے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ نبی طینیا نے قطع کلامی ہے منع کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کی مسلمان کے لئے اپنے بھائی ہے تین دن سے زیادہ قطع کلامی جا ترتبیں ہے۔

( ١٩١٣ ) حَدَّثَنَا ٱبُو الْيَمَانِ ٱخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِئَى حَدَّلَنِي عَوْفُ بُنُ الْحَارِثِ بُنِ الطَّفَيْلِ وَهُوَ ابْنُ أَسِى عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَمُّهَا أَنَّ عَانِشَةَ حَدَّثَتُهُ فَذَكَرَ الْحَدِيث

(۱۹۱۳۱) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩١٣٢) حَذَنَنَا سُفَيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِئَ عَنْ عُرُوَةَ بُنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرُوَانَ وَالْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةَ يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فِى بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا كَانَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدُى وَأَشْعَرَ وَأَخْرَمَ مِنْهَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مِنْ عُمْرَةٍ وَلَمْ يُسَمُّ الْمِسُورَ وَبَعَتَ عَيْنًا لَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳۲) حفرت مسور بھا تھ اور مروان بھا تھ سے مروی ہے کہ نبی ملینا حدیدیہ کے سال ایک ہزار ہے او پر صحابہ جو لکا کو ساتھ لے کر نکلے ، ذوالحلیفہ پہنچ کر ہدی کے جانور کے مگلے میں قلادہ باندھا ، اس کا شعار کیا اور وہاں سے احرام باندھ لیا ، اور اپنے آ مے ایک جاسوں بھیج کرخود بھی روانہ ہو مجئے۔

( ١٩١٣٣) حَلَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَلَّثَنَا لَيْكَ يَعْنِى ابْنَ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَرُوَانَ بِالْمَوْسِمِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنَّ وَالْيَعِيزُ ٱلْحَضَلُ مِنْ الْمِجَنِّ

(۱۹۱۳۳) حفرت مروان ٹاٹٹڈ سے مردی ہے کہ نبی مٹیٹا نے ایک ڈ حال چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیا تھا تو اونٹ تو ڈ حال ہے افضل ہے۔

(۱۹۱۳۴) حضرت مسور ڈنٹٹؤ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طائبا کو برسرمنبر بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بنو ہشام بن مغیرہ مجھ سے اس بات کی اجازت ما تک رہے ہیں کہ اپنی جانگاح علی ہے کر دیں ، میں اس کی اجازت بھی نہیں دوں گا ، تین مرتبہ فر مایا ، میری بنی میرے جگر کا نکڑا ہے ، جو چیز اسے پریشانی کرتی ہے وہ بچھے بھی پریشان کرتی ہے اور جواسے تکلیف پہنچاتی ہے وہ مجھے مجمی تکلیف پہنچاتی ہے۔ ؛ ١٩١٢٥) حَدَّنَا هَاشِمْ حَدَّنَا لَيْكُ حَدَّنِي عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمِسُورِ بُنِ مَخْرَمَةً قَالَ أُهْدِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْحِينَةُ مُزَرَّرَةً بِاللّهَبِ فَقَسَمَهَا فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَخْرَمَةً يَا مِسُورُ الْهُدِى لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لِي اللّهُ فَسَمَ الْحَينَةُ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ اذْكُرَ لِي اللّهُ فَسَمَ ٱلْحِينَةُ فَانْطَلَقْنَا فَقَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِللّهِ فَقَالَ ادْخُلُ فَادْعُهُ لِي قَالَ فَدَعَوْتُهُ إِلَيْهِ فَعَرْجَ إِلَى وَعَلَيْهِ قَبَاءً مِنْهَا قَالَ خَبَأْتُ لَكَ هَذَا يَا مَخْرَمَةُ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ رَضِينَ فَاغُطَاهُ إِيَّاهُ وَصَحْده البخارى (٩٩٥ ك)، وصعده (١٩٠٧)، والحاكم (٤٨١٧)، والحاكم (٤٨٠ ك).

(۱۹۱۳۵) حضرت مسورین مخرمہ زائن ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طائبا کی خدمت میں کہیں سے پھیلیسیں آئیں جن میں سونے کے بٹن گئے ہوئے تھے، نی طائبانے وہ سب سحابہ زائن کے درمیان تقییم کردیں، میرے والد مخرمہ نے کہا کہ اے سور! ہمارے نی زائن کے باس چلو، جمھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے پھی قبا کم بیں، چنا نچہ ہم روانہ ہو گئے، وہاں پانچ کر انہوں نے بھی ہے کہا کہ اندر جا کر نی طائبا کو بلاکر سے آیا، نی طائبا ہم تشریف لاے تو ان میں اندر گیا اور نی طائبا کو بلاکر لے آیا، نی طائبا ہم تشریف لاے تو ان میں کی ایک تیمی پین رکھی تھی ، نی طائبانے فرمایا مخرمہ! یہ میں نے تبہارے لیے رکھی تھی ، انہوں نے اسے دی کھے کرائی رضامندی کا اظہار کیا تو نی طائبانے وہ انہیں دے دی۔

(١٩١٣) حَلَّاتُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ الزَّهْرِ كَ الْحَبَرَنِي عُرُوةُ بْنُ الْإَيْمُرِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَعْمَةَ وَمَرُوانَ بَنِ الْمَحْدِمِ يُصَلَّمَ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَانَ الْمُحَدَيْنِيَةِ فِي يَضْعَ عَشْرَةَ مِائَةٌ مِنْ اَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِى الْمُحَنِّفَةِ فَلَدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى إِذَا كَانَ يَعْدِيرِ الْكَشَاطِ فَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ النَّهُ عَيْنُهُ الْمُحْوَا عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى إِذَا كَانَ يَعْدِيرِ الْكَشَطُوطُ فَرِيبٌ مِنْ عُسْفَانَ النَّهُ عَيْنُهُ الْمُحْوَا وَهُو وَعَامِرَ بُنَ لُوكَى قَلْ جَمَعُوا اللَّهَ الْمَانِيلُ وَجَمَعُوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْرَاعِ عَلَى الْمَعْمُ وَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَيْرُوا عَلَى الْمَوْونَ الْنَوْمُ وَعَالِ النَّهِ مُعْمُولُونَ الْمُعْرُونَ الْنَ وَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الْبُونِ فَعَلَى اللَّهِ وَمَالَعُهُ اللَّهُ وَمَامِلُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ الْمُعْمُ وَاللَّهُ وَمَالَى النِّي عَنْ اللَهِ وَمَعْمُ اللَّهُ وَمَالَعُهُ اللَّهُ وَمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ مَا وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَالَمُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَهُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَمُ وَا

حَتَّى إِذَا هُوَ بِفَتَرِّةِ الْجَيْشِ فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشِ وَسَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يَهُبِطُ عَلَيْهِمُ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ بَرَكَتْ بِهَا رَاحِلَتُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلْ حَلْ فَالْحَتْ فَقَالُوا خَلَأَتْ الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا خَلَآتُ الْقَصُوَاءُ وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَغْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ بِهِ قَالَ فَعَدَلَ عَنْهَا حَتَّى نَزَلَ بِٱقْصَى الْحُدَيْمِيَةِ عَلَى لَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ إِنَّمَا يَتَرَّضُهُ النَّاسُ نَبَرُّضًا فَلَمْ يَلْبَنْهُ النَّاسُ أَنْ نَزَحُوهُ فَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَطَشُ فَانْتَزَعَ سَهُمَّا مِنْ كِنَاتِيهِ ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّئْ حَتَّى صَلَوُوا عَنْهُ قَالَ فَبَيْنَمَا هُمْ كَلَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ وَكَانُوا عَيْبَةَ نُصْحٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آهُلِ ثِهَامَةَ وَقَالَ إِنِّى تَرَكَّتُ كَفْبٌ بْنَ لُوَيِّ وَعَامِرَ مِنَ لُوَى نَوَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْدِيَةِ مَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنْ الْهَيْتِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَجِءُ لِقِتَالِ أَحَدٍ وَلَكِنَّا جِنْنَا مُغْتَمِرِينَ وَإِنَّ فُرَيْشًا قَدْ نَهَكَّتُهُمْ الْحَرْبُ فَأَضَرَّتْ بِهِمْ فَإِنْ شَاتُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ فَإِنْ آظْهَرُ فَإِنْ شَاتُوا آنْ يَدْخُلُوا فِيمًا دَحَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا وَإِلَّا فَقَدْ جَمَوُا وَإِنْ هُمُ ٱبَوًّا وَإِلَّا فَوَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى ٱمْرِى هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي أَوْ لَيْنُفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ قَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ حَتَّى تَنْفَرِدَ قَالَ فَإِنْ شَائُوا مَادَدُنَاهُمْ مُدَّةً قَالَ بُدَيْلٌ سَأَبُلُغُهُمْ مَا تَقُولُ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَنَّى قُرَيْشًا فَقَالَ إِنَّا قَدْ جِنْنَاكُمْ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ وَسَمِعُنَاهُ يَقُولُ قُولًا قَإِنْ شِنْتُمْ نَعْرِضُهُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أَنْ تُحَدِّثَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ وَقَالَ ذُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ قَالَ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُرُولَةً بُنُ مَسْعُودٍ النَّقَفِيُّ فَقَالَ أَى قَوْمُ السُّتُمْ بِالْوَالِدِ قَالُوا بَلَى قَالَ أَوَلَسْتُ بِالْوَلَدِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَهَلْ تَنْهِمُونِي قَالُوا لَا قَالَ ٱلسُّتُمْ تَعْلَمُونَ ٱنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَىَّ جِنْتُكُمُّ بِٱلْهَلِى وَمَنْ ٱطَاعَنِى قَالُوا بَلَى فَقَالَ إِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَاتَاهُ قَالَ فَجَعَلَ يُكُلِّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ نَحُوًّا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلِ فَقَالَ عُرُوةً عِنْدَ ذَلِكَ أَيْ مُحَمَّدُ أَرَآيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ قَوْمَكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ اجْتَاحَ ٱلْهَلَهُ قَبْلَكَ وَإِنْ تَكُنَّ الْأَخْرَى فَوَاللَّهِ إِنِّي لَآرَى وُجُوهًا وَآرَى أَوْبَاشًا مِنْ النَّاسِ خُلُقًا أَنْ يَقِرُّوا وَيَدَعُوكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ امْصُصْ بَظُرَ اللَّاتِ نَحْنُ نَفِرٌ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ مَنْ ذَا قَالُوا أَبُو بَكُرٍ قَالَ أَمَا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْلَا يَدُّ كَانَتْ لَكَ عِنْدِى لَمُ أَجْزِكَ بِهَا لَآجَبْنُكَ وَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّمَا كَلَّمَهُ آخَذَ بِلِحْيَةِهِ

وَالْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ وَكُلَّمَا أَهْوَى عُرُوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحُيَةِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَّبَ يَدَهُ بِنَصْلِ السَّيْفِ وَقَالَ أَخُرُ يَدَكَ عَنْ لِحُيَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ عُرُوَّةُ يَدَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قَالُوا الْمُغِيرَةُ بُنُ شُعْبَةَ قَالَ آيُ غُدَرٌ أَوَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَنْرَتِكَ وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ وَأَخَذَ أَمُوالَهُمْ ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا الْإِسْلَامُ فَٱقْبَلُ وَآمًّا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ ثُمَّ إِنَّ عُرُوةَ جَعَلَ يَرْمُقُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنِهِ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كُفَّ رَجُلٍ مِنْهُمُ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا آمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا آمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَصِلُونَ عَلَى وَضُونِهِ وَإِذَا تَكُلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَغْظِيمًا لَهُ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَىٰ قَوْمٍ وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَقَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيّ وَاللَّهِ إِنْ رَآيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظَّمُهُ ٱصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ ٱصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَجَّمُ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتُ فِي كُفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجُهَهُ وَجِلْدَهُ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْنَذَرُوا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَفُسَِلُونَ عَلَى وَضُولِهِ وَإِذَا تَكَلَّمُوا حَفَضُوا أَصُواتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ وَإِنَّهُ ظَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشُدٍ فَاقْبَلُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا اثْنِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَى النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱصْحَابِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا فَلَانٌ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظَّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتُ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ الْقَوْمُ يُلَبُّونَ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا يَنْبَغِى لِهَؤُلَّاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنْ الْبَيْتِ قَالَ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ رَأَيْتُ الْبُدُنَ قَدْ قُلَدَتْ وَأُشْعِرَتْ فَلَمْ أَرَ أَنْ يُصَدُّوا عَنُ الْبَيْتِ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بُنُ حَفْصٍ فَقَالَ دَعُونِي آتِهِ فَقَالُوا انْتِهِ فَلَمَّا أَشُرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا مِكْرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ فَجَعَلَ يُكُلُّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَةُ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ مَعْمَرٌ وَٱنْحَبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ آنَهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ فَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُلَ مِنْ أَمْرِكُمْ قَالَ الزُّهْرِئُ فِي حَدِيثِهِ فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ هَاتِ اكْتُبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا فَدَعَا الْكَاتِبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبْ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيجِ فَقَالَ سُهَيْلٌ آمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى مَا هُوَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ مَا هُوَ وَلَكِنُ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ وَاللَّهِ مَا نَكُتُهُمَا إِلَّا بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ ثُمَّ قَالَ هَذَا مًا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ سُهَيُلٌ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدُنَاكَ عَنْ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ وَلَكِنُ اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ إِنِّي لَوَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ

كَذَّبْتُمُونِي اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الزُّهْرِئُّ وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ لَا يَسْالُونِي خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُوفَ بِهِ فَقَالَ سُهَيْلٌ وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَّبُ آنَّا أَجِدْنَا صُغُطَةً وَلَكِنْ لَكَ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَكَتَبَ فَقَالَ سُهَيْلٌ عَلَى آنَهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ آبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو يَرْسُفُ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ يَرُصُفُ فِي قُيُودِهِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ ٱشْفَلِ مَكَةَ حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ ٱظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ سُهَيْلٌ هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أَفَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ بَعْدُ قَالَ فَوَاللَّهِ إِذًا لَا نُصَالِحُكَ عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجِزُهُ لِي قَالَ مَا أَنَا بِمُجِيزُهُ لَكَ قَالَ بَلَى فَافْعَلُ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ قَالَ مِكْرَزٌ بَلَى قَدْ أَجَزُنَاهُ لَكَ فَقَالَ أَبُو جَنْدُلِ أَيْ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا الَّا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَفِيتُ وَكَانَ قَدْ عُذْبَ عَذَاباً شَدِيدًا فِي اللَّهِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ٱلسَّتَ نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ بَلَى قُلْتُ السُّنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِى دِينِنَا إِذًا قَالَ إِلِّى رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ اغْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِى قُلْتُ اوْلَسْتَ كُنْتَ تُحَذَّفُنَا انَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ ٱلْمَاخِبَرُ ثُكَ الَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُعَطَّوِّكَ بِهِ فَالَ فَاتَيْتُ أَبَا بَكُو رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَبَا يَكُمِ ٱلْيُسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى قُلْتُ ٱلسُّنَا عَلَى الْحَقّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ نَاصِرُهُ فَاسْتَمْسِكُ وَقَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ بِعَرْزِهِ وَقَالَ تَطَوَّفْ بِعَرْزِهِ حَتَّى تَمُوتَ قَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَعَلَى الْحَقَّ قُلْتُ آوَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا آنَا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى قَالَ ٱفَآخُبَرَكَ آنَهُ يَأْتِيهِ الْعَامَ فُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُتَطَوِّقٌ بِهِ قَالَ الزُّهْرِئُ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِٱصْحَابِهِ قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ اخْلِقُوا قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلُّ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ آحَدٌ فَامَ فَدَخَلَ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنْ النَّاسِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمُ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدُنَكَ وَتَدْعُو حَالِقَكَ لَيَحْلِقَكَ فَقَامَ فَخَرَجَ فَلَمْ يَكُلُّمُ أَحَدًّا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ هَذْبَهُ وَدَعَا حَالِقَهُ فَلَمَّا رَأَوُا ذَلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَغُضُهُمْ يَخْلِقُ بَغُضًا حَتَّى كَادَ بَغْضُهُمْ يَقْتُلُ بَغْضًا غَمًّا ثُمَّ جَاءَةً نِسُوَّةً مُؤْمِنَاتٌ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ حَتَّى بَلَغَ بِعِصْمِ الْكُوَافِرِ قَالَ

فَطَلَقَ عُمَرُ يَوْمَنِهِ امْرَأْتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشَّرُكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ آبِي سُفْيَانَ وَالْمُأْخِرَى صَفُوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاتَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ وَقَالَ يَحْيَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ فَقَدِمَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرِ بْنُ أُسَيْدٍ الثَّقَفِيُّ مُسُلِمًا مُهَاجِرًا فَاسْتَأْجَرَ الْأَخْنَسَ بْنَ شَرِيقٍ رَجُلًا كَافِرًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَكَّ وَمَوْلَى مَعَهُ وَكَتَبَ مَعَهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ ٱلْوَقَاءَ فَٱرْسَلُوا فِي طَلَيهِ رَجُكَيْنٍ فَقَالُوا الْعَهْدَ الَّذِى جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الْحُلَيْفَةِ فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمُرٍ لَهُمْ فَقَالَ آبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ إِنِّى لَآرَى سَيْفَكَ يَا فُكَانُ هَذَا جَيِّدًا فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ فَقَالَ أَجَلُ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ آرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَمْكُنَهُ مِنْهُ فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ وَفَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعُدُو فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَى هَذَا ذُعُرًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ فَجَاءَ آبُو بَصِيرٍ فَهَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ وَاللَّهِ ٱوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدُتَنِي إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُلُ أُمُّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ اللَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ قَالَ وَيَتَفَلَّتُ ٱبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ فَلَحِقَ بِأَبِى بَصِيرٍ فَجَعَلَ لَا يَخُرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ ٱسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِٱبِي بَصِيرٍ حَتَّى اجْتَمَعَتُ مِنْهُمْ عَصَابَةٌ قَالَ فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا فَقَتَلُوهُمْ وَٱخَذُوا ٱمْوَالَهُمْ فَآرُسَلَتْ فُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ لَمَّا ٱرْسَلَ إِلَيْهِمْ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ فَٱرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ الَّذِى كَفَّ ٱلْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَٱلْدِيَكُمْ عَنْهُمْ حَتَّى بَلَغَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ ٱلَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا الَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُفِرُّوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ [راحع: ١٩١١٧].

(۱۹۱۳) مسور بن مخر مداور مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ کا افکا اللہ کا افکا کے میں اور کرنے کے ارادہ ہے کہ بنت سے سلے اس وقت آپ کا افکا ہے ہمر کا ب ایک ہزار چند سوآ دی تھے ، ذوالخلیفہ میں کا کی کے میں ہار ڈال کراس کا شعار کیا اور عمرہ کا احرام بائد ھا اور ایک فزرا گی آ دی کو جاسوں کے لیے روانہ کیا تا کہ قریش کی خبروں سے مطلع کر ہے۔ اوھر جاسوں کو روانہ کیا اور اوھر خود چال دیے ، وادی کے قریب پنچے تھے کہ جاسوس واپس آیا اور عرض کیا کہ قریش نے آپ کے مقابلہ کے لیے بہت فوجیس جمع کی جیس اور مختلف قبائل کو اکٹھا کیا ہے وہ آپ سے لانے کے لئے تیار ہیں اور خانہ کو بیش وافل ہونے ہے آپ کوروک دیں گے۔

حضور مَنْ الْفَيْزَ لِم نے ہمرا ہیان کو تناطب کر کے فر مایا لوگو! کیا مشورہ ہے ، کیا ہیں ان کے اہل دعیال کی طرف مائل ہو جاؤں اور جولوگ خانہ کعبہ سے مجھے روکنا چاہتے ہیں ہیں ان کے اہل وعیال کوگر فقار کرلوں اگر وہ لوگ اپنے بال بچوں کی مدد کو آئیں کے تو ان کا گروہ نوٹ جائے گا ورندہم ان کومفلس کر کے چھوڑ دیں ہے، بہر حال ان کا نقصان ہے معدیق اکبر ڈٹائڈ نے عرض کیا یارسول اللّٰدُ اَنْ اَلْاَیْ اَلَیْ اَیْ اِسْدِ کَ نبیت سے چلے ہیں لڑائی کے اراد سے سیس نکلے آپ کوخانہ کعبہ کارخ کرنا جاہئے پھر جوہم کورو کے گاہم اس سے لڑیں ہے، حضور مُنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ خدا کانام لے کرچل دو) چنانچ سب چلے دیئے۔

ا ثاراہ میں حضور فالفخ انے قربایا کہ خالد بن ولید قربی کے (دوسو) سواروں کو لئے (مقام) مجمیم میں ہماراراستہ روک پڑا ہے البذائم بھی وائی طرف کوی (خالد کی جانب) چلو، سب لوگوں نے وائی طرف کارخ کرلیا اوراس وقت تک خالد کو فیرند ہوئی جب سبک فشکر کا غیارا ڈتا ہوا انہوں نے ند و کھے لیا، غیارا ڈتا و کھی کر خالد نے جلدی ہے جا کر قریش کورسول الله فالفی آئی آئی ہے و درایا، رسول الله فالفی الله میں المرتے ہوئی الله فالفی الله فالفی الله فالفی الله فالفی الله میں الرتے ہیں تو آپ فی الله فالفی الله فالفی الله فالفی الله فی الله

اس کے بعد آپ نگا ہی اونی کو جمڑ کا اونی فور ان تھ کھڑی ہوئی۔ آپ نگا ہی کہ والوں کی راہ ہے نے کر دوسری طرف کا رخ کر کے بیلے اور حدیبیہ ہے دوسری طرف اس جگہ ازے جہاں تھوڑ اتھوڑ اپانی تھا۔ لوگوں نے وہی تھوڑ اپانی لے لیا جب سب پانی تھی ہے اور پانی بالکل ندر ہاتو حضور فائی تھی کے پاس پانی نہ ہونے کی شکایت آئی۔ حضور فائی گئے اپنے ترکش میں سے ایک تیر تکال کر سحابہ شائی کو یا اور تھم دیا کہ اس کو پانی میں رکھ دو۔ صحابہ شائی ایک کے جونی تیرکو پانی میں رکھ اور محابہ شائی ایس کی ۔ جونی تیرکو پانی میں رکھا فور آ بانی میں ایس بانی میں ہوئے اور پانی میں بھر بھی نے رہا۔

ای دوران بدیل بن ورقہ نزاعی جورسول النه کا گھڑا کا راز دار تھا اپن توم کے آدمیوں کوہمراہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ شی خاندان کعب بن لوی اور قبائل عامر بن لوی کو حدیبیہ کے جاری پانی پر چھوڈ کر آیا ہوں ان کے ساتھ دود دو والی اونٹنیاں بھی ہیں اور اتعداد میں حدیبیہ کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں وہ آپ سے لانے کے لئے اور آپ کو خانہ کعب روک دیے اللے وی اللہ کی ہیں۔ کو خانہ کعب روک دیے کے لئے تیار ہیں۔ حضور فائل کا بھی سے لانے نہیں آئے مرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ انہی لا ایک لا ایک لا ایک سے قریش کو کر دیا ہے اور نقصان پہنچائے ہیں۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو میں ان کے لئے مدت مقرد کر دوں گا کہ اس میں نہیں ان سے لایں گئر ورکر دیا ہے اور نقصان پہنچائے ہیں۔ اگر وہ صلح کرنا چاہیں تو میں ان کے لئے مدت مقرد کر دوں گا کہ اس میں نہیں نہیں ہو جائے گی اور اگر میں کا فروں پر عالب آسی تو قریش کو افتیار ہے اگر وہ اس (دین) میں وائل ہونا چاہیں تو مدت میں اور لوگ وائل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت میں میں تو ان کو جان میں میں خواس خواس خواس کی کونہ مانیں میں تو اس خدا کی تعنہ ہیں میں میں جو اس کو تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا نہ چاہیں تو مدت میں میری جان کو تو اس خدا کی تو کہ میں میں میں میں کو تو داخل ہو جائیں اس میں کو تو اس خدا کی تھی میں میں کو تو اس خدا کی تو کو تو اس خدا کی تو دو اس کو تو داخل ہو جائیں اور اگر مسلمان ہونا کی تو میں میری جان

ہے میں این امر ( دین ) یران ہے اس وقت تک برابر لاتا رہوں گا جب تک میری کردن تن سے جدانہ ہو جائے اور بیقینی بات ہے کہ خدا تعالی اسینے دین کوغلبہ عطا وفر مائے گا۔ بدیل بولا میں آپ کی بات قریش کو پہنچادوں گا۔

سے کہ کربدیل چلا گیا اور قریش کے پاس پی کران ہے کہا ہم فلاں آدی کے پاس ہے تہارے پاس آئے ہیں اس نے ہم کوکی ہم سے ایک بات کی ہے اگر تم چاہوتو ہم تہارے سائے اس کا اظہار کردیں۔ قریش کے ہوتو ف آدی تو کہنے گئے ہم کوکی فردرت نہیں کہتم اس کی یا تیں ہمارے سائے بیان کرولیکن مجھ دارلوگوں نے کہا تم ان کا قول بیان کرو۔ بدیل نے حضور تُلَا ﷺ کا تمام فرمان نقل کردیا۔ بین کر عروہ بن مسعود کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہے قوم کیا جی تمہارا باپ نہیں ہوں۔ سب نے کہا ہے شک ہو۔ کہنے لگا کہا تم مجھ مشکوک آدی مجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم مجھے مشکوک آدی مجھتے ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ عروہ بولا کیا تم محصلوم نہیں الل عکا ظکو جی نے بی تمہاری مدد کے لئے بلایا تھا اور جب وہ نہ آ کے تو ش اپنے اہل وعمیال اور شعلتین و زیر دست لوگوں کو لے کرتم ہے آکرل گیا۔ سب نے کہا ہے شک ، عروہ بولا اس مختص نے سب سے پہلے ٹھیک بات کی ہے تم اس کو قبول کر لواور جھکواں کے باس جانے کی اجازت دو، لوگوں نے کہا جاؤ۔

عروہ حضور کا بھاکی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے تعتقو کرنے لگا۔ حضور کا بھائے نے اس سے بھی وہی کلام کیا جو بدیل

سے کیا تھا۔ عروہ پولاجی او یکھوا گرتم (غالب ہو جاؤگ اور) اپنی قوم کی نئخ کن کردوگی تو کیا اس سے پہلے تم نے کسی کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنی قوم کی بڑ کا ٹی ہواور اگر دوسری بات ہو (قریش غالب آئے) تو خدا کی تم جھے بہت سے چہر سا ایسے نظر آرہے ہیں کہ تم کوچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے بھی تھائے قوم ہوں کی اس میں بحرتی ہے۔ حضر سنا آئے کہ فائنڈ نے خصہ میں آگر مایا کیا ہم حضور تنافیخ کوچھوڑ ہماگ جا کیں گے؟ عروہ بولا یہ کون فض ہے؟ لوگوں نے کہا ابو کر ڈائٹڑ ہیں۔ عروہ حضر تنافیخ کی جھٹ میں بدلہ ندد سے الویکر ڈائٹڑ سے بولا اس ڈ ات کی تسم جس کے بعد میں میری جان ہے اگر تمہا راگز شدہ احسان جھ پر نہ ہوتا جس کا ہیں بدلہ ندد سے سکا ہوں تو ضرور میں اس کا جواب دیتا ، یہ کہ کر پھر حضور تنافیخ کے سے گھو کو اور بات کرتے ہوئے بار بار حضور تنافیخ کی اس میں ہوں ہوں ہوں ہوں کے تھائے کو ان کے گھو کی کار مورہ بی کھڑے کو وہ جب حضور تنافیخ کی داڑھی پکڑ نے کے باتھ جھاتا تھا مغیرہ کو ان کے تبعد کی توک عروہ کو ادر کہتے تھے کہ حضور تنافیخ کی داڑھی سے اس معروف گائی کی اس میں ہوں وہ بولا اور خاب میں میں شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خاب کے تھری دی الیا تھا ہے ہو جھا ہے کون فض ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خاب ہوں ہے کہا کہ یہ غیرہ بن شعبہ ہیں ، عروہ بولا اور خاب کی سے تیری دغابازی کے منانے ہیں تیری کے کوشش نہیں کی تھی۔

باتھ بنا لے ، عروہ باتھ بنالیا تھا ۔ آخر کا رعروہ وہ نے کوشش نہیں کی تھی۔

واقعہ بیرتھا کہ مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے زمانہ میں ایک توم کے پاس جا کررہے بتھے اور دھوکے سے ان کوئل کر کے مال کے کرچلتے ہوئے بتھے اور پھر آ کرمسلمان ہو گئے بتھے اور حضور تکافیڈ کی بیعت لیتے وقت فرما و پاتھا کہ اسلام تو میں قبول کرتا ہوں لیکن مال والے معالمے سے مجھے کوئی تعلق نہیں ، حاصل کلام یہ ہے کہ عروہ آ تحصیں بھاڑ بھاڑ کرصی بہ ٹھاڈٹے کود کیھنے لگا۔ خداکی متم رسول اللہ خلافیڈ کی جوالد باب دبن منہ سے بھینکتے بتھے تو زمین پر کرنے ہے تیل جس مخص کے ہاتھ لگ جاتا تھا وہ اس کو اپنے چہرہ پر

### هي مُنايَّا اَمَيْنَ بُل مُنتِ<sup>مِرَ</sup> يَهُ ﴿ اللهِ هِنْ اللهِ اللهِ هَنِي اللهِ اللهِ هَنِي اللهِ اللهِ اللهِ هَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ٹل لینا تفااور جو بال آپ ٹائٹا کا گرنا تفاصحابہ زمین پر گرنے ہے قبل اس کولے لیتے تھے جس کام کا آپ ٹاٹٹا کا کھن ایک دوسرے سے پہلے اس کے کرنے کو تیار ہو جا تا تفااور حضور ٹاٹٹا کے وضو کے پانی پر کشت وخون کے قریب نوبت پہنچ جاتی تقی مصابہ ٹوئٹا کا کم کرتے وقت حضور ٹاٹٹا کے سامنے بہت آ واز سے با تمس کرتے تھے اور انتہائی عظمت کی وجہ سے تیزنظر سے حضور ٹاٹٹا کی طرف ندد کیمنے تھے۔

سسب باتیں ویکھنے کے بعد مروہ والی آیا ور ساتھیوں سے کہنے لگا اِن قوم خدا کی تئم میں یا دشا ہوں کے پاس قاصد

بن کر گیا ہوں۔ تیمر و کسرئی اور تجاشی کے درباروں میں بھی رہا ہوں لیکن میں نے بھی کوئی بادشاہ ایسائیس ویکھا کہ اس کے

آومی اس کی ایس تنظیم کرتے ہوں جیسے جر اُلڑ گڑا کے ساتھی اس کی تنظیم کرتے ہیں ،خدا کی تئم جب وہ تھوک پھیکٹا ہے تو جس فخص
کے ہاتھ وہ لگ جاتا ہے وہ اس کوائے جرز اور بدن پرل لیتا ہے اگر وہ کسی کام کا تھم وہ تاہے تو ہرایک دوسرے سے پہلے اس ک

تنسل کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔ جس وقت وہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے پانی پرلوگ کشت وخون کرنے کے لیے تیار ہوجاتے

ہیں اس کے ساسنے کلام کرتے وقت سب آوازیں بست رکھتے ہیں اور اس کی تعظیم کے لیے کوئی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں
و کھتا۔ اس نے تمہارے ساسنے بہترین بات پڑس کی ہے لہذا تم اس کو قبول کرلو۔

عروہ جب اپنا کلام ختم کر چکا تو قبیلہ ٹی کنانہ کا ایک آ دمی بولا مجھے ذراان کے پاس جانے کی اجازت دو۔ سب لوگوں نے اس کو جانے کی اجازت دی وہ صفور کا افرائی کے پاس حاضر ہونے کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو صفور کا افرائی نے آئے نے نہا اس کی جب کے ارادہ سے چل دیا۔ جب سامنے سے نمودار ہوا تو صفور کا افرائی نے نہا اس کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہذا قربانی کے اونٹ اس کی بہت عزت وحرمت کرتی ہے لہذا قربانی کے اونٹ اس کی نظر کے سامنے کردو، حسب الحکم قربانی کے اونٹ اس کے سامنے چی کے اورلوگ لبیک کہتے ہوئے اس کے سامنے آئے ، جب اس نے بیرحالت دیکھی تو کہنے لگا کہ ان لوگوں کو کھب سے روکنا کس طرح مناسب نہیں، بیدد کی کروہ واپس آیا اورا چی قوم سے کہنے لگا میں نے ان کے اونٹ اس کے گلے جس بار پڑے دیکھے جی اوراشعار کی علامت دیکھی ہے، میرے نزد یک مناسب نہیں کہ خانہ کھیے سے ان کوروکا جائے۔

اس کی تقریرین کر مکررنامی ایک مخص اٹھا اور کینے لگا ذرا مجھے ان کے پاس اور جانے دو،سب نے اجازت دے دی اور و محضور کا ٹیٹا کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادہ سے جل دیا بہ کے سائے نمودار ہوا تو حضور کا ٹیٹا نے قرمایا بی مکرز ہے اور شریع ہے ، مکرز خدمت میں پانچ ممیا اور حضور کا ٹیٹا ہے کچھ گفتگو کی ، گفتگو کر بی رہا تھا کہ قریش کی طرف سے سہیل بن عمرو آ ممیا ، حضور کا ٹیٹا نے محاب سے فرمایا اب تمہارا مقصد آ سان ہو ممیا سہیل نے آ کرعرض کیالا ہے ، بھاراا بناایک صلح نام لکھے۔

حضور تُنَافِيَّنَا فِي كَا تَب كوبلوا يا اور فرما يا تكعوبي في الله الوَّحْعلٰي الوَّحِيْمِ، سبيل بولا خداك فتم عن رحلن كوتو جانتا بى نبيل كدكيا چيز ہے؟ يدند تكمو بلك جس طرح پہلے بالسعك اللهم تكما كرتے تنے وہى اب تكمو بسلمان بولے خداك فتم بم تو بسم الله الرحمٰن المراح ہے جس برحمد رسول

ز ہری کہتے ہیں بیزی حضور کا فیٹن اس لئے کی کہ پہلے فرما بھے تنے کہ جس بات میں حرم الی کی عزت وحرمت برقرار رہے گی اور قریش مجھے اس کا مطالبہ کریں گے تو میں ضرور وے دوں گا، خیر حضور کا فیٹن نے فرمایا بیسلی نامداس شرط پر ہے کہ تم لوگ ہم کو خانہ کعبہ کی طرف جانے دوتا کہ ہم طواف کرلیں ہمیں بولا خدا کی جم عرب اس کا چرچا کریں گے کہ ہم پر دباؤ ڈال کر مجبور کیا گیا (اس لئے اس سال نہیں) آئندہ سال بیہ دسکتا ہے ، کا تب نے بیبات بھی لکھ دی پھر میں نے کہا کہ ملم نامہ میں بیشرط بھی ہوئی واپنے کہ جو تنص ہم میں سے نکل کرتم سے ال جائے گا وہ خواہ تمہارے دین پر بی ہوئی تم کو واپس ضرور کرتا ہوگا ، مسلمان کہنے گلے سیان اللہ جو تنص مسلمان ہو کرآ جائے وہ مشرکوں کو کہے دیا جاسکتا ہے۔

لوگ ای مختلوی سے کہ سیل بن عمرو کا بیٹا ابوجندل پیزیوں میں جکڑ ابوا آیا جو مکہ کے نظیمی علاقہ سے نکل کر بھاگ آیا تھا،

آتے بی مسلمانوں کے ساسنے کر پڑا ہس بیل بولا محمد (منظیم کی بیٹ ہے بہلی شرط ہے جس پر میں تم سے سلم کروں گا، اس کوتم بھیں واپس دے دو ، حضور منظیم کے سام کی تو بھی تا سم تمل نہیں لکھ پائے ہیں ، سیل بولا خدا کی شم بھر ہیں بھی کسی شرط پر سلم نہیں کروں گا، حضور منظیم کے خرایا اس کی تو جھے اجازت دے دو ، سیل نے کہا ہیں اجازت ندوں گا، حضور منظیم کے فرمایا نہیں بیتو کروو ، سیل بولانہیں کروں گا، مکرز بولا ہم اس کی تو تم کو اجازت دیتے ہیں (لیکن کرزکا قول تنظیم نہیں کیا تھیا) ابو جندل بولے مسلمانو! ہیں مسلمان ہو کرآ تھیا بھر بھی جھے مشرکوں کو واپس دیا جائے گا حالا تکہ جو تکلیفیں میں نے ان کی طرف سے برواشت کیں وہ تم دیکھ د ہے موہ بیواقعہ ہے کہ ابوجندل کو کا فروں نے خت عذا ب دیا تھا۔

حعزت عر نظفتندین کرحضور کافینی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول النشافی کیا آپ خدا کے سیج تی نہیں ہیں؟ فر مایا ہوں ، کیوں نہیں ، حصور کافینی نے عرض کیا تو کیا ہم حق پراور ہارے وشمن باطل پرنیس ہیں؟ حضور کافینی نے قر مایا ہیں ، کیوں نہیں ، حصرت عمر ملاکہ نے عرض کیا تو ہم اپنے وین میں ذائت پیدا نہ ہونے دیں گے۔حضور کافینی نے فر مایا میں خدا کا رسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کروں گا وی میرا مدد گارے ، حضرت عمر ملاکہ نے نہا کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ عنظریب ہم خان کھب ہوں اس کی نافر مانی نہیں کروں گا وی میرا مدد گار ہے ،حضرت عمر ملاکہ نے کہا تھا کیا آپ نے ہم سے نہیں کہا تھا کہ عنظریب ہم خان کھب ہوئی کراس کا طواف کریں گے ،حضور منگا فیکن کیا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنچ کراس کا طواف کریں گے ،حضور منگا فیکن کیا تھا کہ ای سال ہم وہاں پہنچ کے دورطواف کرو گے۔ جا کیں گیں گا تو بس تم کھ کو بہنچو سے اورطواف کرو گے۔

حضرت عمر النظافر ماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر النظائے پاس آیا اور ان سے کہا ابو بکر! بید خدا کے سپے نبیش ہیں؟ ابو بکر ٹائٹٹ نے کہا ضرور ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم لوگ جن پراور ہمارے وشمن باطل پڑئیں ہیں، ابو بکر ٹائٹٹ کہا ضرور ہیں، میں نے کہا تو ہم اپنے دین میں ذات پیدا نہ ہونے دیں مے، ابو بکر ٹائٹٹ بولے کدا ہے فض و وضرور خدا کے رسول ہیں اپنے رب ک

 ان کا تقریباً سر آدمیوں کا ایک جتماع کیا ، اب تو یہ صورت ہوگی کر قریش کا جوقا فلہ شام کوجاتا اور ان کو خبر ہوجاتی تو راستے ہیں روک کر قا فلہ والوں کو آل کے اور مال لوٹ لیتے ، مجور آقریش نے کسی کو حضور ترفیق کے پاس بھیجا اور خدا اور رشتہ واری کا واسطہ دے کر کہا کہ کسی طرح ابو بھیراور اس کے ہمراہیوں کو عدید ہیں ، اگر ابو بھیرو غیرہ عدید آجا کیں گے تو پھر ہم میں سے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہوکر جائے گاوہ اس میں ہے (ہم اس کووائی نہیں کے) حضور ترفیق نے ابو بھیرو غیرہ سب لوگوں کو عدید بلالیا اور خدا تھائی نے بیآیت کا دوائن فی اید بھی عند کی وابد بھی عندہ ہو اللہ قولہ حدید المجاهلية حميت جا بليت کے بيم من کروں ہی کے رسول اللہ کا توت کا اقرار نیس کیا اور بسم الرحمٰن الرحم لکھنا کوار انہ کیا اور مسلمانوں کو خان کھیں ہے۔ ویک ویا۔

(۱۹۱۲) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ الْقَطَّالُ قَالَ ثَنَا عَبُدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِى عَنْ عُرُوةَ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرُوانَ بْنِ الْحَكْيِمِ قَالَ حَرَجَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ زَمَنَ الْحُدَيْمِيةِ فِى بِعُنعَ عَشْرَةَ مِانَةٌ قَلْكَرَ الْحَدِيثِ قَالَ وَقِالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَعُ مِنعُهُ إِنِّى أَرَى سَهُقَكَ هَذَا كَا آخَا نِنِى عَامِرِ جَيْدًا قَالَ نَعُمُ آجَلُ قَالَ آرِنِى أَنْظُرُ إِلَيْ وَمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَى يَجْعِدُ فِلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ عَيْدِ الرَّزَّ اقِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ فِي الْمَسْجِدِ يَعِلَّ الْمُحَمّا مِنْ عَيْدِ الرَّزَّ اقِي قَالَ فَلَا لَهُ مَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْولَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْمَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ عَلَيْهِ وَاللّمَ وَالْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمَ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُوا مِنَا فِي وَعَلْمُ وَالْمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعِي وَالْمَلَى اللّهُ عَلْمُ وَالْمَالِي وَالْمَلَى اللّهُ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُوا مِنَا فَي وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَالْمُوا مِنَا عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَ

(۱۹۱۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے معمولی فرق کے ساتھ بھی مروی ہے اوراس بیس بیسی ہے مدینہ بینی ہے بعد ایک قریش ابد بھیرنای مسلمان ہوکر خدمت والا میں حاضر ہوئے ، کا فروں نے ان کی تلاش میں دوآ دی تیمیج ، دونو ایا نے آ کر عرض کیا اپنا معاہد و پورا تیمیج ، حضور کا فیا آئے ہے ابد بھیرکو دونوں کے حوالہ کر دیا ، وہ ان کو ہمراہ لے کر نظے ذوالحلیفہ میں پہنچ تو انزکر کمجوریں کھانے گئے ، ابد بھیر نے ان دونوں میں ہے ایک خفص ہے کہا خدا کی تئم میرے خیال میں تیری بیکوار تو بہت تی اچھی ہے دوسرے نے اس کو نیام ہے مین کے کہا ہاں بہت عمدہ ہمیں نے بار ہااس کا تجربہ کیا ہے ، ابد بھیر یو لے ذرا جھے دکھانا ، اس نے ابد بھیرے ہاتھ میں دے دی ، ابد بھیر نے اس کو کوار ہے آل کر دیا ، دوسرا بھاک کر مدینہ کیا اور بھاگ کر مہم میں واضل ہو نے ابد بھی داخل ہو گئی اور بھاگ کر مہم میں واضل ہو کیا ، حضور مُنافِق فر مایا بیضرور کہیں ڈر گیا ہے ، سسے بھر داوی نے بوری حدیث ذکر کی اور کہا مجبورا قریش نے کسی کو

حنور کافیڈاکے پاس بھیجا اور خدا اور رشتہ واری کا واسطہ دے کرکہا کہ سی طرح ابوبسیراور اس کے ہمراہیوں کو مدیدہ بل لیں،
اگر ابوبسیر وغیرہ مدید آجائیں گے تو بھرہم میں سے جو بھی آپ کے پاس مسلمان ہو کر جائے گا وہ اس میں ہے (ہم اس کو واپس نہ لیں نہ لیں کے دور اس کا وہ اس میں ہے (ہم اس کو واپس نہ لیں گے وہ اس کے دور کا ایک وہ کو اللہ کی دول کی تعدید کا لیا اور خدا تعالیٰ نے بہ آ بہت نازل فر مائی و ہو اللہ کی تعدید کا تید ہوئے ہوئے کہ اس کے درسول اللہ کا اللہ کی تعدید کا اللہ بھی ہیں کہ قریش نے رسول اللہ کا اللہ کی نبوت کا افر ارنہیں کیا اور سم الرحمٰن الرحمٰ کا درانہ کیا اور مسلمانوں کو خات کے بیست کی اور کی دیا۔

( ١٩١٣٨) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَّادٍ الْمَكَمَّى حَلَّانَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ حَلَّانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنَ جَعْفَى عَنْ أَمَّ بَكُو وَجَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى رَافِعٍ عَنِ الْمِسُورِ قَالَ بَعَثَ حَسَنُ بُنُ حَسَنٍ إِلَى الْمِسُورِ يَخْطُبُ بِنَتًا لَهُ قَالَ لَهُ تُوَافِينِى فِى الْعَتَمَةِ فَلَقِيّهُ فَحَمِدَ اللَّهَ الْمِسُورُ فَقَالَ مَا مِنْ سَبٍ وَلَا نَسَبٍ وَلَا صِهْمٍ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَسَبِكُمْ وَصِهْرِكُمْ وَلِكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ شُخْنَةً مِنِّى يَبْسُطُهَا وَيَغْيِضُنِى مَا فَبَضَهَا وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُانْسَابُ وَالْمَابُ إِلَّا نَسَبِى وَسَبَبِى وَتَخْتَكَ ابْنَتُهَا وَلَوْ وَيَغْيِضُنِى مَا فَبَضَهَا وَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُانْسَابُ وَالْمَابُ إِلَّا نَسَبِى وَسَبَبِى وَتَخْتَكَ ابْنَتُهَا وَلُو

(۱۹۱۳۸) حفرت مسور ناتن سے مروی ہے کہ آیک مرتبہ حسن بن حسن بین ان کے پاس ان کی بٹی ہے اپنے لیے پیغام انہوں نے قاصد سے کہا کہ حسن سے کہنا کہ وہ عشاہ ش جھے سے لیس، جب ملاقات ہوئی تو مسور ناتن نے اللہ کی حمد و تکا ہیں اور اما بعد کہ کر فر مایا خدا کی حتم ا تنہار بے نسب اور سرال سے زیادہ کوئی حسب نسب اور سرال جھے محبوب نیس، نیا میان کی اور اما بعد کہ کر فر مایا ہو اکی حتم انتہار بے نسب اور سرال مجھے محبوب نیس، نیکن نبی مائینا نے فر مایا ہے قاطمہ میر رحم کر کا کلائے ، جس چیز سے وہ تک ہوتی ہے، میں بھی تک ہوتا ہوں اور جس چیز سے وہ تک ہوتی ہے، میں بھی تک ہوتا ہوں اور جس چیز سے دو تا میں سے نبی ہوتی ہوتی ہوتا ہوں ، اور قیامت کے دن میر بے حسب نسب اور سرال کے علاوہ سب نسب نا ہے ختم ہو جا کیں گیا ہا گئی گئی کی بینی کی نکاح آپ ہے کرویا تو نبی مائینا کی بینی ہوں ہے ، آپ بی کا نکاح آپ ہے کرویا تو نبی مائینا کے میں کرحس نے اپنی بینی کا نکاح آپ ہے کرویا تو نبی مائینا

### حَدِيثُ صُهَيْبِ بْنِ سِنَانٍ مِنُ النَّمِوِ بْنِ قَاسِطٍ رُلَّمُّةُ حضرت صهيب بن سنان رِلْاَمْةُ كى حديثيں

( ١٩١٢٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ لَيْتُ يَغْنِى ابْنَ سَغْدٍ حَدَّثَنِى بَكُرٌ يَغْنِى ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْآضَةِ عَنْ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ ضَهَيْتٍ صَاحِبٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِضَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَرُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِضَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَرَدُّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلَّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَسَلَّمَ وَهُو يَصَلَّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَاللَّالِينَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَهُو يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدًّ إِلَى إِنْسَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ وَاللَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُصَلِّى وَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ مِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالَانِي: صححه ابن حباد ( ٢ ٣ ٢٠ ٢). وحسنه النرمذي. وقال الأنباني: صحيح (ابو داود: ٢٥ ٢ ٢ ١).

٣٦٧، النسالي: ٥/٣). قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۱۳۹) حضرت صبیب ٹٹائٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ یس نی طبیعا کے پاس سے گذراء آپ ٹائٹٹ مماز پڑھ رہے تھے، یس نے سلام کیا تو آپ ٹائٹٹ نے انگل کے اشارے سے جواب دیا۔

(١٩١٤٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِى قَالَ حَدَّقَيى رَجُلٌّ مَنْ النَّهِ عِلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَّمَا النَّهِ مِنْ قَاسِطٍ قَالَ سَمِعْتُ صُهَيْبَ بْنَ سِنَانٍ يُحَدِّثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَّمَا رَجُلٍ أَنَهُ إِلَيْهَا فَفَرَّهَا بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ فَوْجَهَا بِالْبَاطِلِ لَغِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو زَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ اذَانَ مِنْ رَجُلٍ ذَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَهُو رَانٍ وَأَيُّمَا رَجُلٍ اذَانَ مِنْ رَجُلٍ ذَيْنًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُرِيدُ آدَانَهُ إِلَيْهِ فَفَرَّهُ بِاللَّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِاللّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ بِاللّهِ وَاسْتَحَلَّ مَالَهُ عَلَى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَلُقَاهُ وَهُو سَارِقً

(۱۹۱۴۰) حضرت صبیب پڑٹنڈے مروی ہے کہ نی پڑٹیانے ارشادفر مایا جوشن کسی مورت کا مہر مقرر کرے اور اللہ جانا ہو کہ اس کا و و مہرادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے ، مرف اللہ کے نام ہے دھو کہ دے کرنا حق اس کی شرمگاہ کواپنے لیے حلال کر لیتا ہے تو وہ اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شارزاندوں میں ہوگا ، اور جوشن کسی آ وی سے قرض کے طور پر پچھ ہے ہے اور اللہ جانتا ہو کہ اس کا و وقرض والی ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے ، صرف اللہ کے نام سے دھو کہ دے کرنا حق کسی کے مال کوا ہے اور حلال کرتا ہے تو وہ اللہ سے تیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا شار چوروں میں ہوگا۔

(١٩١٤١) حَدَّنَا وَكِيعٌ عَنُ حَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ عَنُ لَابِتٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُحَرِّكُ شَفَيَهِ آيَّامَ حُنَيْنِ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ يَقُعَلُهُ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّ نَبِيًّا كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَيْلَكُمْ أَعْجَبُهُ أُمَّتُهُ فَقَالَ لَنْ يَرُومَ هَوُلَاءِ شَيْءً فَآلُ فَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عِلَيْهِ أَنْ اللَّهُ عِلَيْهِمُ عَلُوا مِنْ عَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمُ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ عَلُوا مِنْ عَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ أَوْ الْجُوعَ أَوْ الْمَوْتَ قَالَ فَقَالَ لَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ فَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَاتَ فَقَالُوا أَمَّا الْفَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلُوا لَا قَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَاتَ فَقَالُ الْقَالُ فَالَ فَقَالَ فَالَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَاتَ فَقَالُ الْقَالُ فَالَ قَالَ فَقَالَ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَاتَ فِي قَلَامِ شَبْعُونَ الْفَا قَالَ فَقَالَ فَآلَ الْمُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَعُولُ وَبِكَ أَعُولُ اللَّهُ مَا لَهُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَاتَ فِي قَلَامُ مَا لَهُ فَالَ قَالَ الْمُولُ الْآنَ اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَعُولُ وَاللَّهُ الْمَرْدَى : عَمَلَ عَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَمِلَ اللَّهِ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ الْعَرَالُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۱۳۱) حضرت صبیب بھٹڑ ہے مروی ہے کہ غزوہ کونین کے موقع پر نبی طائیہ کے ہونٹ ملتے رہتے تھے، اس ہے پہلے بھی آ ب نا الفاق کے موقع پر نبی طائیہ کے ہونٹ ملتے رہتے تھے، اس ہے پہلے بھی آ ب نا الفاق کے ایسانیس کیا تھا، بعد میں فر مایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیفیبر تھے، انہیں اپنی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی اوران کے منہ ہے یہ جملہ نکل ممیا کہ بہلوگ بھی اورانیس تمن میں اوران کے منہ ہے یہ جملہ نکل ممیا کہ بہلوگ بھی اورانیس تمن میں ہے کی ایک بات کا اعتبار دیا کہ یا تو ان برکس و تمن کومسلط کردوں جوان کا خون بہائے، یا بھوک کومسلط کردوں یا موت کو؟ وہ

کینے گئے کہ آتی اور بھوک کی تو ہم میں طافت نہیں ہے، البتہ موت ہم پر مسلط کردی جائے ، نبی مینیا نے فر مایا صرف تمن دن میں ان کے ستر ہزار آ دمی مر مجنے ، اس لئے اب میں میہ کہتا ہوں کراے اللہ! میں تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں ، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں ، تیری ہی مدد سے حملہ کرتا ہوں۔ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے قال کرتا ہوں۔

(۱۹۱۳۲) حضرت صبيب النافات مروى ہے كہ في طفيات ارشاد فرما يا جھے قو سلمانوں كے معاملات پر تجب بوتا ہے كدائر كم معالم على سراسر غير ہے ، اور يہ سعادت مؤس كے علاوه كى كو عاصل بين ہے كو اگرا ہے كوئى بعلائى عاصل بوتى ہے قو وہ شركرتا ہے اور يہ مي سراسر غير ہے ، اور اگرا ہے كوئى تكلف تنتق ہو وہ مركرتا ہے اور يہ مي سراسر غير ہے ۔ اور اگرا ہے كوئى تكلف تنتق ہو وہ مركرتا ہے اور يہ مي سراسر غير ہے ۔ مشهد الله على الله عليه وسلمة عن الله عليه وسلمة عن فايد الله الله عليه وسلمة عن الله الله عليه الله الله عليه وسلمة عن الله الله عليه وسلمة إذا وقع الله الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عليه وسلمة الله الله الله الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله الله وسلمة والله عنه الله الله الله الله عنه وسلمة الله الله وسلمة والله عنه الله الله عنه وسلمة الله الله وسلمة والله عنه الله الله الله الله الله الله وسلمة والله عنه وسلمة والله عنه الله الله الله الله الله الله الله والله عنه والله عنه وسلمة والله عنه والله عنه والله والله عنه والله عنه والله عنه والله عنه الله الله الله الله الله الله والله عنه والله والله الله والله والله والله والله عنه والله وال

( ١٩١٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ذَخَلَ آهُلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَآهُلُ النَّارِ النَّارَ نُودُوا يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ مَوْعِدًا فَقَالُوا آلَمْ يَنْظُلُ مَوَازِينَنَا وَيُعْطِينَا كُتُبَنَا بِالْهَمَانِنَا وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَيُنْجِينَا مِنْ النَّارِ فَيْكُشَفُ الْجِجَابُ قَالَ فَيْنَجَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ قَالَ فَمَا أَعْطَاهُمْ اللَّهُ ضَيْنًا آحَبَ إِلَيْهِمْ مِنْ النَّطْرِ

إِلَّهِ [انظر: ١٩١٤، ٢٩٤١، ٢٩٤٤].

(۱۹۱۳) حضرت صبیب ٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ بی مایش نے ارشاد فر مایا جب جنتی جنت میں داخل ہوجا کیں ہے تو انہیں پکار کر کہا جائے گا کہ اسے اللہ جنت! اللہ کاتم ہے ایک وعدہ باتی ہے جو ابھی تک تم نے نیس ویکھا، جنتی کہیں ہے کہ وہ کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے گا کہ اسے اللہ جنت! اللہ کاتم ہے ایک وعدہ باتی ہے جو ابھی تک تم نے نیس ویا اور جمیں جنم ہے بچا کر جنت میں داخل نیس نے ہمارے میں ابنا کہ جواب میں مجاب اٹھا دیا جائے گا اور جنتی اپنے پروردگار کی زیارت کرسکیں ہے، بخدا! اللہ نے انہیں جتنی نعتیں عطاء کررکھی ہوں گی، انہیں اس نعت ہے زیادہ محبوب کوئی نعت نہ ہوگی۔

( ١٩١٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ الْمُغِيرَةِ قَالَ آنَا قَابِتُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهِيْبٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَّسَ شَيْنًا لَا نَفْهَمُهُ وَلَا يُحَدِّثُنَا بِهِ قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِنْتُمْ لِى قَالَ قَالِلْ نَعَمُ قَالَ فَالِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطِنْتُمْ لِى قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدُوا مِنْ قَوْمِهِ فَقَالَ مَنْ يُكَافِىءُ هَوُلَاءِ أَوْ مَنْ يَقُومُ لِهَوْلَاءِ أَوْ كَلِمَةً شِيهِةً بِهَذِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعْدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ آوُ الْمَوْتَ فَالَ فَالَو الْمُوعَ اللَّهُ اللهِ الْحَدُولِي اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ أَوْ الْجُوعَ آوُ الْمَوْتَ قَالَ فَاسَتَشَارَ قَوْمَهُ فِى ذَلِكَ فَقَالُوا آلْتَ نَبِي اللّهِ نَكِلُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَخِرُ لَنَا قَالَ فَقَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَصَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُولُ اللّهُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَصَلَى قَالَ الْمَا عَدُولُ مِنْ غَيْرِهِمْ فَلَا أَوْ الْمُوتُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ فَصَلَى قَالَ اللّهُ عَلَيْهِمْ الْذِى تَرَوْنَ آتَى الْقُولُ اللّهُمْ يَا رَبّ بِكَ فَصَلَى الْمَالُولُ وَلَا فَعَمْسِى الّذِى تَرَوْنَ آتَى الْقُولُ اللّهُمْ يَا رَبّ بِكَ فَعَلَى وَاللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُولُ وَلَا خُولُ وَلَا قُولُولُ وَلَا فَاللّهُ اللّهُ الْمُولِى اللّهُ عَلَيْهِمْ الْمُولُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فَقَامَ إِلَى اللّهُ عَلَى الْمَا فَهُمْسِى اللّذِى تَرَوْنَ آتَى الْمُؤْلُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّ

(۱۹۱۳۵) حضرت صہیب بڑا تیز ہے ہوگی ہے کہ تی بالیج بنازیز سے تو نی بالیا کے بون بلتے رہے تھے،اس ہے ہمیں کی سمجھ تا اور نہ تی نہ باہم ہے کہ بیان فر باتے ، بعد بیل فر بایا کہ بیلی امتوں بیل ایک بینج بر تھے، آئیس اپنی امت کی تعداد پر اطمینان اور خوثی ہوئی اور ان کے منہ ہے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ بھی فکست نہیں کھا بکتے ،اللہ تعالی نے اس پران کی طرف وی بھی اور آئیس تین جس ہے کی ایک بات کا اختیار دیا کہ یا تو ان پر کس دشن کو مسلط کردوں جو ان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردوں یا موت کو؟ انہوں نے اپنی قوم ہے اس کے متعلق مشورہ کیا، وہ کہنے گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں ، یہ معالمہ ہم آپ پرچھوڑتے ہیں، آپ ہی کسی ایک مورت کوڑجے و لیس ، چنا نچے وہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے اور انہیاء کرام بھائم کا معمول رہا ہے کہ ان پر جب بھی کوئی پر بیٹائی آئی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ، بہر حال! نماز سے فارغ ہوکروہ کہنے گئے کہ آپ اور انہیاء کرام بھائم کا کہنے اور انہیاء کرام بھائم کا کہنے اور انہیاء کراہ بھی کوئی پر بیٹائی آئی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوجاتے ، بہر حال! نماز سے فارغ ہوکروہ کہنے گئے کہنے اور انہیاء کراہ بھی کہنا ہوں کہ البتہ موت ہم پر مسلط کردی جاتے ، نبی بھی اس نے نبی بھی میں دن ہیں ان کے متر ہزار آدی مرسم کے ،اس لئے اب میں یہ کہنا ہوں کہا ہوں کہ اس کے اب میں یہ کہنا ہوں کہا ہی تا میں تیری بی مدوے حیار کرتا ہوں ، تیری بی مدوے قبل کرتا ہوں اور تیری تی مدوے تیا کرتا ہوں ، تیری بی مدوے قبل کرتا ہوں اور تیری تی مدوے تیا کرتا ہوں ، تیری بی مدوے قبل کرتا ہوں اور تیل کرتا ہوں اور تیکی کرت اللہ تی میں تیری بی مدوے قبل کرتا ہوں اور تیل کرتے کی دقرت اللہ تی میں میں میں اس کے اس کی تی تو ان کی دورے اللہ تی کرتا ہوں اور تیری بی مدوے قبل کرتا ہوں اور تیکی اور انہی کرتا ہوں اور تیکی کرتا ہوں اور تیکی کرتا ہوں اور تیکی کرتا ہو کہ کرتا ہوں کرتا ہو کہا کہ کرتا ہوں اور تیری تی مدوے تیا کرتا ہوں اور تی میں بیا کہا کہ کرتا ہوں اور تیری تی مدوے تیا کہ کرتا ہو کرتا ہے کہا کہ کو کرتا ہو کی کرتا ہو کرتا ہو کہا کرتا ہوں اور تیں کرتا ہو کرتا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو کرتا ہو کہا کہ کرتا ہو کی کرتا ہو کرتا

( ١٩١٤٦) حَدَّلُنَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَوَاءً بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلُ فِيهِ كَانُوا إِذَا فَزِعُوا فَزِعُوا إِلَى الصَّلَاةِ

(۱۹۱۴۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٤٧) حَدَّقَا عَفَّانُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَلَّقَا لَابِتٌ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ آمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ لَيْسَ ذَلِكَ لِآحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتُهُ سَرَّاءُ شَكْرَ وَكَانَ خَيْرًا وَإِنْ آصَابَتُهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ وَكَانَ خَيْرًا إِراحِينَ ١٩١٤٢.

(۱۹۱۲) حفرت صبيب النافز بروى به كه في الناف ارشاد فرما يا جھے قد سلمانوں كے معاطات پر تجب بوتا به كداكر كمعاطات پر تجب بوتا به كمان كمعاط بين سراسر فيربى فيرب اور يسعادت مؤمن كے علاوه كى كو حاصل بوتى به كداكر اسے كوئى بملائى حاصل بوتى به قوده في كركا به جوكداك كے سراسر فيرب اوراگراسے كوئى تكلف تنبى به في بين ابنى قبل كا مراسر فيرب وسول الله عقان حقاد يمين ابنى سلمة حكين المائه عن عابي الله عن مهين الله عقان حقاد يمين ابنى سلمة حكين المائه عن المائه عن من من الله عن من من الله عن من من الله عليه وسلم كان اليّام حين يُحرِّدُ شَفَيَه بَعْدَ صَلَاهِ الْفَيْرِ بِنَى يَلَى عَنْ صَهيْبِ الله فَعَلُنَا يَا رَسُولَ اللّهِ عِنْ الله عِنْ عَنْ الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْه عَدُوا مِنْ غَيْرِهِ مُ هَوْلَاءِ شَى \* قَالُوكَ عَلَا الله عَلَيْه الله الله الله عَلَيْه مُ الْمَوْتَ فَعَالَ الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه مَا الله الله الله الله الله الله الله عَلَيْه مَا الله عَلَى الله عَلَيْه مَا الله عَلَيْه مَا الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله الله عَلَيْه مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَيْه وَالله الله عَلَى الله عَلَيْه وَالكُولُ الله عَلَى الله عَلَيْه وَالكُولُ الله عَلَيْه وَالكُولُ الله عَلَيْه وَالله وَالله عَلَيْه وَالله عَلَيْه وَالله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلَيْه وَالله الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْهُ الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه الله عَلْه عَلْ

(۱۹۱۴۸) حضرت صبیب نگافتاً ہے مروی ہے کہ غزوہ کنین کے موقع پر نبی طینا کے ہون بلتے رہتے ہتے، اس سے پہلے بھی آ پ نگافتاً نے ایسانیس کیا تھا، بعد میں فر بایا کہ پہلی امتوں میں ایک پیغیر تھے، انہیں اپی امت کی تعداد پراطمینان اورخوشی ہوئی اورانیں آبن کی منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ یہ لوگ بھی فکست نہیں کھا سکتے ، اللہ تعالیٰ نے اس پران کی طرف و تی پیجی اورانہیں تبن میں سے کسی ایک بات کا اختیارہ یا کہ یا تو ان پر کسی وشمن کو مسلط کردوں جوان کا خوف بہائے ، یا بھوک کو مسلط کردوں یا موت کو؟ وہ کہنے گئے کہ قبل اور بھوک کی تو ہم میں طاقت نہیں ہے ، البتہ موت ہم پر مسلط کردی جائے ، نبی طینا نے فر مایا صرف تین دن میں ان کی کثر ت و کھو کر یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ ایس تیری ہی مدو سے حیلہ کرتا ہوں ، تیری ہی مدو سے حیلہ کرتا ہوں ۔ تیری ہی مدد سے حیلہ کرتا ہوں ۔

( ١٩١٤٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ ٱخْبَرَنَا حَمَّادٌ ٱخْبَرَنَا قَابِتٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

(۱۹۱۵) ذید بن اسلم بکنو سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا قاروق اعظم کاٹھ نے حضرت صبیب کاٹھ سے فر مایا اگرتم میں تین چزیں نہ ہوتیں تو تم میں کوئی عیب نہ ہوتا، انہوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہم نے تو بھی آپ کو کسی چیز میں عیب نکا لتے ہوئے و مجھا بی نہیں ، انہوں نے فر مایا ایک تو یہ کہ تم اپنی کئیت ابو بھی رکھتے ہو حالا تکہ تمبارے یہاں کوئی اولا و بی نہیں ہے، دومرا یہ کہتم اپنی نبست نمرین قاسط کی طرف کرتے ہو جبکہ تمباری زبان میں کشت ہے، اور تم مال نہیں رکھتے۔

أَنْفِقُ إِلَّا فِي حَقَّ

### حَدِيثُ نَاجِيَةَ الْمُحُزَاعِيِّ إِلَّالَا

### حضرت ناجية خزاعي ركافظ كي حديث

(۱۹۱۵۱) حَلَّقُنَا وَكِيعٌ حَلَّلُنَا هِنَامٌ بُنُ عُرُواةً عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيةَ الْمُعْزَاعِيِّ قَالَ وَكَانَ صَاحِبَ بُلُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرُهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاصْبِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْبُدُنِ قَالَ الْحَرُهُ وَاغْمِسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ وَاصْبِ مَعْمَعَة وَحَلِّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنَهُ فَلْيَأْكُلُوهُ [صححه ابن حزيمة: (۲۷۲ )، والحاكم (۲۷/۱)، وقال الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابوداود: ۱۲۲ ، ابن ماحة: ۲ ، ۲۱، النرمذي: ١٩١٥) [[انظر ما بعده] الترمذي: حسن صحيح، قال الآلباني: صحيح (ابوداود: ۲۲۲ )، ابن ماحة: ۲ ، ۲۱، النرمذي: عن الله ما بعده] (۱۹۱۵) معرف اجيه عُنْدُ (جو في ظيام کونول کے اونوں کے وارتے کے صوب کونوں میں ڈیوکر کونوں میں ڈیوکر کونوں میں ڈیوکر دونا کروہ اے کھالیں۔

( ١٩١٥٢ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخُزَاعِيِّ وَكَانَ صَاحِبَ بُدُنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ الْإِبِلِ أَوْ الْبُدُنِ قَالَ انْحَرُهَا ثُمَّ ٱلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا لُمَّ خَلِّ عَنْهَا وَعَنْ النَّاسِ فَلْيَأْكُلُوهَا

(۱۹۱۵۲) حضرت ناجیہ ڈاٹٹو (جونی ملینہ کے اونٹوں کے ذہے دار تھے) سے مروی ہے کہ بی سنے نبی ملینہ سے بوچھا کہ اگر ہدی کا کوئی اونٹ مرنے کے قریب ہوجائے تو کیا کروں؟ نبی ملینہ نے فرمایا اسے ذرج کر دوادراس کے فعل کواس کے خون می ڈیوکراس کی چیشانی برمل دو،اورا سے لوگوں کے لئے چھوڑ دوتا کہ وواسے کھالیں۔

### حَدِيثُ الْفِرَاسِيِّ إِلَّاثُنُ

### حضرت فراس ولأفنؤ كي حديث

( ١٩١٥٢) حَلَّكُنَا فَكَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى فَكَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ كَتَبْتُ إِلَيْكَ بِخَطَّى وَحَتَمُتُ الْكَوَابَ بِخَاتَمِى وَنَقُشُهُ اللَّهُ وَلِي سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِى حَذَّتَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة الْكَوَابِ بِخَاتَمِى وَنَقُشُهُ اللَّهُ وَلِي سَعِيدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ خَاتَمُ آبِى حَذَّتَنَا لَيْتُ بُنُ سَعُدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ بَعْدِ مِنْ مَعْدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنْ بَعْدِ مَنْ مَسْلِمٍ بْنِ مَعْدِشِى عَنِ ابْنِ الْفِرَاسِيِّ آنَ الْفِرَاسِيِّ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُذَ قَاسَالُ الصَّالِحِينَ [قال الألبانى: وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَإِنْ كُنْتَ سَائِلًا لَا بُذَ قَاسَالُ الصَّالِحِينَ [قال الألبانى: صَعِيف (بو داود: ١٦٤٦) النسائى: ٥/٩٥)].

(١٩١٥٣) حضرت فراسي المنظر عصروي ب كدايك مرتبدانبول في نياه عن يوجها كيابس لوكول سيسوال كرسكا بول؟

#### 

### حَدِيثُ أَبِي مُوسَى الْغَافِقِيِّ ثِلَّيْنَةُ حضرت ابومویٰ عافقی ڈلٹنؤ کی صدیث

( ١٩١٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى قَتَيْبَةً حَدَّثَنَا لَيْثُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ عَنْ يَخْيَى بُنِ
مَيْمُونِ الْحَضْرَمِى أَنَّ أَبَا مُوسَى الْفَافِقِيَّ سَمِعَ عُقْبَةً بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يُحَدِّثُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ
صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَخَادِيثَ فَقَالَ آبُو مُوسَى إِنَّ صَاحِبَكُمْ هَذَا لَحَافِظٌ أَوْ هَالِكٌ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيْنَا أَنْ قَالَ عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللّهِ وَسَتَرْجِعُونَ إِلَى قَوْمٍ يُحِبُّونَ الْحَدِيثَ
عَنْى فَمَنْ قَالَ عَلَى مَا لَمُ اقُلُ قَلْمَتَهَ أَنْ النَّارِ وَمَنْ حِفْظَ عَنِّى شَيْنًا فَلْيُحَدِّنُهُ

(۱۹۱۵) حضرت ابوموئی عافقی بی فی خوات عقبہ بن عامر جہنی بی فی کا کو منبر پر نبی بی ایک ہے ہے۔ احادیث بیان کرتے ہوئے ساتھ باتو مافق ہے ہوئے حافظ ہے بابلاک ہونے والا ہے، نبی بی بی از ہمیں آخری وصیت جوفر مائی تھی وہ بیتی کہ کتاب اللہ کو اپنے او پر لازم پکڑو، منقریب تم ایک البی توم کے پاس پہنچو کے جومیری نسبت سے حدیث کو مجوب رکھے گئی ہا۔ اور کھوا جوفض میری طرف ایسی بات کی نسبت کرتا ہے جومیں نے نہیں کہی ، اسے جا ہیں کہ جہنم میں اپنا محمکانہ بنا لے ، اور جوفض میری حدیث کو ایسی کی میں اپنا محمکانہ بنا لے ، اور جوفض میری طرح محفوظ کر لے ، اسے جا ہے گئی کی آگے بیان کردے۔

#### سادس مسند الكوفييين

## حَدِيثُ آبِي الْعُشَرَاءِ الدَّارِمِي إِنَّاثَةُ

### حضرت ابوالعشراء دارمی کی اینے والدے روایت

( ١٩١٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ فَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ

إِلَّا فِي الْحَلْقِ آوْ اللَّبَةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَآجُزَاكَ [قال الترمذي: غريب. وقال الألباني: ضعيف (ابوداود: الرّدود: ٢٨٢٥، ابن ماحة: ٢١٨٤، الترمذي: ٢٨١٨، النسائي: ٢٨٢٧)]. [انظر: ٢٥١٩، ١٩١٥، ١٩١٥، ١٩١٨،

(۱۹۱۵۵) حضرت ابوالعشراء کے والد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! کیا جانو رکو ذرج کرتے وقت اس کے حلق یا سینے ہی کی جانب ہے ذرج کرنا ضروری ہے؟ نبی طیفائنے فرمایا اگرتم اس کی ران میں بھی نیز ہ مار دوتو ریجی تمہارے لیے کافی ہے۔

فانده: يهيم اس صورت ميس بجبكه جانورا تنابدك كيا موكه قابويس نه آر مامو-

( ١٩١٥٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَأَبِيكَ

(۱۹۱۵۷) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٧ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَاه هُدُبَةً بُنُ خَالِدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو الْعُشَرَاءِ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ

(۱۹۱۵۷) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩١٥٨ ) حَدَّثَنَا عبدالله حَدَّثَنَا حَوْقَرَةُ بُنُ ٱشْرَسَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ

(۱۹۱۵۸) گذشته مدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

### حَديثُ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ إِلَّالُهُ

### حضرت عبدالله بن الي حبيبه فالتفظ كي حديثين

( ١٩١٥٩ ) حَدَّنَنَا فَتَنَبَةُ بُنُ سَعِيدٍ وَكَتَبَ بِهِ إِلَى فَتَنَبَةُ حَدَّثَنَا مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعِ فَالَ قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى حَبِيبَةَ مَا آذْرَكْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عُكَرَّمٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُو عُكَرَّمٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُو عُكَرَّمٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ وَهُو عُكَرَّمٌ حَدِيثٌ قَالَ جَاءَنَا وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ آنُ يَجْلِسَ مُسْجِدِنَا يَعْنِى مَسْجِد لَهُاءَ قَالَ فَجَلَسْنَ إِلَيْهِ وَجَلَسَ إِلَيْهِ النَّاسُ قَالَ فَجَلَسَ مَا شَاءَ اللَّهُ آنُ يَجْلِسَ فَمَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى فَرَآلَتُهُ يُصَلِّى فِى نَعْلَيْهِ [راحع: ١٩٨٥].

(۱۹۱۵۹) محر بن اساعیل کہتے ہیں کدان کے کھر والوں میں سے کس نے ان کے نانا لینی حفزت عبداللہ بن انی حبیبہ اللہ ا پوچھا کد آپ نے نبی طیاب سے کون سا واقعہ یا در کھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طیابہ ماری اس مسجد میں تشریف لائے تھے، ہم مجمی اور دوسر سے لوگ بھی نبی طیبہ کے پاس آ کر بیٹھ مکے ، پچھ ویر تک نبی طیبہ بیٹھے رہے، پھر کھڑے ہو کر تماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ ون میں نے نبی طیبہ کو جوتے پہن کرنماز بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔

( ١٩١٦٠) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْعَطَّافُ حَدَّثِنِى مُجَمِّعُ بُنُ يَعْقُوبَ عَنْ غُلَامٍ مِنْ الْهُلِ قُبَاءَ اللَّهُ الْدُرَكَةُ شَيْحًا قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبَاءَ فَجَلَسَ فِي فِنَاءِ الْأَجُمِ وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ شَيْحًا قَالَ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِيَ فَشَرِبَ وَانَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَتُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِي فَاسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسُقِي فَشَرِبَ وَانَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَتُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِي فَاسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُقِي فَشَرِبَ وَانَا عَنْ يَمِينِهِ وَأَنَا أَخْدَتُ الْقَوْمِ فَنَاوَلِنِي فَضَرِبُثُ وَحَفِظْتُ اللَّهُ صَلَّى بِنَا يَوْمَنِيلٍ وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ لَمْ يَنْزِعْهُمَا [راحع: ١٦١٧٩].

(۱۹۱۷۰) الل قباء کے ایک غلام محانی کالٹائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طابقہ حارے پاس قبار تشریف لائے ،اور کنگروں کے

بغیر محن میں بیٹر کئے ،لوگ بھی جمع ہونے لگے ، نبی ماہنا نے پانی منگوا کرنوش فرمایا ، میں اس وقت سب سے جمعوثا اور آپ منگاؤی کی اندر میں جن میں اس وقت سب سے جمعوثا اور آپ منگاؤی کی وائم وائیں جانب تھالبندا نبی ماہنا نے اپنالیس خور دہ جمعے عطا وفر مادیا جسے میں نے لی لیا ، جمعے یہ بھی باد ہے کہ نبی جونماز پڑھائی تھی ،اس میں آپ منگاؤی کے جوتے بہن رکھے تھے ،انہیں اتارانہیں تھا۔

( ١٩١٦ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ عَبْدِ اللّهِ وسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْ عَبْدِ اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَانَنَا النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي قَوْبِهِ إِذَا صَحَمَّد النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا فِي مَسْجِدٍ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا يَدَهُ فِي قَوْبِهِ إِذَا سَجَدَ (صححه ابن حريمة: (١٧٦) وقال البوصيرى: وهذا اسناد معضل. وقد احتلف في اسناده. وقال الإلباني: ضعف (ابن ماجة: ٢٠١١).

(۱۹۱۱) حضرت عبدالله بن عبدالرحمن الأنتفائ مروى ہے كه ايك مرتبه نبي ماينها بهارے يهال تشريف لائے اور بنوعبدالا شبل كي معجد هي جميس نماز پر حالي من نے نبي ماينه كوديكھا كه جب آپ منظم تا جدے بيس محقة واسپنے ہاتھد كپڑے (جاور) كے اندركر ليے۔

### حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ يَعْمَرَ الدَّيْلِيِّ ﴿ الْمُثَلِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ال حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر الْأَثْمَةُ كي حديث

(١٩١٦٢) حَدَّقَنَا وَكِيعٌ حَدَّقَنَا سُفْيَانُ عَنُ بُكُيْرِ بْنِ عَطَاءٍ اللَّيْشِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ اللّهِ لِلَّهِ يَقُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفْ بِعَرَفَةَ فَاتَاهُ نَاسٌ مِنْ آهُلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُّ عَرَفَةَ مَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجُ عَرَفَةَ مَنْ جَاءً قَبْلَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَلَاقَةُ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخَوَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُورَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآوَقُونَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُورَ فَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَا الْعَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ فَلَا إِنْهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَ الْعَلَامُ لَهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَآخُونَا الْمُ

(۱۹۱۲) حفرت عبدالرحن بن يعمر جن تنزيت مروى به كه يجمدالل نجد نه آكر نبي طيئه سه ج سيمتعلق يو جها تو ميس نه نبي طيئه كوفر مات موئ سنا كه جي تو موتا بي عرف كه دن به، جوفض مز داخه كي رات نما زيجر مون سه پهليم ميدان عرفات كو پالے تواس كا ج ممل موكيا ، اور منى كے تين دن بير، سوجوفض پهلے بى دودن ميں واپس آجائة اس پركوئى گناوئيس اور جو بعد ميس آجائے اس پر بھى كوئى گناوئيس پيمرنى طيئه نے ايك آدى كواسے بيتھے بنھائيا جوان باتوں كى منادى كرنے لگا۔

### حَدیثُ بِشُو بُنِ سُحَیْمِ ﴿ اَلْمُظُ حضرت بشر بن سیم ﴿ اللَّفْظُ کی حدیثیں

( ١٩١٦٢ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ

### هِي مُنالِهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُنَادَى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَنَّهُ لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ ٱكْلِ وَشُرْبِ [راحع: ٢٠٥٠٦].

(۱۹۱۷۳) حَعْرِت بشر بن تھیم نگاٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طائدانے ووران جج ایام تشریق میں بیمنا دی کرنے کا تھم دیا کہ جنت میں سوائے کسی مسلمان کے کوئی دوسرافخنص داخل نہ ہوگا ،اور آج کل کے ون کھانے پینے کے دن ہیں۔

( ١٩١٦٤ ) حَدَّثَنَا ابْنُ مَهُدِئٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ حَطَبَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي آيَّامِ النَّشْرِيقِ قَذَكَرَ نَحْوَهُ وَقَالَ إِنَّ هَلِهِ آيَّامُ ٱكُلٍ وَشُرْبٍ

(۱۹۱۷۳) حضرت بشرین تیم نگانڈے مروی کے کہ نی مایہ نے دوران کج ایام تشریق میں خطبہ و کے اوشا وفر مایا ..... آج کل کے دن کھانے یہنے کے دان میں۔

( ١٩٠٦٥) حَذَّنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي صَيْبَةَ قَالَ لَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُعِيرَةِ الْمَعَافِرِيُّ قَالَ حَذَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَفْعَمِيُّ عَنْ آبِدِهِ أَنَّهُ سَمِعً الْحُبَابِ قَالَ حَذَّلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ الْخَفْعَمِيُّ عَنْ آبِدِهِ أَنَّهُ سَمِعً النَّجِيرُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ يَقُولُ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسُطَنُطِيئَةُ فَلَيْعُمَ الْآمِيرُ آمِيرُهَا وَلَيْعُمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ لَلِكَ الْجَيْشُ فَلِكَ الْجَيْشُ فَلَا الْقُسُطَنُطِيئَةً قَالَ فَدَعَانِي مَسْلَمَهُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فَسَالَنِي فَحَذَّانُهُ فَقَرَا الْقُسُطَنُطِيئَةً

(۱۹۱۷۵) حضرت بشر رفائقت مروی ہے کہ انہوں نے نبی طائع کویے فرماتے ہوئے سنا ہے منقریب قسطنعید فتح ہوجائے گا ،اس کا میر کیا خوب ہوگا اور وہ افتکر کیسا بہترین ہوگا ، راوی کہتے ہیں کہ جھے مسلمہ بن عبد الملک نے بلایا اور اس نے مجھ سے بیعد بٹ ہوچی ، میں نے بیان کروی تو وہ تسطنطنیہ کے جہاد ہی شریک ہوا۔

#### حَدِيثُ خَالِدِ الْعَدُوَ الِيِّ ثَالِثُوْ

#### حضرت خالدعدوانی ڈکاٹنؤ کی صدیث

( ١٩١٦٦) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَمُعَ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ الْعَدُوانِيِّ عَنْ أَبِدِهِ أَنَّهُ أَبْعَوْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَشُوقِ فَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُوسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ آثَاهُمْ يَهْتَعِي الْمُصَرِّ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَشُوقِ فَقِيفٍ وَهُو قَائِمٌ عَلَى قُوسٍ أَوْ عَصَّا حِينَ آثَاهُمْ يَهْتَعِي عَنْدَهُمُ النَّصُرَ قَالَ فَلَتَعْيَنِهُ يَعُوا أَوَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ حَتَّى خَتَمَهَا قَالَ فَوَعَيْتُهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَآفَا مُشْرِكٌ ثُمَّ عَيْدُ وَمَا لَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَآفَا مُشْرِكٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَأَنَا مُشْرِكٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَأَنَا مُشْرِكٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ وَآفَا لَمَ مُعْهُمْ مِنْ فَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوَالْتُهَا فِي الْإِسْلَامِ فَالَ فَلَاعَتُنِي لَقِيفٌ فَقَالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مِنْ فَوَالَهُ إِلَى اللّهِ مُعَلّمُ مَا يَقُولُ حَقّالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعُهُمْ مِنْ فَوْلَامِ مَنْ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَمُ مَا يَقُولُ حَقّالُوا مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَرَأَتُهَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَنْ مَعْهُمْ مِنْ فَوْلُ مُعْلَى مَالَعُولُ مَنْ الْعُلْمُ مَا يَقُولُ حَقْلَ اللّهُ عَلَو اللّهُ مَا يَقُولُ حَلّى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُنْ الْعَلْمُ مُنَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ الْمَعْدِ الْمَالِقُ مِلْمُ اللّهُ مُنْ الْعَلَى مَا عَلَيْهُ اللّهُ الْمُولُ مُنْ اللّهِ مِنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ الْمُعُولُ مُعْلَى اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ ال

انہوں نے نی ماین کوشرتی ثقیف میں دیکھاتھا، اس وقت نی ماین کان یالائمی سے فیک لگائے کوئے ہے، میں نے انہیں کھل سورة "وَالْسَّمَاءِ وَالْطَّادِ فِ" پُر حَتے ہوئے سنا، میں اس وقت مشرک تھالیکن پھر بھی میں نے اسے زبانی یادیر لیا، پھر مسلمان ہونے کے بعد بھی اسے پڑھا، تقیف کے لوگوں نے جھے بلا کر پوچھا کہتم نے اس شخص کو کیا پڑھتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے انہیں وہ سورت پڑھ کرسنا دی، تو ان کے ہم ابی میں موجود قریش کے لوگ کہنے گئے ہم اپنے اس ساتھی کو خوب جائے ہیں، اگر ہمیں یقین ہوتا کہ یہ جو کہدر ہے ہیں، برحق ہے تو ہم ان کی چیروی ضرور کرتے۔

### حَديثُ عَامِرِ بَنِ مَسْعُودٍ الجُمَعِي الْأَثْرُةُ حضرت عامرين مسعود حجى التَّرُةُ كى حديث

( ١٩١٦٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نُمَيْرٍ بُنِ عَرِيبٍ عَنْ عَامِرٍ بُنِ مَسْعُودٍ الْجُمُحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم الصَّوْمُ فِي الشَّتَاءِ الْفَيْيِمَةُ الْبَادِدَةُ [صححه ابن عزيمة: (٢١٤٥) اسناده ضعيف. وقال الترمذي: مرسل. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ٧٩٧)].

(۱۹۱۷۵) حفرت عامر بن مسعود التنزيم وي ب كه ني عليه في ارشاد فر ما ياموسم سرما كروزي تو شندي شار ننيمت ب-

#### حَديثُ كَيْسَانَ الْكُاثُونُ

### حضرت كيسان ولأنتؤكى مديث

(۱۹۱۸) حَدَّثَنَا قَدِيبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لِهِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَافِع بْنِ كَيْسَانَ آنَ آبَاهُ الْحَبَرِ فِي الرِّفَاقِ يُوِيدُ بِهَا النَّجَارَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْفَهَلَ مِنْ النَّبَامِ وَمَعَهُ حَمْرٌ فِي الرِّفَاقِ يُويدُ بِهَا النَّجَارَةَ فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا كَيْسَانُ إِنَّهَا فَلْهُ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ آلْآبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كَيْسَانُ إِنَّهَا فَلْهُ حُرِّمَتُ بَعُدَكَ قَالَ آلْآبِيعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَلْهُ حُرِّمَ فَعَنْهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّفَاقِ فَاتَعَذَ بِأَرْجُلِهَا فُمَّ أَهُو مَنْهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّفَاقِ فَاتَعَذَ بِأَرْجُلِهَا فُمَّ أَهُو مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَلْهُ حُرِّمَ فَعَنْهَا فَانْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّفَاقِ فَاتَعَذَ بِأَرْجُلِهَا فُمَّ أَهُو مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا فَلْهُ حُرِّمَ فَعْنَا فَالْعَلَقِ كَيْسَانُ إِلَى الزِّفَاقِ فَاتَعَذَ بِأَرْجُلِهَا فُمَّ الْمُرَفِقَا وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهِ فَدُولَ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ الْعُرَفَةِ الْمُعَلِقَ كَيْسَانُ إِلَى الزِّفَاقِ فَاتَعَذَ بِأَوْلُ اللَّهُ إِلَى الْفَاقِ فَاتَعَدُ بِأَوْمُ اللَّهُ الْمُرَفِقَةَ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُلَاقِ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُولِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلَى اللَّهُ الْمُلَاقِلَ مَا اللَّهُ الْمُ الْمُولُ عَلَيْهُ الْمُولِ عَلَيْهُ الْمُعَلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَا الْمُلَاقِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُقُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ عَلَيْهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الل

# حَديثُ جَدِّ زُهُو فَ بَنِ مَعْبَدٍ الْأَثْرُ عَديث مِعْبَدٍ الْأَثْرُ

( ١٩١٦٩) حَلَّكُنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيدٍ حَلَّكَ ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنُ جَدِّهِ قَالَ كُنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ ثَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَآلُتَ آحَبُ إِلَى مِنْ كُلُّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَى اكُونَ كُلُّ حَنْى إِلَّا نَفْسِى فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَى اكُونَ أَحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ آحَدُكُمْ حَتَى اكُونَ آحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ وَاللَّهِ آحَبُ إِلَى مِنْ نَفْسِى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآنَ

(۱۹۱۹) حضرت عبداللہ بن ہشام نگافتا ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی بیٹا کے ساتھ تھے، نبی بیٹا نے حضرت عمر فاروقی نگافتا کے باتھ کیٹرا ہوا تھا، حضرت عمر بیٹافتا کہنے گئے یارسول اللہ! میں اللہ کا شم کھا کر کہتا ہوں کہ آ پ جھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز ہے زیادہ محبوب ہیں، نبی ملیٹا نے فر مایا تم میں ہے کو کی فض اس وقت تک کامل مؤسم نہیں ہوسکتا جب تک میں اسے اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب اس کی جان ہے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں ، حضرت عمر شائلا نے عرض کیا کہ بخصا! اب آ پ جھے اپنی جان ہے بھی زیادہ محبوب ہیں، نبی ملیٹا نے فر مایا محراب بات بی۔

### حَديثُ مَضْلَةً بْنِ عَمْرِو الْفِفَادِيُ الْكُلُهُ حضرت تعلم بن عمرو وللفَّذُ كي خديث

( ۱۹۷۰) حَدَّقَنَا عَلِيَّ بْنُ عَلِي اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ بْنِ مَحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ بْنَ أَيْهُ لَقِي مَكْمِ وَالْمِفَارِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْبَهْنَ فَقَعَمَ عَلَيْهِ شَوَائِلُ لَهُ فَسَقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمَعْبَ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُرَبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمَعْبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمَعْبِ السَّبْعَةَ فَعَا أَمْعَلَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمَعْبِ السَّبْعَةَ فَعَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُعْقِلِ يَشُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فِي مِعْيَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ بَشُوبُ فَعْنَ وَمَعِلَى وَاحِدٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِ بَرْمُ وَاللَّهُ الْمَعْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعِنَ وَاحِدُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَعْنَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ الْمَاسِلُ وَاللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمُ لَكُولُ اللَّهُ الْمَاسِلُولُ اللَّهُ الْمَعْلِى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ لِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ

### حَديثُ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِي ثَاثِرُ

### حفرت اميه بن تنفي الماين كي حديث

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صَبْحٍ قَالَ حَدَّثِي الْمُعَنَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُحْزَاعِيُّ وَصَعِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ فِي آوَّلِ مَا تَأْكُلُ ارَآیْتَ قَوْلَكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ لَوَالِهُ وَآخِرِهُ فَقَلْتُ لَهُ إِنَّكَ ثُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ ارَآیْتَ قَوْلَكَ فِي آخِرِ مَا تَأْكُلُ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَلَا أَخْبِرُكَ عَنْ ذَلِكَ إِنَّ جَدِى أُمَيَّةَ بْنَ مَخْشِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُو فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقُمَّةً يَعْولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُو فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِرٍ طَعَامِهِ لُقُمَةً يَتُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطُانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَى سَمَّى فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطُانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَى سَمَّى فَلَمْ يُسَمِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطُانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَى سَمِّى فَلَمْ يُسَمِّى فَلَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطُلُ يُعْلِقُ وَالْوَلَا الْوَلِي مَا لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا زَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ الشَّيْطُونُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَى سَمَّى فَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۱۱) جابر بن مج کہتے ہیں کہ فی بن عبدالرمل بھٹا ''جن کی رفاقت بھے ''واسلا' تک نصیب ہوئی ہے' کھانے کہ آغاز می اور آخری لتے پر ''بسٹے اللّه فی اوّله و آخرہ " کہتے تے ،ایک مرتب میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کھانے کہ آغاز می تو ہم الله پڑھ لیے ہیں ، پر آخری لتے پر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ؟ انہوں نے فر مایا کہ میں تہمیں اس کی وجہ بتا تا ہوں ، میں نے الله پڑھ وادا حضرت امیہ بن فیل ٹائٹ کو' جو نی مائی ایک محاب ٹائٹ میں سے تھ' یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک مرتب ایک آوی کھا تا الله تو کھا رہا تھا، نی مائی اس کے دیا ہوں کہ بسب الله تو کہ مار ہاتھا، نی مائی اس نے بول کہ دیا" بیٹ ہو الله تو کہ ایک مسلم الله تو کہ میں ، جب آخری لتے پر پہنچا تو (اسے یاوآ یا کہ بسب الله تو پڑھی نہیں ، لبندا) اس نے بول کہ دیا" بیٹ ہو الله آوگا و آخو ہو گھ کیا تھا، اس نے اس کی کردی۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ رَبِيعَةَ السُّلَمِيُّ اللَّهُ

### حضرت عبدالله بن ربيه سلمي الأفؤ كى حديث

( ١٩١٧٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِيعَةَ السَّلَمِي قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا يَقُولُ ٱشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ فَقَالَ النَّهِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِى غَنَم أَوْ عَانِهُ عَلْ اللَّهِ فَقَالَ الزَّوْنَ هَذِهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَهُ رَاعِى غَنَم أَوْ عَانِهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْهُ مِنْ هَذِهِ هَبَيْعَةً عَلَى الْمُؤَلِّ اللَّهُ ثَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَرَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

عَلَى أَهْلِهَا [قال الألباني: صحيح الاسناد (النسائي: ١٩/٢). قال شعيب: آعره صحيح لغيره وهذا اسناد اعتلف فيه على عبد الله].

### حَدِيثُ فُرَاتِ بُنِ حَيَّانَ الْعِجْلِيِّ رُِكَاثِمُنَّ حضرِت فرات بن حيان عجل رُكاثِمُنَّ كي حديث

(١٩١٧٣) حَلَّتُنَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَلَّتُنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِى قَالَ ابُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَحَلَّنِي آبُو حَيْثَمَةَ حَلَّتُنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِى قَالَ ابُو عَبُد الرَّحْمَنِ وَحَلَّنِي آبُو حَيْثَمَةَ حَلَّنَا بِشُرُ بُنُ السَّرِى حَلَّقَةً مِنْ السَّرِى حَلَّقَةً مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَصَلَّم اللَّه عَلَيْهِ وَكَانَ عَيْنًا لِلْهِي سُفْيَانَ وَحَلِيفًا فَمَرَّ بِحَلَّقَةٍ مِنْ الْأَنْصَادِ فَقَالَ إِلَى مُسْلِم فَلُوا يَا وَسَعِم وَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَرَّعُمُ اللَّه مُسُلِم فَقَالَ إِنَّ مِنْكُمْ دِجَالًا لَكِلُهُمْ إِلَى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ [صححه الحاكم (١٩/٢) . وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٦٥٢)].

(۱۹۱۵۳) حضرت فرات بن حیان تلافظت مروی ہے کہ بی طابع نے ان کے تق کا تھم جاری کر دیا کیونکہ وہ ابوسفیان کے جاسوس اور حلیف تنے ، فرات کا گذرانصار کے ایک طابع اور انہوں نے کہد دیا کہ بی سلمان ہوں ، انہوں نے جا کر نبی طابع اسے کہد دیا کہ بی سلمان ہوں ، انہوں نے جا کر نبی طابع اسے کہد دیا یا رسول اللہ! وہ تو کہتا ہے کہ وہ سلمان ہے ، نبی طابع نے فرمایا تم بی سے بعض آ دمی ایسے ہیں جن کی تم پرہم اعتاد کر کے انہیں ان کی تم کے حوالے کروسیتے ہیں ، ان علی بی فرات بن حیان مجی ہے۔

### حَدَيْثُ حِذْيَمِ بُنِ عَمْرٍو السَّعْدِيُ اللَّهُ

### حضرت مذيم بن عمر وسعدى واللفظ كى حديث

( ١٩١٧٤ ) حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْمٍ حَدَّلَنَا جَرِيرُ بُنُ جَبُدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُفِيرَةَ عَنْ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِلْيَمِ السَّعْدِيِّ السَّعْدِيِّ عَنْ مُفِيرَةً عَنْ مُوسَى بُنِ زِيَادِ بُنِ حِلْيَمِ السَّعْدِيِّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدْهِ حِذْيَمِ السَّعْدِيِّ آلَةَ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ آلَا إِنَّ

دِمَانَكُمْ وَالْمُوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا [ابن خزيمة: (٢٨٠٨). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف}. [انظر ما بعده].

(۱۹۱۷) حفرت حذیم بن عمرو دفائظ ہے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے موقع پر تی طابی نے فر مایا تمہاری جان اور مال اورعزت ایک دومرے کے لئے ای طرح قابل احرّ ام وحرمت ہیں جیسے تہارے اس شبر بٹی ماس میننے کے اس ون کی حرمت ہے۔ (۱۹۱۷۵) فَالَ أَبُو عَبْد الوَّحْمَنِ و حَدَّثَنِی أَبُو حَبْظَمَةَ حَدَّثَ جَرِیوٌ فَلَدَّکَوَ مِثْلَهُ [راحع ما فبله]. (۱۹۱۷۵) گذشتہ حدیث اس وومری سندہ بھی مردی ہے۔

### حَدِيثُ خَادِمِ النَّبِيِّ مَا لَيْتِي مَا لَيْتِي

### نى النااك ايك خادم كى حديث

(١٩١٧٠) حَلَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَلَّنَا شُغَبَةً عَنْ آبِى عَقِيلٍ قَاضِى وَاسِطٍ عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيَةً عَنْ آبِى سَلَّامٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِى مَسْجِدِ حِمْصَ فَقَالُوا هَذَا خَادِمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ حَلَّيْنِي مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ الرُّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ حَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ الرُّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَدَاوَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَةُ الرُّجَالُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاتَ مَوَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْمِسَدِّةِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاتَ مَوَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْمِسَدِّ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاتَ مَوَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ رَبَّا وَبِالْمِسَدِينَ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقُولُ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِى ثَلَاتَ مَوَّاتٍ رَضِيتُ بِاللّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ نَبِيًا إِلّا كَانَ حَقًا عَلَى اللّهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ [فال وَاللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ [فال اللهِ أَنْ يُرْضِيهُ يَوْمَ الْقِهَامَةِ [فال

(۱۹۱۷) ابوسلام کہتے ہیں کہ تمس کی مجد بیں ہے ایک آ دمی گذرر ہاتھا، لوگوں نے کہا کہ اس فض نے ہی طینا کی خدمت ک ہے، میں انھ کران کے ہاس گیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی حدیث الی سناہے جو آپ نے خود نی طینا ہے تی ہوا ور ورمیان می کوئی واسط شہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب رسول اللہ تُظَافِی ارشاد فر مایا جو بندہ مسلم میں وشام تین تمن مرتبہ بہ کلمات کہ لے رضیت باللّہ رہا و بالْاِسْلام دیا و بمتحقید حسکی اللّه عَلَیْه وَ سَکَمَ نَبِیا کہ میں اللّہ کورب مان کر،اسلام کودین مان کراور محد اللّٰ اللّه دیا مان کررائمی ہوں ) تو اللہ یہ بیت ہے کہ تیا مت کے دن اے رائنی کرے۔

( ١٩١٧٧ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ آبِي عَقِيلٍ عَنْ سَابِقٍ عَنْ آبِي سَلَامٍ عَنْ خَادِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْاِسُلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا حِينَ يُمْسِى ثَلَاثًا وَحِينَ يُصْبِحُ لَلَاثًا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

(۱۹۱۷) ابوسلام كتي بين كرني اليه كايك فادم سے مروى ہے كہ جناب رسول الله كُلُّ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم عَ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم عَ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم عَ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم بَيا (كريم الله عَلَيْهِ وَمسَلَم بَيا (كريم الله وَ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم بَيا (كريم الله وَ الله عَلَيْهِ وَمسَلَم بَيا (كريم الله وَ

رب مان كر اسلام كودين مان كراور محمدً كُلُقَيْم كونى مان كر راضى مول) تو الله پريتن بكرلي عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيةَ عَنْ أَبِى عَفِيلٍ هَاشِع بُنِ بِلَالٍ عَنْ سَابِقِ بُنِ نَاجِيةَ عَنْ أَبِى سَلَامٍ فَالْ ابْو النَّصْرِ الْمُحَبَثِيُّ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فِي مَسْجِدٍ جِمُصَ فَقِيلَ هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ ابْو النَّصْرِ الْمُحَبَثِيُّ قَالَ مَرَّ بِهِ رَجُلٌ فِي مَسْجِدٍ جِمُصَ فَقِيلَ هَذَا خَدَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ رَبَّا وَبِمُحَمَّدٍ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَالَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ

(۱۹۱۷۸) ابوسلام کہتے ہیں کہم کی مجد میں سے ایک آ دمی گذرر ہاتھا ،لوگوں نے کہا کہ اس فحق نے نی علیہ ایک خدمت کی ہے ، خی انھرکران کے پاس کیا اور عرض کیا کہ جھے کوئی صدیف ایس سناہے جو آپ نے خود نی علیہ اسے نی ہواور درمیان جی کوئی واسطہ نہ ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ جناب رسول الله مُلَّا فَا اَنْ اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَسلَم اَیا جو بندہ مسلم منے وشام تین تین مرجہ یہ کلمات کہ لے رضیت باللّه ربیا و بالموسلام و بن الله منظم و بن الله ربیا و بالموسلام کو الله عَلَيْهِ وَ سَلَم نَبِياً ( کہ ش الله کورب مان کر اسلام کودین مان کر اور محد الله کور نی مان کر راضی ہوں ) تو الله یہ ہے کہ قیامت کے دن اے راضی کر ۔۔

( ١٩١٧٩) حَدَّنَ يَخْيَى بُنُ غَيْلَانَ حَدَّنَا رِشْدِينُ بُنُ سَعْدٍ حَدَّنَا بَكُرُ بُنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّنَهُ رَجُلٌ خَلَمَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَانِ سِنِينَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَانَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ اللّهُمُّ الْعُمْثُ وَالْمُؤَنِّتُ وَالْخَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْخَيْثَ وَالْخَيْثَ وَالْخَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْثَ وَالْحَيْثَ وَالْعَيْتُ وَالْعَلَىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَالْعَيْثُ وَالْعَمْدُ وَالْعَالَمُ اللّهُ عَلَيْعُ وَالْعَلْمُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطَيْتُ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْمُ وَالْعَيْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُيْتَ وَالْحَيْنَ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُيْتَ وَالْحَيْنَ وَهَدَيْتُ وَالْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا أَعْطُيْتَ [راحع: ٢١٧١٦].

(۱۹۱۷) نی طینا کے ایک خادم' مبنہوں نے آٹھ سال تک نبی طینا کی خدمت ک' سے مروی ہے کہ نبی طینا کے سامنے جب کھانے کی خدمت کی ایسے اسے جب کھانے ہوئے تو بیده عا ویز ہے کہ اے کھانے کو چیش کیا جاتا تو آپ نگانے کی ایندہ کے کرشروع فر ماتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہوتے تو بیده عا ویز ہے کہ اے اللہ تو نے کہ اے اللہ تو نے کہ اے اللہ تو نے کہ اے۔ اللہ تو نے کہ ایت اور زندگانی عطا وفر مائی ، تیری بخششوں پر تیری تعریف ہے۔

### حَدِيثُ ابْنِ الْأَدْرَعِ إِلَّاثُمُّةُ

#### حضرت ابن اورع ڈاٹٹنز کی صدیث

( ١٩١٨ ) حَدَّنَا وَكِيعٌ أَخْبَرَنَا هِضَامُ بُنُ سَعُدٍ عَنُ زَيْدِ بُنِ ٱسْلَمَ عَنِ ابْنِ الْأَفْرَعِ قَالَ كُنْتُ آخُرُسُ النّبِيَّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَخَرَجَ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ قَالَ فَرَآنِى قَاخَذَ بِيَدِى فَانْطَلَقْنَا فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِكًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يُصَلّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِكًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ يُصَلِّى يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ قَالَ فَرَفَعْضَ يَدِى ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ لَنُ تَنَانُوا هَذَا الْلَهُرَ بِالْمُغَالِيةِ قَالَ ثُمَّ خَرَجَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا

آخُرُسُهُ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَآخَذَ بِيَدِى فَمَرَرُنَا عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّى بِالْقُرُآنِ فَالَ فَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَكُونَ مُرَائِبًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّا إِنَّهُ آوَّابٌ قَالَ فَنَظُرُتُ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ ذُو الْبِجَادَيْنِ

(۱۹۱۸) حفرت این ادرع کالاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رات کے وقت نی طیا کی چوکیداری کرد ہاتھا، نی طیا اپنے کسی کام سے نظے، تو جھے دیکے کرمیرا ہاتھ کالیا اور ہم لوگ چل پڑے، رائے میں ہمارا گذرایک آدی پر ہوا جونماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا تھا، نی طیا افر مایا شاید بدد کھا وے کے لئے ایسا کرد ہاہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! بدتو نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھ رہا ہے؟ اس پر نی طیا نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور فرمایا تم اس معاطے کو غالب کمان سے نہیں پاسکتے۔
ایک مرتبہ پھرای طرح میں رات کو چوکیداری کرد ہاتھا کہ نی طیا اپنے کسی کام سے نظا اور میرا ہاتھ کو کرکھل پڑے،
راستے میں پھر ہما داگذرایک آدی پر ہوا جو بلند آواز سے قرآن پڑھ دہا تھا، میں نے اس مرتبہ پہل کرتے ہوئے کہا شاید بد دکھا وے کے لئے ایسا کرد ہا ہے، نی طیا اپنے فرمایا قطعاً نہیں، یہ تو بڑا رجوع کرنے والا ہے، میں نے معلوم کیا تو وہ عبداللہ وی نظاف تھے۔

### حَدیثُ مَافِع بْنِ عُنْهَةَ بْنِ ابِی وَ قَاصِ رَّالَّهُ حضرت نافع بن عتب بن ابی وقاص رَّالَتُوَ کی حدیثیں

( ١٩١٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ آخُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بُنِ سَمُرَةَ عَنْ نَافِعِ بُنِ عُتُبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَاتِلُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ فَارِسَ فَيَفْتَحُهُمُ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الرُّومَ فَيَفْتَحُهُمُ اللَّهُ وَتُقَاتِلُونَ الذَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ [راحع: ١٥٠٠].

(۱۹۱۸۱) حضرت نافع بن منتبہ نظافت مروی ہے کہ نبی مایشانے فر مایاتم لوگ جزیرہ حرب کے لوگوں سے قال کرو کے اور اللہ حمہیں ان پر فتح عطا مفر مائے گا ، اور پھر اہل فارس سے قال کرو کے اور اللہ ان پر بھی فتح وے گا ، پھر اہل روم سے قال کرو کے اور اللہ ان پر بھی لتح وے گا ، پھر د جال سے قال کرو کے اور اللہ اس پر بھی فتح وے گا ۔

(۱۹۱۸) حضرت نافع بن عتبہ ظافئ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طالبا کے ہمراہ کسی غزوے میں تھا، نبی طالبا کے باس
مغرب کی جانب سے ایک توم آئی ، ان لوگوں نے اون کے کپڑے بہن رکھے تھے، ایک ٹیلے کے قریب ان کا نبی طالبا ہے آمنا
سامنا ہوا، نبی طالبا تشریف فر ما تھے اور وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، میں بھی آ کر ان کے درمیان کھڑا ہوگیا، میں نے کن کرچار
با تیں نبی طالبا سے محفوظ کی ہیں، نبی طالبا نے فر مایا تم لوگ جزیرہ حرب کے لوگوں سے قال کرو گے اور اللہ ان پر فتح عطاء
فر مائے گا ، اور پھر اہل فارس سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دےگا ، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح
دےگا ، پھر و جال سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح دےگا ، پھر اہل روم سے قال کرو گے اور اللہ ان پر بھی فتح

### حَديثُ مِحْجَن بْنِ الْأَدُرَ عِ رَالْمُوَّرَ حضرت مجن بن ادرع رَالْمُوْ كَي حديثيں

( ١٩١٨٣) حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّقَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ فَضَى مِحْجَنَ بُنَ الْمَاذُرَعِ حَدَّقَهُ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَدْ فَضَى صَلَامَهُ وَهُو يَتَشَهَّدُ وَهُو يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى الشَّالُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْمُحَدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ مَكَى لَهُ كُولِي إِنَّكَ أَنْتَ الْفَقُورُ الرَّحِيمُ قَالَ فَقَالَ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَكُولُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ يَكُولُ لَهُ فَلَاكَ مَوْاتٍ [صححه ابن عزيمة: (٢١٤). والحاكم (٢/٢١). قال الإلباني: صحيح (ابو داود: ٩٨٥) النسالي: ٢/٢٥).

( ١٩١٨٤) حَلَّكُنَا يُونُسُ حَلَّكُنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةً عَنْ سَعِيدٍ الْجُويُوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْمُلَدَّرِعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَالِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْمَدِينَةُ لَكُونِ وَمَا يَوْمُ الْمَدِينَةُ لَكُومُ الْمَدِينَةُ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقٌ إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَذِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ لَكُومُ الْمَدِينَةُ لَكُومُ الْمَعْرَابُ وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةً إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَذِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَالْمَاسِلُونَ وَلَا فَاسِقُ وَلَا فَاسِقَةً إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَذِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَالْمَوْمُ الْمُعَلَاصِ وَالْمَاسُ وَالْمُولِ الْمَاسِلُونَ وَلَا فَاسِقُ وَلَا فَاسِقَةً إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَذِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَالْمَاسُولُونَ وَلَا فَاسِقَةً إِلَا خَرَجَ إِلَيْهِ فَلَذِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ وَالْمَاسُولُونُ وَلَا فَاسِقُولُ وَلَا فَاسِقُهُ إِلَا فَاسِقُولُ وَالْمَاسُولُونَ وَلَا فَاسِوْلَ اللَّهُ وَلَا فَاسِقُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَاسُولُ اللَّهُ وَلَا فَاسِولُونُ وَلَا فَاسِولُونُ الْمَاسُولُ الْمَاسُولُونُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّى وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمَاسُولُ الْمُعَلِّى الْمَاسُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُولُ الْمُولُولُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ

(۱۹۱۸) حضرت بحن نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طین نے خطبہ ویتے ہوئے تین مرتبہ فر مایا ' نیوم الخلاص' آنے والا ہے اور یوم الخلاص کیسا دن ہوگا؟ کسی نے پوچھا کہ' یوم الخلاص' سے کیا مراد ہے؟ نی طین نے فر مایا وجال آکرا حدیہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مدینہ منورہ کی طرف و کھے کرا ہے ساتھیوں سے کے گا کیا تم یہ سفیدگل و کھے رہے ہو؟ یہ احمد (منافقا) کی مسجد ہے، چروہ' جرف' نامی جگہ پر پہنی کرا پنا خیمہ لگائے گا ، اور مدینہ منورہ جس تین مرتبہ زائر لدآئے کا جس سے تعمرا کر مدینہ جس کوئی منافق اور فاسق مردوعورت ایسانیس رہے گا جو وجال کے یاس نہ چلا جائے ، وہ دن ' یوم الخلاص' ہوگا۔

(١٩١٨) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّلْنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي بِشُرِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ آبِي رَجَاءٍ قَالَ كَانَ بُرَيْدَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَمَرَّ مِحْجَنَّ عَلَيْهِ وَسُكُمَةُ يُصَلّى فَقَالَ بُرَيْدَةُ وَكَانَ فِيهِ مُرَاحٌ لِمِحْجَنِ آلَا تُصَلّى كَمَا يُصَلّى عَمَا فَقَالَ مِحْجَنَّ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آخَذَ بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدٍ فَاشَوْتَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ وَيُلُ أُمّنِهَا قَرْيَةً يَدَعُهَا آهُلُهَا خَيْرَ مَا تَكُونُ أَوْ كَاخْيِرِ مَا تَكُونُ فَيَأْتِيهَا الدَّجَالُ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَوْلَ وَهُو آخِدً بِيدِى فَصَعِدَ عَلَى أُحُدِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَوْلَ وَهُو آخِدً بِيدِى فَدَخْلَ فَيَالِيهِ مَلْكُا مُصُلِتًا جَنَاحَيْهِ فَلَا يَدْخُلُهَا قَالَ ثُمَّ نَوْلَ وَهُو آخِدً بِيدِى فَدَخْلَ الْمَسْجِدَ وَإِذَا هُو بِرَجُلٍ يُصَلّى فَقَالَ لِى مَنْ هَذَا فَاتَيْتُ عَلَيْهِ فَالْتَبْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ الْمَسْجِدَ وَإِذَا هُو بِرَجُلٍ يُصَلّى فَقَالَ لِى مَنْ هَذَا فَاتَمْتُ عَلَيْهِ فَالْتَبْتُ عَلَيْهِ خَيْرًا فَقَالَ اسْكُتْ لَا تُسْمِعُهُ الْمُسْرِقُ وَإِذَا هُو بِرَجُلٍ يُصَلّى فَقَالَ لِى مَنْ هَذَا فَاتَشْتُ عَلَيْهِ فَالْتَبْتُ عَلَيْهِ فَالْمَالِيْقُ فَقَالَ السّكُتْ لَا تُسْمِعُهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللل

(۱۹۱۸ه) رجاه بن ابی رجاء کہتے ہیں کہ حضرت بریدہ نگاؤا مجد کے دروازے پر کھڑے تھے کہ وہاں سے حضرت جُن نگاؤا ما کہ درہوا، سکیہ نگاؤا تماز پڑھ رہے تھے، حضرت بریدہ نگاؤا '' جن کی طبیعت بی حس مزاح کا غلبہ تھا'' حضرت جُن نگاؤا ۔' کہ جس طرح یہ نماز پڑھ رہے ہیں، تم کیوں نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ نی طابیا نے میرا ہاتھ پکڑا اور احد پہاڑ پر چڑھ گئے ، پھر دینہ منورہ کی طرف جھا تک کرفر مایا ہائے افسوس! اس بہتر بن شہرکو بہتر بن حالت ہیں چھوڑ کر بہاں رہے والے چلے جا کیں گئے ہیں واضل بہر ہو سے بھر وجال بہاں آ سے گا تو اس کے ہروروازے پڑایک سلح فرشتہ پنہرہ و سے رہا ہوگا ،البذا وجال اس شہر میں واضل بیں ہو سکے گا ، پھر دین الم پھر بی طابیہ اس آتھ پکڑے پڑے بیچا ترے اور چلتے چلتے صبحہ بھی واضل ہو گئے ، وہاں ایک آ دی مماز پڑھ رہا تھا ، نی طابیہ ان بھر بی طابیہ ان ہے جھا یہ کون ہے؟ جس نے اس کی تعریف کی تو نی طابیہ تھے جوڑ و یا اور دومر تبدفر مایا تمہارا سب میں بہترین دین وہ ہے جوسب سے زیادہ آسان ہو۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجَاءِ بُنِ أَبِي رَجَاءٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مِحْجَنٍ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَقُلُ حَجَّاجٌ وَلَا أَبُو النَّضُرِ بِجَنَاحِهِ [راحع: ١٩١٨٥].

#### 

(۱۹۱۸۲) گذشته مدیث اس دوسری سند یمی مروی ب\_

### حَدیثُ ہُسُر ہُنِ مِحْجَنِ عَنْ ابِیهِ حضرت مجن ڈکاٹنز کی ایک اور حدیث

(۱۹۱۸) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَ سُفَيَانُ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً عَنْ بُسُو أَوْ بُسُو بْنِ مِحْجَنِ لُمَّ كَانَ يَقُولُ بَعْدُ عَنْ أَبِي مِحْجَنِ الْدُيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَنْيَتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَى مَحْجَنِ الْدُيلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَلِيتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَهُو فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَرَتُ الصَّلَاةُ فَصَلَى فَقَالَ لِي الْآمِلِيِّ عَنْ أَلِهُ اللَّهِ عَلْدُ صَلَيْتُ فِي الرَّحْلِ ثُمَ آلَيْتُ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَقُلُ أَبُو نَعْيُم وَلَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راسم: ١٦٥٠]. فَصَلَّ مَعْهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راسم: ١٦٥٠]. فَصَلَ مَعْهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً [راسم: ١٦٥٠]. المَاهِ فَعَلَى مَعْهُمْ وَاجْعَلُهَا نَافِلَةً وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### حَديثُ ضَمْرَةً بُنِ ثَعْلَبَةً الْأَثْرُ

### حضرت ضمره بن تعلبه التثنظ كي حديث

( ١٩١٨ ) حَلَّانَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَلَّانَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنْ ضَمْرَةً بْنِ تَعْلَبُةَ النَّهُ الْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَٰنِ فَقَالَ يَا صَمْرَةُ الْرَى تَوْبَيْكَ هَذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَيْنُ اسْتَغْفَرْتَ لِى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا أَفْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّى فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِطَسْمُرَةً بْنِ ثَعْلَبَةً فَانْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ

(۱۹۱۸۸) حضرت ضمر ہیں نظید اللظ ہمروی ہے کدوہ نی طاق کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے تو یمن کے دوحلے پہن رکھے تھے، نی طاف نے فرمایا ضمر ہ! کیا تم سجھتے ہو کہ تمہارے یہ کپڑے تہیں جنت میں واخل کروا ویں ہے؟ عرض کیا یارسول اللہ! اگر آپ میرے لیے استغفار کریں تو میں اس وقت تک نیں جیٹوں گا جب تک انہیں اتار ندوں، چنا نچہ نی طاف نے دعاء فرمادی کہ اے اللہ! ضمر ہیں نظیہ کومعاف فرمادے، پھروہ جلدی ہے واپس سے مسے اور انہیں اتار دیا۔

### هي مُناكِهامَوٰيَن بل يَنظِيمُ الْهِ هي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

### حَدِیثُ ضِرَارِ بْنِ الْکَازُوَدِ ثُلَّاقُهُ حضرت ضرار بن از در ٹانٹھٔ کی حدیثیں

( ١٩١٨٩ ) حَلَّاتُنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُاعْمَشُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَجِيرٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْمَازُورِ فَالَ بَعَفَيى أَغْلِى بِلَقُوحٍ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامْرَنِي أَنْ أَحْلُبَهَا فَحَلَيْتُهَا فَقَالَ لِى ذَعْ دَاعِى اللَّهِنِ [راسع: ١٦٨٢٢].

(۱۹۱۸ ۹) حضرت ضرار بن از در نگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ جھے میرے گھر والوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی طبیعا کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی طبیعا نے جھے اس کا دودھ دو ہے کا تھم دیا ، پھر نبی طبیعا نے فر مایا کہ اس کے تعنوں میں اتنا دودھ دینے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩ ) حَدَّنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّنَنَا زُهَيْرٌ عَنِ الْأَغْمَشِ عَنْ يَغْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ رَجُلٍ مِنْ الْحَيِّ قَالَ سَمِغْتُ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ قَالَ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِفُحَةً قَالَ فَحَلَبْتُهَا قَالَ فَلَمَّا أَخَذْتُ لِأَجْهِدَهَا قَالَ لَا تَفْعَلُ دَعْ دَاعِيَ اللّهَنِ

(۱۹۱۹۰) حضرت ضرارین از در ناتش سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نئے میرے کھر دالوں نے ایک دودھ دینے والی اونٹی دے کر نبی طائیہ کے پاس بھیجا، میں حاضر ہوا تو نبی طائیہ نے مجھے اس کا دودھ دوسنے کا تھکم دیا، پھر نبی طائیہ نے فر مایا کہ اس کے تعنوں میں اتنا دودھِ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩١) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَلَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ سِنَانِ عَنْ ضِرَادِ بُنِ الْمَازُورِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَخْلُبُ فَقَالَ دَعْ دَاعِيَ اللَّهُنِ [راحع: ٩٩٩].

(۱۹۱۹۱) حضرت ضرارین از ور نگانگؤے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی مایٹا ان کے پاس ہے گذرے، وہ اس وقت دودھ دودہ رہے تھے، نی مایٹا نے فرمایا کہ اس کے تعنوں جس اتناد دودھ رہنے دوکہ دوبارہ حاصل کرسکو۔

( ١٩١٩٢ ) قَالَ عَبْد اللّهِ و حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ حَدَّقَنَا الْأَعْمَشُ أَوْ عَنُ الْأَعْمَشِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ بَحِيرٍ عَنْ ضِرَارٍ بْنِ الْآذُورِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ [راحع: ٢٦٨٢٢].

(۱۹۱۹۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ جَعْدَةً اللَّهُ

#### حضرت جعده دلاتنو کی حدیث

( ١٩١٩٣ ) حَلَاثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْجُشَيِيُّ عَنْ شَيْحٍ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى لِرَجُلٍ رُوْيَا قَالَ فَبَعَتَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُضُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْنِ قَالَ فَجَعَلَ

### ﴿ مُنَاكُمَ أَمُن بُلِ مِنْ الْمُؤْمِنُ بُلِ مِنْ الْمُؤْمِنُ بِلِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ مُنْ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَهُ الْمُؤْمِنِينَ لَكُونِينِينَ لَيْعِلِينَ لَكُونِينِينَ لَلْمُؤْمِنِينِينِينَ لَكُونِينِينَ لَكُونِينِينَ لَلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِلْمُؤْمِنِينَ لِي لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِي لِلْمُؤْمِنِينِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينِينَ لِي لِلْمُؤْمِنِينِينِ لِلْمُؤْمِنِينِينِينَ لِينَالِينِينِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينِينَ لِلْمُؤْمِنِينِينَ ل

يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَعُلِيهِ لَوْ كَانَ هَذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ [راحع: ٩٦٢ ٥٠].

(۱۹۱۹۳) حضرت جعدہ ٹناٹھ سے مروی ہے کہ نی باتیا نے ایک آ دی کے متعلق کوئی خواب دیکھا تواسے بلا بھیجا، ووآیا تو نی باتیا نے اس کے سامنے وہ خواب بیان کیا، اس آ دمی کا پہیٹ بہت بڑھا ہوا تھا، نی باتیا نے اس کے پہیٹ کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور انگلی چھوکر فرمایا کراگریہاس کے علاوہ ہیں ہوتا تو تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہوتا۔

### حَديثُ العَلَاءِ بُنِ الحَصْرَمِيُ الْكُلْهُ

### حضرت علاء بن حضرمي ولأثفظ كي حديثين

( ١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَدَّلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوْفٍ عَنِ السَّائِبِ بُنِ يَزِيدَ عَنِ الْعَلَاءِ بُنِ الْحَضْرَمِيِّ إِنْ ضَاءَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَمْكُنُ الْمُهَاجِرُ بِمَكُّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ لَلَانًا قَالَ مَا كَانَ أَشَلَّ عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه البحارى (٣٩٣٣)، ومسلم قضاءِ نُسُكِهِ لَلَانًا قَالَ مَا كَانَ أَشَلًا عَلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ أَنْ يَقُولَ حَدَّثَنَا [صححه البحارى (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢)]. [انظر: ٢٠٨٠٠].

(۱۹۱۹۳) حعرت علا و ٹلٹٹ سے مروی ہے کہ تبی طبیعائے ارشادفر مایا مہاجرآ دمی اپنے ارکان جج ادا کرنے کے بعد تبین دن مکہ تحرمہ میں روسکتا ہے۔'

( ١٩١٩٥) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا بِهِ هُشَيْمٌ مَرَّتَيْنِ مَرَّةٌ عَنْ ابْنِ الْعَلَاءِ وَمَرَّةً لَمْ يَصِلُ أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ [صححه الحاكم (٦٣٦/٣). قال الألباني: ضعيف الاسناد (ابو داود: ١٣١٥ه)].

(۱۹۱۹۵) ابن علا و کہتے ہیں کہ ایک مرتبدان کے والد نے نبی طائع کی خدمت میں تطالکھا تو آغاز میں پہلے اپنا تام لکھا (جیسا کہ سنت بھی بھی ہے )

### حَديثُ سَلَمَةَ أَنِ قَيْسٍ الْأَشْجَعِي رَالْمُنَّةُ حضرت سلمه بن قيس المُجعي رَالْمُنَّذُ كي حديثيں

( ١٩١٩٦) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَحَّنَاتَ قَالْتَيْمُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوْنِرُ [راحع: ٢٢ - ١٩.

(۱۹۱۹۷) حضرت سلمہ بن قیس نگانڈ سے مروی ہے کہ نبی مایا ابنے فر مایا جنب وضو کیا کروتو ناک معاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے ڈھیلے استعمال کیا کروتو طاق عدو میں ڈھیلے لیا کرو۔ (١٩١٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنُ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَطَّأْتَ فَانْتَيْرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوُيرُ [راحع: ٢٢ - ١٩].

(۱۹۱۹۷) حضرت سلمہ بن قیس ٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طائیا نے مجھ سے فر مایا جب وضو کیا کرونو ناک صاف کرلیا کرو،اور جب استنجاء کے ڈھیلے استعمال کیا کرونو طاق عدد میں ڈھیلے لیا کرو۔

( ١٩١٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالٍ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنَّمَا هُنَّ ٱرْبَعٌ لَا تُشْرِكُوا بِاللّهِ ضَيْنًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا

(۱۹۱۹) حضرت سکربن قیس ٹٹائٹو کے مروی ہے کہ نبی طینا نے جیتا الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا جار چیزیں ہیں ، اللہ کے ساتھ کی گڑھ کے مست کر داور بد کاری ساتھ کی کوشر بیک مت کر داور بد کاری مت کرداور بد کاری مت کرد۔ مت کرد۔

( ١٩١٩٩) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ قَالَ ثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى شَيْبَانَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ هِلَالِ لَمِن يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ لَمِن قَيْسِ الْأَشْجَعِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ آلَا إِنَّمَا هُنَّ ٱرْبَعٌ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا تَشُرِقُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا تَزُنُوا وَلَا تَسْرِقُوا قَالَ فَمَا آنَا بِأَشَحَّ عَلَيْهِنَّ مِنْى إِذْ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۱۹۹) حضرت سلمہ بن قیس ٹائٹو ہے مروی ہے کہ نبی طائبانے ججۃ الوداع کے موقع پرارشادفر مایا جار چیزیں ہیں ،اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک مت تظہراؤ ،کسی ایسے تنص کو باحق قتل مت کرو جھے تل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہو، چوری مت کرواور بدکاری مت کرو ؛ جب سے میں نے یہ چیزیں نبی طائبا ہے تن ہیں ،ان پر جھے ہے زیادہ کوئی حریص نہیں ہے۔

( ١٩٢٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالقَّوْرِئُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلَالِ بُنِ يَسَافٍ عَنْ سَلَمَةَ بُنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَكِرُ وَإِذَا اسْتَجْمَرُتَ فَآوُيرُ

(۱۹۲۰۰) حضرت سلمہ بن قیس ٹائٹڈ ہے مروی ہے کہ ہی طابیہ نے مجھ سے فرمایا جب وضوکیا کروتو ٹاک صاف کرلیا کرو ،اور جب استخاء کے ڈھلے استعمال کیا کروتو طاق عار دمیں نہ لیے لیا کرو۔

# 

حصرت رفاسه بن رافع زرقی بلانتلا کی حدیثیں

(١٩٢٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَابْنُ أَنْدِيهِمْ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ وَانظر بعده].

(۱۹۲۰۱) حضرت رفاعہ رفاقت اللہ عمروی ہے کہ نبی طائبا گئے ارشاد فر ما یا کسی قوم کا آ زاد کردہ غلام ان بی میں شار ہوتا ہے، اس طرح بھانچااور حلیف بھی اسی قوم میں شار ہوتا ہے۔

( ١٩٢.٣) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ خُفَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ قَالَ جَمَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرَيْشًا فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ فَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتِنَا وَحَلِيفُنَا وَمَوْلَانَا فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قُرَيْشًا فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ غَيْرِكُمْ فَالُوا لَا إِلَّا ابْنُ أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ فَمَنْ بَعَى لَهَا الْعَوَائِرَ فَقَالَ ابْنُ أُخْتِكُمْ مِنْكُمْ وَحَلِيفُكُمْ مِنْكُمْ وَمَوْلَاكُمْ مِنْكُمْ إِنَّ قُرَيْشًا أَهْلُ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ فَمَنْ بَعَى لَهَا الْعَوَائِرَ أَلْتُهُ فِي النَّارِ لِوَجْهِهِ [احرحه البحارى في الأدب المفرد(٢٥) اسناده ضعيف]. [انظر: ٢ - ١٩٢١ / ١٩٢٠ ].

(۱۹۲۰۲) حضرت رفاعہ نگاتئ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی علیجائے قریش کوجمع کیا اور پوچھا کہتم میں قریش کے علاوہ تو کوئی نہیں؟ لوگوں نے کہانہیں ، البتہ ہمارے بھانے ، حلیف اور آزاد کردہ غلام ہیں ، نبی طیبائے فر مایا تمہارے بھانے ، حلیف اور آزاد کردہ غلام تم بی میں سے ہیں ، پیشک قریش کے لوگ بچائی اور امانت والے ہیں ، جوشنس ان کے لئے گڑھے کھودے کا ، اللہ اسے اوعدھے منہ جہم میں گراوے گا۔

( ١٩٢.٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا بِشُرَّ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَطَّلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ عُثَمَانَ بْنِ خُتَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَلِيفُنَا مِنَّا وَمَوْلَانَا مِنَّا وَابْنُ أُخْتِنَا مِنَّا [مكرر ما مَله].

(۱۹۲۰۳) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ يَحْيَى بُنِ حَكَّادٍ الزَّرَقِيْ عَنْ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيْ وَكَانَ مِنْ آصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَلْ فَوَجَعَ فَصَلَّى كَنْحُو مِنَّا صَلَّى ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى لَهُ مَعْمَلَى كَنْحُو مِنَّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ صَلَاكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدْ صَلَاحَكَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّى فَقَالَ يَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعِدُ صَلَاحَ فَإِنَّى لَمْ الْمُؤْمَةِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعْدُ مِنْ الْمُعَلِى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَعْدُولَ الْمُعَلِّى الْمُعْلَى وَمَعْلَى اللَّهِ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَمَعْنَ وَالْمَعُ وَلِكَ فَإِذَا وَقَعْتَ رَأْسَكَ فَاجُلِلُ عَلَى فَخِذِكَ النِّسُوكَ فَالْمُ وَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَسَجُعَةً وَإِنَالُ الإلبَانِي: صحيح (ابو داود: ٥٥٥ و ٥٥٥)).

(۱۹۲۰۴) حضرت رفاعہ نکاٹنا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیقہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آ دمی آیا اور نبی ملیقہ کے قریب

بی نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہوکروہ نبی بالیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی بلیہ نے اس سے فرمایا اپنی نماز دوبارہ نواؤ کی مطرح نماز پڑھے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چلا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروائیں آئی ہا، نبی بلیہ نے اس سے پھر بجی فرمایا پی نماز دوبارہ نواؤ کیونکہ تم نے سیح طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ! جھے نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا و بیجئے کہ کیسے پڑھوں؟ نبی بلیہ نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسورۂ فانخہ پڑھواوراس کے ساتھ جوسورت جا ہو، پڑھو، جب رکوع کے سے سے رکوع کروتو اپنی مشرکی اپنی کمر بچھالو، اور رکوع کے لئے اسے خوب برابر کرلو، جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو با نبی اس تک کہتمام بڑیاں اپنے جوڑوں پرقائم ہوجا نمیں اور جب مجدہ کروتو خوب اچھی طرح کرواور جب بجدے سے سراٹھاؤ تو با نمیں ران پر بیٹھ جاؤ اور ہررکوع و جودیش ای طرح کرو۔

( ١٩٢.٥ ) قَرَأْتُ عَلَى عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِي مَالِكٌ عَنْ نُعَيْعٍ بْنِ عَبُدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ عَلِي بْنِ يَحْيَى الزُّرَفِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى يَوْمًا وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنْ الرَّكْعَةِ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَالَهُ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْمُتَكَّلُّمُ آنِفًا قَالَ الرَّجُلُ أَنَّا يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ رَأَيْتُ بِضُعَةٌ وَقَلَاثِينَ مَلَكًا يَهْتَدِرُونَهَا يُعْمِ وَ رَدِّهُمُ مِنْ اللهِ اللهِ المخاري (٧٩٩)، وابن خزيمة: (٦١٤)، وابن حبان (١٩١٠)، والحاكم (٢٢٥/١). (۱۹۲۰۵) حضرت رفاعہ رہائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مائٹا کے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، جب نبی مائٹا نے رکوع ے سرا اٹھایا اور سَمِعَ اللَّهُ نِمَنْ حَمِدَهُ كَها تو يَجْهِے سے ایک آ دی نے كہار آنا لك الْحَمْدُ حَمْدًا كَنِيرًا طَيَّا مُهَارَكًا فِيهِ نماز ہے فارغ ہوکرنی میں ہے یوجھا پر کلمات ابھی کس نے کیے بتھے؟ اس آ دمی نے عرض کیایا رسول اللہ! بیس نے کیے تھے، نی طینا نے فرمایا میں نے تمیں سے زیادہ فرشتوں کوایک دوسرے سے آھے بڑھتے ہوئے دیکھا کہ کون ان کا تواب پہلے لکھتا ہے۔ ( ١٩٢٠٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلَانَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْهِ وَكَانَ بَدُرِيًّا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ فَرَدٌّ عَلَيْهِ وَقَالَ ارْجِعُ فَصَلٌّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلُّ فَالَ مَرَّكَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَقَالَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدُ آجُهَدُتُ نَفْسِى فَعَلَّمْنِي وَآدِيني فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَدُتَ أَنْ تُصَلَّى فَتَوَطَّأَ فَأَحْسِنُ وُصُولَكَ ثُمَّ اسْتَفْيِلُ الْقِبْلَةَ ثُمَّ كَثِرُ ثُمَّ اقْرَأَ ثُمَّ ارْكُعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ رَاكِمًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَيْنَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ قُمْ فَإِذَا ٱتْمَمْتَ صَلَامَكَ عَلَى هَذَا فَقَدُ ٱتْمَمْتَهَا وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّمَا تُنْقِصُهُ مِنْ صَلَاتِكَ [صححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن حزيمة: (٥٤٥

و ۹۹ و ۹۲۸). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ۸۵۸ و ۸۵۹ و ۸٦۸ و ۸٦۱ ابن ماحة: ۲۰، ۱ النسالي: ۲۰/۲ و ۱۹۳ و ۲۲۰ و ۹/۳ و ۲۰) قال شعيب: صحيح اسناده حسن].

(۱۹۲۰ ) حضرت رفاعہ بنگانت مردی ہے کہ ایک مرجہ نی بایشا مجدیش تشریف فر ما سے کہ ایک دی آیا اور نی بایشا کے قریب
نی نماز پڑھنے لگا، نماز سے فارغ ہو کر وہ نی بایشا کی خدمت میں حاضر ہوا تو نی بایشا نے اس سے فرمایا اپنی نماز دو بارہ لوٹا ؤ
کیونکہ تم نے سے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ چا گیا اور پہلے کی طرح نماز پڑھ کروائی آگی، نی بایشا نے اس سے پھر بہی فرمایا اپنی
نماز دو بارہ لوٹا ؤ کیونکہ تم نے سے طرح نماز نہیں پڑھی، وہ کہنے لگایا رسول اللہ! جھے نماز پڑھنے کا طریقہ سجما و جیجے کہ کیسے
پڑھوں؟ نی بایشا نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسور وَ فاتی پڑھوا وراس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو،
برسوں؟ نی بایشا نے فرمایا جب تم قبلہ کی طرف رخ کرلوتو اللہ اکبر کہو، پھرسور وَ فاتی پڑھوا وراس کے ساتھ جوسورت چا ہو، پڑھو،
برسوں؟ نی بایہ کہ کہ تم اس کر کوئو اپنی نماز کو کھمل کیا تو تم نے اسے کائل ادا کیا اور اگرتم نے ان میں ہے کسی چیز میں
کرداور کھڑے ہوجا وَ ، اگرتم نے اس طرح اپنی نماز کو کھمل کیا تو تم نے اسے کائل ادا کیا اور اگرتم نے ان میں ہے کسی چیز میں
کونائی کی تو تمہاری نماز نا کھمل ہوئی۔

### حَديثُ رَافِع بُنِ دِ فَاعَةَ ثَلَّاثُةُ حضرت رافع بن رفاعہ ٹِلَاثُمُةُ کی حدیث

( ١٩٢٠ ) حَدَّلْنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثْنَا عِكْرِمَةُ يَغْنِى ابْنَ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّلْنِى طَارِقُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفُرَشِيُّ قَالَ جَاءَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةً إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَقَدْ نَهَانَا نَبِيُّ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْيُوْمَ عَنْ شَيْءٍ كَانَ يَرُفُقُ بِنَا فِي مَعَايِشِنَا فَقَالَ نَهَانَا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزُرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدُوعُهَا وَلَهُ وَلَا مَنْ كَانَتُ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَؤُرَعُهَا أَوْ لِيُزْرِعُهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدْعُهَا وَنَهَانَا عَنْ كَسُبِ الْمَهِ إِلّا مَا عَمِلَتُ بِيدِهَا لِيَدَّهُ إِلَى مَعْدِيثِ اللّهُ وَلَهُ وَالْمَوْلُ وَالنَّفُشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني: حسن (ابو وقال هَكُذَا بِأَصَابِعِهِ نَحْقَ الْمَحْبُو وَالْمَوْلِ وَالنَّفْشِ [قال ابن عبد البر: والحديث غلط. قال الالباني: حسن (ابو داود: ٢٤٢٦). قال شعيب: هذا اسناد لا يصح].

(۱۹۲۰) طارق بن عبدالرطن بمینیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رافع بن رفاعہ بڑا ڈا انسار کی ایک مجلس بیں آئے اور کہنے گئے کہ آج نی بائیا نے ہمیں ایک ایسی چیزے منع فرما دیا ہے جومعاشی اعتبارے ہمارے لیے فا کدہ مندیتی ، نبی بائیا نے ہمیں زمین کو کرائے پر دینے ہے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس فض کے پاس پر کھاز بین ہو، اسے جا ہے کہ وہ اس بی خود کھیت اور فصل نگائے ، یا اپنے بھائی کو لگوا دے ، یا اسے یونمی پڑا رہنے دے اور سینگی نگانے والے کی کمائی سے منع کرتے ہوئے ہمیں تھم دیا ہے کہ وہ اپنے اندی کی جم فروشی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے ان موروں کو کھلا دیں ، نیز با ندی کی جم فروشی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے ان موروں کو کھلا دیں ، نیز با ندی کی جم فروشی کی کمائی سے بھی منع کیا ہے ان یہ کہ وہ اسے باتھ سے کوئی کام کرتی

### هي مُناكا اَمَٰ رَفْ لِ مَنْ حَرَّم اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

مواورا لکیوں ہے اشارہ کر کے بتایا مثلاً روٹی بکانا ، سینا پرونا اور تل بوٹے بنانا۔

### ُ حَدِيثُ عَرُفَجَةَ بْنِ شُرَيْحٍ الْأَثْرُ

#### حضرت عرفجه بن شريح وثاثثة كي حديث

( ١٩٢.٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ بُنِ شُرَيْحِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَمَنْ رَآيَتُمُوهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ وَهُمْ جَمِيعٌ فَافْتُلُوهُ كَانِنًا مَنْ كَانَ مِنْ النَّاسِ [راحع: ١٨٤٨٤].

، (۱۹۲۰۸) حضرت عرفجہ التنظیر سے مروی ہے کہ نبی طائع آنے فر ما یا عنقریب نسادات اور فتنے رونما ہوں ہے، سوجو مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متفق ومتحد ہوں'' تفریق ہیدا کرتا جا ہے تواس کی گردن تکوارے اڑا دو،خواہ وہ کوئی بھی ہو۔

( ١٩٢.٩ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّلْنَا شُغْبَةُ عَنْ زِيَادٍ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرُفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَنَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ آوَادَ أَنْ يُفَرِّقَ آمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِى جَمِيعٌ فَاضُرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَائِنًا مَنْ كَانَ [مكرر ما نبله].

(۱۹۲۰۹) حضرت عرفچہ ٹٹائٹ سے مروی ہے کہ جس نے نبی مائیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ عنفریب فسادات اور فننے رونما ہوں گے،سو جوفف مسلمانوں کے معاملات میں'' جبکہ وہ متنفق ومتحد ہوں'' تفریق پیدا کرتا جا ہے تو اس کی گردن آلوارے اڑا دو،خواووہ کوئی بھی ہو۔

### حَديثُ عُوَيْمِرِ بْنِ الشُّقَرَّ الثُّقَرَّ الثُّقَرَّ الثُّثُةُ

#### حضرت عويمر بن اشقر خاتفظ كى حديث

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا يَوْيِدُ بْنُ هَارُونَ الْخَبَرَنَا يَحْنَى يَغْنِى ابْنَ سَعِيدٍ أَنَّ عَبَّادَ بْنَ تَمِيمٍ أَخْبَرَهُ عَنُ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْقَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ١٥٨٥]. بَعْدَمَا فَرَعَ فَآمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعُودَ لِأَضْحِيَّتِهِ [راحع: ١٥٨٥].

(۱۹۲۱) حضرت عویمرین اشتر بخانظ ہے مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ نبی ملیکا سے پہلے ہی قربانی کا جانور ذرج کرلیا، جب نبی ملیکا عید کی نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی ملیکا سے اس کا تذکرہ کیا، نبی ملیکا نے انہیں دو ہارہ قربانی کرنے کا تھم دیا۔

### حَدِيثُ ابْنَىٰ فُرَيْظَةَ لِيَجُهُا

#### قریظہ کے دوبیٹوں کی حدیث

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ آبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ كَثِيرٍ بُنِ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ أَنْهُمْ عُرِضُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ قُرَيْظَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمُ السَّائِبِ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةً فَمَنْ كَانَ مِنْهُمُ مُحْتَلِمًا أَوْ نَبَتَتُ عَانَتُهُ قُبِلَ وَمَنْ لَا تُرِكَ [قال الالباني: صحيح بما بعده (النسائي: ٦/٥٥١). قال شعيب: صحيح وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ٢٢٥٤٩].

(۱۹۲۱) قریظ کے دو بیٹوں سے مروی ہے کہ عزوہ ، نوقر بلا کے موقع پر جمیں نی طابعہ کے سامنے پیش کیا حمیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے ذریاف بال اگ آئے ہیں اسے قبل کر دیا جائے اور جس کے زیرناف بال نیس ایکے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے۔

### حَدِيثُ حُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنِ ثَالَهُا

#### حضرت حصين بن مصن والفؤ كي حديث

(۱۹۲۱۲) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخَبُونَا يَعْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بَنِ يَسَارٍ عَنِ الْحُصَيْنِ بَنِ مِحْصَنِ أَنَّ عَمَّةً لَهُ آتَتُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَ غَتْ مِنْ حَاجَتِها فَقَالَ لَهَا النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّتِ مِنْهُ النَّهِ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَالِكُوا عَلَى الل

### حَدِيثُ رَبِيعَةَ بُنِ عَبَّادٍ الدِّيلِيِّ الْمُثِلِيِّ الْمُثَلِقُ الْمُثَلِّ

### حصرت رہیعہ بن عبادو یلی ڈاٹٹٹو کی حدیثیں

( ۱۹۲۱۳ ) حَدَّلْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى الْعَبَّاسِ حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ آخْبَرَنِي رَجُلَّ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَهُ بْنُ عَبَّادٍ مِنْ بَنِى اللَّيلِ وَكَانَ جَاهِلِيًّا قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي سُوقِ ذِى الْمَجَازِ وَهُوَ يَقُولُ يَا آيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُوا وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ وَوَرَاتَهُ رَجُلٌ وَضِىءُ الْوَجْهِ ٱخْوَلُ ذُو غَدِيرَتَيْنِ يَقُولُ إِنَّهُ صَابِءٌ كَاذِبٌ يَتُبَعُهُ خَيْثُ ذَهَبَ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَذَكَرُوا لِى نَسَبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالُوا لِى هَذَا عَمُّهُ ٱبُو لَهَبٍ [راحع: ١٦١١٩].

(۱۹۲۱۳) حضرت ربیعہ نائلہ (مجنبوں نے زمانہ جاہیت ہی پایا تھا، بعد علی مسلمان ہو گئے بیٹے ' سے مروی ہے کہ علی نے نئی اللہ اللہ اللہ کو ذی الحجاز نامی بازار بیں لوگوں کے سامنے اپنی وہوت پیش کرتے ہوئے ویکھا، کرا ہے لوگو! لا الہ الا اللہ کہ لوتا کرتم ہو تے جائے ہے، کوئی ان سے پھیٹیں کہ در ہاتھا اور کامیاب ہو جاؤ ، وہ گلیوں میں داخل ہوتے جائے اور لوگ ان کے گروجتے ہوتے جائے ہے، کوئی ان سے پھیٹیں کہ در ہاتھا اور وہ خاموش ہوئے بغیرا پی بات و ہرا رہے تھے، نبی مائیلہ کے جیجے ایک بھیٹا آ دی بھی تھا، اس کی رنگمت اجلی تھی اور اس کی وو خاموش ہو اور وہ ہے کہ در ہاتھا کہ دیکھی اور اس کی وہ میں ، اور وہ ہے کہ در ہاتھا کہ دیکھی ہے دین اور جموتا ہے (العیاذ باللہ) میں نے بوچھا کہ یہ جیجے والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب بتایا کہ بیٹھ والا آ دمی کون ہے جوان کی تکذیب کر ہا ہے؟ لوگوں نے ہوں کہ دیا ہوں نے بتایا کہ بیٹی میڈیل کہ بیٹ چھوٹے ہوں کر ہا ہے؟ لوگوں نے بیٹوں کے انہوں نے فرمایا نہیں ، بخدا میں اس وقت بچھدارتھا۔

( ١٩٢١٤) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ آبِى الزُّنَادِ عَنُ آبِيهِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ اللَّوْلِيِّ وَكَانَ جَاهِلِيَّا فَأَسْلَمَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُوَ يَذْكُرُ النَّبُوَّةَ قُلْتُ مَنْ هَذَا الَّذِي يُكَذِّبُهُ قَالُوا هَذَا عَمُّهُ آبُو لَهَبٍ قَالَ آبُو الزُّنَادِ فَقُلْتُ لِرَبِيعَةَ بْن عَبَّادٍ إِنَّكَ يَوْمَنِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي يَوْمَنِذٍ لِآغَةِلُ آتَى ثَازُهِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِي آخَمِلُهَا بْن عَبَّادٍ إِنَّكَ يَوْمَنِذٍ كُنْتَ صَغِيرًا قَالَ لَا وَاللَّهِ إِنِّي يَوْمَنِذٍ لِآغَةِلُ آتَى ثَازُهِرُ الْقِرْبَةَ يَعْنِي آخَمِلُهَا

(۱۹۲۱۳) حضرت ربیعہ ڈائٹو '' جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا، بعد جس مسلمان ہو سے بنظ ' سے مروی ہے کہ جس نے پی ملیانہ کو ڈی الحجاز تامی بازار جس لوگوں کے ساسنے اپنی وجوت بیش کرتے ہوئے دیکھا، کدا ہے لوگوالا الدالا الله کہدلوتا کہ تم کامیا ہے جو جائے ہے ،کوئی ان سے پکھنیں کہدر ہا تھا اور کامیا ہے جو جائے ہے ،کوئی ان سے پکھنیں کہدر ہا تھا اور وہ خاموش ہوئے بغیرا پی بات دہرار ہے تھے، نی میٹھا کے چھے ایک بھیٹا آ دی بھی تھا، اس کی رجمت اجلی تھی اور اس کی دو میٹھ ھیاں تھیں، اور وہ یہ کہدر ہا تھا کہ بی حض بے دین اور جمونا ہے (العیاذ باللہ) جس نے پوچھا کہ بیکون خص ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹھ بین عبداللہ ہیں جو نبوت کا دعوئی کرتے ہیں، جس نے لوگوں سے پوچھا کہ بیہ بیچھے والا آ دی کون ہے جوان کی تکذیب کرر ہا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیٹھ بین جو نبوت کا دعوئی کرتے ہیں، جس نے لوگوں سے باکہ کہ آ پ تو اس زمانے جس بہت چھوٹے ہوں کے ،انہوں نے فرمایانہیں ، بخدا ہیں اس وقت بچھدارتھا۔

#### حَديثُ عَرُفَجَةَ بُنِ أَسْعَد اللَّاللَّا

#### حضرت عرفجه بن اسعد «کاننو کی حدیث

# حَديثُ عَبُدِ الله بُنِ سَعُدٍ رَٰکَاتُوُ حصرت عبداللہ بن سعد رِکاتُوُو کی حدیث

( ١٩٢١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهُدِى عَنْ مُعَاوِيَةً يَعْنِى ابْنَ صَالِح عَنِ الْعَلَاءِ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامٍ بُنِ عَمْدِ عَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَايْضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي بَيْتِي وَعَنْ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَايِضِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَعْمِي مِنْ الْحَقِّ وَأَمَّا آنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَلَكَوَ الْفُسُلِ قَالَ آفَوَضَا وُعَلِى لِلصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْصَلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْصَلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْصَلَاةُ فِي بَيْتِي فَقَدْ تَرَى مَا أَفْرَبَ بَيْتِي مِنْ الْمَسْجِدِ وَالْمَلَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً مَكُوبَةً وَآمًا مُوَاكَلَةُ الْحَايْضِ فَآكِلُهُ الْمَالِي الْمَلْمَ وَالْمَلَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَا الرَّمَدَى: صَدِيح (ابو داود: ٢١١ ابن ماحة: ١٥٦ [صححه ابن عزيمة: (٢٠ ١) وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١١ ابن ماحة: ١٥١ [صحمه وابت من عزيمة: (٢٠ ١) وقال الترمذي: حسن غريب قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢١١ ابن ماحة: ١٥٠ ].

(۱۹۲۱۱) حضرت عبدالله بن سعد بالله الله عمروى بكرانبول في بليجات بوجها كركن چيزول سيخسل واجب بوتا ب؟ مادة منويه كے بعد جو ماد و نكانا باس كاكياتكم ب؟ كمريش نماز پر مين كاكياتكم ب؟ مجديش نماز پر من اورايام والي ورت كرماته واكتف كها نا كهانے كاكياتكم ب؟ ني بليجانے فرمايا كرالله تعالى حق بات سے نيس شرماتا، جب يش اپني بيوى كے ياس جاتا ہوں تو مسل کے وقت پہلے وضو کرتا ہوں جیسے نماز کے لئے وضو کرتا ہوں ، پھر شرمگاہ کو دھوتا ہوں اور پھر مسل کرتا ہوں ، ہادہ منویہ کے بعد نکلنے والا مادہ ' فدی' کہلاتا ہے اور ہر صحت مندآ دی کو فدی آئی ہے ، اس موقع پر بٹس شرمگاہ کو دھو کر صرف وضو کرتا ہوں ، دہا مجد اور گھر بیس نی نہاز پڑھنے کا سوال تو تم دیکھ بی رہے ہوکہ میرا گھر مسجد ہے گئا تر بہ ہو کہ میرا گھر مسجد ہے گئا تر بہ ہا کہ اس اللہ علیہ ہوں ہے کہ میں نماز پڑھنا ہے ہوں ہوں نماز پر حتازیا دہ پہند ہے ، الل یہ کو فرش نماز ہو، باتی رہا حاکمت عورت کے ساتھ کھا تا بیتا تو وہ تم کھا لی سکتے ہو۔ ۱۹۲۱۷ ) حکد تنا عبد اللہ بن سفد قال سالٹ رسول اللہ حکی اللہ عکر یہ سکتے ہو اسکا میں مقال والی میں میں خواج کھا تا ہوں کہ کھا تا ہوں کہ اس ساتھ استھ کھا کہ ایک معارت عبد اللہ بن سعد اللہ تا ہوں ہے کہ بی سے تی طاب ہو چھا کہ ایا موالی عورت کے ساتھ استھ کھا تا کھانے کا کیا تھم ہے؟ تی طابہ ہو تھا کہ ایا موالی عورت کے ساتھ استھ کھانے کھانے کھانے کا کیا تھم ہے؟ تی طابہ نے فرمایا تم اس کے ساتھ کھانے ہو۔

# حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ السَّلَمَ مَوْلَى النَّبِيُّ مَنَّالَيْكُمْ

#### حضرت عبيدالله بن الملم ولأفظ كي حديث

( ۱۹۲۸ ) حَدَّنَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّنَنَا بَكُرُ بُنُ سَوَادَةَ عَنُ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ آسُلَمَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبٍ ٱشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبٍ ٱشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبٍ ٱشْبَهْتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبٍ ٱشْبَهُتَ خَلْقِى وَخُلُقِى وَخُلُقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِجَعْفَرِ بْنِ آبِى طَالِبٍ ٱشْبَهُتَ خَلُقِى وَجُلُقِى وَحُلَقِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَلَمُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ الْعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن أَنِي طَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلِي لِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُعْلِمَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِلْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلْمُ

### حَدِيثُ مَاعِزٍ اللَّهُ

#### حضرت ماعز خاتنؤ كي حديث

( ١٩٢١٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى مَسُعُودٍ يَعْنِى الْجُرَيْرِ ثَى عَنْ يَوِيدَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ النَّسَخُيرِ عَنْ مَاعِزٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ أَثُّ الْمُعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ ثُمَّ الْجِهَادُ ثُمَّ حَجَّةٌ بَرَّةٌ تَفْضُلُ سَائِرَ الْعَمَلِ كَمَا بَيْنَ مَطْلَعِ الشَّمْسِ إِلَى مَعْرِبِهَا

(۱۹۲۱۹) حضرت ماعز بڑٹٹؤ ہے مروگ ہے کہ ایک مرتبہ کسی فخص کے نبی ملینہ سے بوچھا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی ملینہ نے فر مایا ایک اللہ پر ایمان لا نا، پھر جہاد، پھر جج مبرور تمام اعمال میں اس طرح افضل میں جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔

( ١٩٢٢ ) حَدَّكَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْجُرَيْرِي عَنْ حَيَّانَ بْنِ عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مَاعِزٌ أَنَّ النَّبِيَّ

# هي مُنااً اَمَٰرُن بُل يَنظِ مَرَّم ﴿ لَهُ هِنْ الْمُؤْفِينِ لَهِ الْمُؤْفِينِ ﴾ ﴿ مُنالًا الْمُؤْفِينِ ﴿ لَهِ

صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْأَعْمَالِ ٱلْحُفَلُ فَلَا كَرَ نَعُوهُ (۱۹۲۲-) گذشته مدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ أَخْمَرَ بْنِ جَزْءٍ الْأَنْةُ

#### حضرت احمر بن جزء رفاتفؤ كي حديث

(١٩٢١) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّنَا عَبَادُ بُنُ رَاشِدٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّنَا أَخْمَرُ بُنُ جَزْءٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كُنَا لَنَاْوِى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا . مَا حَدَ بَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا . يُجَافِى مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إِذَا سَجَدَ [قال الألباني: حسن صحيح (ابر داود: ١٠٥٠ ابن ماحة: ٨٨٦). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر: ٢٠٦٠٣].

(۱۹۲۲) حضرت احمر بن جز و نگانڈے مروی ہے کہ ٹبی طبیا جب مجدے میں جاتے تو جمیں ٹبی طبیا پر اس وقت ترس آتا تھا کیونکہ آپ نگافتا کی کہنوں کواپنے پہلوؤں سے جدا کرنے میں بہت مشقت اٹھاتے تھے۔

#### حَدِيثُ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَارِي أَوْ ابْنِ عِتْبَانَ الْأَنْفَا

#### جعنرت عتبان بن ما لك انصاري والنو كي حديث

( ١٩٣٣٢) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبُيْرِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ عِنْبَانَ أَوْ ابْنِ عُنْبَانَ الْأَنْصَارِئِی قَالَ قُلْتُ آیْ نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ مَعَ أَهْلِی فَلَمَّا سَمِعْتُ صَوْلَكَ أَفْلَعْتُ فَاغْتَسَلْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ

(۱۹۲۲۲) حفزت متبان ٹائٹزے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ''مشغول'' تھا، جونہی میں نے آپ کی آ واز سی ، میں نے اسے چیوڑ ااور و راغسل کر کے آسمیا؟ نبی مائیلانے فر مایاغسل انزال ہے واجب ہوتا ہے۔

# حَديثُ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ سَلَّكُمْ إِلَّهُمْ

#### حضرت سنان بن سنه والتنظ كي حديث

( ۱۹۲۲۲ ) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ قَالَ آبُو عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ هَارُونَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ آخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِي حُرَّةً عَنْ عَنْهِ حَكِيمٍ بْنِ آبِي حُرَّةً عَنْ سِنَانِ بْنِ سَنَّةَ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ لَهُ مِثُلُ آجُرِ الصَّائِمِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٦٥). قال شعيب: اسناده حسن]. [انظر بعده].

(۱۹۲۴۳) حعرت سنان بن سند بڑگافت مروی ہے کہ تبی طیابہ نے ارشا دفر مایا کھا کرشکر کرنے والا اجر وثو اب میں روز ہ رکھ کر صبر کرتے والے کی طرح ہے۔

( ۱۹۲۲۶ ) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَاه أَحْمَدُ بُنُ حَالِيم الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرُدِي مِثْلَهُ [راسع ما فبله]. (۱۹۲۲۳) گذشته عديث الى دومرى سندے بحى مروى ہے۔

( ١٩٢٢٥) حَذَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ حَرُمَلَةً عَنْ يَحْيَى بُنِ هِنْدٍ آنَّهُ سَمِعَ حَرُمَلَةً بُنَ عَمْرٍ و وَهُوَ آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَجَجْتُ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مُرْدِفِى عَنِّى سِنَانُ بُنُ سَنَّةً قَالَ فَلَمَّا وَقَفْنَا بِحَرَفَاتٍ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضِعًا إِحْدَى أَصُبُعَيْهِ عَلَى الْأَخْوَى فَقُلْتُ لِعَنِّى مَاذًا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُولُ ارْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَضَى الْخَذْفِ [صححه ابن حزيمة: (۲۸۷٤) وذكر الهيشمى ان رحاله ثقات. قال شعبب، مرفوعه صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵) حرملہ بن عمر و کہتے ہیں کہ میں نے جمۃ الوواع کے موقع پراپنے چیا حضرت سنان بن سنہ بھٹھ کے بیٹھے بیٹھ کرشرکت کی تھی ، جب ہم نے میدان عرفات میں وقوف کیا تو میں نے نبی طینیا کو و یکھا کہ آپ کا ٹیٹھ آئی ایک انگل ووسری پررکمی ہوئی ہے، میں نے چیاہے پوچھا کہ نبی طینا کیا فرمارہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ نبی طینیا فرمارہے ہیں کہ جمرات کو تھیکری کی تنکریاں مارنا یا اس جیسی کنگریاں مارنا۔

# حَدِيثُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الْأَوْمِيلِ الْأَوْمِيلِ الْأَوْمِيلِ الْأَوْمِيلِ الْأَوْمِيلِ حضرت عبدالله بن ما لك اوى الْأَثْلَا كى حديثيں

( ١٩٢٣٠) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَنْدِ قَالَ أَخْبَوَنِى عُبَيْدُ اللّه بْنُ عَبْدِ اللّه بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِيْلَ بْنَ حَامِدٍ الْمُزَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدِ اللّه بْنَ مَالِكٍ الْآوْسِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَيعُوهَا وَلَوْ بِضَغِيرٍ وَالطَّفِيرُ الْحَبْلُ فِي الثَّالِئَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ [انظر بعده].

(۱۹۲۲ ) حضرت عبداللہ بن مالک بڑٹلؤ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی نے بائدی کے متعلق فر مایا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تو اے کوڑے مارو، پھرد دیارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ پھراہے نکے دو، خواہ ایک رسی کے عوض بی بیجنا پڑے۔ ( ١٩٢٢ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ عَبُدٍ رَبِّهِ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثِنِي الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْأَوْسِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَّ شِبْلَ بُنَ خُلَيْدٍ الْمُؤَنِيِّ آخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ مَالِكِ الْأَوْسِيَّ آخْبَرَهُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتُ فَاجُلِدُوهَا وَلَوْ بِطَفِيرٍ لِلْاَقْطِيرُ الْحَبْلُ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۷) حضرت عبداللہ بن مالک ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طابی نے با ندی کے متعلق فر مایا ہے کہ اگر وہ بدکاری کرے تو اسے کوڑے ماروں مجرد دیارہ کرے تو کوڑے مارو، تیسری یا چوتھی مرتبہ فر مایا کہ مجراسے پچے دو،خواہ ایک ری کے عوض ہی بیچنا پڑے۔

### حَدِيثُ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرُصَاءَ الْمَثْ

#### حضرت حارث بن ما لك بن برصاء وللفظ كي حديثين

( ١٩٢٢٨ ) حَلَّقَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُيَيْنَةَ حَلَّقَنَا زَكْرِيَّا غَنِ الشَّغِيِّى عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مَالِكِ ابْنِ بَرْصَاءَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْلَمَعَا أَبَدًا قَالَ سُفْيَانُ الْحَارِثُ خُزَاعِيٌّ [راجع: ١٨٤٥].

(۱۹۲۲۸) حضرت حارث بن ما لک بن برصاء ٹاٹھ کے مروی ہے کہ نبی طیابات نے فرمایا آج کے بعد قیامت تک مکہ مرمہ میں کوئی جہا ذہیں ہوگا۔

( ١٩٢٢٩ ) حَدَّلْنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيًّا عَنْ عَامِرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بَرْصَاءَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ يَوْمَ قَتْحٍ مَكَّةَ لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [مكرر ما نبله].

(۱۹۲۲۹) حطرت حارث بن ما لک بن برصاء ٹاٹٹ سے مروی ہے کہ یس نے نبی ملیدہ کو فتح مکہ کے دن یہ کہتے ہوئے ساتھا کہ آج کے بعد قیامت تک مکہ مرمہ یس کوئی جادثیس ہوگا۔

#### حَدِيْثُ أَوْسِ بْنِ حُدَيْفَةَ الْأَثْرُ

#### خضرت اوس بن حذیفه ڈٹاٹٹڑ کی حدیث

الله عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِی حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِی عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ النّهَ عَنْ جَدِّهِ أَوْسٍ بْنِ حُدَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ فِي الْوَفْدِ الّذِينَ آتُوا رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَسُلَمُوا مِنْ نَقِيفٍ مِنْ بَنِي مَالِكٍ أَنْزَلْنَا فِي قُبْتُهِ لَهُ فَكَانَ يَخْطَفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُونِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلّى الْمُشَعْوِينَ وَلَمْ اللّهِ الْزَلْنَا فِي قُبْتُهُ لَهُ فَكَانَ يَخْطَفُ إِلَيْنَا بَيْنَ بُيُونِهِ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا صَلّى الْمُحْمَدِةُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهَ وَيَشْعَلِى قُرَيْشًا وَيَشْعَكِى الْهُلَ مَكْةَ ثُمَّ يَقُولُ لَا سَوَاءَ كُنَّ الْمِشَاءَ اللّهُ مَنْ الْمُحْرَبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَا لِيلَةً لِي اللّهُ لِينَةً كُنَا لَهُ لِينَا لَلْهُ مَنْ عَلْمَا خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْمَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَا لَيْلَةً لِيلَةً لِللّهُ اللّهُ وَلَا قَمَكَ عَنَا لَيْلَةً لِللّهُ اللّهُ لَا يَشْرَفُ مُسْتَظْمُونِينَ فَلَمّا خَرَجُنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كَانَتُ سِجَالُ الْمَرْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا فَمَكَ عَنَا لَيْلَةً لِي اللّهُ لِينَةً لَلْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ لَا يَشْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَوْلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ لَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَيْ اللّهُ لِللّهُ اللّهُ لَيْ اللّهُ لَا لَكُونُ اللّهُ الللّهُ الْمُلْعَلِقُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

لَمْ يَأْتِنَا حَتَّى طَالَ ذَلِكَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَاءِ قَالَ قُلْنَا مَا أَمْكُفَكَ عَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ طَرَأَ عَنِّى حِزْبٌ مِنْ الْقُوْآنِ فَآرَدْتُ أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى الْفُضِيَةُ فَسَالُنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْنَا فَالَ قُلْنَا كُيْفَ تُحَرِّبُهُ سِتَّ سُورٍ وَخَمْسَ سُورٍ وَسَبْعَ سُورٍ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشُرَةً سُورٌ وَتِسْعَ سُورٍ وَإِخْدَى عَشُرَةً سُورَةً وَتَلَاثَ عَشْرَةً سُورَةً وَجِزْبُ الْمُفَصَّلِ مِنْ قَ حَتَّى نَخْتِمَ [راجع: ١٦٢٦٦].

(۱۹۲۳) حضرت اوس بن حذیفہ ڈاٹنؤ قراتے ہیں کہ ہم تقیف کے دفد کے ساتھ نی پیٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم بی مالک کورسول الفرنگائی آئے ایک قبر میں تغیرایا تو رسول الفرنگائی المرشب عشاہ کے بعد ہمارے پاس آتے اور ہم سے گفتگو فرماتے رہے اور زیادہ تر ہمیں قریش کے اپنے ساتھ رویہ کے متعلق سناتے اور فرماتے ہم اوروہ برابر نہ تھے کوئکہ ہم کر وراور فلا ہری طور پرد ہاؤ میں تھے جب ہم مدینہ آئے وہ بھارے اور ان کے درمیان رہا ہمی ہم ان سے ڈول نکالنے (اور فتح پاتے) ایک رات آپ ترافی ہم ابھی ہم ان سے ڈول نکالنے (اور فتح ساس کر لیتے) اور بھی وہ ہم سے ڈول نکالنے (اور فتح پاتے) ایک رات آپ ترافی ہم ابھی ہم ان سے ڈول نکالنے کر اور فتح پاتے) ایک رات آپ ترافی ہم ابھی ہم ان سے ڈول نکالنے کر ہے تشریف لائے بھر ما بالاوت قرآن کا معمول کچرہ میں نے بورا ہونے سے قبل لگانا پہند نہ کیا ، حضرت اوس ڈاٹن کہتے ہیں کہ ہم نے نی ترافی کے محابہ بھلائی سے جو ان کا معمول کو تران اور زیا ،) اور قرآن (کور تھی سے کہ کہ نے نی ترافی کے ان اور تیل کا اور اس انہل سے فرآن کی اور نو (سورتیں کی اس انہل سے فرقان پائی (سورتیں کا کہ کہ اور تو تر سے کہ اور تو تر سے کہ کہ اور تو رسوتیں کی اور آخری بین تک ) اور تیل دارہ اس کے اور تو رسوتیں کی اور آخری بین تک ) اور تیل والعافات سے جرات تک ) اور آخری بین سے کہ کہ در تک ) اور آخری کی اور تیل دارہ اسے ترک کے اور تو ترک ۔

#### حَديثُ البَيَاضِيِّ إِللَّهُ

#### حفرت بیاضی ڈٹائٹڑ کی حدیث

( ١٩٢٣١) قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِئَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّى عَنْ آبِي حَاذِمِ التَّمَّارُ عَنِ الْبَيَاضِيِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ آصُوَاتُهُمْ بِالْقِرَائَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُصَلِّى يُنَاجِى رَبَّةُ عَزَّ وَجَلَّ فَلْيَنْظُرُ مَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ بِالْقُرُ آن الحرحه مالك (٧٢). قال شعب: صحبح).

(۱۹۲۳) حفرت بیاضی پڑٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیٹا لوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت قرآن کے دوران اُن کی آ وازیں بلند ہور ہی تھیں ، نبی ملیٹا نے فر مایا نمازی آ دمی اپنے رب سے منا جات کرتا ہے ، اس لئے اے دیکھنا چاہئے کہ وہ کس تنظیم ہستی ہے منا جات کررہا ہے اورتم ایک دوسرے پرقرآن پڑھتے ہوئے آ وازیں بلندنہ کیا کرو۔

#### هي مُنظااَ مَان بُل يَعِوْمُ الْهِ هِ الْهِ الْم

#### حَدِيثُ آبِي أَرُوَى إِنَّاثُهُ

#### حضرت ابواروی ڈائٹنز کی حدیث

( ١٩٢٣٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ عَنْ وُهَيْبِ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ حَدَّلَنِي أَبُو أَزُوَى قَالَ كُنْتُ أَصَلَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ ثُمَّ آتِي الشَّجَرَةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

(۱۹۲۳۲) حضرت ابواروی ٹائٹا ہے مروی ہے کہ یس نبی پیٹیا کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتاتھا پھر غروب آ فآب ہے پہلے اپنے محمانے پہنچ جاتاتھا۔

#### حَدِيثُ فَضَالَةَ اللَّيْنِيِّ إِنَّالَا

#### حضرت فضاله ليثي الأفؤ كي حديث

(١٩٢٣) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بُنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بُنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ حَدَّقِنِي أَبُو حَرْبِ بُنُ أَبِي الْآسُودِ عَنْ فَصَالَةَ اللَّيْقِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسُلَمْتُ وَعَلَّمَنِى حَتَّى عَلَّمَنِى الصَّلَوَاتِ الْعَمْسَ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لَقَلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتُ أَشْفَلُ فِيهَا فَمُرْنِى بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا الْمَحْمُسِ لِمَوَاقِيتِهِنَّ قَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا لَهُ مُنْ الْعَصْرَيْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَلِهِ لَسَاعَاتُ أَشْفَلُ فِيهَا فَمُرْنِى بِجَوَامِعَ فَقَالَ لِي إِنْ شُغِلْتَ فَلَا الْمَعْسَرِينِ فَلَتُ وَمَا الْمُصَورَانِ قَالَ صَلَاةً الْفَدَاةِ وَصَلَاةً الْعَصْرِ (صححه ابن حبان (١٩٤٧)، تَالَ شعب: ضعيف). والحاكم (١٩٩/١)، وقال الألباني: صحيح (ابي داود: ٢٨٤)، قال شعب: ضعيف).

(۱۹۲۳) حضرت فضال لیٹی ٹاٹھ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوااوراسلام تبول کرلیا ، نی طینا نے جھے کچھ با تمیں سکھا کمیں ،اور پنج وقتہ نماز کوان کے وقت مقررہ پرادا کرنے کی تعلیم دی ، میں نے نبی طینا سے عرض کیا کہ ان اوقات میں تو میں معروف ہوتا ہوں ،لہذا مجھے کوئی جامع با تمیں بتا دیجئے ، نبی طینا نے فر مایا اگرتم مصروف ہوتے ہوتو پھر بھی کم از کم'' عصرین' تو نہ چھوڑ تا ، میں نے بوچھا کہ' عصرین' سے کیا مراد ہے؟ نبی طینا نے فرمایا میج کی نماز اورعصر کی نماز۔

#### حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ الْحَارِ ثِ الْخَارِ

#### حضرت ما لك بن حارث ولاتفظ كي حديثين

( ١٩٢٣٤ ) حَلَّاتُنَا هُشَيْمٌ قَالَ عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ آخُبَرَنَا عَنُ زُرَارَةَ بُنِ أَوْفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ الْحَارِثِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا بَيْنَ آبُوَيْنِ مُسْلِمَيْنِ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يَسْتَغْنِى عَنْهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ يُجْزِى بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنْهُ مِنْ

النَّادِ [انظر: ٥٩٦ ، ٩٧ ، ٢٠٥٩].

(۱۹۲۳) حضرت ما لک بن حارث بڑا تؤسے مروی ہے کہ جناب رسول اللّد تُلَا تُلِیّا کو انہوں نے بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محض مسلمان ماں باپ کے کسی بیٹیم بیچے کو اپنے کھانے اور پیٹے جس اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد ہے مستغنی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جا تا ہے) تو اس کے لئے بیٹی طور پر جنت دا جب ہوتی ہے، جو فخص کسی مسلمان آ دمی کو آ زاد کرتا ہے، وہ جہنم ہے اس کی آ زاد می کا سبب بن جا تا ہے، اور آ زاد ہونے دالے کے ہرعضو کے بدلے میں اس کا ہرعضو جہنم ہے آ زاد موجا تا ہے۔

( ١٩٢٧٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيٌ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ أَوْ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو كَذَا قَالَ سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَمَّ يَتِيمًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ الْنَــَةَ

(۱۹۲۳۵) حفرت مالک بن حارث ٹائٹ ہے مروی ہے کہ جناب رسول الله مُلَّاثِیْنَ بوقف مسلمان ماں باپ کے کسی بیٹیم ہے کو اپنے کھانے اور پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس الداد سے مستغنی نیس ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے) تو اس کے لئے بیٹنی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ أَبِي بن مَالِكِ عَنِ النَّبِي مَالِكِ عَنِ النَّبِي مَالَّيْكُمُ حضرت الى بن ما لك رَلَّانُ كَلَ صديث

( ١٩٢٣٠) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةً بُنِ أَوْفَى عَنْ أَبَى بُنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ ذَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ وَأَسْحَقَهُ (احرحه العليالسي (١٣٢١). قال شعيب: اسناده صحيح]. [انظر: ١٩٢٣، ١٩٢٣، ١٠٥٤، ٢٠٥٩].

(۱۹۲۳۷) حضرت ابی بن ما لک ڈٹاٹڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللّذِیْکِیْڈِ ارشاد فر مایا جو محض اپنے والدین یا ان میں ہے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو و واللّٰہ کی رحمت سے بہت دور جاریزا۔

( ١٩٢٣٧ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّلَنِي شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَةً بُنَ ٱوْفَى يُحَدُّثُ عَنْ ٱبَى بُنِ مَالِلٍ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

( ١٩٢٧٨ ) و حَدَّقِنِي بَهُزٌ قَالَ حَدَّفَتَنَا شُعْبَةُ عَنْ قُتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ بُقَالُ لَهُ أَبَى بْنُ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَذْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَدَخَلَ النَّارَ فَابْعَدَهُ اللَّهُ

(۱۹۲۳۷ – ۱۹۲۳۸) حضرت الى بن ما لك ناتش سے مروى ہے كہ جناب رسول اللهُ مَثَاثِيَّةُ اللهِ عِن ما يا جو مخص البين والدين يا

# 

ان میں ہے کسی ایک کو پائے اور پھر بھی جہنم میں چلا جائے تو وہ انٹد کی رحمت ہے بہت دور جا پڑا۔

# حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ عَمْرٍو الْقُشَيْرِيُ الْخُنْ

#### حضرت ما لک بنعمر وقشیری طافئز کی حدیث

( ١٩٢٣ ) حَذَّتَ بَهُرُّ وَعَقَانُ قَالًا حَذَّلُنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدٍ عَنْ زُرَارَةَ بُنِ آوُفَى عَنْ مَالِكِ بُنِ عَمُرُو الْقُشَيْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَلَةً مُسْلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَّانُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مِنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرَكَ آحَدَ مُسُلِمَةً فَهِي فِذَاؤُهُ مِنْ النَّارِ قَالَ عَفَّانُ مَكَانَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِظَامٍ مَنْ عِظَامِهِ وَمَنْ آذُرَكَ آحَدَ وَالدَيْهِ ثُمَّ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَآمُ قَدْهُ اللَّهُ وَمَنْ صَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوَبْنِ مُسُلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى وَالدَيْهِ ثُمَّ لَهُ اللَّهُ وَمَنْ صَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوَبْنِ مُسُلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يَعْفِيهُ وَمَنْ فَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى مَلَى اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْبَعْدَةُ اللَّهُ وَمَنْ صَمَّ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ آبَوْبُنِ مُسُلِمَيْنِ قَالَ عَفَّانُ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَى يُغْفِيهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَمِنْ اللَّهُ وَجَبَتْ لَهُ الْبَعَدَةُ اللَّهُ وَمَنْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَجَبَتْ لَلَهُ وَجَبَتْ لَلَهُ الْلَهِ وَلَى اللَّهُ وَجَبَتْ لَلَهُ الْعَرَالُهُ وَجَبَتْ لَلَهُ اللَّهُ وَجَبَتْ لَلَهُ وَمُ مَنْ اللَّهُ وَجَبَتْ لَلَهُ وَجَبَتْ لَلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَجَبَتْ لِللَّهُ وَجَبَتْ لَلْهُ وَجَبَتْ لَلْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَالُ عَلَى مَا لَكُونَالًا لَمُ مِنْ اللَّهُ وَالْعَلَامُ الْمُؤْلِقِيلُوا لَا لَا لَا اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُلْكُولُولُوا لَمْ الْحَيْلُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ لَا لَا اللَّهُ وَلَا عَلَالَ اللْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ لَهُ الْمُؤْلِقُ اللْعُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّا مُؤْلِقُ الْمُعَالِمُ اللْمُوالِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي

(۱۹۲۳۹) حضرت ما لک بن عمر و بھائڈ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ فائی کی میں نے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو تحق کی مسلمان آ دمی کو آ زاد کرتا ہے ، وہ جہنم ہے اس کی آ زاد کی کا سبب بن جاتا ہے ، اور آ زاد ہونے والے کے ہر عضو کے بدلے میں اس کا ہر عضوجہنم ہے آ زاد ہوجا تا ہے جو تحق اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پائے ، پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوتو وہ بہت وور جا پڑا، جو تحق مسلمان ماں باپ کے کسی بیتم ہے کو اپنے کھانے اور پہنے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ اس امداد ہے مستنفی نہیں ہوجا تا (خود کمانے لگ جاتا ہے ) تو اس کے لئے بھی طور پر جنت واجب ہوتی ہے۔

# حَديثُ الحَشْحَاشِ العَنْبَرِيِّ إِلَّاثَةُ

#### حصرت خشخاش عنبری طاننؤ کی حدیث

( ١٩٢٤ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ أَبِى الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِي قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ فَقَالَ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ الْفَالِ ابْنُكَ هَذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا يَجْنِي عَلَيْكَ وَلَا تَجْنِي عَلَيْهِ قَالَ الْجَنِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي انْنَ لِي قَالَ الْخَيْرِ عَنْ حُصَيْنِ بُنِ آبِي الْحُرِّ [قال البوصيرى: ورحال اسناده كلهم ثقات. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٦٧١)]. (انظر: ٢٠٥٠).

(۱۹۲۴) حعزت خشخاش عنری بین شدے مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے کرنبی طیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، تو نبی طیا نے بوج با کیا بیتم بارا بیٹا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں (میں اس کی گوائی دیتا ہوں) ، نبی طیا سے فر مایا اس کے کسی جزم کا ذرد دار حمہیں یا تمہارے کسی جرم کا ذرد دارا سے نہیں بنایا جائے گا۔

# حَدِيثُ آبِي وَهُبِ الْجُسَمِيِّ لَهُ صُحْبَةً الْمُثَّلَّةُ حضرت ابووجب جشمي الْمُثَنَّةُ كي حديثين

(۱۹۲۳) حضرت ابو وہب جشمی بڑتڑ ہے مردی ہے کہ نی بڑیا نے ارشاد فرمایا انبیاء کرام بڑا کے نام رکھا کرواور اللہ کے نزد یک سب سے زیاوہ پہندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحن ہیں، سب سے سچے نام حادث اور حمام ہیں اور سب سے برترین نام حرب اور مرہ ہیں اور مرہ ہیں اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں قلاوہ با ندھا کرو، ان کی چیشا نبول اور دموں کے قریب ہاتھ پھیرا کرو، ان کے گلے میں قلاوہ با ندھا کرو، لیکن تا نت کانہیں ، اور ان گھوڑ ول کو اپ او پرلازم کرلوجو چتکبرے ، اور سفیدروش پیشانی اور چیکتے ہوئے احسا ، والے موں ، یا جوسرخ وسپیدیا کا لے سیاہ ہوں اور پیشانی روش چیکدار ہو۔

( ١٩٢٤٢) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُهَاجَرِ حَدَّثَنَا عَقِيلُ بُنُ شَبِيبٍ عَنُ أَبِى وَهُبِ الْكَلَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَعَدُنَا عَقِيلُ بُنُ شَبِيبٍ عَنُ أَبِى وَهُبِ الْكَلَاعِيِّ قَالَ وَسَأَلُوهُ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ مُحَمَّدٌ وَلَا أَدْرِى بِالْكُمَيْتِ بَدَا أَوْ بِالْأَدْهَمِ قَالَ وَسَأَلُوهُ لِمُسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْفَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْفَرِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ الْأَشْفَرِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتُ سَرِيَّةٌ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ جَاءَ بِالْفَتْحِ صَاحِبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِبُ

(۱۹۲۴) گذشته صدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ إِلَّاثِنَا

#### حضرت مهاجر قنفذ خاتفظ كي حديث

( ١٩٢٤٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَ سُنِلَ عَنُ رَجُلٍ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَوَصِّءٍ فَقَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُضَيْنِ أَبِى سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُذٍ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّا فَرَدَّ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنَعْنِى أَنْ أَرُدًّ عَلَيْكَ إِلَّا أَلَى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ فَكَانَ الْحَسَنُ مِنْ أَجُلٍ هَذَا الْحَدِيثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقُرَأَ أَوْ يَذُكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَعَلَّهُو وَاللَّهُ عَلَى الْحَدِيثِ يَكُورُهُ أَنْ يَقُرَأَ أَوْ يَذُكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى يَتَعَلَّهُو [صححه ابن حبان (۸۰۳)، وابن خزيمة: (۲۰۱)، والحاكم (۲۱/۲۱). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ۲۱،۱۷). إنظر: ۲۱،٤۲،۲۱۰٤١].

(۱۹۲۳۳) حضرت مہاجر بن قعفد ٹلاٹنڈ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی ملیٹا کوسلام کیا، نبی ملیٹا اس وقت وضوفر مار ہے ہتے اس لئے جواب نہیں دیا، جب وضوکر چکے تو ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے فر مایا کہ تہیں جواب دیتے ہے کوئی چیز مانع نہتی لیکن میں نے مناسب نہیں سمجما کہ بے وضوہ ونے کی حالت میں اللہ کا تام لول۔

راوی کہتے ہیں کہاس حدیث کی بناء پرخواجہ حسن بھری ہوئتا وضو کیے بغیر قرآن پڑ حنایا اللہ کا ذکر کرنا چھانہیں سیجھتے تھے۔

#### حَدِيثُ خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكِ الْأَسَدِي اللَّهُ الْأَسَدِي اللَّهُ

#### حضرت خريم بن فاتك اسدى والنظ كى حديثين

( ١٩٢٤٠) حَلَّاتُنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئَ حَلَّقَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرَّكِيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَمْهِ فَكَانِ بْنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِئَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ أَرْبَعَةً وَالْأَعْمَالُ سِنَّةً فَالنَّاسُ مُوسَعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوسَعٌ لَهُ فِي الدُّنيَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ وَشَقِيَّ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَالْمُعْمَالُ مُوجِبَنَانِ وَمِثْلُ بِمِثْلِ وَعَشْرَةُ أَضْعَافٍ الدُّنْيَا مُوسَعِّعَ مَانَةِ ضِعْفِ فَالْمُوجِبَنَانِ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا مُؤْمِنًا لَا يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا فَوَجَبَتُ لَهُ النَّارُ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَعَلِمَ اللّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبُهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ السَّالُ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَعَلِمَ اللّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبُهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ الشَّوَ وَمَنْ عَمَ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْبُهُ وَحَرَصَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ لَهُ عَنْ اللّهُ عَنْ فَقَا عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَمَ عَلَيْهَا كُتِبَتْ وَاحِدَةً وَلَمْ تُصَاعَفُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَةٍ ضِعْفِ أَوْمَلُ هَمْ بِسَيْنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا فَعَلِمَ اللّهُ أَنَّهُ قَدْ أَشْعَرَهَا قَلْهُ وَمَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ عَمِلَةٍ فِي سَيِيلِ اللّهِ كَانَتْ لَهُ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِعْفِي

(۱۹۲۳) حفر ترکی اور اللہ عمروی ہے کہ نی والا ایک ایک اور ایا اعمال جے طرح کے بیں اور لوگ جارطرح کے بیں، وو چزیں واجب کرنے والی بیں، ایک چزیرابر برابر ہے، اور ایک نیکی کا تو اب وس گنا اور ایک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے، واجب کرنے والی وو چزیں توبیہ بیں کہ جو محض اس حال بیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نہ تھی اتا ہو، وہ جنت بیل داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جنت بیل داخل ہوگا ، اور برابر سرابر بیا ہے کہ جو محض نیکی کا ارا وہ کرے، اس کے دل میں اس کا احساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم میں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو محض برائی کا تمل سرانجام دے، اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو محض را و خدا میں خرج کرے تا ایک نیکی سات ہوگا تا ہو، وہ ترس گنا تھی جاتی ہے اور جو محض را و خدا میں خرج کرے وہ وہ دس گنا تھی جاتی ہے اور جو محض را و خدا میں خرج کرے تو ایک نیکی سات ہوگنا تک شار ہوتی ہے۔

فانده: اس حديث كرتر جي مي بعض جملول كالرجمة م يحي هي النس مضمون عن كوئى فرق نبيل ...

(١٩٢٤٥) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةً حَدَّثَنَا الرَّكِينُ بُنُ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَادِيُّ عَنُ آبِيهِ عَنْ يُسَيْرٍ بُنِ عَمِيلَةً الْفَزَادِيُّ عَنْ آبِيهِ عَنْ يُسَيْرٍ اللَّهِ بُنِ عَمِيلَةً عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كُتِبَتُ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِغْفٍ [صححه ابن حبان (٢٤٧٤)، والحاكم (٩٨/٢). وحسنه الترمذي. قال الالباني: صحيح (النرمذي، ١٦٢٥) النساني: ١٩٨٤). فال شعيب: اسناد حسن]. [انظر: ١٩٢٤٧].

(۱۹۲۳۵) حصرت فریم جن نظ ہے مروی ہے کہ نبی ملیجھ نے ارشا دفر مایا جو مخص راو خدا میں فرج کرے تو ایک نیکی سات سو گنا تک شار ہوتی ہے۔

( ١٩٢٤٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو يَغْنِى ابْنَ عَيَّاشٍ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ خُرَيْعِ بْنِ فَاتِكِ الْمَاسَدِى قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ لَوْلَا خُلَتَانِ قَالَ قُلْتُ وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ [راحع: ١٩١٠].

(۱۹۴۳۲) حضرت خریم بن شخصت مروی ئے کہ نبی ملیکھانے ان سے فرمایا اگرتم میں دو چیزیں شہوتیں تو تم ہتم ہوتے ، میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! وہ کیا؟ نبی پلیکھانے فرمایا تم اپنا تہبند شخنے سے بینچے لٹکاتے ہواور بال خوب لیج کرتے ہو، (عرض کیا اللہ کی تتم!اب بیتینا ایسانہیں کروں گا)۔

(١٩٢٤٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنُ زَائِدَةً عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ بُنِ عَمِيلَةَ الْفَزَادِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُسَيْرِ بُنِ عَمِيلَةَ عَنْ خُرَبُمِ بُنِ فَاتِلِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللَّهِ تُضَاعَفُ بِسَبْعِ مِانَةٍ ضِغُفٍ [راحع: ١٩٢٤٥].

(۱۹۳۴۷) حضرت فریم بی تؤسے مردی ہے کہ نبی مائیا ہے ارشاد فر مایا جو مخص راہِ خدا میں فرج کرے تو ایک نیکی سامت سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

( ١٩٢١٨) خُذَنَا الُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ عَنِ الرَّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خُرَيْمٍ بُنِ فَاتِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْأَعْمَالُ سِتَّةً وَالنَّاسُ ٱرْبَعَةً فَمُوجِئَانِ وَمِثْلُ بِمِثْلِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ اللّهِ شَيْنًا وَبَحْلَ الْجَنَّةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَالْحَسَنَةُ عَلَى يُشْرِكُ بِاللّهِ شَيْنًا وَاللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ مِنْهُ كُتِبَتْ لَهُ وَمَنْ عَمِلَ طَنْهُ وَمَنْ عَمِلَ حَسَنَةً كُتِبَتْ لُهُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي اللّهِ عَسَنَةً كُتِبَتْ لُهُ بِعَشْرِ آمْنَالِهَا وَمَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي

سَبِيلِ اللَّهِ فَحَسَنَةٌ بِسَبْعِ مِاتَةٍ وَالنَّاسُ ٱزْبَعَةٌ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا مَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الْآيَا وَالْآخِرَةِ وَمُوَسَّعٌ عَلَيْهِ فِي اللَّانِيَا وَالْآخِرَةِ وَمَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الذُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الذُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّهُ مُوالِدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَفْتُورٌ عَلَيْهِ فِي الذُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

(۱۹۲۸) حضرت خریم نظافت مروی ہے کہ نی طیجانے ارشاد فر بایا اعمال چوطرح کے ہیں اور لوگ چارطرح کے ہیں، دو چیزیں واجب کرنے والی ہیں، ایک چیزیر برابر ہے، اور ایک نیکی کا تو اب دس گنا اور ایک نیکی کا تو اب سات سوگنا ہے، واجب کرنے دائی دو چیزیں تو یہ ہیں کہ جو فض اس حال ہیں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کوشریک ندیخہراتا ہو، وہ جنت ہیں داخل ہوگا اور جواللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مرے وہ جہتم ہیں واخل ہوگا ، اور برابر سرابر ہیہ کہ جو فض نیکی کا ارادہ کر سے، ان کا ارادہ کر سے، ان کی کا ارادہ کر سے، ان کی کا ارادہ کر سے، ان کا حساس پیدا ہوا ور اللہ کے علم ہیں ہوتو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جو فض برائی کا عمل سرانجام دے ، اس کے لئے دہ دس گنا تھی جاتی ہے اور جو فض را و خدا ہیں خرج کر سے تو ایک برائی تھی جاتی ہے، ور جو فض را و خدا ہیں خرج کر سے تو ایک نیکی سات سوگنا تک شار ہوتی ہے۔

باتی رہےلوگ، تو ان میں ہے بعض پر دنیا میں کشاد گی اور آخرت میں تنگی ہوتی ہے، بعض پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں کشاد گی بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں تنگی اور بعض پر دنیاو آخرت دونوں میں کشاد گی ہوتی ہے۔

#### حَديثُ أبِي سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ الْأَثْرُ

#### حفرت ابوسعيد بن زيد ذاتنؤ كي حديث

( ١٩٣٤٩ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى آبِي سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتُ بِهِ جِنَازَةٌ فَقَامَ [راحع: ١٧٦٤٤].

(۱۹۲۳۹) امام تعمی میکنید فرماتے میں کدیں کوائی و بتا ہوں کدیں نے حضرت ابوسعید بن زید ٹاٹٹؤے سنا ہے کہ ایک مرتبہ نی ملیجا کے قریب سے کوئی جناز وگذرا تو آپ ٹاٹٹی کھڑے ہوگئے۔

# حَدِيثُ مُؤَدِّنِ النَّبِيِّ مَلَاثَيْثِمَ

#### نى مَايِّنِا كِمُوَدِّن كَى حديث

( ۱۹۲۵ ) حَلَّكَ حَجَّاجٌ حَلَّلَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَجُلٍ حَلَّلَةُ مُوَكِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۰۲ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۰۲ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۰۲ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۰۲ ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۰۲ ) مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۵ ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ انظر: ۲۳۵ ) الله مُعْرَبِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ صَلُّوا فِي الرِّحَالِ (انظر: ۲۳۵ ) الله مُعْرَبِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللَّهُ عَلَيْهِ الللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### بَقِيَّةُ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ الْأَثْظُ

#### حضرت حظله كاتب رظفظ كى بقيه حديثين

( ١٩٢٥١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أُخْبِرُتُ عَنْ آبِى الزِّنَادِ حَدَّثَنِى مُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِى التَّبِيمِي شَهِدَ عَلَى جَدَّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبَيِّعِ الْحَنْظَلِى الْكَابِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ آبِى الزِّنَادِ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۱) حعرت رباع بن رقع بن تلفظت مروی ہے کہ ایک مرتبدہ نی طفظ کے ساتھ کی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ،..... پھر راوی نے پوری صدیث ذکری۔

( ١٩٢٥٢) حَذَّنَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِى الْمُرَقِّعُ بُنُ صَيْفِى عَنْ جَدُّهِ رِيَاحٍ بْنِ رُبَيْعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَلَاكَرَ الْحَدِيثَ [راجع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۲) حعزت رباع بن ربع نگافتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ نبی ملینا کے ساتھ کسی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ،..... مجرراوی نے بوری حدیث ذکر کی ۔

( ١٩٢٥٢) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثِنِى مُرَقِعُ بْنُ صَيْفِيٍّ قَالَ حَدَّثِنِى جَدِّى رِيَّاحُ بْنُ رُبَيِّعٍ أَخِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزَاةٍ عَلَى مُقَلِّمَتِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَ رِيَاحًا وَأَصْلَهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ [راحع: ١٦٠٨٨].

(۱۹۲۵۳) حضرت رباع بن رقع نظفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبدوہ نی الیا کے ساتھ کی غزوے کے لئے روانہ ہوئے ،اس کے مقدمہ الحیش پر حضرت خالد بن ولید نظفظ امور تھے، ..... مجرراوی نے پوری صدیت ذکری۔

( ١٩٢٥١) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ الزَّبَيْرِيُّ حَلَثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْجُرَيْرِیُّ عَنْ آبِی عُنْمَانَ عَنْ حَنْطَلَةَ قَالَ کُنَّا مَعَ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرُنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَانَا رَأْىَ عَيْنِ فَقُمْتُ إِلَى الْهُلِى فَضَحِكُتُ وَلِحِثُ مَعَ الْفَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ بَا أَهْلِى وَوَلِدِى فَذَكُرُتُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُو فَقُلْتُ بَا أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ أَبَا بَكُو مَاذَاكَ ذَاكَ قُلْتُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ الْمَعْتَى عَنْوَ لَلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْكُونَا أَيْعِيلُكُ وَسَلَّمَ فَلْكُونُ وَلِيلِى فَقَالَ إِنَّا لَتَفْعَلُ ذَاكَ قَالَ عَنْ رَأُى عَيْنِ فَلَعَبْتُ إِلَى الْهُلِى فَضَحِكْتُ وَلِعِثْتُ مَعَ وَلَدِى وَالْهُلِى فَقَالَ إِنَّا لَتَفْعَلُ ذَاكَ قَالَ عَنْ رَأَى عَيْنِ فَلَكُونُ وَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْكُونُ وَلِيلُولُ فَقَالَ يَا حَنْطُلَةً لُو كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَرْقِ يَاحَنْطَلَةً سَاعَةً وَسَاعَةً وَسَاعَةً والطَرَاحُ وَالْمُونُ وَيُولُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۲۵) حضرت مظلد فاتفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کی خدمت میں حاضر تے، وہاں ہم جنت اور جہنم کا تذکر وکرنے کے اور ایسامسوں ہوا کہ ہم انہیں اپنی آ کھوں ہے دیکھ رہے ہیں، پھر جب میں اپ اہل خانداور بچوں کے پاس آیا تو ہنے اور دل کی کرنے لگا، اچا تک بھے یا وآیا کہ ابھی ہم کیا تذکر وکر رہے تھے؟ چنا نچہ میں کھرے نگل آیا، رائے میں حضرت صدیق اکبر فاتفت ہوئی تو میں کو میں تو منافق ہوگیا ہوں، انہوں نے بو چھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے فو چھا کیا ہوا؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے فر مایا کہ بیاتو ہم بھی کرتے ہیں، پھر میں نی طینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی کیفیت و کرکی، نی طینا نے فر مایا حدید تو تم ہیں۔ انہوں نے فر مایا حدید تا ہوں اور اور اپنی کیفیت میں رہے لگوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تنہارے بستروں اور اور استوں میں فرشے تم سے مصافی کرنے گئیں، حظلہ! وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَكَنَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ يَعْنِى الْقَطَّانَ عَنْ قَادَةَ عَنْ يَزِيدَ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الشَّغْيرِ عَنْ حَنْظُلَةَ الْأُسَهِّدِى قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ كُنَّا فَإِذَا فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى عَنْظُلَةَ الْأُسَهِّدِى قَالَ فَارَقُنَاكَ كُنَّا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عَلَى عَنْدَكَ كُنَّا عَلَى عَنْدَكَ كُنَّا عَلَى الْعَالَمَ عَنْدُكُ مُعْلَى عَنْدِى لَعَالَمَ عَنْكُمُ عَلَيْهِا عِنْدِى لَعَالَمَ عَنْكُمُ عَلَيْهِا عِنْدِى لَعَالَمَ عَنْكُمُ عَلَيْهِا عِنْدِى لَعَالَمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْدَكُمْ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا ظُلُولُكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَلْمُ لَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

(۱۹۲۵) حفرت حظلہ نگافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ یں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیایارسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچے ہوتی ہے ،اور جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے ، نبی مائیلا نے فر مایاس ذات کی حتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ،اگرتم ہیشہ اس کیفیت میں رہنے لگوجس کیفیت میں تم میرے پاس ہوتے ہوتو تمہارے بستر وں اور داستوں میں فرشتے تم سے مصافی کرنے لگیس ،اور وہ تم پراپنے پروں سے سار کرنے لگیس ۔

# حَدِيثُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْكَاثِرُ عَدِيثُ الْمُثَرُّةُ وَلَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْكَاثِرُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِيلِي اللَّهُ اللِيلِولُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( ١٩٢٥٦) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا آبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَوَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَبْدِ اللّهِ بْنِ صَائِمٌ فَالْيَنَّهُ وَهُوَ يَتَفَدَّى فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ قُلْتُ كُعُبٍ قَالَ آغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَكُمُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْيَنَّهُ وَهُوَ يَتَفَدَّى فَقَالَ اذْنُ فَكُلُ قُلْتُ إِنِّى صَائِمٌ قَالَ آغَارَتُ عَلَيْنَا خَيْلُ رَكُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطُورَ الصَّلَاةِ وَسَلّمَ وَعَنْ الْمُسَافِرِ وَالْمَعْلِمِ وَالْمُونِيعِ الصَّوْمَ أَوْ الصَّيَامِ وَاللّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصححه وَعَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اصححه عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ ٤٠٤ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْدَ ١٤٠٤ مَلْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

۷۱۰، ابن ماحة: ۱۶۶۷ و ۳۲۹۹، النسائي: ۱۸۰/۱ و ۱۹۰). قال شعيب: حسن واسناده محتلف فيه]. [انظر: ۲۰۷۷، ۱۹۲۰۸، ۲۰۵۹، ۲، ۲۰۰۹، ۲۰۰۹۳).

(۱۹۲۵۲) حفرت انس بن ما لک نظافہ ''جو بن عبداللہ بن کعب علی سے تھے' کہتے ہیں کہ نی طیا کے گھڑ سواروں نے ہم پر شب خون مارا، میں نی طیا کواس کی اطلاع کرنے کے لئے آیا تو نی طیا تا شنفر مارہ بتے ، نی طیا نے فرمایا آؤاور کھاؤ ، میں نے عرض کیا کہ میں روز سے ہوں ، اللہ تعالی نے مسافر سے نے عرض کیا کہ میں روز سے ہوں ، اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز اور مسافر ، حالمہ عورت اور دود دے چانے والی عورت سے روز و معاف فرما دیا ہے ، بخدا! نبی طیا سے بیدونوں یا تمی یا اس میں سے ایک بات کی تھی ابات کی تھی ، بائے افسوس! میں نے نبی طیا کھانا کیوں نہ کھایا؟

(۱۹۲۵۷) گذشته حدیث اس دومری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٥٨ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ و حَدَّثَنَاه شَيْبَانُ حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ فَذَكَّرَ نَحُوهُ

(۱۹۲۵۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

### بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَيَّاشِ بُنِ أَبِي رَبِيعَةَ زُلَّتُوْ

#### حضرت عياش بن الي ربيعه التأثيُّة كي حديث

( ١٩٢٥٩ ) حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَيَزِيدُ بُنُ عَطَاءٍ عَنْ يَزِيدَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بُنِ سَابِعِ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ

مَا عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَغْظِيمِهَا قَإِذَا تَرَكُوهَا وَطَيَّعُوهَا هَلَكُوا وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَزِيدَ بُنِ عَطَاءٍ عَنُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ضعف البوصيرى اسناده وقال الالبانى: ضعيف (ابن ماحة: ٣١١٠)].

(۱۹۲۵۹) حفزت عیاش بن ابی ربیعہ نگافؤے مروی ہے کہ بی نے نبی طائلہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے بیدامت اس وقت تک خیر پررہے گی جب تک اس حرمت کی تعظیم کاحق اوا کرتی رہے گی ، جب وہ (بیت اللہ کی ) اس حرمت کوچھوڑ و ہے گی اور ا س ضائع کروے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

( .١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ عَنْ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ أَوْ عَنِ الْعَبَّاشِ بْنِ آبِي رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۲۲۰) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أَبِي نَوْ فَلِ بُنِ أَبِي عَقْرَبٍ عَنُ آبِيهِ ثَالَّمُ اللهِ ثَالَمُ اللهِ ثَلَّمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَم

( ١٩٢٦١) حَدَّقَ وَكِيعٌ حَدَّقَ الْأَسُودُ بُنُ شَيْهَانَ عَنْ آبِي نَوْقُلِ بُنِ آبِي عَفْرَبٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّوْمِ فَقَالَ صُمْمُ مِنْ الشَّهْرِ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَقُوى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي أَقُوى صُمْ يَوْمَيْنِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زِدْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْبِي زِدْبِي قَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسائي: اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْبِي زِدْبِي قَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسائي: اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زِدْبِي زِدْبِي قَلَالَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ [قال الإلباني: صحيح الاسناد (النسائي:

(۱۹۲۷) حفرت ابوعقرب نگانئا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا سے روزے کے متعلق دریافت کیا تو نبی طینا نے فر مایا ہر مہینے میں ایک روز و رکھا کرو، میں نے عرض کیا کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے، نبی طینا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ جھے میں اس سے زیادہ طاقت ہے ، اس سے زیادہ طاقت ہے ، ہر مہینے میں دوروزے رکھ لیا کر ، و میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس میں پھھ اضافہ کردیجے ، نبی طینا نے فرمایا یہ کیا ہوتا ہے کہ اضافہ کردیں ، اضافہ کردیں ، بس ہر مہینے میں تمن روزے رکھا کرد

### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ثَالِثُهُ

#### حضرت عمرو بن عبيدالله رفائظ كي حديث

( ١٩٣٦٢) حَدَّثُنَا مَكِّى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا الْجَعْدُ عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ أَنَّ عَمْرَو بُنَ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَالَ مِ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَ كَتِنَا ثُمَّ قَامَ فَمَضْمَضَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ

(۱۹۲۷۲) حعزت عمر و بن عبیداللہ نگاٹئے ہے مروی ہے کہ پٹس نے نبی طیالا کودیکھا ہے کہ آپ نگاٹی آئے شانے کا گوشت تناول فرمایا ، پھر کھڑے ہوکر کلی کی اور تاز ووضو کے بغیر نماز پڑھائی۔

#### حَدِيْثُ عِيسَى بُنِ يَزُدَادَ بن فَسَاءَةَ عَنْ آبِيهِ

#### حضرت يز دا دبن فساءه رنافظ كي حديث

( ١٩٣٦٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَمْعَةُ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ آبِيهِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَالَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاقًا قَالَ زَمْعَةُ مَرَّةً فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِىءُ عَنْهُ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز داد بن فساء و ڈکاٹڈے مروی ہے کہ نبی مایٹلانے ارشاد فرمایا جبتم میں ہے کوئی مختص پیشاب کرے تو

اے جائے کہ اپی شرمگاہ کو تمن مرتبہ انچی طرح جماڑ لیا کرے (تاکہ پیٹا بے تطرات کمل خارج ہوجا کیں) ( ۱۹۲۱ء) حَدَّثَ رَوْحٌ حَدَّثَ أَرْكِرِيَّا بُنُ إِسْحَاقَ عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ بْنِ فَسَانَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَالَ أَحَدُّكُمْ فَلْيَنْتُرُ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

(۱۹۲۷۳) حضرت یز داد بن نساه و نگانئه سے مروی ہے کہ نبی ناتیا نے ارشاد فر مایا جب تم میں سے کوئی محنص پیشاب کرے تو اسے جائے کہانی شرمگاہ کو تین مرتبہا تھی طرح جماڑ لیا کرے (تا کہ پیشاب کے قطرات کممل خارج ہوجا کیں )

# حَدِيثُ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَالَيْنَ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى رَالْتُنَا اللَّهِ عَبْدِ الرَّمْن بن الى اللَّيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا كَلَ حديثين حضرت الوليلي الوعبد الرحمٰن بن الى اللَّيْنَا عَلَيْنَا كَلَ حديثين

( ١٩٢٣٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا ابْنُ آبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ الْبَنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُرَأُ فِي صَلَاقٍ لَيْسَتْ بِفَرِيطَةٍ فَمَرَّ بِذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّادِ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ النَّارِ وَيُحَ أَوْ وَيُلُّ لِأَهْلِ النَّارِ [قال الالباني: ضعيف (ابو داود: ٨٨١، ابن ماحة: ٢ - ٢٣٥)].

(۱۹۲۷۵) معفرت ابولیلی فائن سے مردی ہے کہ میں نے نبی طاق کو الی نماز میں جوفرض نماز نہتی ' قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، جب جنت اور جہنم کا تذکروآیا تو نبی طاق کہنے لگے میں جہنم سے اللہ کی بناہ مانگنا ہوں، الل جہنم کے لئے بلاکت ہے۔

( ١٩٢٦٦) حَذَّنَنَا وَكِيعٌ حَذَّنَنَا ابُنُ آبِي لَيْلَى عَنْ آخِيهِ عِيسَى بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ يَحْبُو حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَهَالَ عَلَيْهِ قَالَ فَابْتَكُرُنَاهُ لِنَا خُذَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنِي الْنِي قَالَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ [انظر بعده].

(۱۹۲۷) حفرت الوسکل الفظ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابقا کی خدمت بھی حاضر سے کہ حفرت امام حسن تلافڈ (جو چھوٹے بچے سے ) مکمنوں کے بل چلتے ہوئے آئے اور نبی طابقا کے سینۂ مبارک پر چڑھ گئے بھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی طابقا پر چیٹا ب کردیا ، ہم جلدی سے انہیں پکڑنے کے لئے آئے بڑھے تو نبی طابقا نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو، پھرنبی طابقانے یانی منگوا کراس پر بہالیا۔

( ١٩٢٧) حَدَّنَ ٱسُودُ بُنُ عَامِ حَدَّنَ أُهَيْرٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ عِيسَى بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِى لَيْلَى عَنْ آبِى لَيْلَى عَنْ أَبِى لَيْلَى آنَهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَى بَطْنِهِ الْحَسَنُ آوُ الْحُسَيْنُ شَكَّ زُهَيْرٌ قَالَ لَهَالَ حَتَى رَآيُتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطُنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَوَتَنَ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ فَهَالَ حَتَى رَآيُتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطُنِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَوَتَنَ إِلَيْهِ قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْعَدَقِيقِ السّعَدَةُ وَالسّائِمُ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَآتَ اللّهِ عَلَيْهِ السّعَدَةِ وَسَلّمَ آسَادِيعَ قَالَ فَآتَ اللّهُ عَلَيْهِ السّعَدَةِ وَالسّائِمُ وَالسّائِمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ السّعَدِيقِ السّعَدَةِ وَالسّائِمُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَانْتَوْعَهَا رَسُولُ اللّهِ مِنْ فِيهِ [احرحه الدارمي (١٩٥٠). قال شعب: صحيح وف قَالَ فَانْتَوْعَهَا رَسُولُ اللّهِ مِنْ فِيهِ [احرحه الدارمي (١٩٥٠). قال شعب: صحيح وف

سقط قديم). [راجع: ١٩٢٦٦].

(۱۹۲۱۷) حفرت ابولیکی نگافٹا سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابع کی خدمت عمل حاضر ہے کہ حفرت امام حسن نگافٹا جو چھوٹے دیے ہوئے آئے اور نی طابع کے سینۂ مبادک پر چڑھ گئے ،تھوڑی دیر بعدانہوں نے نہی طابع پر چینیا ہے رہے ہے ،تھوڑی دیر بعدانہوں نے نہی طابع پر چینیا ہے رہ یہ مبلدی سے آئیں پکڑنے کے لئے آھے بر ھے تو نبی طابع نے فرمایا میر سے بیٹے کوچھوڑ دو، میر سے بیٹے کوچھوڑ دو، پیر نبیدانہوں نے معدقہ کی ایک مجود پکڑ کرمنہ عمل ڈال لی، جینے کوچھوڑ دو، پیر نبیدانہوں نے معدقہ کی ایک مجود پکڑ کرمنہ عمل ڈال لی، نبی طابع ان کے منہ عمل ہاتھ ڈال کراسے نکال لیا۔

( ١٩٣٨) حَذَّلْنَا زَكَوِيًّا بْنُ عَدِى حَلَّلْنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ آبِى أَنْيَسَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَشْحَ خَيْبَرَ قَلَمَّا انْهَزَمُوا الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَشْحَ خَيْبَرَ قَلَمًّا انْهَزَمُوا وَقَفْنَا فِي رِحَالِهِمْ فَآخَدَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ خُرْئِيٍّ فَلَمْ يَكُنْ ٱسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَثُ الْقُدُورُ قَالَ فَآمَوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونَتُ وَقَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً (صححه الحاكم اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُدُورِ فَأَكُونَتُ وَقَسَمَ بَيْنَنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةً (صححه الحاكم (١٣٤/٢). قال شعيب: صحيح واسناده معتلف فيه ].

(۱۹۲۷۸) حضرت ابولیل نگانڈے مروی ہے کہ فتح نیبر کے موقع پر میں نی نایشا کی خدمت میں حاضرتھا، جب اہل نیبر فکست کھا کر بھاگ گئے تو ہم ان کے نیموں میں پہلے گئے ،لوگوں نے جومعمولی چیزیں دہاں سے لیس ،افعالیس ،اوراس میں سب سے جلدی جو کام ہو سکا وہ یہ تھا کہ ہنڈیاں چڑ مہ کئیں ،لیکن نبی نایشا نے تھم دیا تو آئییں النا دیا کمیا اور نبی نایشا نے ہمارے ورمیان مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ہرآ دی کودس دس بکریاں عطا وفر ما کیں۔

( ١٩٣٦٩ ) حَلَّانَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّانَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عِيسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَلَّهِ عَنْ آبِي لَيْلَى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآبَتُ بَوْلَهُ أَسَادِيعَ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى صَدْرِهِ أَوْ بَطْنِهِ الْحَسَنُ أَوْ الْحُسَيْنُ قَالَ فَرَآبَتُ بَوْلَهُ أَسَادِيعَ فَقَامُ اللَّهِ فَقَالَ دَعُوا ابْنِي لَا تُفْزِعُوهُ حَتَّى يَقْضِى بَوْلَهُ ثُمَّ أَنْبَعَهُ الْمَاءَ ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ بَيْتَ تَمْرِ الصَّدَقَةِ لَا وَدَخَلَ مَعُهُ الْفَلَامُ فَآخَذَ تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ فَاسْتَنْحَرَجَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحَلُّ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ لَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلُّ لَنَا إِلَيْ الْمُعَدُ وَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ لَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ لَكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا وَحَلَّ لَا السَّامَ وَقَالَ إِلَى الْعَلَاقِ الْمَاسَلَقُوا الْعَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَى إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَكُولُولُولَ إِلَى اللْعَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُولُولُ الْعَال

(۱۹۲۷۹) حضرت ابولیلی ناتین سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طابق کی خدمت میں حاضر نے کہ حضرت امام حسن ناتین یا امام حسن ناتین یا امام حسن ناتین اور نی طابق ہوئے استان میں اور نے ساتھ میارک پر پڑھ کے بتھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی طابق پر چیشا ہے کہ وہ کے بتھوڑی دیر بعد انہوں نے نبی طابق پر چیشا ہے کر چھوڑ دو، ایس کے اور نبی طابق نے کہ جھوڑ دو، کا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، کا جھر نبی طابق نے پانی منگوا کراس پر بہالیا بتھوڑی دیر بعد انہوں نے صدقہ کی ایک تھجور کا کر منہ میں وال کی منہ میں اللہ اور فر مایا جمارے لیے صدقہ کی ایک تھجور کا کر منہ میں وال کی منہ میں باتھوڑ ال کرا سے نکال لیا اور فر مایا جمارے لیے صدقہ کا مال طال تہیں ہے۔

( ) مَحَدَّنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى شَيْبَةَ حَدَّلْنَا عَلِي بُنُ هَاشِمِ عَنِ ابْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلٍ ضَخْمٍ ابْنِ آبِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلٍ ضَخْمٍ فَقَالَ يَا إَنِى لَيْلَى فِى الْمَسْجِدِ فَأَتِى بِرَجُلُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ أَصَلّى فِى الْفِرَاءِ فَقَالَ يَا عَلَمْ وَلَى قُلْتُ مَنْ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآلِنَ اللّهَا عَلَمًا وَلَى قُلْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآلِنَ الذّبَاعُ فَلَمّا وَلَى قُلْتُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآتَى رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَصَلّى فِى الْفِرَاءِ قَالَ فَآلِنَ الذّبَاعُ فَلَمّا وَلَى قُلْتُ مَنْ
 هَذَا قَالَ هَذَا سُوبُدُ بُنُ غَفَلَةً

(۱۹۲۷) ٹابت کتے ہیں کدایک مرتبہ میں سجد میں عبد الرحن بن الی لیکن ڈاٹٹ کے پاس بیٹیا ہوا تھا کدان کے پاس ایک بھاری مجرکم آدی کولا یا گیا ،اس نے کہا اے ایوسیلی!انہوں نے فرمایا تی جناب!اس نے کہا کہ پوشین کے بارے آپ نے جوحد بث سن ہے وہ ہمیں بتا ہے ،انہوں نے کہا کہ میں سنے اپنے والدکو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کدایک مرتبہ میں نی مائیلا کے پاس بیٹیا ہوا تھا کہ ایک آدی آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ! کیا میں پوشین میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نی مائیلا نے فرمایا تو د با غت کہاں جائے گ؟ جب وہ چلا گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سوید بن غفلہ ڈاٹٹوئیس۔

( ۱۹۲۷) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَابِسٍ عَنُ آبِی فَزَارَةَ عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِی کَیْلَی عَنْ آبِیهِ فِیمَا آغْلَمُ شَكَ مُوسَى أَنَّ النَّبِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اغْتَكُفَ فِی فَبَدٍ مِنْ خُوصٍ (۱۹۲۷) معرّت ابولیل ٹائٹزے مردی ہے کہ نی ٹائٹا نے مجود کے ہوں سے بنائے ہوئے ٹیے ٹس اعتکاف فرما یا تھا۔

( ۱۹۲۷۲ ) حَلَثَنَا هَارُونُ إِنْ مَعْرُوفٍ وَالْهِ مَعْمَرٍ وَمُحَمَّدُ إِنْ حَسَانَ السَّمْتِيُّ فَالُوا حَلَثَنَا عَلِيٌّ إِنْ عَابِسٍ عَنْ آبِي فَوَارَةَ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَنْ آبِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ فِي قُبَّةٍ مِنْ خُوصٍ ( ۱۹۲۵۲ ) معرّست ابوليل الثَّافِلَ عَنْ البِيهِ قَالَ رَآيْتُ النَّبِيَّ صَلَى الثَّهِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَرَا إِنْ الْمَالِ

# حَدِيثُ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ وَكَالْتُ حصرت ابوعبدالله صنابحي وْكَالْتُوْكَى حديثيں

( ١٩٢٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ حَدَثَنَا مَعُمَرٌ عَنْ زَيْدِ بَنِ آسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى عَبُدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَعُلِّمُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِللَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ تَعُلِّمُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَعِلِ السَّمَاءِ فَارَنَهَا فَإِذَا ذَلَكَتْ أَوْ قَالَ زَالَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا دَنَتْ لِلْفُرُوبِ فَارَنَهَا فَإِذَا خَرَبَتْ فَارَفَهَا فَلَا لَهُ اللهِ عَلَى إِللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

(۱۹۲۷۳) حضرت منابحی نگانگئاہ مروی ہے کہ نبی ناپیا نے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہوجاتا ہے جب سورج وسط میں پنچا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہوجاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھرجدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تمن اوقات میں نم ازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٧٤ ) حَلَثْنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ حَلَثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَانَ حَلَثْنَا زَيْدُ بْنُ أَسُلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بَوْتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَادٍ عَيْنَيْهِ وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ دِجْلَهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ يَجْلِهِ فَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجْلَهُ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرٍ أَذْنَيْهِ وَمَنْ عَسَلَ رَجْلُهُ خَرَجَتُ خَطَايَاهُ مِنْ الْخُفَارِهِ أَوْ تَعْتَ آطُاقًا وِ لُكُ كُولَ الْمُسْجِدِ نَافِلَةً

(۱۹۲۷) حَفرت منا بحی ٹائٹ ہے مروی ہے کہ نبی اکرم ٹائٹ کے فر کا چوفش کی کرتا اور تاک میں پائی ڈالآ ہے،اس کے منہ
اور تاک کے گناہ جمڑ جاتے ہیں، جو چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آتھوں کی پنکوں کے گناہ تک جمڑ جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا
ہے تو تاختوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب سراور کا نوں کا سے کرتا ہے تو سراور کا نوں کے بالوں کے گناہ خارج ہو
جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جاتے ہیں پھر مجد کی طرف اس کے جوقدم اٹھتے
ہیں، وہ ذا کد ہوتے ہیں۔

( ١٩٢٧٥ ) حَكَّلْنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَكَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْفَرَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ وَقَمِهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۷۵) گذشته مدیث ای دوسری سندے مجی مروی ہے۔

( ١٩٢٧ ) حَدَّقَنَا عَنَّابُ بْنُ زِيَادٍ حَدَّقَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكِ الْحُبَرَنَا خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ آبِي حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِى قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى إِبِلِ الصَّدَقَةِ نَاقَةً مُسِنَّةً فَعَضِبَ وَقَالَ مَا هَذِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَاشِيَةِ الصَّدَقَةِ فَسَكَّتَ

(۱۹۳۷) حضرت منابحی تُکافِظ سے مروی ہے کہ نبی طبیّا نے صدقہ کے اونوں میں ایک بھر پوراؤخی دیکھی تو غصے سے فرمایا یہ کیا ہے؟ متعلقہ آ دمی نے جواب ویا کہ میں صدقات کے کنارے سے دواونوں کے بدلے میں اسے واپس لایا ہوں ،اس پر نبی مائیۃ ا خاموش ہو گئے۔

( ١٩٢٧٧ ) حَلََّكُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَلَّلْنَا الصَّلْتُ يَعْنِى ابْنَ الْعَوَّامِ قَالَ حَدَّلَنِى الْحَارِثُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ

الصَّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنُ تَزَالَ أُمَّتِى فِى مَسَكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوا بِقَلَاثٍ مَا لَمْ يُوَخِّرُوا الْمَغُوِبَ بِانْتِظَارِ الْإِظْلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ وَمَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْفَجْرَ إِمْحَاقَ النَّجُومِ مُضَاهَاةَ النَّصْرَانِيَّةِ وَمَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى آهُلِهَا

(۱۹۲۷) حضرت صنا بحی ٹٹائٹ ہے مردی ہے کہ نبی ٹٹایا نے ارشاد فر مایا میری امت اس وقت تک دین جس مضبوط رہے گی جب تک وہ تمن کام نہ کرے، ﴿ جب تک وہ مغرب کی نماز کواند جبرے کے انظار بیں مؤ فرنہ کرے جیسے یہودی کرتے ہیں ﴿ جب تک وہ لجمر کی نماز کوستارے غروب ہونے کے انظار بیں مؤ فرنہ کرے جیسے عیسائی کرتے ہیں ﴿ اور جب تک وہ جناز وں کوان کے اٹل خانہ کے حوالے نہ کرس۔

(۱۹۲۷) حضرت منا بھی بڑگٹا ہے مروی ہے کہ نبی اکرم کڑھ کھڑنے فر مایا جو فض کلی کرتا اور ٹاک بیں پائی ڈالٹا ہے، اس کے منہ اور ٹاک کے گزاہ جمٹر جاتے ہیں، جو چہرے کو دھوتا ہے تو اس کی آئھوں کی پکوں کے گزاہ تک جمٹر جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو نا دختوں کے بیناہ تکل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو نا دختوں کے بیناہ فارج ہو جاتے ہیں اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گزاہ فارج ہو جاتے ہیں بھرمجد کی طرف اس کے جوقدم اشحتے جی اور ذرا کہ ہوتے ہیں بھرمجد کی طرف اس کے جوقدم اشحتے ہیں بھرمجد کی طرف اس کے جوقدم اشحتے ہیں، وہ اور ٹراز زاکہ ہوتے ہیں۔

(١٩٢٧٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَنَّهُ سَمِعَ فَيْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْأَحْمَسِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَعْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا تَعْمِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَلَا إِنِّى فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمْمَ فَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدِى (صححه ابن حبان (٩٨٥٥ و ٤٤١٦ و ١٩٤٧). وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٤٤)]. [انظر: ٢٩٢٩ : ١٩٢٩ : ١٩٢٩ مَهُ مَهُ عَلَيْهِ مِينَا اللّهُ عَلَيْهِ فَيْسًا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَيْنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا لِكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَالْمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى الْمُولِقِينَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَا عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ لَاللّهُ عَلَيْكُولُ لَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَل

(۱۹۲۷) حفرت منا بحی وائن سے مروی ہے کہ میں نے نی طین کو یفر ماتے ہوئے ساہے یا در کھوا میں حوش کور پرتمباراانظار کروں گا،اور تمہاری کٹرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا،لہذا میرے بعدایک دوسرے کو آل نہ کرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۸) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَزُهَیْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَا لَنَا زَیْدُ بُنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ یَسَادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ الصَّنَابِحِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَانٍ فَإِذَا طَلَعَتُ قَارَنَهَا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا وَيُقَارِنُهَا حِينَ تَسُتَوِى فَإِذَا زَالَتْ فَارَقَهَا فَصَلُّوا غَيْرَ حَذِهِ السَّاعَاتِ الثَّلَاثِ [راحع: ١٩٢٧٣].

(• ۱۹۲۸) حضرت منابحی ڈٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے جسب سورج وسط میں پنچا ہے تو پھراس کے قریب آجاتا ہے، اور زوال کے وقت جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے تو وہ قریب آجاتا ہے، اورغروب کے بعد پھر جدا ہو جاتا ہے، اس لئے ان تین اوقات میں نمازمت پڑھا کرو۔

( ١٩٢٨١) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَلَّكُنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ الشَّمْسِ ( ١٩٢٨١) كُذشته مديث السرى سند سي محى مروى ہے۔

# حَدِیثُ آبِی رُهُم الْعِفَادِی رُکُنْوُ حضرت ابورہم غفاری دِکانُوٗو کی حدیث

(۱۹۲۸) حَدِّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى أَخْبَرَنِى ابْنُ أَخِى أَبِى رَهُم أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُم الْفِعْارِى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ عَزَوْتَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُورَةً تَبُوكَ فَلَمَّا فَصَلَ سَرَى لَيْلةً فَسِرْتُ قَرِيبًا مِنْهُ وَٱلْقِي عَلَى النَّعَاسُ فَطَفِقْتُ السَّيْقِطُ وَقَدْ وَنَتَ رَاحِلَتِهِ فَيُغْرِعُنِى وَنُوقَعَا حَشْيَة أَنْ أُصِيبَ رِجْلَهُ فِي الْعَرْزِ فَأَوْخَرُ رَاحِلَتِي حَتَّى النَّيْ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُولُو مَلْكُم وَسَلِّمَ اللَّهُ فَلَيْ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَعْفِو اللَّهِ فَقَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ اللَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْكَ وَسُولَ اللّهِ فَقَالَ سَلْ فَقَالَ فَلْ الْقَوْرُ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَيْلُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَ اللّهُ وَلَيْلُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(۱۹۲۸۲) معنرت ابورہم غفاری پڑائٹو'' جو بیعت رضوان کے شرکاء میں سے تھے'' کہتے ہیں کہ میں غز وہ تبوک میں نبی ملینا کے ساتھ شریک ہوا، جب نبی ملینا کہ پیدمنور و سے لکلے قورات کے وقت سنرشروع کیا، میں چلتے چلتے نبی ملینا کے قریب پہنچ حمیا ، مجھے بار باراد کھ آری تھی ، میں جا گئے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ میری سواری نی طابع کی سواری کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی ،اور مجھے اس سے اندیشہ ہور ہاتھا کہ نبی طابع کا پاؤں جور کاب میں ہے، کہیں میری سواری کے قریب ہونے سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے ،اس لئے میں اپنی سواری کو چیھے رکھنے لگا ،ای کھکش میں آ دحی رات کو جھ پر نیند غالب آ مٹی اور میں سوگیا۔

ا چا تک میری سواری نبی منطبیا کی سواری پر چڑ ہے گئی ، نبی منطبیا کا جو پاؤں رکاب بیس تھا ، اے چوٹ لگ گئی ،لیکن بیس اس وقت بیدار ہوا جب نبی منطبیا نے جھے احساس دلایا ، بیس نے سرا ٹھا کرعرض کیا یارسول اللہ! میرے لیے بخشش کی دعا وفر ماد بیجئے (مجھے سے میے حرکت جان ہو جھ کرنیس ہوئی) نبی ملیئوائے فر مایا بیدد عا وخود ما گھو۔

پھرنی طینہ بھے سے ان لوگوں کے متعلق پوچھنے گئے جو بنوغفار یں سے بتے اوراس غزو سے بی شریک نیس ہوئے تھے،

یں نی طینہ کو بتا تا رہا، پھرنی طینہ نے جھے سے پوچھا کہ سرخ رنگ کے ان دراز قد لوگوں کا کیا بنا جن کی بعنو کس باریک ہیں؟

یں نے ان کے چھپے رہ جانے کے متعلق بتایا، نی طینہ نے پوچھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو تھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن شمل نے بان منطب شرخ '' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنوغفار میں ان صفات کے لوگوں کو یاد کیا تو جھے کوئی گروہ یا دئیں آیا،

بالاً خرجھے قبیلہ اسلم کا ایک گروہ یاد آ میا۔

پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! پید نہیں ،ان لوگوں کو جو چیچے رہ جاتے ہیں ، کون می چیز اس بات سے روکتی ہے کہ وہ کسی چست آ دمی کو بی راہ خدا میں اپنے کسی اونٹ پر سوار کر دیں؟ کیونکہ میرے الل خانہ کے نز دیک بیہ بات انتہائی اہم ہے کہ وہ مہاجرین قریش ،انصار ،اسلم اور غفار سے چیچے رہیں۔

( ۱۹۲۸۲ ) حَذَّلْنَا يَعْقُوبُ حَذَّلْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِى ابْنُ أَخِى آبِى رُهُمِ الْمِفَارِى آنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهُمْ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ غَزُوتُ مَعْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوزَةَ تَبُوكَ فَيَمْتُ لَيْلَةٌ بِالْأَخْصَرِ فَسِرْتُ قرِيبًا مِنْهُ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَعْمَرٍ إِلَّا آنَهُ قَالَ فَطَفِقْتُ أُوْخِرُ رَاحِلَتِى حَتَّى غَلَبَتْنِى عَيْنِى بَعْضَ اللَّيْلِ وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَادُ الْقِصَارُ الَّذِينَ لَهُمْ نَعَمَّ بِشَظِيَّةٍ شَرْحِ فَهَرَى آنَهُمْ مِنْ بَنِى غِفَارٍ

(۱۹۲۸۳) گذشته صدیث ای دوسری سند یم مروی ب\_

( ١٩٢٨٤ ) حَذَّثَنَا يَعْقُوبُ حَذَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقُ وَذَكَرَ ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ أَكَيْمَةَ اللَّيْفِي عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي رُهُمِ الْفِفَارِيِّ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُهُمِ الْفِفَارِيِّ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ النِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْفِينَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةَ تَبُوكَ فَذَكَرَ الْفِينَ اللَّهِ مَا أَنْهُ قَالَ فَطَوْقُتُ أُو خُرُّ رَاحِلَتِي عَنْهُ حَتَّى غَلَيْنِي عَيْنِي وَقَالَ مَا فَعَلَ النَّفَرُ السُّودُ الْجِعَامُ الْفِيضَارُ قَالَ فَلَكَ وَاللَّهِ مَا أَعْرِفُ هَوْلًا ءٍ مِنَّا حَتَّى قَالَ بَلَى اللّهِ مِنْ يَعْمُ بِشَبَكَةٍ شَرْحٍ قَالَ فَتَذَكَّرُنُهُمْ فِي

#### هُمُ مُنِلُهُ اَمُنِينَ بُلِ مُنْفِّ سُوْمَ فَي الْمُعْلِينِ اللَّهِ فَيْنِينِ الْمُؤْنِينِينِ الْمُؤْنِينِينِ الله المُنْفِينَ بُلِ مُنْفِئِينِ اللهِ مُنْفِينِ اللهِ مُنْفِينِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

يَنِي غِفَارٍ فَلَمُ أَذْكُرُهُمْ حَتَّى ذَكَرُتُ أَنَّهُمْ رَهُطٌ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حِلْفًا فِينَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُولَئِكَ رَهُطُّ مِنْ أَسْلَمَ كَانُوا حُلْفَاتَنَا

(۱۹۲۸) حفرت ابورہم غفاری ڈائٹڈ' جو بیعت رضوان کے شرکا ہ یں ہے بیٹے' کہتے ہیں کہ بیل غزوہ تبوک میں ہی طبیقا کے ساتھ شریک ہوا، سسب پھرراوی نے بوری مدیث ذکر کی اور کہا کہ بیل اپنی سواری کو بیچے رکھنے لگا ،اس کھکش میں آ دھی رات کو جھے رہند غالب آ مگی اور میں سوگیا، نی طبیقائے نے بوجھا کہ ان سیاہ فام لوگوں کا کیا بنا جو کھنگر یا لے بالوں والے ہیں جن کے پاس 'مشیکہ شرخ' میں جانور بھی ہیں؟ میں نے بنو نمفار میں ان صفات کے لوگوں کو یا دکیا تو بھے کوئی گروہ یا دنیں آیا، بالآخر بھے تھیا۔ اسلم کا ایک گروہ یا دائر اصلیف تھا۔

# حَديثُ عَبْدِ الله بُنِ فُوطٍ عَنِ النَّبِيِّ مَثَالِثَةً أَمُ حضرت عبدالله بن قرط طِلْقُنْ كَي حديث

( ١٩٢٨ ) حَذَقَ يَحْمَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ نَوْرٍ قَالَ حَدَّقَنِى رَاشِدُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ لُحَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ فَوْطٍ آنَ وَسُولِ آنَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْظَمُ الْآيَامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّعْرِ ثُمَّ يَوْمُ النَّقْرِ وَقُرْبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَّ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَهُدُ أَيِهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَّ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَهُدُ أَيْهَا فَلَمَّا وَجَبَتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَهُمُ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَّ يَهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَنَاتٍ آوُ سِتُ يَنْحَرُهُنَ فَطَعِفْنَ يَزْدَلِفُنَ إِلَيْهِ آيَّتُهُنَ يَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ بَدَالَةٍ أَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَا قَالَ مَنْ شَاءَ الْحَلَامَةُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا قَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

(۱۹۲۸۵) حضرت عبدالله بن قرط فالتفاع مروی ہے کہ نبی طابع ارشاد فر مایا اللہ کے زدیک سب سے عظیم ترین دن دن دن الحجہ پھر آ تھو ذی الحجہ ہے اور نبی طابع است قربانی کے لئے پانچ چھاونوں کو پیش کیا جمیا جن میں سے ہرایک نبی طابع کے ریب ہونے کہ تھا است قربانی کے لئے پانچ چھاونوں کو پیش کیا جمیا جن میں سے ہرایک نبی طابع کے میں بھر نبیل ہوئے ہوئے کہ است سے ایک جملہ کہا جو میں مجھنیں سکا میں نے ایسے ساتھ والے سے بوجھا تو اس نے وہ جملہ بتایا کہ 'جو جا ہے کاٹ لے۔''

( ١٩٢٨٦) حَذَّنَا ۚ أَبُو الْيَمَانِ حَذَّنَا ۚ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ بَكْرٍ بْنِ زُرْعَةَ الْخَوْلانِيِّ عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَازُدِيِّ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُوْطٍ الْمَازُدِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُرْطٍ

(۱۹۲۸) حضرت عبدالله بن قرط المنظفظ سے مروی ہے کہ وہ نی طیاب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نی طیاب نے ان سے بوجھا تمہارانام کیا ہے؟ عرض کیا شیطان بن قرط ، نی طیاب نے فرمایا تمہارانام عبداللہ بن قرط ہے۔

# حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمْعُشِ نَكَاتُمُّ حصرت عبدالله بن جحش ناتُمُثُوَّ کی حدیثیں

( ١٩٢٨٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و آخُبَرَنَا أَبُو كَثِيرٍ مَوْلَى اللَّيْشِينَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَدْدِ اللَّهِ بَنَ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ جَحْشِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَيْلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَّنِي بِهِ جِبُوبِلُ عَلَيْهِ السَّلَامَ آنِفًا [راحع: ١٧٣٨٥].

(۱۹۲۸۷) حعرت عبداللہ بن جش ڈٹاٹٹ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طاق کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول اللہ! اگر میں راہ خدا میں شہید ہوجاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی طاق نے قرمایا جنت ، جب وہ والیس جانے کے لئے مڑا تو نبی طاق سے فرمایا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات ابھی ابھی مجھے حصرت جبر میل طائیں نے بتائی ہے۔

( ١٩٢٨ ) حَدَّثَنَا حَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ عَنْ آبِي كَثِيرٍ مَوْلَى الْهِلَالِيِّينَ عَنْ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ جَحْشِ عَنْ آبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاذَا لِي إِنْ قَاتَلُتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى أَفْتَلَ قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الدَّيْنَ سَارَنِي بِهِ جِبُرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ (راحع: ١٧٣٨٦].

(۱۹۳۸۸) حفرت عبد الله بن بخش فاتن ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی طابع کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایارسول اللہ! اگر میں را وخدا میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ نبی طابع آنے فر مایا جنت، جب وودا پس جانے کے لئے مڑا تو نبی طابع آنے فر مایا سوائے قرض کے ، کہ یہ بات انجمی انجمی مجھے حضرت جریل طابع نے بتائی ہے۔

#### حَديثُ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزُهَرِ الْأَثْرُ

#### حضرت عبدالرحمن بن از ہر طاقط کی حدیثیں

( ١٩٢٨٩ ) حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِى الزَّهْرِئُ عَنُ عَبْدِ الرَّحُمَنِ بُنِ آزْهَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَوْمَ حُنَيْنٍ يَسْآلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَتِّمَى بِسَكْرَانَ فَامَرَ مَنْ كَانَ مَعَهُ آنْ يَضُوبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ [راحع: ١٦٩٣٢].

(۱۹۲۸ ) حضرت عبدالرحل بن اُزہر ﴿ اُلْتُؤَسِ مروى ہے كَد مِن نے غزوة حنین کے دن نبی طینا كود يکھا كه آ پ آلائي اُلوكوں كے درميان ہے راسند بنا كرگذرتے جارہے ہيں اور حضرت خالد بن وليد الله اُلا کے ٹھكانے كاپند ہو چھتے جارہے ہيں ،تھوڑى ہى در ميں ایک آ دمی کو نشے کی حالت ميں نبی البنائے ہاس لوگ لے آئے ، نبی طینا نے اپنے ساتھ آئے والوں کو تھم ديا كدان كے

ہاتھ میں جو پچھ ہے، دوای سے اس مخص کو ماریں۔

( ١٩٢٩ ) حَلَّاتُنَا عُنْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَلَّانَا أَسَامَةً بْنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهْرِى آنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَاةَ الْفَتْحِ وَآنَا غُلَامٌ شَابٌ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسُالُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَتِى بِشَارِبٍ فَأَمَرَ بِهِ فَضَرَبُوهُ بِمَا فِى آيْدِيهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَهُ بِنَعْلِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَهُ بِعَصًّا وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَهُ بِسَوْطٍ وَحَثَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّوَابَ [مكرر ما نبله].

( ١٩٢٩١) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَافِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزَّهْرِى قَالَ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ أَزْهَرَ يُحَدِّثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُعِيرَةِ خَرَجَ يَوْمَئِذٍ وَكَانَ عَلَى الْخَيْلِ خَيْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَزْهَرَ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا هَزَمَ اللَّهُ الْكُفَّارَ وَرَجَعَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى رِحَالِهِمْ يَمُشِى فِي الْمُسْلِمِينَ وَيَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلٍ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ فَمَشَيْتُ أَوْ فَسَعَيْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَآنَا مُحْتَلِمٌ الْهُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُورِهِ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهْرِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَعَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَمَ فَنَظَرَ إِلَى جُرْجِهِ قَالَ الزَّهُورِيُّ وَحَسِبْتُ آنَهُ قَالَ وَنَفَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [راجع: ١٩٣٤].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر نظافظ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید بڑافظ زخمی ہو گئے تھے، وہ نی بیٹیا کے محوزے پر سوار تھے، کفار کی فلست کے بعد میں نے نبی بلیٹا کو دیکھا کہ آپ آفٹی اسلمانوں کے درمیان''جو کہ جنگ سے واپس آ رہے تھے' چلتے جارہے ہیں اور فر ماتے جارہے ہیں کہ خالد بن ولید کے فیصے کا پید کون بتائے گا؟ ہم اس وقت بالغ لڑکا تھا، ہم نبی بلیٹا کے آگے یہ کہتے ہوئے دوڑنے لگا کہ خالد بن ولید کے فیصے کا پید کون بتائے گا؟ یہاں تک کہ ہم ان کے فیصے پر جا پہنچے، وہاں حضرت خالد نگافٹا پنے کاوے کے پچھلے جسے سے فیک لگائے ہیں میڈیا نے آ کران کا خم ویکھا، پھراس پر اپنالعاب وہن لگا دیا۔

( ١٩٢٩٢) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنُ صَالِحٍ وَحَدَّثَ ابُنُ شِهَابٍ أَنَّ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ أَزْهَرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ كَانَ يَخْفِى فِى وُجُوهِهِمُ التَّرَابَ قَالَ أَبِي وَهَذَا

### هي مُناا) آمَانُ بَيْنِ مَرْمُ ﴾ ﴿ هُلِي هُمْ ٢٥٢ ﴾ ٢٥٢ ﴿ هُلِي هُمْ الكوفيين ﴿ هُمَا الكوفيين ﴿ هُ

يَتُلُو حَدِيثَ الزُّهُوِيِّ عَنْ قَبِيصَةً فِي شَارِبِ الْحَمُّوِ (راحع: ١٦٩٣٢). [احرحه ابو داود: ١٤٨٥) وهو مرسل]. (١٩٢٩٢) حفرت عبدالرحن بن از هر تُلَّقُ سے مردی ہے کہ میں اس وقت حاضر تھا جب نی طبیقا شراب خور کے مند میں مٹی ڈال رہے تھے۔

# حَدِيثُ الصَّنَابِحِيِّ الْأَحْمُسِيِّ إِلَّالَٰ الْمُعَمِّسِيِّ إِلَّالُا حضرت صنا بحى المسى إِلَّالُوْ كي حديثين

(١٩٢٩٣) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَوَكِيعٌ قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى فَيْسٌ عَنِ الصَّنَابِحِىِّ الْأَخْمَسِى قَالَ وَكِيعٌ فِى حَدِيثِهِ الصَّنَابِحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِى [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حضرت صنابحی بڑاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیاہانے فرمایا میں حوض کوٹر پرتمہارا انتظار کروں گا ،اورتمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پرلخر کروں گا ،البذامیرے بعدایک دوسرے کوفل نہ کرنے لگ جانا۔

( ١٩٢٩٤) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بُنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّنَابِحِيَّ الْبَجَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَمُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ قَالَ شُعْبَةُ أَوْ قَالَ النَّاسَ فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۳) حضرت صنابحی رفیمنزے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیکی کو پیفر ماتے ہوئے سناہے یا در کھو! میں حوض کوثر پرتمہارا انتظار کروں گا ،اورتمہاری کثرت کے ذریعے دوسری امتوں پرفخر کروں گا ،البذا میرے بعدا یک دوسرے کوئل ندکرنے لگ جانا۔ (۱۹۲۹۵) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ قَیْسِ عَنِ الْصَّنَابِعِتَی الْآخمیسی مِثْلَهُ [راحع: ۱۹۲۷۹].

(۱۹۲۹۵) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٢٩٦) حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ الْمُهَلَّبِيِّ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم عَنِ الصَّنَابِيحِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْمَ فَلَا تَرُجِعُنَّ بَعْدِى كُفَارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ [راجع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۲۹۲) حضرت صنابحی ٹڑٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی نے قر مایا میں تمہاری کٹرت کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، لہذا میر بے بعد کا فرند ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔

> ( ۱۹۲۹۷) حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ وَرُبَّمَا قَالَ الصَّنَابِحِ ( ۱۹۲۹۷) گذشته عديث اس دومري سند سي محي مروي بــــ

( ١٩٢٩٨) قُرِىءَ عَلَى سُفْيَانَ وَآنَا شَاهِدٌ سَمِعْتُ مَعْمَرًا يُحَدُّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آزْهَرَ قَالَ جُرِحَ حَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُالُ عَنْ رَحْلِهِ قُلْتُ وَآنَا غُلَامٌ مَنْ يَدُلُّ عَلَى رَحْلٍ حَالِدٍ فَآنَاهُ وَهُوَ مَجْرُوحٌ فَجَلَسَ عِنْدَهُ (راسع: ١٦٩٣٤).

(۱۹۲۹۸) حضرت عبدالرمل بن از ہر فائد كہتے ہيں كه فرد و حضن كي موقع پر حضرت فالد بن وليد فائد رقى ہو مجے تے ، ش نے نبى طائلہ كود يكھاكد آپ فائد أمسلمانوں كے درميان "جوكہ جنگ سے واپس آ رہے تے" چلتے جارہے ہيں اور قرماتے جا رہے ہيں كہ فالد بن وليد كے فيے كا پنة كون بنائے كا؟اس طرح نبى طينه ان كے پاس پنجے اور ان كے قريب جاكر بينے مجے

( ١٩٢٩ ) حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيسَى آخَبَرَنَا أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ عَنِ الزُّهُرِئَى قَالَ آخَبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمَنِ بُنُ آزُهَرَ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْدُ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَهُوَ يَتَحَلَّلُ النَّاسَ يَسُأَلُ عَنُ رَحْلٍ خَالِدِ بُنِ الْوَلِيدِ فَأَتِي يستكُرَانَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ أَنْ يَصُرِبُوهُ بِمَا كَانَ فِي آيْدِيهِمْ وَحَنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الثَّرَابَ [راحع: ١٦٩٣٢].

(۱۹۲۹) حضرت عبدالرحمٰن بن از ہر چھٹنے سے مروی ہے کہ بیں نے غز وہ حنین کے دن نبی نظیم کو دیکھا کہ آپ تکھٹے اوگوں کے درمیان سے راستہ بنا کرگذر تے جارہے ہیں اور حضرت خالد بن ولید ٹھٹٹ کے ٹھکانے کا پند پو چھنے جارہے ہیں ،ای اثناء بیں ایک آ دمی کو نشے کی حالت میں لایا گیا ، نبی ملیکانے اپنے ساتھ آنے والوں کو تھم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو پچھ ہے ، وہ اس سے اس مخص کو ماریں اورخود نبی ملیکانے اس پرمٹی تھیکی۔

( . . ٩٧ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزُّهْرِئُ حَدَّلَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ الزُّهْرِئُ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ النَّاسَ يَسْأَلُ عَنْ مَنْزِلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَلَاكْرَهُ

(۱۹۳۰۰) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٠ ) حَدَّثَنَا يَغَفُوبُ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِى عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَغْنِى ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنِ الصَّنَابِحِى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكْرَهُ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ الصَّنَابِحِيُّ رَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةً مِنْ أَحْمَسَ [راحع: ١٩٢٧٩].

(۱۹۳۰۱) عدیث نمبر (۱۹۳۷) اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ أُمَّيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اللَّهُ

#### حضرت اسيدبن حفير خافظ كي حديثين

( ١٩٣.٢ ) كِلَّكَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آغْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَفَادَةً عَنْ آنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُطَييْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى

عَنُهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ الْكُفْصَارِ يَا رَسُولَ اللّهِ آلَا تَسْتَغْمِلُنِي كَمَا اسْتَغْمَلُتَ فَكَانَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَتَلْقُونَ بَعُدِى آثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَى تَلْقُونِي غَدًا عَلَى الْحَوْضِ [صححه البحارى (٧٠٥٧). ومسلم (١٨٤٥)]. [انظر: ١٩٣٠٤].

(۱۹۳۰۲) حفرت اسید نگانڈ ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگا و رسالت بٹی عرض کیا یارسول انڈ! آپ نے جیسے فلال ھخص کوعہد وعطاء کیا ہے، جھے کوئی عہد و کیوں نہیں دیتے ؟ نی مایشا نے فر مایا عنقریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرو گے، اس وقت تم صبر کرنا یہاں تک کہ کل جمعہ ہے حوض کوژیر آ ملو۔

(١٩٣.٣) حُدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ آخُبَرَنَا يَحْنَى بُنُ آيُّوبَ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَزِيَّةَ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍ و عَنْ أَمَّهِ فَاطِمَةَ ابْنَةِ حُسَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتُ تَقُولُ كَانَ أُسَيْدُ بُنُ حُصَيْرٍ مِنْ آفَاضِلِ النَّاسِ وَكَانَ يَقُولُ لَوُ آنَى اكُونُ كَمَا اكْونُ عَلَى آخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ آخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ آفُراً مِنْ آفَاضِلِ النَّامِ وَكَانَ يَقُولُ لَوُ آنَى اكُونُ كَمَا اكْونُ عَلَى آخُوالٍ ثَلَاثٍ مِنْ آخُوالِى لَكُنْتُ حِينَ آفُراً الْقُورُآنَ وَحِينَ آسَمَعُهُ يُقُولُ لَوُ آنَى اكُونُ كُمَا اكْونُ عَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا شَهِدُتُ جِنَازَةً وَمَا فَعُدْتُ جِنَازَةً فَمَا فَعَدُلُثُ نَفْسِى بِسِوى مَا هُو مَفْعُولٌ بِهَا وَمَا هِى صَائِرَةً إِلَيْهِ

(۱۹۳۰۳) حفرت اسید نظافہ 'جن کا شارفاضل لوگوں بیں ہوتا تھا' ' کہتے تھے کدا کر میری صرف تین بی حالتیں ہوتی تو بی بیں ہوتا ، جب میں خود قرآن پڑھتا ، اور نبی مائیہ کو پڑھتے ہوئے سنتا ، جب بیں نیا بیا کا خطبہ سنتا اور جب بیں جنازے بی شر یک ہوتا اور بیس کسی ایسے جنازے بیس شر یک ہوا جس بیس بھی بھی بیس نے اس کے علاوہ پھے سوچا ہو کہ میت کے ساتھ کیا حالات ڈیش آئیس کے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟

( ١٩٣٠٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ فَخَادَةَ يُحَدُّثُ عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُصَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْكُنْصَارِ تَخَلَّى بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آلَا تَسْتَغْمِلُنِى كُمَا اسْتَغْمَلُتَ فُلَانًا قَالَ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِى آثَوَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِى عَلَى الْحَوْضِ

(۱۹۳۰) حضرت اسید نظافتہ ہے مروی ہے کہ ایک انصاری نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے جیے فلا ل مخص کوعہد وعطاء کیا ہے، مجھے کوئی عہد و کیوں نہیں دیتے ؟ نبی مایشانے فر ما یا منظریب تم میرے بعد ترجیحات کا سامنا کرد ہے، اس وفت تم مبرکرنا یہاں تک کرکل مجھ سے حوض کوثریر آ ملو۔

( ١٩٣٠٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَلْقَمَة عَنُ عَانِشَةَ قَالَتْ قَدِمُنَا مِنْ الْمَاتِيةِ الْهُ عَمْرَةِ فَتَلَقَّمِنَا بِذِى الْمُحَلَّيْفَةِ وَكَانَ غِلْمَانٌ مِنْ الْمَاتِّصَارِ تَلَقَّوُا ٱلْهُلِيهِمْ فَلَقُوا أَسَيْدَ بُنَ حُضَيْرٍ فَنَعُوا لَهُ الْمُوالَّةِ فَعُمْرَةٍ فَتَقَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُرَاثَةُ فَتَقَلَّعَ وَجَعَلَ يَبْكِى قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ آنْتَ صَاحِبٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَكَ مِنْ السَّابِقَةِ وَالْفِتَم مَا لَكَ تَبْكِى عَلَى الْمُرَاقِ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ وَقَالَ صَدَقْتِ لَعَمْرِى حَقَى أَنْ لَا

آبْكِي عَلَى آحَدٍ بَعُدَ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ وَقَدْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ قَالَتُ قُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اهْتَزَّ الْعَرُشُ لِوَفَاةِ سَعْدِ بُنِ مُعَاذٍ قَالَتْ وَهُوَ يَسِيرُ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۰) حضرت عائشہ بڑافا ہے مروی ہے کہ ہم لوگ تج یا عمرے ہے واپس آ رہے تھے، ہم ذوالحلیفہ عمل پہنچے، انسار کے پوٹو جوان اپنے اہل خانہ ہے بلنے گئے، ان عمل ہے پولوگ حضرت اسید بن حفیر بڑائٹ ہے بی ملے اوران کی اہلیہ کے انقال پر ان سے تعزیت کی ،اس پر وہ منہ چھپا کررونے گئے، عمل نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کی بخشش فرمائے، آپ تو نبی مائیا کے صحافی ہیں اور آپ کو تو اسلام عمل سبقت اور ایک مقام حاصل ہے، آپ اپنی ہوی پر کیوں رورہ ہیں، انہوں نے اپنے سرے کپڑا ہٹا کر فرمایا آپ نے فرمایا، میر منہ جان کی صم اجمراح نبراح نبراحق بنا ہے کہ صعد بن معاذ کے بعد کسی پر آنو نہ بہاؤں، جبکہ نبی مائیا نہوں نے بتایا کہ نبی مائیا کہ میں ماؤ کی وفات پر اللہ کا عرش مائے نکا اور وہ میرے اور نبی مائیا کے درمیان چل رہے تھے۔

( ١٩٣.٦) حَذَّقَا عَفَّانُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ آنْبَانَا الْحَجَّاجُ بُنُ ٱزْطَأَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِى لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّنُوا مِنْ لُحُومِ الْفَنَمِ وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْفَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَادِكِ الْإِبِلِ

(۲ ۱۹۳۰) حضرت اسید ٹاٹٹنے مروی ہے کہ تی اکرم ٹاٹٹٹ کی ارشاد فر مایا اونٹ کا کوشت کھا کروضوکیا کرو، بکری کا کوشت کھا کروضومت کیا کرواور بکریوں کے باڑے می نماز پڑھ لیا کروئیکن اونوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھا کرو۔

( ١٩٣.٧) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بَنُ مُقَاتِلِ الْمَرُوزِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بَنُ الْعَوَّامِ حَلَّانَا الْمَحَجَّاجُ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ أَبِى لَهْلَى عَنْ أَسَيْدِ بَنِ مَوْلَى يَنِى هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ لِفَةً قَالَ وَكَانَ الْمَحَكُمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِى لَهْلَى عَنْ أَسَيْدِ بَنِ مَوْلَى يَنِى هَاشِمِ قَالَ وَكَانَ لِفَةً قَالَ وَكَانَ الْمَحْكُمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنِ أَبِى لَهُلَى عَنْ أَسَيْدِ بَنِ مَحْمَدُ وَمَلَمَ آنَهُ سُئِلَ عَنْ أَلْبَانِ الْإِبلِ قَالَ تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْإِبلِ قَالَ تَوَخَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْفِيلِ قَالَ لَوَحَنَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسَلَمَ آنَهُ سُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ سُئِلَ عَنْ ٱلْبَانِ الْفِيلِ قَالَ لَوَحَنَّنُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَسَلَمَ إِنَّالِهُ السَادُ ضعيف. قال الإلهاني: ضعيف (ابن ماحة: ٩٦٤)].

(۱۹۲۰۷) حضرت اسید نگانٹ مروی ہے کہ نبی اکرم نگانگائی ہے کسی نے اوٹنی کے دودھ کا تھم پوچھا، نبی ملیدا نے فرمایا اسے پینے کے بعد وضوکیا کرو، پھر بکری کے دودھ کا تھم پوچھا تو فرمایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

> حَدِيثُ سُويَّدِ بُنِ فَيْسٍ عَنُ النَّبِيِّ مَلَّا لَيْمَ حضرت مويد بن قيس جُالْمُوَّ كَ حديثيں

( ١٩٣٠. ) حَلَّكُنَا وَكِيعٌ حَلَّكُنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ فَيْسِ قَالَ جَلَيْتُ أَنَا وَمَخْرَمَةُ الْعَبْدِئُ فِيَابًا مِنْ

#### 

هَجُورَ قَالَ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاوَمَنَا فِي سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَانُونَ يَزِنُونَ بِالْآجُرِ فَقَالَ لِلْوَزَّانِ زِنُ وَآرُجِعُ [صححه ابن حبان (٧٤٧٥)، والحاكم (٢٠/٢). وقالَ الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابوداود:٣٢٢٦، ابن ماحة: ٢٢٢٠ و ٣٥٧٩، الترمذي: ٥١٣٠٠ النسائي: ٢٨٤/٧). قال شعيب: اسناده حسن}.

(۱۹۳۰۸) حضرت سوید بن قیس نگانئ سے مروی ہے کہ بی نے اور نخر فدعبدی نے ل کر ' ابجر'' نامی علاقے سے کپڑے منگوائے، ہم لوگ نبی طابلا کی خدمت میں حاضر ہوئے ، نبی طابلانے ایک شلوار کے بارے ہم سے بھاؤ تاؤ کیا، اس وقت امارے یہاں کچولوگ پسے تو لنے والے ہوتے ہتے جو تول کر پہنے دیتے تھے، نبی طابلانے نو لنے والے سے فر مایا کہ انہیں پہنے تول کر وے دو اور جھکیا ہوا تو لنا۔

( ١٩٣.٩) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنُ سِمَاكٍ عَنْ مَالِكٍ أَبِي صَفْوَانَ بُنِ عَمِيرَةَ قَالَ بِعُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجُرَةِ فَآرُجَحَ لِي (صححه الحاكم (٢٠/٢). قال الالباني: صحبح (ابوداود: ٣٠/٢) ابن ماحة: ٢٢٢١، النسالي: ٢٨٤/٧)]. [انظر: ٢٤٢٦٢].

(۱۹۳۰۹) حضرت ابومغوان بن عميره ناتلظ سے مروى ہے كہ ش نے جحرت سے پہلے نبى طابی اسك ہاتھ ایک شلوار فروشت كى ، نبى طابی نے مجھے اس كى قیمت جنگتی ہوئى تول كردى۔

# حَدیثُ جَاہِدِ الْاَحْمَدِی ڈِکُٹُرُ حضرت جابراجمسی ڈِکٹُرُز کی حدیثیں

( ١٩٣١ ) حَكَّلْنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ مَا هَذَا قَالَ نُكُثِّرُ بِهِ طَعَامَنَا [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قال الألباني: صحيح (ابن ماجه: ٤٠٣٣)]. [انظر بعده].

(۱۹۳۱۰) حضرت جابراتمسی ٹاکٹا ہے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی طابق کے یہاں کدوتھا، میں نے یو جھاریکیا ہے؟ نبی طابق نے فر مایا اس کے ذریعے ہم اپنا کھانا ہڑھالیتے ہیں۔

(۱۹۳۱) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ آبِي خَالِدٍ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلُتُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْتِهِ فَلَ آبُتُ عِنْدَهُ قَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعٌ نَكُثُو بِهِ طَعَامَنَا [مكردما قبله] عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْتِهِ فَي بَرُتُهُ فَرْعًا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا قَالَ هَذَا قَرْعٌ نَكُثُو بِهِ طَعَامَنَا [مكردما قبله] عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي بَرُولَ فِي بَيْنِهِ عَلَيْهِ مَرُول بِهِ مَنْ اللهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### هي مُنالا الله فين بل يَنظ مِن الله هي عام ال

# بَقِيَّةُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ أَبِي أَوْفَى عَنَ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ حضرت عبدالله بن ابي اوفي ولافت كي مرويات

(۱۹۲۱۲) حَلَّتُنَا يَحْتَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ مُدُدِكِ بْنِ عُمَارَةَ عَنِ ابْنِ آبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِي صَلَى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُرَبُ الْمَحَمُّوَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَزُنِى حِينَ يَزُنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُرَبُ الْمُحَمُّوَ حِينَ يَشُرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتِهِبُ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَشُرَبُ الْمُحَمُّورَ حِينَ يَشُرِبُهَا وَهُو مُؤْمِنٌ وَلَا يَعْدِهِ وَهُذَا السَاد حسن].
(۱۹۳۱۲) حضرت ابن افي او في نظاف سروى ہے كہ ني طَيَا الله ارشاد فرما يا جوفف شراب نوشي كرتا ہے، اس وقت وه مؤمن نيس رہتا ، جوفس بركاري كرتا ہے، اس وقت وه مؤمن نيس رہتا ، جوفس بركاري كرتا ہے، اس وقت وه مؤمن نيس رہتا اور جوكى بالدار كے يہاں ۋاكر ۋائل ہے، وه اس وقت مؤمن نيس رہتا ۔

( ۱۹۳۱۳) حَدَّثَنَا يَخْتَى عَنْ شُغْبَةَ حَدَّثَنِى الشَّيْبَائِيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَائِيُّ قَالَ سَمِفْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الْأَخْطَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضُ قَالَ لَا أَدْرِى [صححه البحارى دون آخره (٩٦٥٥). قال الالبانى: صحيح (النسائى: ٤/٨)]. [انظر: ١٩٣١، ١٩٣٥، ٩٣٧، ٩٣٧، ١٩٣٧، ١٩٣٥].

(۱۹۳۱۳) شیبانی مکتله کتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی اونی ٹٹاٹڈ کو پیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی طالا نے سز منطکے کی نبیذے منع فر مایا ہے، میں نے ان سے پوچھا سفید منطکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣١٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدِّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْمُحَسَنِ الْمُزَيِّقُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى أَوْفَى يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ ءَ اللَّهُ مِنْ الرَّعُوعِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْلَّهُ مِنْ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ [صححه مسلم (٢٧٦)]. [انظر: ١٩٣١٥ ١ ١٩٣١٩].

(۱۹۳۱۳) حضرت ابن ابی او فی انگلائے مروی ہے کہ نبی طیا جب رکوع سے سراٹھاتے توسیعی اللّه لِلَّمَنْ حَیدتُهُ کہہ کرید فرماتے اے ہمارے پروردگاراللہ! تمام تعریفیں تیرے بی لیے بیں زیمن وآسان کے بحر پور ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ جا بیں ان کے بحر پور ہونے کے برابر۔

( ١٩٣٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ أَبِى أَوْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَمْ يَقُلُ فِي الصَّلَاةِ [مكرر ما ضله].

(۱۹۳۱۵) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣١٦ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ حَدَّثِنِي الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي ٱوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ الْمُحْمَدِ قَالَ قُلْتُ فَالْآبَيْسُ قَالَ لَا آذْرِي [راحع: ١٩٣١٣].

(۱۹۳۱۷) شیبانی مکتله کہتے ہیں کہ میں نے معزرت ابن انی اونی نظامًا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی طاہ انے سز منظے کی نبیذ سے منع فر مایا ہے ، میں نے ان سے بوج ماسفید منظے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فر مایا مجھے معلوم نبیس۔

( ١٩٣٧) حَلَّتُنَا وَكِيعٌ وَيَعْلَى هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِى خَالِدٍ وَهُوَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى آوُفَى يَعُولُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الْهَرْمُ وَعَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الْهَرْمُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الْهُرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ الْهُرْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٩٤٣)، والله عزيمة: الله الله عنه الله عنه و الله عنه الله عنه و الله عنه الله عنه و الله و ا

(۱۹۳۱۷) حضرت ابن ابی اوفی شائلائے مروی ہے کہ نبی طائلائے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لفکروں کے لئے بددعا ہ کرتے ہوئے فر مایا اے کتاب کونازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے الفکروں کو فکست دینے والے! انہیں فکست سے ہمکنار فر مااور انہیں ہلاکرر کھ دے۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ قَلِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ يَعْنِى فِي الْعُمْرَةِ وَنَحْنُ نَسْتُرُهُ مِنْ الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُؤْذُوهُ بشَيْءٍ [صححه البحاري (١٦٠٠ وابن حزيمة: (٢٧٧٥)]. [انظر: ١٩٣٤ ، ١٩٣٤ / ١٩٣٤ ١].

(۱۹۳۱۸) حعزت ابن ابی او فی نظائد سے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی طبیقا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اوراس دوران مشرکین کی ایذ اور سانی ہے بچانے کے لئے نبی طبیقا کواپنی حفاظت جس رکھا۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِغْتُ ابْنَ أَبِي أَوْلَى يَقُولُ لَوْ كَانَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ مَا مَاتَ ابْنُهُ إِبْرَاهِهِمُ [صححه البحاري (١٩٤٤)].

(۱۹۳۱۹) حضرت ابن ابی او فی نظافات مروی ہے کہ اگر نبی طابقائے بعد کوئی نبی آتا ہوتا تو نبی طابقائے صاحبزادے حضرت ابراجیم نظافۂ کا انتقال کمجی نہ ہوتا۔

( ١٩٣٢ ) حَلَّانَا وَكِيعٌ حَلَّانَا سُفْيَانُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ اللَّالَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيٌّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَخْذَ شَيْءٍ مِنْ الْقُوْآنِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُولًا إِلَا إِللَّهِ إِلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُولًا إِلَا إِللَهِ عَالَى عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَهِ وَلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا حَوْلَ وَلَا عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْحَمْدُ لِللّهِ وَلَا إِلَٰهُ إِلَى وَالْحَمْدُ فَقَالَ اللّهِ عَلَى وَالْحَمْدُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا إِلَهُ إِلَى وَالْحَمْدِي وَعَالِمِي وَالْحَدِيلِي وَالْوَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اغْفِرْ لِي وَالْحَمْدِي وَعَالِمِي وَالْمُؤْمِ فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَمَّا عَلَا عَلَيْهِ مِنْ الْخَوْرِ فَالَ مِسْعَرُ

فَسَمِعْتُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ إِبْرَاهِمَ السَّكْسَكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْتَنِي فِيهِ غَيْرِى [صححه ابن حبان (١٨٠٨)، وابن عزيمة: (٤٤٥)، قال الألباني: حسن (ابو داود: ٨٣٧، النسائي: ١٤٣/٢). قال شعيب: حسن بطرقه وهذا اسنادضعيف]. [انظر: ١٩٣٥، ١٩٣٩]. [انظر: ١٩٣٨]. وانظر: ١٩٣٥].

(۱۹۳۴) حضرت ابن ابی اونی افغائذ ہے مروی ہے کہ ایک آ دی تی طابھا کی خدمت جس حاضر ہوا اور حرض کیا یارسول اللہ! جس قر آن کریم کا تعوز اسا حصہ بھی یا ذمیس کرسکا ، اس لئے جھے کوئی الی چز سکھا دیجئے جو میر ہے لیے کافی ہو، نی طابھا نے فر ہا یا ہوں کہ لیا کروہ سُنہ بھان اللّٰهِ وَ الْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلَٰهَ إِلّٰهَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الْمُحَمِّدُ لِلّٰهِ وَ لَا إِلَٰهَ إِلّٰهَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ الْمُحَمِّدُ وَ لَا حُولَ وَ لَا فَوْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

( ۱۹۲۲۱ ) حَكَثَنَا وَكِمِعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً فَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ٱوْلَى يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى النَّبِيَّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بَنِ مُرَّةً فَالْيَثَةُ بِصَلَقَةٍ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى آلِ أَبِي أَوْلَى صَلَّى الْوَلَى الْهُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ فَالْيَثَةُ بِصَلَقَةٍ مَالِ أَبِي فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى آلِ أَبِي أَوْلَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي أَبِي الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي أَبِي الْوَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي أَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُوالِقُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَال واللَّذُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالِمُوالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِقُ

(۱۹۳۲) معزت ابن انی اونی ناتش سروی ہے کہ جب کوئی مخض نی ناتش کے پاس اپنے مال کی زکو ۃ لے کرآتا تو نی ناتش اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے ، ایک دن میں مجمی اپنے والد کے مال کی زکو ۃ لے کر حاضر ہوا تو نبی پیٹھ نے فر مایا اللَّاہم مَسَلّ عَلَى آلِ آبِي اَوْ کَمِي

(١٩٣٣٠) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي يَعْفُودِ الْعَبْدِئَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ آبِي آوُفَى قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا لَأَكُلُ فِيهَا الْجَرَادَ [صعم البعارى (٩٥٥٥)، ومسلم (١٩٥٢)]. النظ: ١٩٣٦: ١ ١٩٢٥، ١٩٢٨.

(۱۹۳۲۲) حضرت ابن الی اونی نظافت مروی ہے کہ ہم نے نبی الیا کے ہمراہ سات غزوات بی شرکت کی ہے، ان غزوات میں ہم لوگ نڈی دل کھایا کرتے تتے۔

( ١٩٣٢٣ ) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَلَّكَنَا شُعْبَةُ عَنْ ضَيْحٍ مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ ابِي أَوْلَى يَقُولُ اسْتَأْذَنَ ابُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ جَارِيَةٌ تَضُرِبُ بِالدُّفْ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَخَلَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتْ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلٌّ حَبِيًّى [انظر: ١٩٣٧٧]. (۱۹۳۲۳) حضرت ابن افی اوفی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نظافت نی ملیا کے کاشانہ اقدی ش داخل ہونے کی اجازت جابی، اس وقت ایک باندی دف بجاری تقی، حضرت صدیق اکبر نظافا اجازت پاکراندر آھے، پجر حضرت عمر نظافان نے آکرا جازت طلب کی اور اندر آھے، پھر حضرت حان نظافات آکرا جازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئی، نی ملیا نے فر مایا عثمان بوے حیا دوار آ دی ہیں۔

( ١٩٣٢٤) حَلَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَلَّثُنَا أَبُو حَيَّانَ قَالَ سَمِعْتُ شَيْخًا بِالْمَدِينَةِ يُحَلِّنُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بِذُ أَرَادَ أَنْ يَغُزُو الْحَرُورِيَّةَ فَقُلْتُ لِكَاتِيهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنِّى الْوَهِي كَتَبِهِ وَكَانَ لِى صَدِيقًا انْسَخُهُ لِى فَفَعَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَلُو اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَلُو وَسَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقَيْمُ وَسُلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا تَمَنُّوا لِقَاءَ الْقَلُو وَسَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَجَلَّ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقَيْمُ وَاللَّهُ مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لَا لَكَيْوِفِ قَالَ فَيَنْظُو وَسَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمَا لَهُ اللَّهُ وَسَلُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَالْعَلُولُ السَّيُولِ السَّيُوفِ قَالَ اللَّهُمَ مُنْولَ الْكَهُ مُنُولَ الْكَهُولُ النَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُمُ مُنُولً اللَّهُمَ مُنُولَ الْكُولُ اللَّهُمَ مُنُولُ اللَّهُمَ مُنُولَ الْكُولُ السَّورِي وَهَا إِلَى اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْولَ الْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْولُ اللَّهُمُ مُنُولَ الْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مُنْ وَالْعَالُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ الل

(۱۹۳۲۳) ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جب عبیدائلہ نے خارجیوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو حضرت عبدائلہ بن ابی اوئی ٹائٹز نے اسے ایک خطائعا، میں نے ان کے کا تب ہے 'جومیرا دوست تھا'' کہا کہ جھے اس کی ایک نقل دے دوتو اس نے جھے اس کی نقل دے دی وقت اس نے جھے اس کی نقل دے دی میں ایسانے میں ایسانی نقل دے دوتو اس نے جھے اس کی نقل دے دی وہ خط بیتھا کہ نبی طبیع فرمایا کرتے ہے دی کا مظاہرہ کیا کرو، اور یا در کھو کہ جنت تکواروں کے سائے ہے ہے ہم نمی طبیع اس کی ایسانی میں میں میں ایسانی میں انتہ ہم نمی طبیع اس کی ایسانی میں ایسانی کی سائے ہم نمی طبیع اس کے اور اس کے بعد دعمن پرحملہ کرد ہے تھے، اور یہ دعا وفر ماتے ہے اس کی ایسانی کی سائے ہو اس کے اور اس کے بعد دعمن پرحملہ کرد ہے تھے، اور یہ دعا وفر ماتے تھے اس کتا ہو کا زل کرنے والے اللہ ایا دلوں کو چلانے اور لکھو کہ دو الے انتہاں کی کست سے دو چا رفر مااور ہماری مدوفر ما۔

( ١٩٣٢٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبِى بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ أَبِى آثَاهُ بِصَدَقِيهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْفَى [راحع: ١٩٣٢١].

(۱۹۳۲۵) حفرت ابن ابی اونی تلافزے مروی ہے کہ جب کوئی فخص نبی طینا کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کرآت ناتو نبی طینا اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو قالے کرحاضر ہوئے تو نبی طینا نے فرما یا اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ آبِي آؤُهَى

( ١٩٧٣٠ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزٌ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِى قَالَ بَهُزٌ أَخْبَوَنِى عَدِى بْنُ ثَابِتٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَابْنَ أَبِى أَوْلَى قَالَا أَصَابُوا حُمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْفِئُوا الْلَقُدُورَ وَقَالَ بَهُزٌ عَنْ عَدِى عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِى أَوْلَى [راحع: ١٨٧٧]. [صححه

البعاری (۲۲۱)، ومسلم (۱۹۳۸)].

(۱۹۳۲۷) حضرت براہ بن عازب ٹلگٹا ہے مروی ہے کہ فز دہ خیبر کے موقع پر پچھ گدھے ہمارے ہاتھ لگے، تو نبی مالیلا کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہانٹریاں الٹادو۔

(١٩٣٢٧) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَمٍ حَدَّثُنَا شُفْهَةُ آخْبَرَلِي زَجُلٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي آوْفَى يَقُولُ كَانَتْ جَارِيَةٌ تَعْشُرِبُ بِاللَّقِّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ آبُو بَكُمٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ ثُمَّ جَاءَ عُشْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَآمُسَكُتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عُشْمَانَ رَجُلٌّ حَيِّى [راجع: ١٩٣٢٣].

(۱۹۳۷) حضرت ابن الی اوفی نگالاے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر نگالائے نبی بیٹیں کے کاشانۃ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت ہا کہ نگالا ہے کاشانۃ اقدس میں داخل ہونے کی اجازت ہا ہی، اس وقت ایک ہا ندی دف بجار ہی تھی ، حضرت صدیق اکبر بڑاٹٹوا جازت ہا کر اندر آ گئے ، پھر حضرت عمان نگاٹٹونے آ کرا جازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئی ، حضرت عمر نگاٹٹونے آ کراجازت طلب کی اور اندر آ گئے ، پھر حضرت عمان نگاٹٹونے آ کراجازت طلب کی تو وہ خاموش ہوگئی ، نبی مائیلانے فر مایا عمان بوے حیارد ارآ دی ہیں۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ مَجُزَاةً بُنِ زَاهِرٍ وَحَجَّاجٌ حَدَّثَنِى شُعْبَةُ عَنْ مَجُزَاةً بُنِ زَاهِرٍ مَوْلَى لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِى صَلَّى وَرَوْحٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَجْزَاةً بُنِ زَاهِرٍ مَوْلَى لِفُرَيْشٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ اللَّهُمَّ طَهْرُنِى مِنْ الذَّنُوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَيْتُ مِنْ الذَّنُوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَيْتُ مِنْ الذَّيْوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَيْتُ مَنْ الذَّيْوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَيْتُ مِنْ الذَّاتِ فِي اللَّهُمَّ طَهُرُنِى مِنْ الذَّيْوبِ وَنَقْنِى مِنْهَا كَمَا يُنَقِّى الثَّوْبُ الْأَيْتُ مَ

(۱۹۳۲۸) حفرت این ابی اونی نگافتا ہے مروی ہے کہ تی پانٹا فرماتے تھے اے اللہ! تمام تعریفیں تیرے تی لیے ہیں زیمن و آسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاجیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر، اے اللہ! مجھے برف، اولوں اور شعندنے پانی سے پاک کروے ، اے اللہ! مجھے گنا ہوں ہے اس طرح پاک صاف کروے جیسے سفید کپڑے کی میل کچیل دور ہوجاتی ہے۔

( ۱۹۲۲۹) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْنَمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدًا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ عَبْدَاللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمَّ وَبَنَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَا اللَّهُمَّ وَبَنَ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣١٤] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣١٩] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣٩] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣٩] السَّمَاءِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِلْءَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٤٩] مَن عَلَيْهِ مِنْ مَن الْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن الْمِن الْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَالَةُ الْمَالَةُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى الْمُعَلِيْهِ وَمِنْ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَةُ عَلَيْهُ مِنْ مِنْ مَنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَ

کے برابر\_

( .١٩٣٣ ) قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّقِنِي آبُو عِصْمَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْكُعُمَشِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْلَى قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو إِذَا رَلَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ [مكرر ما تبله].

(۱۹۳۳۰) حضرت ابن ابی او فی خانو ہے مروی ہے کہ نبی مانیں جب رکوع سے سرا نھاتے تو د عا وکرتے تھے۔

( ١٩٣٣٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ أَبِى أَوْلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحُفِتُوا الْقُلُورَ وَمَا فِيهَا قَالَ شُعْبَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ قَالَهُ سُلَيْمَانُ وَمَا فِيهَا أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ مِنْ ابُنِ أَبِي أَوْلَى [انظر: ١٩٦٢]. [صححه البعاري (٥٥ ٣١)، ومسلم (١٩٣٧)].

(۱۹۳۳۱) حضرت عبدالله بن الي اوفي الله التي حروى بكرني وليا فرمايا بالتريا اوران من جو يحد ب،النادو..

( ١٩٣٣٢) حَذَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثِنِي شُعُبَةُ عَنُ أَبِي الْمُخْتَارِ مَنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرٍ فَلَمْ نَجِدُ الْمَاءَ قَالَ لُمَّ هَجَمُنَا عَلَى الْمَاءِ بَعْدُ قَالَ فَجَعَلُوا يَسْقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا آتُوهُ بِالشَّرَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ حَتَّى شَرِبُوا كُلُّهُمْ [فال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٣٧٢٥)]. [انظر: ١٩٦٣٣].

(۱۹۳۳۲) حضرت عبدالله بن الی اونی الله اونی الله الله مردی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کمی سفر جس تھے ہمیں پانی نہیں ال رہاتھا ہموزی در بعد ایک جگہ بانی نظر آسمیا ، لوگ نبی طابع کی خدمت جس پانی لے کر آئے گئے ، جب بھی کوئی آدمی پانی لے کر آٹا تو نبی طابع کی فرماتے کسی بھی توم کا ساتی سب سے آخر جس پیتا ہے ، یہاں تک کہ سب لوگوں نے یانی لی لیا۔

( ١٩٣٣) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ حَدَّلَنِى شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللّهِ بُنَ آبِى الْمُجَالِدِ قَالَ الْحَنَافَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ شَدَّادٍ وَالْبُو بُرُدَةَ فِى السَّلَفِ فَبَعَثَانِى إِلَى عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِى اَوْفَى فَسَالَتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِى عَبْدُ اللّهِ بُنِ آبِى اَوْفَى فَسَالُتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسْلِفُ فِى عَبْدِ اللّهِ بُنِ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الْجِنْعُةِ نُسُلِفُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآبِى بَكُو وَعُمَرَ رَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِى الْجِنْعُةِ وَالنَّهِينِ وَالنَّهِينِ وَالزَّبِينِ اللّهُ عَلَيْهِ وَالزَّبِينِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ النَّبُ عَبْدَ وَالزَّبِينِ وَمَا هُوَ عِنْدَهُمْ أَوْ مَا نَرَاهُ عِنْدَهُمْ ثُمَّ النَّبُ عَبْدَ اللّهِ مِثْلَ فَيْلِكَ [صححه البحارى (٢٢٤٢)]. [انظر: ١٩٦٥،١٩٦١].

(۱۹۳۳۳) عبداللہ بن افی المجالد کہتے ہیں کہ ادھاری کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن شداد اللہ اللہ المجالہ کے ہیں کہ ادھاری کے مسئلے میں حضرت عبداللہ بن اللہ اللہ بنا ہوگا ہوں ہے ہے۔ حضرت عبداللہ بن افی اوئی اللہ تھے دیا، میں نے ان سے بیدسئلہ ہو جہا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ نی طابقہ اور حضرات شیخین اللہ اس محلکہ کے دور میں گندم، جو بھشش یا جو چیزیں بھی لوگوں کے پاس ہوتی تھیں، ان سے ادھاری کرایا کرتے تھے، میر میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی اللہ تا کہ انہوں نے بھی ہی بات فرمائی۔ ان سے ادھاری کرایا کرتے تھے، میر میں حضرت عبدالرحمٰن بن ابزی اللہ تا کہ انہوں نے بھی ہی بات فرمائی۔ ( ۱۹۲۷۶) حَدَدُنَا حَدِّاجُ قَالَ قَالَ مَالِكَ يَعْنِي ابْنَ مِفْوَلِ آخْتَرَنِي طَلْحَةً قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِی آؤْتَی آوْسَی

رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُومِي قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البعارى (٢٧٤٠)، ومسلم (٢٦٢١)، وابن حبان (٢٠٢٣) وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. قال شعيب: صحيح وهذا اسناده ظاهره الانقطاع]. [انظر: ١٩٣٢٩، ١٩٣٤).

(۱۹۳۳۳) طلحہ مکتلہ کہتے ہیں کہ بھی نے معزت میداللہ بن ائی اوئی ڈٹاٹٹ پوچھا کہ کیا نی طبی آنے کوئی ومیت فرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایانییں ، بھی نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو ومیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود ومیت کی نیس؟ انہوں نے فرمایا کہ نی طبی نے کتاب اللہ پڑمل کرنے کی ومیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص ومیت نیس فرمائی)

(۱۹۳۳) حَلَقنا هُسَيْم الْحَبَرَنَا الشَّهَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِلَى الْمُجَالِدِ قَالَ بَعَنِي اَهْلُ الْمَسْجِدِ إِلَى الْبِي الْوَلَى الْسَالَةُ مَا صَنعَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي طَعَامِ حَيْهُوَ قَالَيْنَهُ فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمَّسَهُ قَالَ لَا كَانَ الْقَلْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ وَقُلْتُ هَلْ خَمَّسَهُ قَالَ لَا الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَا الرَادِ مِنهُ صَنَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم إِلَا الرَادَ مِنهُ صَنَّى الْعَلَيْمِ وَالول فِي عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله الله الله الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَم الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَسَلَم الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله قَالَ لَا إِلَٰهُ عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه الله عَلْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلْه وَسَلَم الله الله عَلْه وَسَلَم الله عَلْه والله والله والله عنوا الله الله

(۱۹۳۳۷) اساعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ بی نے معزت عبداللہ بن ابی اونی ٹاکٹات پوچھا کہ کیا ہی طائی عمرے کے موقع پر بیت اللہ میں واقل ہوئے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔

(۱۹۳۳۷) حَلَّكُنَا هُشَهُمْ قَالَ الشَّهِيَّالِيُّ آخَبَرَلِي قَالَ قُلْتُ لِابُنِ آبِي أَوْلَى رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً قَالَ قُلْتُ بَعْدَ نُزُولِ النُّورِ أَوْ فَبْلَهَا قَالَ لَا أَذْرِى [صححه البحارى (۱۸۱۳)، ومسلم (۱۷۰۲)، وابن حبان (٤٤٣٣)].

(۱۹۳۳۷) شیبانی کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت ابن ابی اوٹی ٹاٹٹاسے پوچھا کدکیا ٹی طینا نے کسی کورجم کی سزادی ہے؟ انہوں نے قرمایا ہاں! ایک یہودی اور یہودیہ کودی تھی، میں نے پوچھا سورہ نورتازل ہونے کے بعدیا اس سے پہلے؟ انہوں نے قرمایا یہ جھے یا دنیس۔

( ١٩٣٣٨ ) حَلَّقُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَلَّقُنَا أَبُو إِسْحَاقَ يَغْنِى الشَّيْبَانِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ٱكُلِ لُحُومِ الْحُمُّرِ الْأَهْلِيَّةِ [صححه البحارى (٢٢٠)]. (۱۹۳۳۸) حضرت ابن ابی او فی تاکنات مروی ہے کہ نبی مائیا نے پالتو گدھوں کے کوشت ہے منع قر مایا ہے۔

(١٩٣٧٩) حَلَّنَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَيَعْلَى الْمَعْنَى قَالَا ثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى أَوْفَى أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَشَرَ حَدِيجَةَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَ نَعَمْ بَشَوْهَا بِيَئْتٍ فِى الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ قَالَ يَعْلَى وَقَالَ مَرَّةً لَا صَخَبَ أَوْ لَا لَغُوَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ [صححه البحارى (١٩٥٠)، ومسلم (٢٤٣٣)، وابن حبان (٢٠٠٤). [انظر: ٢٩٣٥، ١٩٣٥، ١٩٣٥).

(۱۹۳۳۹)اساعیل میکند کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن ابی او فی ٹنٹنڈے یو چھا کیا نبی طاق نے حضرت خدیجہ نٹاٹنا کوخوشخری دی تھی؟انہوں نے فرمایا ہاں! نبی طاق نے انہیں جنت میں ککڑی کے ایکے کل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ ہی کوئی نف۔

( ١٩٣٤ ) حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِى أَوْلَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اعْتَمَرَ فَطَافَ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَكُنَّا نَسُتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدُّ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۴) حضرت ابن ابی او فی ٹاکٹنز ہے مروی ہے کہ ہم لوگ تی طابقا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا مروہ کی سعی کی ،اوراس دوران مشرکین کی ایذ اور سانی ہے بچانے کے لئے نبی طابقا کواپٹی حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣٤١) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوفَىٰ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَوَارِجُ هُمْ كِلَابُ النّارِ [اسناده ضعيف. وقال البوصيرى: واسناد رحاله ثقات الا انه منقطع. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٦٧١١)].

(۱۹۳۳) حفرت ابن الي اوفي المنظرة عمروى به كدش نے نبى طائع كو يقر ماتے ہوئے سنا به كرخوارج جنم كے كتے ہيں۔ (۱۹۳۲) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِي أَوْلَى قَالَ اعْتَمَرَ النّبِيُّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَطُفْنَا مَعَهُ وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَعَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَكُمْ مَعَهُ نَسْتُرُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَةً لَا يَرْمِيهِ أَحَدٌ الْوَيُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ [راجع: ١٩٣١٨].

(۱۹۳۴۲) حضرت ابن ابی اونی کانٹوے مروی ہے کہ ہم لوگ نبی مایشا کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچے، بیت اللہ کا طواف کیا مقام ابراہیم کے پیچے نماز پڑھی اور صفا مروو کی سعی کی ،اور اس دوران مشرکین کی ایذا ورسانی ہے بچانے کے لئے نبی مایشا حفاظت میں رکھا۔

( ١٩٣٤٣ ) قَالَ فَدَعَا عَلَى الْآخْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْزَابِ اللَّهُمَّ الْهَزِمُهُمُّ وَزَلْزِلْهُمُ [راحع: ١٩٣١٧]. (۱۹۳۴۳) اور نبی طابی نے غزوہ احزاب کے موقع پرمشرکین کے لفکروں کے لئے بدوعا مکرتے ہوئے فر ہایا اے کتاب کو نازل کرنے والے اللہ! جلدی حساب لینے والے الفکروں کو فکست دینے والے! انہیں فکست سے ہمکنارفر مااور انہیں ہلا کر رکھ دے۔

( ١٩٣٤٤) قَالَ وَرَآيْتُ بِيَدِهِ طَرْبَةً عَلَى سَاعِدِهِ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ ضُرِبْتُهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقُلْتُ لَهُ أَشَهِدُتَ مَعَهُ حُنَيْنًا قَالَ نَعَمْ وَقَبْلَ ذَلِكَ [صححه البحاري (٢٠٢٤)، ومسلم (١٧٤٢). وقال الترمذي: حسن صحيح].

(۱۹۳۴۳) راوی کہتے ہیں کہ بی نے حضرت ابن الی اونی بڑھٹا کے بازو پر ایک ضرب کا نشان دیکھا تو پو چھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا کہ یہ جھے غزوہ خنین کے موقع پر زخم لگ کیا تھا، بھی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ غزوہ خنین بی نویشاک ساتھ شریک ہوئے تھے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! بلکہ پہلے کے غزوات میں بھی شریک ہوا ہوں۔

( ١٩٣٤٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْمَرَنَا مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي ٱوْفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيهِ

(۱۹۳۴۵) حعرت ابن الی او فی نگانڈے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے اے اللہ! تمام تعریفیں آپ عی کی ہیں ، جو کشرت کے ساتھ موں ،عمد واور ہا برکت ہوں۔

( ١٩٣٤٦ ) حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْوِهِ بُنِ مُوَّةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمُ فَآتَاهُ أَبِى بِصَدَقَةٍ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِى أَوْلَى [راحع: ١٩٣٢].

(۱۹۳۳۷) حضرت ابن الی او فی الگانت مروی ہے کہ جب کوئی فض نبی طائد کے پاس اپنے مال کی زکو ہے الے کر آتا تو نبی طائد اس کے لئے دعا وفر ماتے تھے، ایک دن میرے والد بھی اپنے مال کی زکو ہے لے کر حاضر ہوئے تو نبی طائد اللّہ معمّ مسلّ عکمی آل آبی اُو کھی

( ١٩٣٥٧) حَدَّنَا هِشَامُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللّهِ بُنُ إِيَادِ بُنِ لَقِيطٍ حَدَّنَنَا إِيَادٌ عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ وَنَحْنُ فِى الصَّفِّ حَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا حَلَ فِى الصَّفِّ حَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا حَلَ فِي الصَّفَّ حَلْفَ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَنْ مَنْ مَلُولُ وَالسَّمَ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ وَقَالُوا مَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ النَّصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ النَّصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَ النَصَرَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ رَايْتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَاللّهِ لَقَدْ رَايْتُ كَالُولُ مَنْ عَذَا الْعَالِى الصَّوْتَ فَقِيلَ هُو ذَا يَا رَسُولَ اللّهِ فَقَالَ وَاللّهِ لَقَدْ رَايْتُ كَالْمَلَ كَالْمَالَ يَصُعَدُ فِى السَّمَاءِ حَتَّى فُعِحَ بَابٌ فَلَا عَلَى مَلْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ لَقَدْ رَايْتُهِ كَالِمُ عَلَى مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى السَّمَاءِ حَتَّى فُعِحَ بَابٌ فَلَاحَلَ فِيهِ إانظر: ١٩٣٤ ١ ١٩٣٤ ١ ١٩٣٤ . ١٩٣١١].

(۱۹۳۷۷) حضرت این انی اونی المثلث مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی المیلا کے پیچے صف میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے

کرایک آدی آکرمف بی شامل ہوگیا اور کینے لگا"الله اکبو کبیرا، و صبحان الله بکوة و اصیلا" اس پرمسلمان سر افعانے اوراس فخض کو تالیند کرنے گئے ، اور دل بی سوچنے کے کہ یہ کون آدی ہے جو ٹی طین کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرر با ہے؟ جب ٹی طین نمازے فارغ ہوئے تو فر مایا یہ بلند آواز والاکون ہے؟ بتایا کیا یارسول اللہ او ویہ ہے، ٹی طین نے فر مایا بخدا! میں نے دیکھا کرتہا راکلام آسان پر چڑھ کیا، یہال تک کہا کہ درواز وکل کیا اوروواس بی دافل ہوگیا۔

( ١٩٣٤٨ ) قَالَ أَبُو عَبُد الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَاه جَعْفَرُ بُنُ حُمَيْدٍ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادٍ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ إِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي آَوْلَمَى مِثْلَةُ

(۱۹۳۸) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٤٩ ) حَذَنْنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِئَى حَذَّتَنِى مَالِكَ يَعْنِى ابْنَ مِغُولٍ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرَّفٍ قَالَ سَٱلْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَلِمَ تُحِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ لِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ آوْمَنَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راجع: ١٩٣٣].

(۱۹۳۳۹) طلحہ مینی کی جی کہ میں نے معزت عبداللہ بن الی اونی شائلاہ ہوجھا کہ کیا نبی طابھ نے کوئی وصیت قرمائی ہے؟ انہوں نے فرمایانہیں، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی طابھ نے کتاب اللہ رعمل کرنے کی وصیت فرمائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فرمائی)

( ١٩٣٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ أَنِ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ آبِى أَوْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ وَاسْعَ: ١٩٣١٤ ].

(۱۹۳۵۱) حضرت ابن الی اونی جی بی الله است کردی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملیکا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں قرآ ن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا دنہیں کرسکتا ،اس لئے جھے کوئی الیمی چیز سکھا دیجئے جومیرے لیے کافی ہو، نبی ملیکا نے فرمایا ہوں كه لياكرو، "مسهحان الله، والحمدثله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولاحول ولا قوة الا بالله" اس نے كهايارسول الله! بيتو الله تعالى كے لئے ہے، ميرے ليے كيا ہے؟ في الميا ان قرمايا يوں كهدليا كردا سے الله! بجھے معاف قرما، جھے پررحم قرما، جھے عافيت عطاء فرما، جھے ہدا يت عطاء فرما اور جھے رزق عطاء فرما۔

( ١٩٣٥٢ ) حَدَّثُنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْلَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا هِنْتَ مِنْ ضَيْءٍ بَعْدُ [راحع: ١٩٣١٤].

(۱۹۳۵۲) حفرت این الی اوئی نگافت مروی ہے کہ نی نیک فرات تھا ہے اس ادارے پروردگاراللہ اتمام تعریفیں تیرے ی لیے بین زمین وا سان کے بر پر ہونے کے برابراوراس کے علاوہ جن چیز ول کوآپ چا بین ان کے بر پر ہونے کے برابر۔ (۱۹۳۵۲) حَدَّنَنَا حُسَیْنُ بُنُ مُحَمَّد حَدَّنَا شُعْبَةً عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْهَجَرِیْ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِی اُوْلَی وَکَانَ مِنْ اَلْمَ عَلَی بَعْلَةٍ خَلْفَهَا فَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْکِينَ فَقَالَ لَا تَرْبِینَ الْمُسَاءُ بَنِ اللّهِ عَلَی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَهِی عَنْ الْمَرَائِی فَنْفِیضُ إِحْدَاكُنَ مِنْ عَبْرِيْهَا مَا صَاءَتُ لُمْ كَبُرَ فَقَالَ لَا تَرْبِینَ عَلَیْهَا اَرْبَعًا لُمْ قَلْمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلْرَ مَا بَیْنَ التَّکْمِیرَتَیْنِ یَدُعُو ثُمَّ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْمُ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَسَلّمَ عَلْمَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلْرَ مَا بَیْنَ التَکْمِیرَتِیْنِ یَدُعُو ثُمَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَالَیْ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فَی الْمُوالِقِ هَکُذَا [صححه الحاکم (۲۰۹۱). وضعف البوصیری اسنادہ. قال الألبانی: حسن (ابن مَاحت: ۲۰۰۲ و ۲۰۹۲). [انظر: ۱۹۳۷). [انظر: ۱۹۳۷].

(۱۹۳۵۳) حضرت ابن افی اوفی خاتف شرکا و بیعت رضوان میں سے تھے ، ان کی ایک بنی فوت ہوگئی ، وہ ایک تچر پر سوار ہوکراس کے جنازے کے بیچھے ہاں رہے تھے کہ عورتمی رونے آئیں ، انہوں نے خواتمن سے فر مایا کہتم لوگ مرثید نہ پڑھو ، کیونکہ نبی مائیل نے مرثید پڑھے ہیں رہے البتہ تم میں سے جو عورت جتنے آنسو بہانا جا ہتی ہے سو بہا لے ، پھر انہوں نے اس کے جنازے پر چارتھی جبیروں کے درمیان تھا ، جنازے پر چارتھی جبیروں کے درمیان تھا ، پھر فر مایا کہ نبی مائیل بھی جنازے بیس ای طرح فر ماتے ہے۔

( ١٩٢٥٤) حَدَّنَ الْحَكُمُ بُنُ مُوسَى قَالَ عَبُد اللَّهِ الْهِ عَبْد الرَّحْمَنِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنُ الْحَكْمِ قَالَ ثَنَا ابْنُ عَبَّاتٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ أَبِى النَّفْرِ عَنْ عُبَدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَوٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَ عَنْ إِلَى عَدُوهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه البحارى (٢٩٦٥)، ومسلم (٢٧٤١)]. عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ أَنْ يَنْهَعَنَ إِلَى عَدُوهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ [صححه البحارى (٢٩٦٥)، ومسلم (٢٧٤١)]. (١٩٣٥) حضرت عبدالله بن الجاوق الحَمَّ عَروى ہے كہ في طَيْنَا وَالِي آ فَا بِكَا انظار كرتے اور الى كے بعدوثمن برحمله كرتے ہے۔

( ١٩٢٥٥ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبِي أُوْفَى قَالَ نَهَى

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ الْمَعَرُّ الْآنُعَظِي قَالَ قُلْتُ الْآلَيْعِلُ قَالَ لَا آذُرِى [راحع: ١٩٣١٣]. (١٩٣٥٥) شيبانى بَيَنَاهُ كَبَة بِين كه مِن في معرَّت ابن الى اونى بَيَنَاهُ كويهِ فرماتِ بوئ سنا كه بى اليَّا في سنز منظى كى نبيز هـ منع فرمايات، مِن في ان سه يوجها سغيد منظى كاكياتهم هي؟ انهول في فرمايا مجين معلوم نبيل -

( ١٩٣٥٦) حَدَّثَنَا عَبُد اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ وَاسْمُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِى خَالِدٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى أَوْلَى قَالَ بَشَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ (راحع: ١٩٣٣٩).

(۱۹۳۵۱) حصر سے ابن الی اونی ٹاکٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلائے حصوت خدیجہ نتاتا کو جنت میں کنڑی کے ایکے محل کی خوشخبری وی تقی جس میں کوئی شوروشغب ہوگا اور نہ بی کوئی تغب۔

( ١٩٣٥ ) حَلَّنَ عَبُدُ الرَّزَّاقِ آخُبَرَنَا سُفَيَانُ عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوُفَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ الْجَرِّ الْآخُطَرِ يَعْنِى النَّبِيدَ فِي الْجَرِّ الْآخُطَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْآيَعْشُ قَالَ لَا آذْرِى (راجع: ١٩٣١٣).

(۱۹۳۵۷) شیبانی میشد کہتے ہیں کہ بی نے معزت این الی اونی میلا کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ نی طیا نے سز مکلے کی نبید سے منع فرمایا ہے، بیس نے ان سے بوج بھاسفید مکلے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔

( ١٩٣٥٩) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَنُ رَجُلٍ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أُوْلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفُعُ قَلَمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفُعُ قَلَمٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكُعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظَّهْرِ حَتَّى لَا يُسْمَعَ وَفُعُ قَلَمٍ

(۱۹۳۵۹)حعنرت ابن ابی او فی ٹٹاٹٹا ہے مروی ہے کہ نبی ملیا جما زظہر کی پہلی رکعت میں ای طرح اشتے بیٹھے کے قدموں کی آ جٹ مجمی سنائی نیدو ہے۔

( ١٩٣٦. ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ عَدِى بُنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْلَى أَنَّهُمُ أَصَابُوا حُمُرًا فَطَبَخُوهَا قَالَ فَنَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَكْفِئُوا الْقُدُورُ [راسع: ١٨٧٧].

(۱۹۳۹۰) حضرت براء بن عازب نگاندًا درعبدالله بن الي اوني نگاندُے مروى ہے كه غزوهُ خيبر كے موقع پر مجھ كدھے ہمارے

ہاتھ لکے ، تو تی عظیم کے منادی نے اعلان کردیا کہ ہائٹریاں الثاوو۔

(١٩٣٦١) حَدَّنَا عَفَّانُ حَدَّنَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ إِيَادٍ حَدَّنَا إِيَّادٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ البِي آوْفَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ نَابِى يَغْنِى نَابِى وَنَحْنُ فِى الصَّفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَحَلَ فِى الصَّفَّ ثُمَّ قَالَ اللّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُّوْسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ قَالَ اللّهُ اكْبَرُ كَبِيرًا وَسُبْحَانَ اللّهِ بُكْرَةً وَآصِيلًا فَرَفَعَ الْمُسْلِمُونَ رُوُّوْسَهُمْ وَاسْتَنْكُرُوا الرَّجُلَ فَقَالُوا مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّ انْصَرَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ انْصَرَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا انْصَرَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَ انْصَرَفَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا اللّهِ فَالَ وَاللّهِ فَلَى وَاللّهُ فِي السّمَاءِ حَتّى السّمَاءِ حَتّى فَلِي وَاللّهِ مِنْهُ فَذَى مَالُولُ فَلَ فَلَ وَاللّهِ فَلَى وَاللّهِ فَلَ وَاللّهِ فَلَى وَاللّهِ فَلَ وَاللّهِ فَلَى وَاللّهِ فَلَ وَاللّهِ فَلَى وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَوْ وَاللّهُ وَلَا فَالْ وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ فَلَوْ وَاللّهُ فَلَمُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَالْمُعْرَاقُ وَاللّهُ وَلَى وَاللّهُ فَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَعَلَى وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا مُعْلَى وَاللّهُ وَلَا عَلْمُ وَلَى وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ

(۱۹۳۷۱) حضرت این الی اونی علیہ الله المحبّر کے ہم اوگ نی الیا الله بمکّرة والیسید سے کماز پر درہ ہے کہ ایک آدی آکرمف میں شامل ہوگیا اور کہنے لگا الله المحبّر کی ہیں و مسبّعان الله بمکّرة و آصِیلا اس پرمسلمان سرا تھائے اور اس مخفس کو ناپسند کرنے گئے ، اور دل میں سوچنے گئے کہ بیکون آدی ہے جونی الیا کی آواز پراپی آواز کو بلند کرر ہاہے؟ جب نی الیا ان اللہ اور یہ ہوئے تو فر ما یا بخدا! میں نے ویکھا کہ تہارا سے فارغ ہوئے تو فر ما یا یہ بلند آواز والاکون ہے؟ بتا یا کیا یارسول اللہ! وہ یہ ہو ، نی الیا ان فر ما یا بخدا! میں نے ویکھا کہ تہارا کلام آسان پر چرد میں ، یہاں تک کہ ایک درواز وکھل کیا اوروہ اس میں داخل ہوگیا۔

( ١٩٣٦٢) حَذَّنَا عَفَّانُ حَذَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَذَّنِي سَعِيدُ بُنُ جُمْهَانَ قَالَ كُنَّا نَقَاتِلُ الْحَوَارِجَ وَإِينَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِي آوُفَى وَقَدْ لَحِقَ لَهُ عُلامٌ بِالْحَوَارِجِ وَهُمْ مِنْ ذَلِكَ الشَّطَ وَّنَحُنُ مِنْ ذَا الشَّطَّ فَنَادَبُنَاهُ أَبَا فَيْرُوزِ آبَا فَيْرُوزَ آبَا فَيْرُوزَ وَيُحَكَ هَذَا مَوْلَاكَ عَبُدُ اللّهِ بُنُ آبِي آوُفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُوَّ اللّهِ قَالَ فَعُلَا يَقُولُ عَدُوَّ اللّهِ قَالَ فَعَلَا يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَا يَقُولُ عَدُوَّ اللّهِ قَالَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَهُ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَكُمْ فَعَلَى لِمَنْ قَتَلُهُمْ وَقَتَلُوهُ [انظر: ١٩٦٤ ٤].
سَيعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ [انظر: ١٩٦٤ ١].

(۱۹۳۹۲) سعید بن جمہان بھینے کہتے ہیں کہ ہم لوگ خوارج سے قبال کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن افی اوفی ڈھٹٹ 'جو ہمارے ساتھ تھے'' کا ایک غلام خوارج سے جا ملا، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف ہم نے اسے''اس فیروز! اس فیروز! 'کہہ کر آ وازیں دیتے ہوئے کہا ار سے کبخت! تیرے آتا حضرت ابن الی اوفی ڈھٹٹ تو یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آدی ہوتے اگر تمہارے یہاں ہیں، وہ کہنے لگا کہ وہ اچھے آدی ہوتے اگر تمہارے یہاں ہے جمرت کرجاتے ، انہوں نے نوجھا کہ یہ دہمی خداکیا کہد ہاہے؟ ہم نے اس کا جملدان کے سامنے نقل کیا تو وہ فرمانے گئے کیا ہیں نی مائٹ کے ساتھ کرنے والی جمرت کے بعد دوبارہ جمرت کروں گا؟ پھر فرمایا کہ جم نے اس کا حکم نے نوانیس قبل کرے یو وہ اسے آل کردیں۔

نی مُنظّ کی کے دو اسے تا ہے کہ خوشخری ہے اس محف کے نیوانیس قبل کرے یا وہ اسے آل کردیں۔

العَمَالَ اللّهِ اللّهِ عَلَمَالًا اللّهِ عَلَمْنَا اللّهِ عَنْ آبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَأَلَ شَرِيكِي وَأَنَا مَعَهُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي الْحَدَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَرْفَى عَنْ الْمَجْرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَرْفَى عَنْ الْمَجْرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ فَكَنّا أَنْ إِلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ إِنْ أَنْ أَنْ فَعَلَالَ عَرْوَاتٍ أَنْ أَنْ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ فَكُنّا أَنْ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ إِنْ أَنْ أَوْلَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ عَزَوْاتٍ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ عَزَواتٍ إِلَا عَرْواتٍ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَبْعَ عَزَواتٍ إِلَيْنَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عِلْمَالِهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِعَالَا عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَال

نَأْكُلُهُ [راجع: ١٩٣٢٢].

(۱۹۳۷۳) ابو یعقو رکہتے ہیں کہ میرے ایک شریک نے میرے سامنے حصرت عبداللہ بن ابی او فی بڑٹلؤ ہے ٹڈی ڈل کا تھم پو چھا، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فرمایا کہ میں نے نبی طابع کے ہمراہ سات غز وات میں شرکت کی ہے ، ان غز وات میں ہم لوگ ٹڈی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٣٦٤) حَذَّقْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ حَدِيثًا حَذَّتَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى فِي لُحُومِ الْحُمُّرِ فَقَالَ سَعِيدٌ حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَتَةُ [صححه البحاري (٥٥ ٢١)].

(۱۹۳۷۳) سعید بن جبیر بینیا کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث یا د آئی جو مجھے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی ٹاٹٹانے گدھوں کے گوشت کے حوالے سے سنائی تھی کہ نی مائیلائے انہیں قطعی طور پرحرام قرار دے دیاہے۔

## سابع مسند الكوفييين

## وَمِنُ حَدِيثِ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ مَلَّا يُعَيِّمُ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ مَلَّا يَعْمُ اللَّهِ عَنُ النَّهِ مَلَّا يَعْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّهُ عَلَّا لِمُعَلَّمُ عَلَّا عَلّهُ اللّهُ عَلَّا لَمُعَلّهُ عَلَّا عَلَيْ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ اللّهُ

( ١٩٣٥) حَدَّنَا عَفَّانُ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ حَدَّنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ قَالَ فَصِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ قَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ تُوكُنَى الْمُعِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالنّفَاءِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ حَتَّى يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالشّعَوا لِآمِيرِكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفُو وَقَالَ آمّا بَعْدُ فَإِنِّى آتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاشْتَوِطُ عَلَى النّاصِحِ لِكُلّ مُسْلِم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآشَتَوِطُ عَلَى النّصُحِ لِكُلّ مُسْلِم فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَآشَتَوِطُ عَلَى النّصحِ لِكُلّ مُسْلِم فَقَالَ وَرَبّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَناصِحْ جَمِيعًا ثُمُّ السَّغْفَرَ وَنَوْلَ [صححه البحارى (٨٥)، فَانَعُدُ عَلَى هَذَا وَرَبّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَناصِحْ جَمِيعًا ثُمُّ السَّغْفَرَ وَنَوْلَ [صححه البحارى (٨٥)، ومسلم (٥٥)]. [انظر: ١٩٤٧، ١٩٤١، ١٩٤١].

(۱۹۳۱۵) زیاد بن علاقد بھتا کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ بڑاٹھ کا انقال ہوا تو حضرت جریر بن عبداللہ بڑاٹھ فطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ، جس نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا کہتم اللہ ہے ڈرتے رہواور جب تک تمبارا دوسرا امیر نمیں آ جا تا اس وفت تک وقار اور سکون کو لازم پکڑو، کیونکہ تمبارا امیر آتای ہوگا ، پھر فرمایا اپنے امیر کے سامنے سفارش کردیا کردیونکہ وہ درگذر کرنے کو پہند کرتا ہے، اور ''امابعد'' کہہ کرفر مایا کہ ایک مرتبہ جس نمی مایٹیا کی خدمت جس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جس اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی طابی نمیرے سامنے ہرمسلمان کی خیرخوائی کی شرط رکھی ، جس نے اس شرط پر

آي الناكاة الْمَفُرُوضَة وَكُنْفَ حُمَّادٌ الْمُعْرِدَا عَاصِمُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَهَلِيِّ قَالَ فَلْمُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَةَ وَتُوَدِّى فَالَ فَلْمُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوَدِّى فَلْلُتُ مَا اللَّهِ الْمُعْرِدُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوَدِّى فَلْلُهُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوَدِّى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوَدِّى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوَدِّى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكُوبَة وَتُوكُوبَة وَتُولُونَ الْمُعَالِمِ وَتُمْرًأُ مِنْ الْكَافِرِ وَقَالَ الأَلِانَى: صحيح (النساني: ١٩٧٧)]. [انظر: الزّيَكَاةُ الْمَفُرُوضَة وَتُنْفَعَ لِلْمُسْلِمِ وَتُمْرًأُ مِنْ الْكَافِرِ وَقَالَ الأَلِانَى: صحيح (النساني: ١٩٧٧)]. [انظر: ١٩٣٧]

(۱۹۳۷۷) حضرت جریر ناتش سے مردی ہے کہ تیول اسلام کے وقت بھی نے بارگا درسالت بھی عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی شرط بوتو وہ جھے بنا دینجئے ، نبی طیفائے فرما یا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر بیک نے تغییراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ اوا ''کرو ، ہرمسلمان کی فیرخواجی کرواور کا فر سے بیزاری ظاہر کرو۔

( ١٩٣١٧ ) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُغْبَةُ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَدَّلَنِي رَجُلٌّ عَنْ طَارِقٍ التَّبِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [انظر: ٢٦ ١٩٤].

(۱۹۳۷۷) حفرت جریر فالفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی فائل خوا تمن کے پاس سے گذر بے وانیس سلام کیا۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنُ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ الْمُفِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ أَوْ شِبْلٍ قَالَ آبُو نُعَيْمِ الْمُفِيرَةُ بْنُ شُبَيْلٍ يَغْنِى ابْنَ عَوْفٍ فِى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آيَّمَا عَبْدٍ أَبْقَ فَقَدْ بَرِقَتْ مِنْهُ اللِّمَّةُ [اعرجه الحميدي (١٩٤٧). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٤٢].

(۱۹۳۷۸) حضرت جریر بین نظر سے کر بی الیا نے ارشادفر مایا جو غلام بھی این آقاکے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذر دراری باتی نہیں رہتی ،ختم ہو جاتی ہے۔

( ١٩٣٦٩ ) حَلَّانَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِئِ حَلَّانَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ آبِي جُحَيْفَةَ عَنِ الْمُنْلِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَنْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَآجُو مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْلِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْلِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ آوُزَارِهِمْ شَيْءٌ [انظر: ١٩٣٨، ١٩٣٨، ١٩٣٥].

(۱۹۳۷۹) حَفَرَت جَرَبِهِ ثَلْقُطْ ہے مروی ہے کہ نبی طُیُٹا نے ارشاد فر مایا جوشش اسلام بھی کوئی اچھاطر بیندرائج کرے تو اسے اس عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا تو اب بھی ملے گا اور ان کے اجروثو اب میں کوئی کی نبیس کی جائے گی ،اور جوشش اسلام میں کوئی براطر بینندرائج کرے ،اسے اس کا گمنا و بھی ہوگا اور اس پڑھل کرنے والوں کا گمنا و بھی ہوگا اور ان کے گنا ہ میں کوئی کی نبیس کی جائے گی ۔

( ١٩٣٧ ) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جَحْفَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ

آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلْرِ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَآذَنَ ثُمَّ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلِّى وَقَالَ كَآنَهُ مُلْهَبَةٌ [راجع: ١٩٣٦٩].

(۱۹۳۷۰) گذشته حدیث ای دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧) حَدَّلْنَا عَفَّانُ حَدَّلْنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيرِهِ فَدَخَلَ مُثَنَّ بَعِيرِهِ فِي جُمُو يَوْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَاتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَسِيرِهِ فَدَخَلَ مُثَلَّ بَعِيرِهِ فِي جُمُو يَوْبُوعٍ فَوَقَصَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ عَمِلَ قَلِيلًا وَأَجِرَ كَثِيرًا قَالَهَا حُمَّادٌ ثَلَاثًا اللَّحُدُ لَنَا وَالشَّقُ لِغَيْرِنَا [انظر: ١٩٣٧، ١٩٣٥، ١٩٣٩،

(۱۹۳۷) حفرت جریر الآتلا سے مروی ہے کہ ایک آ دی آیا اور اسلام کے علقے میں داخل ہو گیا، نبی ملینا اسے احکام اسلام
سکھاتے تھے، ایک مرتبہ و سفر پر جار ہاتھا کہ اس کے اونٹ کا کھر کسی جنگلی جو ہے کے بل میں داخل ہو گیا، اس کے اونٹ نے اسے
زور سے بنچے پھینکا، اس کی گرون ٹوٹ گئی اور و وفوت ہو گیا، نبی ملینا کی خدمت میں اس کا جناز والا یا گیا تو فر ما یا کہ اس نے عمل تو
تعور اکیالیکن اجر بہت پایا، (حماد نے یہ جملہ تین مرتبہ ذکر کیا ہے) لحد ہمار سے لیے ہا ورصندوتی قبر دوسروں کے لئے ہے۔
( ۱۹۳۷۲) حَدَّقَنَا عَفَانُ حَدَّقَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّقَنَا حَبَّاجُ بُنُ ازْ طَافَ حَدَّقَنَا عُفْمَانُ الْبَجَلِيُ عَنْ زَاذَانَ فَلَا کُرَ
الْحَدِيتُ [مکرر ما فبله].

(۱۹۳۷۲) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

(١٩٣٧٠) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِي زُرُعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِى (٢١٥٩)]. [انظر: ١٩٤١١].

(۱۹۳۷۳) حضرت جریر فائف سے مروی ہے کہ جس نے نبی طینا ہے کس نامحرم پراجا تک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو نبی طینا نے مجھے تھم دیا کہ جس اپنی نگا ہیں چھیرلیا کروں۔

( ١٩٣٧٥ ) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَوْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَوْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (انظر:

.[14871:1478].

- (۱۹۳۷۵) پھر تی طابع نے فر مایا جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩٣٧٦ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعُفَرٍ حَلَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَلَّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِلْمُسْلِمِ وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْولِكُ [انظر ما بعده].
- (۱۹۳۷) حضرت جزیر نگانئے سے مروی ہے کہ بیس نے نماز قائم کرنے ، زکوٰۃ اداکرنے ، برمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری فلاہر کرنے کی شرائط پرنجی ملیا سے بیعت کی ہے۔
- ( ١٩٣٧ ) حَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنُ آبِى وَاثِلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلُّ مُسْلِمٍ وَعَلَى قِرَاقِ الْمُشْرِكِ أَوْ كَلِمَةٍ مَعْنَاهَا [راحع: ١٩٣٦٦].
- (۱۹۳۷۷) حضرت جریر نظافظ ہے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ اداکرنے ، ہرمسلمان کی خیرخوائل کرنے اور کافروں سے بیزاری طاہر کرنے کی شرائلا پرنی طابی ہے بیعت کی ہے۔
- (١٩٣٧٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ظَيْبَانَ يُحَدَّثُ عَنْ جَرِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَرُحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرُحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صححه ابن حبان (٤٦٥). قال شعيب: صحيح]. [انظر: ١٩٣٨٦].
- (۱۹۳۷۸) حضرت جرم نظافت مروی ہے کہ بل نے تی طفیا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر بھی رحم نیس کرتا۔
- ( ١٩٣٧٠) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى وَائِلٍ أَنَّ جَوِيرًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَى قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ خَيْثًا وَتُصَلِّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَكِّى الزَّكَاةَ الْمَفُرُوضَةَ وَتَنْصَحُ الْمُشْلِمَ وَتَبْرَأُ مِنُ الْكَافِرِ [راحع: ١٩٣٦٦].
- (۱۹۳۷۹) حضرت جریر بین شند مروی ہے کہ قبول اسلام کے دقت میں نے بارگا ورسالت بی عرض کیا یا رسول اللہ! کوئی شرط ہوتو و و مجھے بتا دیجئے ، نبی بین این نے فرما یا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندیم براؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوائی کرواور کا فرے بیزاری فلاہر کرو۔
- ( ١٩٣٨ ) حَلَّلْنَا بَهُزَّ حَلَّلْنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ لَايَرُحَمُ مَنْ لَايَرُحَمُ النَّاسَ (راحع: ١٩٣٧٥).

- (۱۹۳۸) حضرت جریر بن شخف مروی ہے کہ میں نے نبی طائع کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخف لوگوں پررحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پرمجی رحم نہیں کرتا۔
- (١٩٣٨) حَدَّلْنَا حَجَّاجٌ حَدَّلَنِي شُغْبَةُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِكُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدُّثُ عَنْ جَرِيرٍ وَهُوَ جَدَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ السَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيَتِهِ لَا تَرْجِعُوا النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا جَرِيرُ السَّنْصِتُ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ فِي خُطُّيَتِهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ بَعْضٍ [صححه البحاري (٢١١)، ومسلم (٦٥)، وابن حبان (٩٤٠)]. وانظر: ١٩٤٧، ١٩٤٣، ١٩٤٢].
- (۱۹۳۸۱) حفزت جریر ڈٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی پایٹا نے ججۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اینے خطبے کے دوران فرمایا میرے چیچے کا فرنہ ہوجاتا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔
- ( ١٩٣٨٠) حَذَّتُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَذَّتُنَا الْأَعْمَثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ بَالَ جَوِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ تَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفُعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ تَفُعَلُ هَذَا وَقَدُ بُلُتَ قَالَ الْعَلِيثُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَصَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسْتَعَ عَلَى خُفَيْهِ قَالَ إِبْوَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسْتَعَ عَلَى خُفَيْهِ فَالَ إِبْرَاهِيمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِشْلَامَ جَوِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُؤُولِ الْمَائِدَةِ وَمَسْتَعَ عَلَى خُولِيمِ اللّهُ وَالْمَالِمُ مَالِيهُ مَالِكُولُ الْمَائِدَةِ وَمَسْتَعَ عَلَى خُولِيمٍ كَانَ بَعُدَ نُولُ الْمَلِيدَةِ وَالْمَالَ لَهُ مُعْجُلُهُمْ فَالَا الْعَلَيْدُ وَلَا الْمُؤْلِقُ اللّهُ لَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مَالَالُهُ مَالِكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ
- (۱۹۳۸۲) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر نگاٹٹ نے پیٹاب کر کے وضوکیا اورائی موزوں پڑسے کیا بکی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پڑسے کیے کررہے ہیں جبکد ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے تی وہی کو بھی دیکھا ہے کدانہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اورائی موزوں پڑسے فرمایا۔ ۰
- ابراہیم کہتے ہیں کہ محدثین اس مدیث کو بہت اہمیت دسیتے ہیں کیونکہ معفرت جربر نگائز نے سورہ ما ندو( ہیں آیت دخو ) کے نزول کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔
- ( ١٩٣٨٣) حَدَّثُنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهُمِ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرُحَمُ النَّاسَ لَا يَرُحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [صحح البحارى (٢٠١٣)، ومسل [انظر: ١٩٣٨٤، ١٩٣٨، ١٩٣٨، ١٩٢٨].
- (۱۹۳۸۳) حضرت جرم المحتفظ سروى ہے كہ بل نے تى الينا كو بيفر ماتے ہوئے سناہے كہ جو محتم لوكوں پررم تول كرتا ، الله تعالى اس پر بھى رحم نبيس كرتا۔
- ( ١٩٣٨٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ [انظر: ١٩٣٨٤ ، ١٩٣٨٥ ، ١٩٤١٧].

(۱۹۳۸۳) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجُلَّ [انظر: ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ، ١٩٣٨ ].

(۱۹۳۸۵) حفرت جریر بھٹڑے مروی ہے کہ میں نے ہی طابقا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جو مخف لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس برہمی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٣٨) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ آبِي ظَبْيَانَ عَنْ جَوِيرٍ مِثْلَ ذَلِكَ [راحع: ٩٣٧٨].

(۱۹۳۸۷) گذشته صدیت اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ۱۹۲۸۷ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَزِي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [صححه البخارى (٣٠٣٥، ومسلم (٢٤٧٥)، وابن حبان (٧٢٠٠)]. [انظر: ٢٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٣٩، ١٩٤٢، ١٩٤٢، ١٩٤٣).

(۱۹۳۸۷) حضرت جریر نظافہ سے مروی ہے کہ میں نے جب ہے اسلام قبول کیا ، نی مایٹھ نے مجھی مجھ سے تجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے و یکھا تومسکرا کر ہی و یکھا۔

(۱۹۲۸) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّنَا شُعْبَهُ عَنُ عَوْن بُنِ آبِى جُحَيِفَةَ عَنِ الْمُنْلِرِ بَنِ جَوِيمٍ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي صَفْرِ النّهَارِ قَالَ فَجَانَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْعَابِي النّهَارِ آوُ الْعَبَاءِ مُتَقَلّدِي النّبِهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا مُتَقَلّدِي النّبَهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِمَا وَجَدًا لَهُ عَرَجَ فَامَرَ بِلَالًا فَآذَن وَاقَامَ فَصَلّى لُمُ خَطَبَ فَقَالَ يَا آبُهَا النّاسُ اتْقُوا رَبّكُمُ الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ إِلَى آخِو الْآيَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَفِيكَ وَقَرَا الْآيَةَ النّبِي فِي الْحَشْرِ وَلَيْنَا فَلَهُ عَلَى عَلَيْهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعٍ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعِ بُرَهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُرَهِ مِنْ صَاعٍ بُرَهِ مِنْ صَاعٍ بُرِهِ مِنْ صَاعٍ بُولِهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ مَنْ وَمِ الْمِسْلَةِ مِسْتُهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ سَنَّ فِي الْمِسْلَةِ مِسْتَةً فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَرَدُهُ مَلْ مَنْ عَمِلُ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجُودٍ هِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْمِسْلَةِ مِسْتُهُ مَنْ عَلَمْ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْدَ وِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْمِسْلَامِ مُسَنّةً مَائِهُ مَنْ عَلَيْهِ وَرَوْمُ مَنْ مَنْ عَلَهُ وَمُنْ مَنْ عَلِي الْمُعَمِلُ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْدِ وَمِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْمِسْلَامِ مَسْتَةً مَالَامٌ مَنْ عَلِي اللّهُ عَلْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْدَارِهِمْ مَنْ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الل

(۱۹۳۸۸) حفرت جریر ناتش سروی ہے کہ ایک مرتبدون کے آغاز میں ہم لوگ نبی مینی کے ساتھ تھے، کچھلوگ آئے جو

بر ہند یا، بر ہندجسم، چیتے کی کھالیں لیٹے ہوئے اور تکواریں لٹکائے ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت کا تعلق قبیلہ معز سے تھا بلکہ سب تی قبیلہ معنر کے لوگ تھے، ان کے اس نظروفا قد کود کھے کرغم سے نبی ملینا کے روئے انور کارنگ اڑ کیا، نبی ماینا گھرے اندر ﷺ جٹے تھے، ہا ہرآ ئے تو حصرت بلال ٹائٹٹ کو تھم دیا ، انہوں نے او ان دے کرا قامت کبی ، اور نبی ملینا نے نماز پڑھائی۔

نماز کے بعد نی طینا نے خطبہ دیتے ہوئے ہے آ یت پڑھی ''اے لوگو! اپ اس رب سے ڈروجس نے تہیں ایک نشس سے پیدا کیا ۔۔۔ 'پھرسورۂ حشر کی ہے آ یت طاوت فر مائی کہ'' جرفض دکھے لے کہ اس نے کل کے لئے کیا بھیجا ہے'' جے س کر کس نے اپنا دینار صدقہ کر دیا ، کس نے درہم ، کس نے کپڑا ، کس نے گندم کا ایک صاغ اور کس نے مجود کا ایک صاغ حتی کہ کس نے کہور کا ایک کلا ایک گلا ایک گلا ایک گلا ایک گلا ایک کلا ایک گلا ایک گلا ایک گلا ایک کلا ایک گلا ایک کلا ایک تھی اور کس نے کہ افسار کی ایک تھیلی لے کرآ یا جے افسانے ساس کے ہاتھ عاجز آ بھیلے تھے ، پھر سلسل لوگ آ تے رہے ، پیمال تک کہ بیس نے کھانے اور کپڑے کے دو بلند دبالا ڈھیر گلے ہوئے دیکھے ، اور جس نے ویکھا کہ نی طینا کا چرہ چیکئے لگا اور پول محسوس ہوا جسے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو تھی اسلام جس کوئی عمدہ طریقہ رائج کرتا ہے ، اسے اس کا اجربھی مات ہو ایک بیاس کر گئے والوں کا بھی ، اور ان کے گنا وہی کوئی کی نہیں کی جاتی ۔ اس جس اس پڑئل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گنا وہی کوئی کی نہیں کی جاتی ۔

( ١٩٣٨٩) حَدَّنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ آبِي جَحْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُنْلِرَ بْنَ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلْرَ النَّهَارِ فَذَكَرَهُ إِلَّا آنَهُ قَالَ وَأَمَرَ بِلَالًا فَاذَنَ ثُمَّ ذَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَى وَقَالَ كَانَهُ مُذْهَبَةٌ (راحع: ١٩٣٦٩).

(۱۹۳۸۹) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٨) حَلَّنَ إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَلَّنَا أَبُو جَنَابٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ هَذَا الرَّاكِبُ إِيْكُمْ يُويِدُ قَالَ فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدُنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَيْنَ أَيْمَاتُ قَالَ مِنْ آهْلِي وَوَلِدِى وَعَشِيرَبِي قَالَ فَآيَنَ ثُويدُ قَالَ آرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيْدَ أَصِيدًا قَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَدْ أَصَبَتَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمْنِي مَا الْإِيمَانُ قَالَ تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآنَ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ الْوَرْبُ قَالَ ثَهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَلْ اللَّهُ وَالْفَيْمَ وَالَّذِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْثَ قَالَ قَلْ اللَّهُ وَآنَ مُعَمَّدًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسُلَمَ عَلَى هَامَتِهِ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى فَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَلَى لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَ وَالْ لَهُمَا وَالْحُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا وَالْعَيْهُ فَالَ الْمُؤْلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ

جَائِعًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذَا وَاللَّهِ مِنْ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلُهِ مِنْ الْذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْمَاءِ يَلُهِ مُو اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى فَعَسَلْنَاهُ وَحَمَّلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى فَعَسَلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى فَعَسَلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْقَبْرِ قَالَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَى جَلَسَ عَلَى شَعِيرِ الْقَبْرِ قَالَ فَقَالَ ٱلْحِدُوا وَلَا تَشُقُوا فَإِنَّ اللَّحُدَ لَنَا وَالشَّقَ لِغَيْرِنَا [فال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. فال الله الله في الله المُعلى الله عَلَيْهِ وَالله الله عَنْ الله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله الله عَلَيْهِ وَالله الله والله والمُعَلَى الله عَلَيْهِ وَالله الله والمُحَدِّلُهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّ

(۱۹۳۹) حضرت جریر ناتش سروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی بالیا کے ساتھ روانہ ہوئے ، جب مدید منورہ سے نظر تو کھا کہ ایک سوار ہماری طرف ووڑتا ہوا آرہا ہے ، نی بالیا نے فر بایا ایسا لگتا ہے کہ بیسوار تبارے پاس آرہا ہے ، اورونی ہوا کہ وہ آوی ہمارے قریب آپنچا ، اس نے سلام کیا ، ہم نے اسے جواب دیا ، نی بیٹیا نے اس سے بو چھا کہ تم کہاں سے آرہ ہو؟ اس نے کہا اسے گھریار ، اولا داور خاندان سے نکل کرآ رہا ہوں ، نی بیٹیا نے بو چھا کہاں کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ بوگا الله اس کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے کہا نے بی بیٹیا کے پاس جنچے کا ، نی بیٹیا نے فرمایا تم ان تک پہنچ ہو، اس نے کہایارسول اللہ! مجھے یہ بتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ نی بیٹیا نے فرمایا اس بات کی گوائی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود تیں اور یہ کھر شائی تی اللہ کا درول ہیں ، نماز قائم کرو، زکو قادا کرو، رضمان کے دوز ہے دکھواور بیت اللہ کا ج کرو، اس نے کہا کہ جس ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہوں۔

تعوزی دیر بعداس کے اونٹ کا اگلا پاؤں کی چوہے کی بل پر پڑھیا، وہ اونٹ بدکا جس کی وجہ سے وہ آ دی اس پر سے گرا، اس کی گرون ٹوٹ تی اور وہ فوت ہوگیا، نبی ہائیا نے فر ما یا اس فنص کو اٹھا کر میر سے پاس لاؤ، تو حضرت تمار بڑھڑا ور حضرت محد بند بڑھڑ تیزی سے اس کی طرف لیکے ، اور اسے بٹھا یا ، چر کہنے گئے یارسول اللہ ایر تو فوت ہو چکا ہے، نبی نے ان سے اعراض کیا تو جس اس وقت دو فرشتوں کو دیکے رہا تھا جو اس کے منہ میں بنت کے پہل ٹھونس رہے ہے۔ جس سے جھے معلوم ہو گھیا کہ یہ بھوک کی حالت جس فوت ہوا ہے۔

پھر نبی طینا نے فرمایا بخدا! بیدان لوگوں میں ہے ہے جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ''وہ لوگ جوابیان لائے اور
انہوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ نہیں ملایا ، انہی لوگوں کوامن طے گا اور بھی ہدایت یا فتہ ہوں گے'' پھر فرمایا اپنے بھائی کو
سنجالو، چنا نچے ہم اسے اٹھا کر پائی کے قریب لے گئے ، اسے شن دیا ، حتوط لگائی ، کفن دیا اور اٹھا کر قبرستان لے گئے ، نبی ماینه
آئے اور قبر کے کنار سے بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے لئے بغلی قبر کھودو، صندوتی قبر نہیں ، کیونکہ بقلی قبر ہمارے لیے ہاور صندوتی
قبر دور وں کے لیے۔

( ١٩٣٩١) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ آبِى جَعْفَرٍ الْفَرَّاءُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زَاذَانَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الْبَجَلِى قَالَ خَوَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ الْمَدِينَةِ فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيرٌ إِذْ رَفَعَ لَنَا شَخْصٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلّا أَنّهُ قَالَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الّتِي تَحْفِرُ الْبِحُرْذَانُ وَقَالَ فِيهِ هَذَا مِثَنْ

عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا [مكرر ما قبله].

(۱۹۳۹۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٣٩٢ ) حَلَّكُنَا مُعَاوِيَةً بُنُ عَمْرٍ و حَلَّكُنَا زَائِدَةً حَلَّكُنَا بَيَانُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۹۲) حضرت جریر ٹنگٹنا سے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، نبی ملینہ نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے ویکھا تومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٣٩٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا حَجَيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي إِلَّا نَبَسَمَ فِي وَجُهِي

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر نگافذے مروی ہے کہ میں نے بہت ہے اسلام قبول کیا، نی ملیٹا نے بھی مجھے سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کری دیکھا۔

( ١٩٢٩٤) حَدَّثَنَا آبُو قَطَنِ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلِ قَالَ وَقَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ آنَخْتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْنِي ثُمَّ لِيسْتُ حُلَّتِي ثُمَّ دَخَلْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ فَرَمَانِي النَّاسُ بِالْحَدَقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِي يَا عَبْدَ اللَّهِ ذَكْرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ ذَكُولَ وَنِقًا بِالْحَسَنِ ذِكْمٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ وَقَالَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ دَكُولَ وَنِقًا بِالْحَسَنِ ذِكْمٍ فَبَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبَتِهِ وَقَالَ يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مَنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْبَابِ أَوْ مِنْ هَذَا الْهَاجِ وَمَا لَكُولِ وَهُولِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْ مَلْكِ قَالَ جَوِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَا أَلْلَانِي وَ قَالَ آبُو قَطَنٍ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٣٥، ١٠] [الله عَلَى وَقُالَ آبُو قَطَنِ فَقُلْتُ لَهُ سَمِعْتَهُ مِنْهُ أَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٣٥، ١٠]. [صححه ابن حزيمة: (١٧٠٧ و ١٧٩٨). قال شعب: صحبح].

(۱۹۳۹۳) حضرت جریر ناتین سے مروی ہے کہ جب میں مدید منورہ کے قریب پہنچاتو میں نے اپنی سواری کو بھایا ،اپ تہبند کو
اٹارااور صلّہ زیب تن کیااور نبی بلینا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی بلینااس وقت خطبد دے رہے تھے،لوگ جھے اپنی آ تھوں کے
حلقوں ہے دیکھنے گئے، میں نے اپ ساتھ بیٹھے ہوئے آ دی سے پوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی بلینا نے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا بی بال! ابھی ابھی نبی بلینا نے آپ کا عمدہ انداز میں ذکر کیا ہے، اور خطبہ دینے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ
ابھی تبہارے پاس اس دروازے یاروشندان سے یمن کا ایک بہترین آ دی آ ہے گا،اوراس کے چیرے پر کمی فرشنے کے ہاتھ
پھیرنے کا اثر ہوگا،اس بر میں نے اللہ کی اس نعت کا شکرادا کیا۔

( ١٩٣٨) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ أَنْخُتُ رَاحِلَتِي ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْبَتِي ثُمَّ لِبِسْتُ حُلَّتِي قَالَ فَدَخَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ فَرَمَانِى الْقَوْمُ بِالْحَدَّقِ فَقُلْتُ لِجَلِيسِى هَلُ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آمْرِى شَيْئًا فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۹۵) حضرت جریر تفاقت مردی ہے کہ جب میں مدینه منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو پھایا، اپنے تہبند کو اٹارااور صلّہ زیب تن کیااور نبی طالبا کی خدمت میں حاضر ہوا، نبی طالبا اس وفت خطبہ دے رہے تنے ،لوگ جھے اپنی آ تکھوں کے حلقوں ہے دیکھنے گئے، میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے آ دی ہے بوچھا اے بندہ خدا! کیا نبی طالبانے میراذ کرکیا ہے؟ ..... پھر راوی نے بوری حدیث ذکرکی۔

(١٩٣٩٦) حَلَّكُنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ حِينَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُشُوِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَيُقِيمَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ وَيَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَيُفَارِقَ الْمُشُوكَ [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۹۱) حعرت جریر پی تشکی سے مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت انہوں نے اس شرط پر ہی بیانیا ہے بیعت لی کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر بیک نے تعمیراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ۃ اوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخوا بی کرواور کا فرسے بیزاری طاہر کرو۔

( ١٩٢٩٧ ) حَدَّلْنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرُنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةً عَنْ حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَنْ جَوِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ أَنَّ رَجُلًا هِنْ الْمُنْصَارِ جَاءً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِصُرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ فَامَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاعْطُوا اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ فَامَ عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاعْطُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى رَآيْتُ الْإِشْرَاقَ فَاعْطُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى رَآيْتُ الْإِشْرَاقَ فَاعْطُوا اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتَّى رَآيْتُ الْإِشْرَاقَ فِي الْإِسْلَامِ فَعْمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ آنُ لَهُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً شَيِّعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ آنُ لَكُ مُنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً شَيِّعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً شَيِّعَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعْتَقِصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [احرجه عبدالرزاق (٢٠٠٢٥). قال شعب: صحيح على سقط في اسناده].

(۱۹۳۹۷) حضرت جریر نگانگذاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک انساری آ دی سونے کی ایک تقیلی لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر
ہوا، جواس کی انگلیوں کو بھرے ہوئے تھی، اور کہنے لگا کہ بیراہ خدا ہیں ہے، پھر حضرت صدین آ کبر رہ تنظف کھڑے ہوکر پھی پیش
کیا، پھر حضرت عمر نگانگذ نے اور پھر مہا جرین نے پیش کیا، میں نے دیکھا کہ نی مایا کا چبرہ چیکنے لگا اور یوں محسوس ہوا جیسے وہ
سونے کا ہوا ور فر مایا جو تحض اسلام میں کوئی عمدہ طریقہ رائج کرتا ہے، اے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس برعمل کرنے
والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو تحض اسلام میں کوئی براطریقہ رائج کرتا ہے، اس میں اس کو بھی گناہ
ملتا ہے اور اس برعمل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی نہیں کی جاتی۔

( ١٩٣٩٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ زَكْرِيًّا وَهُوَ ابْنُ آبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيَّانَ التَّيْمِيُّ عَنِ الطَّحَاكِ خَالِ الْمُنْذِرِ عَنْ

مُنْفِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَأْوِى الطَّالَةَ إِلَّا ضَالٌ [قال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٧٢٠، ابن ماحة: ٢٥،٥٢) اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٤٢].

- (۱۹۳۹۸) حفرت جریر الکٹو سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ کمشدہ چیز کواپنے کھر وہی لاتا ہے جوخود بھٹاکا ہوا ہو۔
- (١٩٣٩٠) حَدَّثَنَا يَخْتَى بُنُ زَكِرِيَّا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى ذِى الْخَلَصَةِ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ ثُمَّ بَعَثَ رَجُلًا مِنْ أَخْمَسَ يُقَالُ لَهُ بُشَيْرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ [انظر: ١٩٤١، ٢،١٩٤١، ١٩٤١].
- (۱۹۳۹۹) حعزت جریر الگفتاے مروی ہے کہ نبی طالبہ نے انہیں''ؤی التخلصہ'' نامی ایک بت کی طرف بھیجا، انہوں نے اسے تو زکرآ مگ میں جلادیا، پھر''احس'' کے بشیرنا می ایک آ دمی کونبی طالبہ کی خدمت میں بینوشخبری دینے کے لئے بھیج دیا۔
- ( ..١٩٤٠) حَدَّلَنَا اَبُو الْحُمَدَ وَهُوَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّلَنَا شَرِيكٌ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ [انظر: ١٩٤٣٥].
- (• ۱۹۴۰) حضرت جریر نگانگذست مروی ہے کدا کیک مرتبہ نبی ملیکھنے فر مایا تمہارا بھا کی نجاشی فوت ہو گیا ہے بتم لوگ اس کے لئے بخشش کی دعا وکرو۔
- (١٩٤٨) حَذَّنَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ وَهُو عَنْكُمْ رَاضٍ [صححه مسلم (٩٨٩)، وابن حزيمة: (٢٣٤١)]. [انظر: ١٩٤١، ١٩٤٤].
- (۱۹۳۰۱) حعزت جریر بنگفتاے مروی ہے کہ نبی طبیقائے فرمایا زکو ۃ لینے والا جب تمہارے یہاں ہے نکلے تو اے تم ہے خوش ہو کرنکلنا جائیے۔
- (١٩٤.٣) حَدَّلْنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا تُوبِحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَنْعَمَ يُسَمّى كُفْبَة الْيَمَانِيَةِ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ فِي سَبْعِينَ وَمِاتَةِ فَارِسٍ مِنْ آخْمَسَ قَالَ قَاتَاهَا فَحَرَّقَهَا بِالنَّارِ وَبَعَتْ جَرِيرٌ بَشِيرًا إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ وَالّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَتَيْتُكَ حَتَى تَوَكُنُهَا كَانَهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ فَبَرَكَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى عَيْلِ آخْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ [راحع: ١٩٤١].
- (۱۹۳۰۲) معزّت جریر نگاڑ کے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طال نے جھے سے فرمایا تم مجھے ذی الخلعہ سے راحت کیول نہیں ولا ویتے ؟ بہ قبیلہ جمع میں ایک کر جا تھا جسے کعبہ کیا نہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سوستر آ دمی انس کے لے کرروانہ

ہوا، اور وہاں پہنچ کرائے آگ لگادی ، پھرنی طینا کی خدمت میں ایک آدمی کو بیخو نخبری سنانے کے لئے بھیج ویا، اوراس نے کہا کداس ذات کی حتم جس نے آپ کوئل کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس برنی طینا نے احمس اور اس کے شہسواروں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا وفر مائی۔

(١٩٤٠٣) حَدَّثُنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ [صححه مسلم (٢٣١٩)]. النظر: ١٩٤٦.

(۱۹۴۰ ۳) حضرت جریر تکافیزے مروی ہے کہ میں نے نبی طیا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جو تحص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم بیں کرتا۔

( ١٩٤٠٤) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بُنَ آبِي حَازِمٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ كُنَا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوُنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرُونَ لَا تُعْبَرُوا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتِيْنِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْقُرُوبِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَبّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ فَ سَبّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةُ لَا أَذْرِى قَالَ الْفُرُوبِ فَالَ شُعْبَةُ لَا أَذْرِى قَالَ الْعُرَوبِ عَالَ شُعْبَةً لَا أَذْرِى قَالَ الْفُرُوبِ فَالَ اللّهُ عَلِي الْقَالِ اللّهُ عَلَيْ وَسَلّم (١٣٢٥) الْفُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ قَالَ شُعْبَةً لَا أَذْرِى قَالَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ لَا أَنْ عَلَيْ لَا لَنْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ لَولُو عَ الشَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ ال

(۱۹۳۰) حفرت جریر نگانا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جائدگی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی طینا کے پاس تھے، نبی طینا فر مانے گئے عنقریب تم اپنے رب کواک طرح دیکھو سے جیسے جاند کو دیکھتے ہو جہیں اپنے رب کو دیکھنے بیس کوئی مشقت نہیں ہو گئی ،اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نماز وں سے مفلوب نہ ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا ہی کرو (ان نماز وں کا خوب اہتمام کرو) چرنی طائنا نے یہ آیت تا وت فر مائی کہ'' اپنے رب کی تعریف کے ساتھواس کی تسبیح بیان سیجے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج خروب ہونے کے بعد''۔

( ١٩٤٠٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنُ جَوِيمٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ إصححه البحارى ( ١٤٠١ ، ومسلم (٥٦ )، وابن حزيمة: (٢٢٥٩)]. [انظر: ١٩٤٦ ، ١٩٤٦ ].

(۱۹۴۰۵) حضرت جریر بھٹھ سے مروی ہے کہ میں نے ہی علیہ سے نماز قائم کرنے ، زکو اوا کرنے اور برمسلمان کی خیرخوای کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔

( ١٩٤٠٦ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُونَ بِالْمَعَاصِى وَفِيهِمْ رَجُلٌ آعَزُّ مِنْهُمْ وَٱمْنَعُ لَا يُعَيَّرُونَ إِلَّا عَمَّهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِقَابِ آوُ قَالَ أَصَابَهُمُ الْعِقَابُ [انظر: ١٩٤٦٥، ١٩٤٦٠ ١٩٤١].

(۱۹۴۰) حضرت جریر پڑھٹا ہے مروی ہے کہ نبی پڑھانے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی ممناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے ،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پرآ جاتا ہے۔

( ١٩٤.٧) حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنُ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ حِينَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ وَاسْتَعْمَلَ قَرَابَتَهُ يَخْطُبُ فَقَامَ جَرِيرٌ فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِنَقُوى اللّهِ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَآنُ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا حَتَى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ اسْتَغْفِرُ وا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُغْبَةَ غَفَرَ اللّهُ تَعَالَى لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ بُحِبُ الْعَافِيَةَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّى آتَيْتُ وَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوْرَبُ هَذَا لَهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَبَايِعُهُ بِيَدِى هَذِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ فَوَرَبُ هَذَا الْمُسْجِدِ إِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۳۰) زیاد بن علاقہ بھتے کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ فائٹ کا انقال ہواتو حضرت جریر بن عبداللہ فائٹ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے ،اور فر مایا ہی جہیں اس اللہ ہے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو یک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے ،اور یہ کہ بات سنواور اطاعت کرو یہاں تک کہ امیر آجائے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ فائٹ کے استعقار کرو ، اللہ تعالی ان کی بخش فر بائے ، کہ وہ عافیت کو پہند کرتے تھے ،اور 'ا مابعد'' کہد کر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نبی بایا کی فدمت میں حاضر ہوا اور عض کیا کہ میں اسلام پرآپ کی بیعت کرتا ہوں ، نبی بایا اے میر سے سامنے ہر مسلمان کی فیر فوائل کی شرط رکھی ، میں نے اس شرط پر نبی بایا ہے۔ بیعت کرتی ،اس مبدے رب کا قسم ایس کا فیر فواہ ہوں۔

( ١٩٤.٨) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ كَانَ جَوِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَغْثٍ بِالْرُمِينِيَّةَ فَالَ فَآصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةً أَوْ مَجَاعَةً قَالَ فَكْتَبَ جَرِيرٌ إِلَى مُعَاوِيَةً إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ فَآثَاهُ فَقَالَ آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مَشْلِم بَقُولُ مَنْ لَمْ يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ فَآثَاهُ فَقَالَ آنُتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَفْفَلَهُمْ وَمَنَّعَهُمْ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمُ قَالَ فَقَلَهُمْ وَمَنَّعَهُمْ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ وَسُلَمَ قَالَ أَيْهِ فَا فَالْ فَالْعَلْهُمْ وَمَنَّعَهُمْ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَكَانَ أَبِي فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ فَجَاءَ بِقَطِيفَةٍ مِمَّا مَتَّعَهُ مُعَاوِيّةً [انظر: ٤٥١٩].

(۱۹۳۰۸) معزت جریر ناتی آرمینید کے نشکر میں شامل ہے، اہل نشکر کو قط سالی نے ستایا تو حضرت جریر نظافا نے حضرت امیر معاویہ بناتی کو خط میں تکھا کہ میں نے نبی ملینہ کو یہ فریا ہے ہوئے ستا ہے کہ جو محض لوگوں پر جم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس پر جم نہیں کرتا ، حضرت امیر معاویہ بنتی نے آئیس بلا بھیجا ، وہ آئے تو ہو چھا کہ کیا واقعی آپ نے نبی ملینہ سے یہ حدیث تی ہے؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں! حضرت امیر معاویہ بناتی نے فرمایا کہ پھر انہیں جنگ میں شریک تیمئے اور انہیں فائدہ پہنچا ہے۔

ابواسحاق کہتے ہیں کہاس لشکر میں میرے والد بھی تھے اور و وایک جا در لے کرآئے تھے جو معزت معاوید ٹاٹائڈنے انہیں

- (۱۹۶۰۹) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ ثَنَا سَيَّارٌ عَنِ الشَّغْيِى عَنْ جَوِيدٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البعادى(٢٠٤) ومسلم(٢٠٥)] السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فَلَقَنِّى فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتَ وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ [صححه البعادى(٢٠٤) ومسلم(٢٥)] (١٩٣٠٩) معزت جرير ثاقال عديد مروى ہے كہ بي النِّهِ ہے بات سننے اور مانے كي شرط پر بيعت كي تحليق ليكن تي طينها نے جمعے اس جلے كي تلقين كي 'دحسب احتطاعت''، نيز برصفمان كي خيرخواتي كي شرط بھي لگائي۔
- ( ١٩٤١٠) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا بُونُسُ عَنْ عَمْرِو بُنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ بُنِ عُمَرِو عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتِلُ عُرْفَ فَرَسٍ بِأُصْبُعَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ [صححه مسلم (١٨٧٢)، وابن حباد (٦٦٩ ٤)].
- (۱۹۳۱۰) حضرت جریر ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو اپنی اٹلیوں سے محوز سے کی ایال بٹتے ہوئے و یکھا، اور آ پ ٹائٹٹا فرمار ہے تھے کہ محوز وں کی پیٹانی میں خبر، اجرا ورفنیست قیامت تک کے لئے با ندھ دی مجی ہے۔
- ( ۱۹٤۱۱ ) حَدَّثَنَا هُضَيْمٌ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْآةِ فَآمَرَنِى فَقَالَ اصْرِفَ بَصَرَكَ (راحع: ١٩٣٧ ) ( ١٩٣١١ ) حَعْرِت جَرِير ثَانَّةُ سَصِروى ہے كہ مِن نے نبی طَیْجا ہے كی تامحرم پراچا كمفظر پڑجائے كے متعلق سوال كيا تو نبي طَیْجا نے مجھے تھم دیا كہ مِن اپن ثكابيں پھيرليا كروں۔
- ( ١٩٤١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَصْدُرُ الْمُصَدِّقُ مِنْ عِنْدِكُمْ وَهُوَ رَاضٍ [راحع: ١٩٤٠١].
- (۱۹۳۱۲) معزت جریر نگانگئے سے روی ہے کہ نبی ملیکانے فر مایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش ہوکر تکاتا جا ہے۔
- ( ١٩٤١٣ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ مِسْعَرٌ عَنْ زِيَادٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحٌ [راحع: ١٩٣٦٥].
  - (۱۹۳۱۳) حفرت جرم اللظ سے مروی ہے کہ میں نے ہرمسلمان کی خیرخوائ کرنے کی شرط پرنی مالیا سے بیعت کی ہے۔
- ( ١٩٤١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ آبِي النَّجُودِ عَنْ آبِي وَانِلِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ قَوْمًا آتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْمُعْرَابِ مُجْعَابِي النِّمَارِ فَحَثَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَالْبَطَنُوا حَتَّى رُئِيَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِقِطْعَةِ بِبْرٍ فَطَرَحَهَا فَتَنَابَعَ النَّاسُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجُهِهِ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْلِيهِ كَانَ لَهُ ٱلْجُرُهَا وَمِثْلُ ٱلْجُرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ آنْ يُنْتَقَصَّ مِنْ

أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً عُمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يُنْقِصُ ذَلِكَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْتًا [اخرحه الحميدي (٥٠٨) والدارمي (١٨٥). قال شعب: صحيح وهذا اسناد حسن].

ابراہیم کہتے ہیں کہمحدثین اس حدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ معنرت جربر ڈٹاٹٹز نے سورہ ما کدہ ( ہیں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤١٦) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِى ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ هِلَالِ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَدِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَحَثَّا عَلَى الصَّدَقَةِ فَابْطاً النَّاسُ حَتَّى رُنِي فِي وَجْهِهِ الْعَضَبُ وَقَالَ مَرَّةً حَتَّى بَانَ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ بِصُرَّةٍ فَاعْطَاهَا إِيَّاهُ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ الشَّرُورُ فَقَالَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ آجُرُهَا وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَمِثْلُ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَنَّ سَنَّ سُنَّةً سَيِّنَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُا وَمِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبَا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْوِ أَنْ يَنْفُصَ [انظر: ١٩٤٢]. [صححه مسلم يُنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ قَالَ مَرَّةً يَعْنِى أَبًا مُعَاوِيَةً مِنْ غَيْوِ أَنْ يَنْفُصَ [انظر: ١٩٤٠]. [صححه مسلم وابن حزيمة: (٢٤٧٧)].

(۱۹۳۱۷) حفرت جریر ٹائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلا کے پاس کچھ لوگ آئے جو ہر ہند یا، برہندجہم، چیتے کی کھالیس لیبٹے ہوئے اور آلواریں لاکائے ہوئے تھے، نبی مائیلانے لوگوں کوصدقہ کی ترغیب دکی، لوگوں نے اس میں تا خیر کی جس پر نبی مائیلا کے روئے انور کا رنگ اڑ کیا ، پھر ایک انعماری آ دمی جاندی کا ایک فکڑا لے کر آیا اور ڈال دیا ، اس کے بعد لوگ مسلسل آنے نے گئے ، نبی طبیقا کا چہرہ چیکنے لگا اور پول محسوس ہوا جیسے وہ سونے کا ہوا ور فر مایا جو منسل میں کوئی عمدہ طریقہ رائے کرتا ہے ، اسے اس کا اجر بھی ملتا ہے اور بعد میں اس پڑھل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے اجر میں کوئی کی نہیں کی جاتی ، اور جو منسل میں کوئی برا طریقہ رائے کرتا ہے ، اس میں اس کو بھی گناہ ملتا ہے اور اس پڑھل کرنے والوں کا بھی ، اور ان کے گناہ میں کوئی کی خبیس کی جاتی ۔

خبیس کی جاتی ۔

( ١٩٤١٧ ) حَدَّلْنَا آبُو مُعَاوِيَةً وَهُوَ الطَّيْرِيرُ حَدَّلْنَا الْمُغْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهُبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [رامع: ١٩٣٨٣].

(۱۹۳۱) حضرت جرير جي تفاست مروى به كري ويا المحض الم جوفض الوكون يررحم نيس كرتا والله تعالى اس يرجمي رحم نيس كرتا ـ

( ١٩٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسٌ قَالَ لِي جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ قَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آلَا تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ وَكَانَ بَنِنًا فِي حَثْعَمَ يُسَمَّى كَفْيَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّى لَا أَنْبُتُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنِّى لَا أَنْبُتُ عَلَى الْعَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِى حَتَّى رَآيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ اللّهُمَّ بَيْنُهُ وَسَلّمَ أَنِّى لَا أَنْبُتُ عَلَى الْعَيْلِ فَضَرَبَ فِي صَدْرِى حَتَّى رَآيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِى وَقَالَ اللّهُمَّ بَيْنُهُ وَسَلّمَ وَاللّهُمَ بَيْنُهُ وَسَلّمَ أَنِي النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَنْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى يَعَظَلُ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلٌ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى يَعَظَلُ بِالْحَقِّ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلْ وَسَلّمَ وَالّذِى يَعَظَلُ بِالْحَقِ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُها كَانَهَا جَمَلْ أَجُوبُ فَارَكُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى يَعَظَلُ بِالْحَقِ مَا جِنْتُكَ حَتَى تَرَكُتُهَا كَانَهَا جَمَلْ أَجُوبُ فَارَكُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى يَعَظَلُ بِالْحَقِ مَ وَجَالِهَا خَمْسَ مَوْاتٍ (صححه الجارى (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٤٢١). [راحع: ١٩٣٩] .

(۱۹۳۱۸) حفرت جریر نگافتا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی باتھ اپنے جھے ہے فر مایا تم جھے وی الخلصہ ہدا دست کو نہیں ولا دیتے ؟ بیر قبیلہ نقع میں ایک گر جاتھا جے کعبہ کیا نہ کہا جاتا تھا، چنا نچ میں اپنے ساتھ ایک سو پچاس آ دی آحس کے لے کرروانہ ہوا، وہ سب شہسوار تنے ، میں نے نبی باتھ ایک عرض کیا کہ میں محوث سے نبی پشت پر بم کرنیں بیٹے سکتا ، تو نبی باتھ اپنے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا ، یہاں تک کہ میں نے ان کی الگلیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے ، اور دعا می کہ اے اللہ! اے معنبوطی اور جماؤ عطا وفر ما اور اسے جارت کرنے والا اور جارت یا فتہ بنا ، پھر میں روانہ ہوا اور وہاں بھی کر اسے آگ لگا دی ، پھر نبی ماتھ کی خدمت میں ایک آ دی کو بیٹو شخری سانے کے لئے بھیج دیا ، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی تم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے ، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں بھیے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے ، اس پر نبی بیٹی اے آحس اور بھیجا ہے ، میں آپ کے پاس اسے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں بھیے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے ، اس پر نبی بیٹی اے آحس اور اس کے شہرواروں کے لئے یائی مرحلیہ برکت کی دعا مقر مائی ۔

( ١٩٤١٩ ) حَدَّثَنَا يَخْمَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ قَالَ قَالَ لِى جَرِيرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ نَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا لَا تُضَامُونَ أَوْ لَا تُضَارُونَ شَكَّ إِسْمَاعِيلُ فِي رُوْيَتِهِ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا فَافْعَلُوا ثُمَّ قَالَ فَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا إِطه: ١٣٠٠). [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۱۹) حضرت جریر بن تشکیف مروی ہے کہ ایک مرتبہ جاند کی چود ہویں رات کو ہم لوگ نبی طیبھ کے پاس تھے، نبی طیبه فرمانے کے عنظریب تم اپنے رب کوائی طرح دیکھو مے جیسے جاند کو دیکھتے ہو جہیں اپنے رب کو دیکھتے ہیں کوئی مشفت نہیں ہوگی ،اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نماز دوں سے مفلوب ند ہونے کی طاقت رکھتے ہوتو ایسا بی کرو (ان نماز دوں کا خوب اہتمام کرو) چرنی طابع نے یہ آئے تا تلاوت فرمائی کہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تعنی بیان کے سرح طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٢.) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالِ الْعَبْسِى قَالَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَسُنُّ عَبُدٌ سُنَّةً صَالِحَةً يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ الْجُرِ
مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَلَا يَسُنُّ عَبْدٌ سُنَّةً سُوءٍ يَعْمَلُ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا
وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ [راحع: ١٦٤١٦].

قَالَ وَآتَاهُ نَاسٌ مِّنُ الْآغُوابِ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ يَأْتِينَا نَاسٌ مِنْ مُصَلِّقِيكَ يَظْلِمُونَا قَالَ أَرْضُوا مُصَلِّقَكُمْ وَإِنْ ظَلَمَ قَالَ أَرْضُوا مُصَلِّقَكُمْ قَالَ جَرِيرٌ فَمَا صَاقَرَ عَنِّى مُصَلِّقٌ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ نَبِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ عَنِّى رَاضِ [صححه مسلم (٩٨٩)].

قَالَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يُخْرَمِ الرَّفْقَ يُخْرَمِ الْخَيْرَ (صححه مسلم (٢٥٩٢)، وابن حبان (٤٨٠)]. [انظر: ١٩٤٦٥].

(۱۹۳۰) حضرت جریر خاشئے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جو محض اسلام میں کوئی اچھا طریقہ دائے کرے تو اے اس
عمل کا اور اس پر بعد میں عمل کرنے والوں کا تو اب بھی ملے گا اور ان کے اجرو تو اب میں کوئی کی نبیس کی جائے گی، اور جو محض
اسلام میں کوئی برا طریقہ درائے کرے، اے اس کا گناو بھی ہوگا اور اس پڑمل کرنے والوں کا گناہ بھی ہوگا اور ان کے گناہ میں
کوئی کی نبیس کی جائے گی، راوی کہتے ہیں کہ ایک مرجہ نبی طینا کے پاس پھے دیباتی لوگ آئے اور کہنے گئے اے اللہ کے نبی !
ہمارے پاس آپ کی طرف سے جولوگ زکو قاوصول کرنے کے لئے آتے ہیں وہ ہم پرظلم کرتے ہیں؟ نبی طینا کے فرمایا اے
خوش کر کے بھیجا کرو، انہوں نے عرض کیا اگر چہوہ ہم پرظلم ہی کرے، نبی طینا نے پھر فرمایا کہ اے فوش کر کے بھیجا کرو، جب
سے میں نے بیصدیت نبی ہے ہیں نے ایسے یاس زکو قاوصول کرنے کے لئے آنے والے کو فوش کر کے بھیجا ہے اور نبی مینا

نے بیمی فر مایا ہے کہ جو مض زی سے محروم رہاوہ ساری بھلائی سے محروم رہا۔

( ١٩٤٢) حَذَّنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى حَيَّانَ قَالَ حَذَّقَنِى الطَّحَّاكُ حَالُ الْمُنْفِرِ بْنُ جَوِيرٍ عَنْ مُنْفِرِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ مُنْفِرٍ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ مُنْفِرٍ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ مُنْفِرٍ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ مَنْفِرٍ بِالْبُوَارِيحِ فِى السَّوَادِ فَرَاجَعْتُ الْبُقَرَ فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكُرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ الْبُقَرَةُ قَالَ بَقِرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ فَآمَرَ بِهَا فَعُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّذِةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُؤْوِى الطَّالَةَ إِلَّا طَالَّ (راحع: ١٩٣٩٨).

(۱۹۳۲) منذر بن جریر بیتی کی جی کرایک مرتبد می این والد حضرت جریر بیشند کے ساتھ البوازی "نای جگ می ایک روز میں تھا، وہاں آ مے بیچے کا کیں آ جاری تھیں، انہوں نے ایک کائے دیکھی تو وہ انہیں نامانوں معلوم ہوئی، انہوں نے پوچھا یہ کائے کیسی ہے؟ چروا ہے نے بتایا کہ یک کی ہے جو ہمارے جانوروں میں آ کرال کی ہے، ان کے تھم پراسے وہاں ہے نکال دیا گیا یہاں تک کدوہ نظروں ہے اوجمل ہوگئی، پھر فر مایا کہ میں نے نبی طینا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمشدہ چیز کوونی آ دی فعکاندہ بتا ہے جو خود کمراہ ہوتا ہے۔

(١٩٤٢٢) حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنُ إِسْمَاعِيلَ عَنُ قَيْسٍ عَنُ جَرِيرٍ قَالَ مَا حَجَيَنِى عَنْهُ مُنْذُ آسُلَمْتُ وَلَا رَآنِى إِلَّا تَبَسَّمَ فِي وَجُهِى [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۲) حفرت جریر بڑگٹا ہے مروی ہے کہ میں نے جب سے اسلام قبول کیا، تی طیبا نے کبھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھا تومسکرا کر بی دیکھا۔

( ١٩٤٢٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي قَايِتٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ بَرِنَتُ مِنْهُ الذَّمَّةُ [راسع: ١٩٣٦٨].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر ٹلگفت مروی ہے کہ ہی طینا نے ارشادفر مایا جو غلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذمہ داری باتی نہیں رہتی جنم ہوجاتی ہے۔

( ١٩٤٢٤ ) قَالَ عَبْد اللَّهِ حَدَّقِنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثِنِي ابْنٌ لِجَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتُ نَعْلُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ طُولُهَا ذِرَاعٌ

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر پی تف کے ایک بیٹے ہے منقول ہے کہ حضرت جریر پی تفظ کی جوتی ایک ہاتھ کے برابر تھی۔

( ١٩٤٢٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي الْيَقُطَانِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ الْبَجَلِيِّ عَنُ زَاذَانَ عَنْ جَرِيوِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِلْهْلِ الْكِنَابِ (راحع: ١٩٣٧١).

 ابْنُ جَعُفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ طَارِقٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نِسُوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ [راحع: ١٩٣٦٧].

(۱۹۳۲۱) حضرت جریر پی تنف مروی ہے کہ ایک مرتبہ تی ملیدا خوا تین کے پاس سے گذر سے تو انہیں سلام کیا۔

( ١٩٤٢٧ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَوِيكٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ جَوِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْمَانُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَالطَّلَقَاءُ مِنْ قُويْشٍ وَالْعُتَقَاءُ مِنْ ثَقِيفٍ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَى يَوْمٍ الْقِيَامَةِ

(۱۹۳۷۷) حضرت جریر رفائن سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے قرمایا مہا جرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی بیں ،طلقا وقریش می سے بیں ،عتقاء تقیف میں سے بیں اورسب قیامت تک ایک دوسرے کے ولی بیں۔

( ١٩٤٢٨ ) قَالَ شَرِيكٌ فَحَدَّثَنَا الْكُفْمَشُ عَنْ تَمِيعٍ بْنِ سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

(۱۹۳۲۸) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخَبَرَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَكُونُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ مَنْ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ مِنْهُ وَأَمْنَتُهُ لَمْ يُعَيِّرُوا عَلَيْهِ إِلَّا أَصَابَهُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ بِعِقَابٍ [راحع: ١٩٤١].

(۱۹۳۲۹) حضرت جریر نگائز کے مروی ہے کہ بی ملیکھانے ارشاد فر مایا جوقوم بھی کوئی ممناہ کرتی ہے اوران میں کوئی باعزت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے ،اگر وہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

( ١٩٤٣.) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجَرِيرٍ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ وَقَالَ قَالَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضُرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَغْضٍ [راحع: ١٩٣٨١].

(۱۹۳۳۰) حضرت جریر پڑھڑ ہے مروی ہے کہ نبی پائیا نے جمۃ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریر! لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اپنے خطبے کے دوران فرمایا میرے پیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

 (١٩٤٣٢) حَذَّنَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُوَمَّلٌ حَدَّنَنَا حَمَّادٌ حَذَّنَا عَاصِمٌ عَنْ آبِي وَالِلِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْعَرِطُ عَلَىَّ قَالَ تَغْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُصَلَّى الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأُ مِنْ الْكَافِرِ [راجع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۳۲) حضرت جریر ٹاکٹنٹ مروی ہے کہ قبول اسلام کے وقت میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا بارسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ جھے بتا و بیجئے ، نبی پینیا نے فر ما یا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک ندھمبراؤ ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو ڈاوا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواعی کرواور کا فرسے بیزاری فلا ہر کرو۔

(١٩٤٣٢) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ [انظر: ١٩٤٣٩].

(۱۹۳۳۳) حضرت جرم پڑھئے ہے مروی ہے کہ ٹبی مائیلائے فرمایا اسلام کی بنیاد یا کچ چیزوں پر ہے، لا الدالا اللہ کی گواہی ویتا، نماز قائم کرنا ، ذکر قاوا کرنا ، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا۔

( ١٩٤٣٤) حَدَّقَنَا هَاشِمُ بْنُ الْفَاسِمِ حَدَّقَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلَالَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَوِيمِ بْنِ مَالِكِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ أَنَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَتُ الْمَائِدَةُ وَأَنَا رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بَعْدَمَا أَسْلَمْتُ

(۱۹۳۳۳) حضرت جریر نظافلات مروی ہے کہ میں نے سورہ مائدہ کے نزول کے بعداسلام قبول کیا ہے اور میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد نبی طیام کوموز وں برمسے کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٤٢٥) حَذَّتُنَا مُوسَى بُنُ ذَاوُدُ وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ الزُّبَيْرِ فَالَا ثَنَا ضَرِبِكُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ فَالَ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ فَذُ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ إِراسِينَ ١٩٤٠] جَرِيرٍ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيُّ فَذُ مَاتَ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ إِراسِينَ ١٩٢٣٥) حَرْبَ ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ مَرْبَ بَي طُيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّالَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَخَالُهُمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْعَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَ

( ١٩٤٣١) حَدَّثُنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِى حَازِمٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ كَانَ يَذْخُلُ الْمَخْرَجَ فِي خُفَيْهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّا وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا

(۱۹۳۳۲) حضرت جریر ناتی سے مروی ہے کہ نبی طابعہ موزے پہن کر بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہے، پھر باہر آ کروضو فرماتے اوران بی پرمسے کر لیتے۔ (۱۹۵۳) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْدَةَ قَالَ عَبْد اللّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ ابْنِ آبِي شَيْدَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنَ اللّهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَعَنَتِي رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعْنِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعْنِي وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ الْمَدِينَةِ قَالَ الْمَدَينَةِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتَخْلِفَ آبُو بَكُو رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ فَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُو بَكُو رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالُوا اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُو بَكُو رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالُ لِي الْمُدِينَةِ فَالْ فَسَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاسْتُخْلِفَ آبُو بَكُو رَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَقَالُ لِي الْمُدُولُ وَرَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَي الْمُدُولُ وَرَضِي اللّهُ عَنْهُ وَالنّاسُ صَالِحُونَ قَالَ لَي اللّهُ عَنْهُ وَالْمَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَضِوا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللهُ الللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الل

پھرواپسی پرمیری ملاقات ذوعمرو سے ہوئی ،انہوں نے جھے سے کہا کہ اے جرمیا بتم لوگ اس وقت تک خیر پر قائم رہو کے جب تک ایک امیر کے فوت ہونے کے بعد دوسر نے کو مقرر کرلو کے اور جب نوبت تکوار تک جا پہنچے گی تو تم بادشا ہوں ک طرح ناراض اور باوشاہوں کی طرح خوش ہوا کرو گے۔

( ١٩٤٣٨ ) حَدَّثُنَا مَكُمَّى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَغْنِى ابْنَ يَزِيدَ الْأَوْدِئَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا لَبْقَ الْعَبْدُ فَلَحِقَ بِالْعَدُّقِ فَمَاتَ فَهُوَ كَافِرٌ [صححه مسلم (٧٠)]. [انظر: ١٩٤٥، ٥١، ٩٤٥]. ١٩٤٥، ١٩٤٥، ١٩٤٥.

(۱۹۳۳۸) حعزت جریر ٹائٹڈے مروی ہے کہ نبی میٹیانے قرمایا جب کوئی غلام بھگوڑ اہو کروشمن سے جاملے اور ویمبیں پرمرجائے تو وہ کا فرے۔

(١٩٤٧٩) حَدَّثَنَا مَكَىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ الْآوُدِىُّ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْجُ الْبَيْتِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ [راسع: ١٩٤٣].

(۱۹۳۳۹) حضرت جریر بنگش سے مروی ہے کہ یس نے نبی مایش کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کداسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ کی گوائی وینا، نماز قائم کرنا، زکو چاوا کرنا، بیت اللّٰہ کا حج کرنا اور رمضان کے روز ے رکھنا۔

( ١٩٤٤ ) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ لَمَّا دَنَوْتُ مِنْ الْمَدِينَةِ

آنَخُتُ رَاحِلَتِى ثُمَّ حَلَلْتُ عَيْتِى ثُمَّ لِيسْتُ حُلِتِى ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخُطُّبُ فَرَمَانِى النَّاسُ بِالْحَدَقِ قَالَ فَعُلْتُ لِجَلِيسِى يَا عَبُدَ اللَّهِ هَلْ ذَكْرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكَرَكَ بِآخُسَنِ اللَّهُ ثُو بَيْنَمَا هُو يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكَرَكَ بِآخُسَنِ اللَّهُ ثُو بَيْنَمَا هُو يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ مِنْ أَمْرِى شَيْنًا قَالَ نَعَمُ ذَكَرَكَ بِآخُسَنِ اللَّهُ ثُو بَيْنَمَا هُو يَخُطُّبُ إِذْ عَرَضَ لَهُ فِي خُطْبِهِ فَقَالَ إِنَّهُ سَيَدُخُلُ عَلَى عَمْ مَنْ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْحَدِي وَاللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْعَالِ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَالْعَالَ اللَّهُ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَالْعَالِ اللَّهُ مَنْ هَلَا الْفَتِحِ مِنْ خَيْرٍ فِى يَمَنِ أَلَا وَإِنَّ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكِ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ وَالْعَالِي عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَرَقَ عَلَى وَجُهِهِ مَسْحَةً مَلَكُ قَالَ جَرِيرٌ فَحَمِدُتُ اللَّهُ عَنْ وَجُهِ مَنْ عَلَى وَجُهُ مِنْ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَجُهِ عَلَى وَجُهُ عَلَى وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

(۱۹۳۴) حضرت جریر نگافذے مروی ہے کہ جب میں مدیند منورہ کے قریب پہنچا تو میں نے اپنی سواری کو بھایا ، اپ تہبند کو
اٹارااور صلّہ زیب تن کیااور تی الیا کی خدمت میں حاضر ہوا ، نی الیا اس وقت خطبدد ہے ہے ، لوگ بھے اپنی آتھوں کے
طقوں ہے دیکھنے گئے ، مین نے اپ ساتھ میٹھے ہوئے آ دی ہے ہو تھا اے بند وَ خدا! کیا نی الیا انے میرا ذکر کیا ہے؟ اس
نے جواب دیا جی ہاں! ابھی ابھی نی الیا انے آپ کا عمدہ انداز میں فکر کیا ہے، اور خطبہ دیتے ہوئے درمیان میں فر مایا ہے کہ
ابھی تبہارے پاس اس درواز ہے یا روشندان ہے کین کا ایک بہترین آ دی آ ئے گا ، اور اس کے چہرے پر کسی فر شنے کے ہاتھ
تھیرنے کا اثر ہوگا ، اس بر میں نے اللہ کی اس نعت کا شکرا وا کیا۔

( ۱۹۵۱۱) حَدَّلْنَا سُفْیَانُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِیْ عَنْ جَرِیمٍ قَالَ بَایَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَی إِفَامِ الصَّلَاةِ وَإِیتَاءِ الزَّکَاةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالنَّصْحِ لِکُلِّ مُسْلِمٍ [احرحه الحبدی (۲۹۸) قال شعب: صحبح]. (۱۹۳۳) حفرت جربر الحَّنَّة ہے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکو قاداکرنے ، بات سننے اور مائے ، برمسلمان کی خیر خواجی کرنے والی ایک میں ہے۔

( ١٩٤٢ ) حَلَّنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ آبِى زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ جَرِيرٌ بَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَعَلَى أَنْ أَنْصَحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ وَكَانَ جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَيْهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا جَرِيرٌ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ وَكَانَ أَعْجَبَ إِلَيْهِ مِنْ ثَمَيْهِ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعْلَمَنَ وَاللّهِ لَمَا أَخَذُنَا أَحَبُ إِلَيْنَا مِمَّا أَعْلَيْنَاكَ كَانَةً يُويدُ بِذُلِكَ الْوَقَاءَ [صححه ابن حبان (٤١٥ ه ٤). قال الألباني: صحيح الاسناد (ابو داود: ١٩٤٥ ع) النساني: ٧/ ٤٠٥).

(۱۹۳۳) حضرت جریر پیکٹلا سے مروی ہے کہ میں نے بات سننے اور ماننے ، ہرمسلمان کی خیرخوای کرنے کی شرائط پر نبی ملینا سے بیعت کی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت جریر پیکٹلا جب کوئی الیمی چیز خرید تے جوانہیں اچھی گلتی تو وہ باکع سے کہتے یا در کھو! جو چیز ہم نے لی ہے، جاری تظروں میں اس سے زیادہ محبوب ہے جوہم نے تہمیں دی ہے (قیمت) اور اس سے مراد پوری پوری قیمت کی ادا کیگی تھی۔

( ١٩٤٤٣ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدُّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِى هُمْ أَعَزُّ وَأَكْثَرُ مِثَنْ يَعْمَلُهُ لَمُ يُغَيِّرُوهُ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ [صححه ابن حبان (٣٠٠ و٣٠٢). قال الآلباني: حسن (ابن ماحة: ٤٠٠٩)]. [انظر: ٢٩٤٦، ١٩٤٦، ١٩٤٦، ١٩٤٧، ١٩٤٨].

(۱۹۳۳۳) حضرت جرمیر ٹاٹھٹا سے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جوتو م بھی کوئی گناہ کرتی ہے اوران میں کوئی ہاعز ت اور باو جاہت آ دمی ہوتا ہے ،اگروہ انہیں رو کتانہیں ہے تو اللہ کاعذ اب ان سب پر آ جا تا ہے۔

( ١٩٤٤٤ ) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ الْوَاصِطِيُّ أَخْبَرَنَا الْمُجَالِدُ بُنُ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَانَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِقُكُمْ إِلَّا عَنْ رِضًا [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۳) حفرت جریر ٹاکٹنا ہے مروی ہے کہ نبی طابعہ نے فر مایا زکو 5 لیننے والا جب تمہارے یہاں ہے نکلے تو اے تم ہے خوش ہوکرنگلنا جاہئے۔

( ١٩٤٥ ) حَدَّلَنَا آبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّلَنَا زَائِدَةً حَدَّلَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ لِي حَبْرٌ بِالْيَمَنِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَبِيًّا فَقَدُ مَاتَ الْيَوْمَ قَالَ جَرِيرٌ فَمَاتَ يَوْمَ الِلاَنْيَٰنِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(۱۹۳۳۵) حضرت جریر پیکائنڈے مروی ہے کہ مجھ ہے یمن کے ایک بوے عیسائی پادری نے کہا کہ اگرتمبارے ساتھی واقعی پیغبر میں تو وہ آج کے دن فوت ہوں گے ، چنا نچہ نبی مائنلااس دن' جو پیر کا دن تھا'' دنیا ہے رخصت ہو گئے۔

( ١٩٤٤٦ ) حَدَّثَنَا أَبُو مَسِعِدٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِطُ عَلَىً فَانْتَ آعُلَمُ بِالشَّرُطِ قَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشُرِكُ بِهِ ضَيْنًا وَتُقِيمَ الطَّلَاةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسُلِمَ وَتَبْرَأُ مِنُ الْمُشُولِكِ [راحع: ١٩٣٦٦].

(۱۹۳۳۱) حضرت جریر بناتش مروی ہے کہ تبول اسلام کے وقت میں نے بارگاور سالت بیں عرض کیا بارسول اللہ! کوئی شرط موتو وہ مجھے بتاد یہجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں، نبی مایشانے فرمایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشر یک ندیخم راؤ ، فرض نماز بردھو، فرض زکو قادا کرو، ہرسلمان کی خیرخوائی کرواور کا فرے بیزاری فلاہر کرو۔

( ١٩٤٤٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْلَعْمَشُ عَنُ إِبْرَاهِيمَ عَنُ هَمَّامٍ بُنِ الْحَادِثِ آنَّ جَرِيرَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بَالَ وَتَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ ظَدُ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ فَالَ إِبُرَاهِيمُ كَانَ آغْجَبَ ذَاكَ إِلَيْهِمُ آنَّ إِسْلَامَ جَرِيرِ كَانَ بَعُدَ الْمَائِدَةِ إِراحِع: ١٩٣٨٢].

(۱۹۳۳۷) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ دھنرت جریر ٹائٹڈ کے پیٹاب کر کے وضوکیا اور ایٹے موزوں پرمسے کیا ،کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرمسے کیسے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! ہیں نے نبی مایٹھ کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پرمسے فر مایا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہمحدثین اس صدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربر بٹاٹٹائے سورہ ما کدہ ( ہیں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ۱۹۶۲۸ ) حَدَّثنا

(۱۹۳۸) ہمارے تنفح میں یہال صرف لفظ حدثنا لکھا ہوا ہے۔

( ١٩٤٤٩) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ جَرِيرٍ آنَّهُ بَالَ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَصَلَّى وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا قَالَ وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ آجُلِ آنَّ جَرِيرًا كَانَ مِنْ آجِرٍ مَنُ ٱسْلَمَ [مكرر ما نبله].

(۱۹۳۳۹) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر ٹاٹٹونے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موز وں پڑسے کیا ،کس نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پڑسے کیے کررہے ہیں جبکہ ابھی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ہیں نے نبی مایا اور کھا و یکھاہے کہ انہوں نے پیٹاب کر کے وضوکیا اور اپنے موزوں پڑسے فرمایا۔

ابراہیم کہتے ہیں کہمحدثین اس مدیث کو بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ حضرت جربر ٹنائٹزنے سورؤ مائدہ ( میں آیت وضو ) کے نزول کے بعداسلام قبول کیا تھا۔

( ١٩٤٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِى عَنُ شُعْبَةَ عَنُ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بُنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَخَّا وَمَسَحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ وَصَلَّى فَسَالَتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلُ ذَلِكَ (راحع: ١٩٣٨٢).

(۱۹۴۵۰) ہمام کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت جریر بڑگٹانے بیٹا ب کر کے دضو کیا اور اپنے موزوں پرسے کیا ،کسی نے ان سے کہا کہ آپ موزوں پرسے کیسے کررہے ہیں جبکہ انجی تو آپ نے پیٹاب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! میں نے ہی مایٹھ کو بھی ای طرح کرتے ہوئے دیکھاہے۔

( ١٩٤٥١) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا آبُو الْآخُوصِ عَنِ الْآغُمَشِ عَنُ آبِى وَالِلِ عَنُ آبِى نُخَيْلَةَ عَنُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ قَالَ ٱنَّهْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَايِعُهُ فَقُلْتُ هَاتِ يَدَكَ وَاشْتَرِطُ عَلَى وَانْتَ آغَلَمُ بِالشَّرْطِ فَقَالَ أَبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكَ بِاللّهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْنِى الزَّكَاةَ وَتَنْصَحَ الْمُسْلِمَ وَتُفَادِقَ الْمُشْرِكَ [قال الألباني: صحيح (النساني: ١٤٨/٧). قال شعب: صحيح].

(۱۹۳۵) معزت جریر ٹائٹٹا ہے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفت میں نے یا رگاہِ رسالت میں عرض کیایا رسول اللہ! کوئی شرط ہوتو وہ مجھے بتاد پیچئے کہ آپ زیادہ جائے ہیں، نبی ملیّا انے فر مایا اللہ کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھبراؤ، فرض نماز پڑھو، فرض زکو قادا کرو، ہرمسلمان کی خیرخواہی کرواور کا فرسے بیزاری ظاہر کرو۔

- ( ١٩٤٥٢ ) حَدَّقَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ إِذَا أَبَقَ إِلَى أَرْضِ الشُرُكِ يَغْنِي الْعَبْدَ فَقَدْ حَلَّ بِنَفْسِهِ وَرُبَّهَا رَفَعَهُ شَرِيكٌ إنقدم مرفوعاً: ٣٨ ؛ ١٩ ].
- (۱۹۳۵۲) حضرت جرير التائز عصروى بيك في عيد الناج ماياجب كوئى غلام بعكور ابه وكروشمن سے جاملے تواس كاخون حلال بوكيا۔
- ( ١٩٤٥٣ ) حَذَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ هُوَ الزَّبَيْرِيُّ قَالَ ثَنَا إِسُوَائِيلٌ عَنُ آبِي إِسُحَاقَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَلَمْ يَوْفَعُهُ قَالَ إِذَا أَبْقَ الْعَبُدُ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ إسكرر ما قبله].
- (١٩٣٥٣) حضرت جرير التنزيم وي بكرني عليهان فرماياجب كوئي غلام بعكور ابهوكروشمن سے جاملے تواس كاخون حلال بوكريا۔
- ( ١٩٤٥٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرُحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنظر: ١٩٣٨٣].
- (۱۹۳۵۳) حفزت جریر نزائلاً ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طینا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف لوگوں پر رحم نہیں کرتا ،اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٥) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَفُصٌّ عَنْ ذَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِى عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِنَتُ مِنْهُ اللَّمَّةُ (راحع: ١٩٤٣٨).
- (۱۹۳۵۵) حضرت جریر بڑھٹنے سے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشا دفر مایا جو غلام بھی اپنے آتا کے پاس سے بھاگ جائے ،کسی پر اس کی ذ مہدداری یاتی نہیں رہتی بختم ہو جاتی ہے۔
- ( ١٩٤٥٦ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ [راحع: ١٩٤٣٨].
- (۱۹۳۵۱) حضرت جریر بڑاٹھ سے مردی ہے کہ نبی ملیا اسٹا دفر مایا جوغلام بھی اپنے آتا تاکے پاس سے بھاگ جائے ، وہ کفر کرتا ہے۔
- ( ١٩٤٥٧ ) حَدَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَغْنِى ابْنَ قَرْمٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ وَمَنْ لَا يَغْفِرُ لَا يُغْفِرُ لَهُ إصححه ابن حبان (٤٦٧). قال شعيب: صحيح دون آخره فهو حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- ( ۱۹۳۵۷) حفرت جریر بڑکٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹا نے فر کایا جو مخص لوگوں پر دخمنییں کرتا ،انٹد تعالیٰ اس پر بھی رخم نہیں کرتا اور جو مخص لوگوں کومعا نے نہیں کرتا اللہ بھی اسے معا نے نہیں کرتا۔
- ( ١٩٤٥٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِينَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۵۸) حضرت جرم الکائذے مروی ہے کہ میں نے نماز قائم کرنے ، زکوۃ ادا کرنے ، برمسلمان کی خیرخواہی کرنے اور کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے کی شرائط پرنی المیاسے بیعت کی ہے۔

( ١٩٤٥٩ ) حَدَّثَنَا يَهُحَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ وَعَبُدَةُ قَالَ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَاكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا يُفَارِفُكُمْ إِلَّا وَهُوَ رَاضٍ (راحع: ١٩٤٠١.

(۱۹۳۵۹) حضرت جریر الماللات مروی بے کہ نی الیاب نے فرمایا زکو ہ لینے والا جب تمہارے یہاں سے نکلے تو اسے تم سے خوش موکر تکانا جائے۔

( ١٩٤٦ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٤٠٣].

(۱۹۳۷۰) حفرت جریر ٹاٹٹناسے مروی ہے کہ میں نے تی مایٹا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محف لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالی اس بر بھی رحم نہیں کرتا ۔

( ١٩٤٦١ ) حَدَّثَنَا يَعْمَى عَنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا فَيْسٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ {راحع: ١٩٤٠٥.

(۱۹۳۷۱) معنرت جریر نگاتنڈ سے مروی کے کیمیں نے نماز قائم کرنے ، زکو ۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کی خیرخواہی کرنے کی شرائط پر نبی ملیٹا سے بیعت کی ہے۔

(١٩٤٦٢) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي حَالِهٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ الآ تُرِيحُنِي مِنْ ذِى الْحَلَصَةِ بَيْتٍ لِخَنْعَمَ كَانَ يُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا إِلَيْهِ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ وَاكِبٍ قَالَ فَحَرَّبْنَاهُ أَوْ حَرَّفْنَاهُ حَتَّى نَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ لُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ قَالَ فَلَمَّا جَانَهُ قَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا جَنْدُكَ حَتَّى ثَرَكُنَاهُ كَالْجَمَلِ الْأَجْرَبِ قَالَ فَيَرَّكَ عَلَى آخُمَسَ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللَّهُ مَا جُنْدُك وَسُولَ اللّهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا ٱلْبُحُرِبِ قَالَ فَيَرَّكَ عَلَى آخُمَسَ وَعَلَى خَيْلِهَا وَرِجَالِهَا خَمْسَ مَوَّاتٍ قَالَ اللّهُمَّ اجْعَلُهُ وَسُولَ اللّهِ إِنِّى رَجُلٌ لَا ٱلْبُتُ عَلَى الْمَعْلِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى وَجُهِي حَتَّى وَجَدُلْتُ بَرُدَهَا وَقَالَ اللّهُمَّ اجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۳۷۲) حضرت جریر فاتفات مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیقائے جھے سے فرمایاتم بھے ذی الخلصہ سے راحت کیوں نہیں دلا دیتے ؟ یہ قبیلہ شعم میں ایک گر جاتھا جسے کعیہ کیا نیہ کہا جاتا تھا، چنا نچہ میں اپنے ساتھ ایک سو پچاس آ دی احمس کے لے کرروانہ ہوا، ووسب شہسوار تنے، میں نے نبی طبیقا سے عرض کیا کہ میں محوڑے کی پشت پر جم کرنہیں بیٹے سکتا، تو نبی طبیقائے میرے سینے پر ا پنا دست مبارک مارا، یہاں تک کہ بیل نے ان کی انگیوں کے نشان اپنے سینے پر دیکھے، اور دعاء کی کہ اے اللہ! اے مضبوطی اور جہاؤ عطاء فر مااور اسے ہدایت کرنے والا اور ہدایت یا فتہ بنا، پھر بیں روانہ ہوا اور دہاں پہنچ کراہے آگ لگا دی، پھر نبی بیٹیا کی خدمت میں ایک آ دمی کو بیز فوشخبری سنانے کے لئے بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ اس ذات کی تم جس نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اے اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں جیسے ایک خارثی اونٹ ہوتا ہے، اس پر نبی بیٹیا نے احمس اور اس کے شہواروں کے لئے یا بی مرتبہ برکمت کی دعاء فر مائی۔

( ١٩٤٦٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ قَيْسٌ قَالَ جَرِيرٌ مَا حَجَيَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ ٱسْلَمْتُ وَلَا رَآنِي قَطُّ إِلَّا تَبَسَّمَ [راحع: ١٩٣٨٧].

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر پی تشکیف مروی ہے کہ بیس نے جب سے اسلام قبول کیا ، نی مایٹا نے بھی مجھ سے حجاب نہیں فر مایا اور جب بھی مجھے دیکھانومسکرا کر ہی دیکھا۔

( ١٩٤٦٤ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بُنِ أَبِي خَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ أَمَا إِنَّكُمْ سَتُغُرَضُونَ عَلَى رَبِّكُمْ عَلَى وَبَكُمْ عَلَى عَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ عَزَّ وَجَلَّ فَتَرُونَهُ كُمَا تَوَوْنَ هَذَا الْفَمَرَ لَا تُضَامُونَ فَإِنْ اسْتَطَعْتُمُ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاقٍ قَبْلَ طُلُوعِ عَلَى الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْفُورِ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالَاكُمُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

(۱۹۳۲۳) حضرت جریر النظارے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جاند کی چودہویں رات کو ہم لوگ ہی طینا کے پاس تھے، نی طینا فرمان کے عنقریب تم اپنے رب کواسی طرح دیکھو کے جیسے جاند کو دیکھتے ہو جہیں اپنے رب کو دیکھنے ہیں کوئی مشقت نہیں ہوگی ،اس لئے اگرتم طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے پہلے والی نماز وں سے مغلوب نہ ہونے کی طابقت رکھتے ہوتو ایسانی کرو (ان نماز وں کا خوب اہتمام کرو) پھرنی طینا نے بدآ بت تلاوت فرمائی کدا ہے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تبیع بیان کیجے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد۔

( ١٩٤٦٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ وَابُو مُعَاوِيَةَ وَهُوَ الطَّرِيزُ قَالَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ تَمِيمٍ بْنِ سَلَمَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ الْعَبْسِيِّ عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُحْرَمُ الرَّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ (رَاحِم: ١٩٤٢٠).

(۱۹۳۲۵) حَفَرَتَ جَرِيرِ ثَنَّتُوْسَے مروی ہے کہ بِی طَیْهِ نے فرما یا جُوْض نری سے مُروم رہا، وہ خیر و بھلائی سے مُروم رہا۔ (۱۹۵۱ ) حَلَّافَنَا وَکِیعٌ عَنْ اِسْوَائِیلَ عَنْ آبِی اِسْحَاقَ عَنْ عُبَیْدِ اللّهِ بُنِ جَرِیدٍ عَنْ آبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ یُعْمَلُ لِیهِمْ بِالْمَغَاصِی هُمْ آعَزُ مِنْهُمْ وَآمَنَعُ لَا یُعَیّرُونَ اِلّا عَمَّهُمُ اللّهُ تَعَالَی

بِعِقَابِهِ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۶) حعزت جریر بڑٹٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی پیٹانے ارشا دفر مایا جوتو م بھی کوئی عمنا و کرتی ہے اور ان بیس کوئی باعزیت اور باوجا ہت آ دمی ہوتا ہے ،اگر وہ انہیں روکتانہیں ہے تو اللہ کاعذاب ان سب پر آجا تا ہے۔

(١٩٤٦٧) حَدَّثَنَاه حَجَّاجٌ ٱخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ غَنُ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راجع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۳۹۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٦٩ ) حَدَّقَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّقِنِي شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْمُنْذِرِ قَالَ عَبْد اللَّهِ ٱظُنَّهُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا عَمِلَ فَوْمٌ فَذَكَرَهُ [راحع: ١٩٤٠].

(۱۹۳۲۹) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٧. ) حَدَّثَنَاه أَسُودُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ جَرِيرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَاكُرَهُ [راحع: ١٩٤٤٣].

(۱۹۲۷-) گذشته حدیث اس دوسری سندست مجمی مروی ہے۔

( ١٩٤٧ ) حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ بَايَمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاشْتَرَطَ عَلَى النَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَإِنِّى لَكُمْ لَنَاصِحُ [راحع: ١٩٣٦٥].

(۱۹۴۷) زیاد بن علاقہ مینیک کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جزیر بن عبداللہ اللہ اللہ کا منبر پر بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ ایک مرتبہ میں نبی طائبہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوا ، نبی طائبہ نے میر سے سامنے ہر مسلمان کی فیرخوا بی کی شرط رکھی ، میں تم سب کا خیرخوا ہوں۔

( ۱۹۱۷۲) حَلَثْنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ حَلَثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدُولِ عَنْ آبِي زُرْعَةَ عَنْ جَوِيرٍ فَالَ فَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتُ النَّاسَ لَا تَوْجِعُوا بَعُدِى كُفَّارًا يَضُوبُ بَعْضُكُمْ دِفَابَ بَعْضِ [راحع: ۱۹۲۸]. (۱۹۳۷۲) حضرت جرير التَّفَرَت مروى ہے كه في الحِجْة الوداع بش ان سے فرمايا اے جرير الوگوں كوفاموش كراؤ، فامر النا خطب كے دوران فرمايا ميرے جيجے كافرند بوجانا كما يك دوسرے كى كردنيں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ بَلَقَنَا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصِتْ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ لَآعُرِفَنَ بَعْدَ مَا أَرَى تَرْجِعُونَ بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ إِقَالَ الأَلِبَانِي: صحيح (النساني: ٢٨/٨ ١)].

( ۱۹۴۷ ) حضرت جریر بڑھڑنے مروی ہے کہ نبی طبیقائے جمتہ الوداع میں ان سے فرمایا اے جریم! لوگوں کو خاموش کراؤ ، پھر اپنے خطبے کے دوران فرمایا میرے بیچھے کا فرنہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔

( ١٩٤٧٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بُنَ حَوْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمِيرَةَ قَالَ وَكَانَ قَائِدَ الْأَغْشَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَدِّثُ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ ٱتَبْتُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ قَالَ فَفَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

(۱۹۴۷) حفرت جریر بڑنٹوے مروی ہے کہ قبول اسلام کے دفت میں نے بارگا و رسالت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ! میں اسلام برآ ہے ہے بیعت کرتا ہوں ، نبی مائٹا نے اپنا ہاتھ کھنٹج کرفر مایا برمسلمان کی خیرخوابی کرو۔

( ١٩٤٧٥ ) ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

( ۱۹۳۷ ) پھر نبی پیٹانے فر مایا جو محص لوگوں پر رحم نہیں کرتا ، اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

( ١٩٤٧٦ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَوِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا يَرُحَمُ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٣٧٥].

(۱۹۳۷) حضرت جریر جن تن سے مروی ہے کہ میں نے نبی ملیقہ کو بیقر ماتے ہوئے ستا ہے کہ جو مخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا واللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم نہیں کرتا۔

#### سابع وثأمن الكوفييين

### حَديثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ظَاتُوْ حضرت زيد بن ارقم طِاتِنُوْ كِي مرويات

(۱۹۶۷) حَدَّنَا يَخْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ وَوَكِيعٌ حَدَّلَنَا يُوسُفُ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا [صححه ابن حبان (۵۶۷۷). وقال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: صحبح (الترمذي: ۲۷۲۱ النسائي: ۱۵/۱ و ۱۲۹/۸). إنظر: ۱۹۶۸۸. (۱۹۳۷۷) حضرت زیدین ارقم ٹاکٹٹز سے مروی ہے کہ نبی ٹاکٹا نے ارشاد فر مایا جو مخص اپنی موقجیس نہیں تر اشتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(١٩٤٧٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الكَّسْتُوائِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَائِيِّ عَنُ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ فَبَاءً وَهُمْ يُصَلُّونَ الطَّبَحَى فَقَالَ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمِطَتُ الْفِصَالُ مِنُ الطُّبَحَى [صححه مسلم (٧٤٨)، وابن حبان (٢٥٣٩)، وابن خزيمة: (٢٢٧)]. [انظر: ١٩٤٨٥، المُؤمَّدُ المُؤمِّدِينَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم (٧٤٨).

(۱۹۳۷۸) حضرت زید بن ارقم بخانف سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طینا اہل قیاء کے پاس تشریف لے مھے ، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی طینا نے ارشا دفر ما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وفت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لکیس ۔

(۱۹۹۷) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ حَدَّثِنِي يَزِيدُ بُن حَيَّانَ النَّيْمِيُّ قَالَ انْطَلَقْتُ آنَ وَحُصَيْنُ بُنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بُنُ مُسْلِمِ إِلَى زَيْدِ بُنِ الْوَالْمَ فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدُ لَقِيتَ يَا زَيْدُ حَيْرًا وَلَيْتَ وَسَلَمَ وَسَعِمْتَ حَدِينَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ مَعَهُ لَقَدُ رَأَيْتَ يَا رَبُدُ حَيْرًا كَلِيرًا حَدِّثُنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللّهِ لَقَدُ كَبُرْتُ سِنِي وَقَلْمَ عَهْدِى وَنَسِيتُ بَعْضَ الّذِى كُنْتُ آعِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ يَا ابْنَ آخِي وَاللّهِ لَقَدُ حَدُّونُ مُ عَلَيْهِ وَمَعْلَى وَاللّهِ لَقَدُ حَدَّلَكُمُ فَافَيْلُوهُ وَمَا لَا فَلَا ثُكُونِيهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يَدُونُ عُلَيْهِ وَوَعَظَ وَوَكَوْ وَمَا لَا فَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يَدُونُ مُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَوَكَوْ وَمَا لَا فَلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا بِمَاءٍ يَدُونُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللّهُ تَعَالَى وَالْتَهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاعَظُ وَوَعَظَ وَوَكَوْ وَمَ كُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلُ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلْ بَيْتِهِ وَلَكُنَّ الْمُلْ بَيْتِهِ وَاللّهُ وَمَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُلْ بَيْتِهِ وَآلُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ وَلَكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱۹۴۷) یزیدین حیان جمی بینید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حصین بن سرہ اور عمر بن مسلم کے ساتھ حصرت زید بن ارقم ڈگاٹڈ کی خدمت میں حاضر ہوا، جب ہم لوگ بیٹھ پچکے تو حصین نے عرض کیا کہ اے زید! آپ کوتو خیر کثیر کی ہے، آپ نے نبی مالیہا کو دیکھا ہے، ان کی احادیث میں ، ان کے ساتھ جہاد میں شرکت کی ہے اور ان کی معیت میں نماز پڑھی ہے، البذا آپ کوتو خیر کثیرنصیب ہوگئی آ پہمیں کوئی ایسی حدیث سناہے جوآ پ نے نبی مایٹھ سے خودی ہو؟

انہوں نے فربایا بھتے ایس بوڑھا ہو چکا ، میراز ماند پراٹا ہو چکا ، اور بیں بی نیٹا کے حوالے سے جو با تیں محفوظ رکھتا تھا ،
ان میں سے پہری بھول بھی چکا ، لبذا میں اپ طور پراگر کوئی حدیث بیان کردیا کروں تو اسے قبول کرلیا کروورنہ جھے اس پر مجبورنہ کیا کرو ، پھر فربایا کہ ایک دن بی نیٹا کہ مکر مداور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جشتے کے قریب جے '' خم' 'کہا جا تا تھا ، خطبرہ سے کے لئے کھڑ سے ہوئے اور اللہ کی حمدوثنا و بیان کر کے پھروعظ وقعیحت کی ، پھر'' اباحد'' کہہ کر فرمایا لوگو! ہیں بھی ایک انسان بی موں ، ہوسکتا ہے کہ جلد بی میر سے درب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچا ور میں اس کی پکار پر لبیک کہدووں ، یادرکھو! ہیں میں ، ہوسکتا ہے کہ جلد بی میر سے درب کا قاصد مجھے بلانے کے لئے آپنچا ور میں اس کی پکار پر لبیک کہدووں ، یادرکھو! ہیں تمہار سے درمیان دومف طرح پر ہیں چھوڑ کر جار ہا ہوں ، پہلی چیز تو کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت بھی ہواور بھی ، البذا کتاب اللہ کومف بوطی سے تھا مو ، پھر نبی میں بھا ہے کتاب اللہ کومف بوطی سے تھا مو ، پھر نبی میں بھا ہے کتاب اللہ کا میں ہوں کہ بھر نبی میں ہوا ہوں ۔ پھر نبی میں ہوائی کتاب اللہ کا مار سے تھا مو ، پھر نبی میں ہوا ہوں ۔ کتاب اللہ کومف بوطی سے تھا مو ، پھر نبی میں ہوائی سے دعقوق کے متعلق تہم ہیں اللہ کے نام سے تھیوت کرتا ہوں ۔

حصین نے پوچھا کہ اے زید! نبی مالیا ہیت ہے کون لوگ مراد ہیں؟ کیا نبی مالیلا کی ازواج مطہرات اٹل ہیت میں داخل نہیں ہیں؟ انہوں نے فرمایا نبی مالیلا کی ازواج مطہرات بھی نبی مالیلا کے الل ہیت میں سے ہیں، کیکن یہاں مرادوہ لوگ ہیں جن پر نبی مالیکا کے بعد صدقہ حرام ہو، حصین نے پوچھاوہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا آل محتیل ، آل علی ، آل جعفر اور آل عباس ، حصین نے پوچھا کہ ان سب پرصد قدحرام ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں!

(١٩٤٨) قَالَ يَزِيدُ بُنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ ٱرْفَمَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ قَالَ بَعَثَ إِلَى عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ زِيَادٍ فَٱنْبَتُهُ فَقَالَ مَا أَحَادِيثُ تُحَدِّثُهَا وَتَرُويِهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْحٌ قَدُ حَوْضًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَعَدَنَاهُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ شَيْحٌ قَدُ خَوْفًا فِي الْجَنَّةِ قَالَ قَدْ سَمِعَتُهُ أَذُنَاى وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى قَالَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مُنْ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى مَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا كَذَبُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَامُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللّهِ عَلْ عَلْهُ الللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْعَلَمْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ

(۱۹۲۸) برید بن حیان کہتے ہیں کہ ای مجلس میں (جس کا تذکرہ پچھلی صدیث میں ہوا) حضرت زید بن ارقم بھٹا نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ جھے عبیداللہ بن زیاد نے پیغام بھج کر بلایا، میں اس کے پاس پہنچا تو وہ کہنے لگا کہ بیآ پون می احادیث نی میٹھا کا ایک حوض کے حوالے نقل کرتے دہتے میں بی میٹھا کا ایک حوض ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ بیات تو نبی میٹھا کا نے خودہم سے فرمائی تھی اورہم سے اس کا وعدہ کیا تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بولئے ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا منہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی میٹھا کا بیارشادا ہے کہ بوٹھ ہو می ہیں، اس لئے آپ کی عقل کا منہیں کررہی، انہوں نے فرمایا میں نے نبی میٹھا کا بیارشادا ہے کا نوں سے سنا ہوا درل میں محفوظ کیا ہے کہ جوشی جان ہو جھر میری طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کرتا ہے، اسے اپنا ٹھکا نہ جہنم میں بنالینا جا ہے ، اور میں نے نبی میٹھا کہ جوسٹ نہیں با عما۔

( ۱۹۱۸۱) وَ حَلَّكُنَا زَیْدٌ فِی مَجْلِسِهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهُلِ النَّادِ لَیَفظُمُ لِلنَّادِ حَتَّی یَکُونَ الطَّرْسُ مِنْ آطُواسِهِ کَأْحُدِ (۱۹۴۸) اورای مجنس میں مضرت زید ٹائڈ نے بیصدیث بھی ہمارے سامنے بیان فرمائی کرجہنم میں جہنی آ وی کاجسم بھی بہت مجیل جائے گاحتیٰ کراس کی ایک واڑھا صدیماڑ کے برابر ہوجائے گی۔

( ١٩٤٨٢) حَدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَحَرَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌّ مِنْ الْيَهُودِ قَالَ فَاشْتَكَى لِلْلِكَ آيَّامًا قَالَ فَجَاءَةُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ الْيَهُودِ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقَدًا عُقدًا فِي بِنْرِ كُذَا وَكُذَا فَارْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ سَحَرَكَ عَقَدَ لَكَ عُقدًا عُقدًا فِي بِنْرِ كُذَا وَكُذَا فَارْسَلَ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا فَبَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّا رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّا رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلِيَّ رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَجَاءَ بِهَا فَحَلَلْهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَهَا نُشِطُ مِنْ عِقَالِ فَمَا ذَكُو لِلْلِكَ الْيَهُودِي وَلَا رَآهُ فِي وَجُهِدٍ فَطُّ حَتَى مَاتَ إِمَال الْالبانى، صحيح الاسناد (النسائى: ١١٧/١). قال شعب: صحيح بغيره هذا السياقة وهذا اسناد فيه تدليس].

(۱۹۳۸۲) حفرت زید بن ارقم نگاتئز ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی یہودی نے نجا الینا پر محرکر دیا، جس کی وجہ ہے نہی اینا کئی دن بیار رہے، پھر معزت جریل الینا آئے اور کہنے لگے کہ ایک یہودی فخص نے آپ پر سحرکر دیا ہے، اس نے فلال کنو کی می کسی چیز پر پچھاکر میں لگار کھی میں ، آپ کسی کو بھیج کروہ وہاں ہے مشکوالیس ، نی اینا انے معزت علی جھاتھ کو وہ چیز نکلوالی ،

حضرت علی ٹٹٹٹڑا سے لے کر آئے تو نبی طینہ نے اسے کھولا، جول جول دہ کر ہیں کھلتی جاتی تغییں، نبی میٹھ اس طرح تشدرست ہوتے جاتے تھے جیسے کسی رسی ہے آپ کو کھول دیا حمیا ہو،لیکن نبی مائیھ نے اس یہودی کا کوئی تذکر ہ کیااور نہ بسی وصال تک اس کا

چيره ديکھا۔

( ١٩٤٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَنْ طَلْحَةَ مَوْلَى قَرَطَةَ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِانَةِ أَلْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِانَةِ إِلَى السَّبْعِ مِانَةِ إِصححه الحاكم (٢٩/١). اسناده فَقُلْنَا لِزَيْدٍ وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ فَقَالَ بَيْنَ السِّتْ مِانَةِ إِلَى السَّبْعِ مِانَةِ إِلَى السَّبْعِ مِانَةِ إِلَى السَّادِي الحاكم (٢٩/١). اسناده ضعيف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٤٧٤٦)). [انظر: ٢ ، ٩٥ ٢ ، ١٩٥٢ ، ١٩٥٢ ا إ

(۱۹۲۸۳) حضرت زید بن ارقم نگانڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مینا نے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پرآنے والوں کالا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید جائٹڈ سے پوچھا کہ اس دفت آپ لوگ کتنے بنے؟ انہوں نے فرمایا جھے سے لے کرسات سو کے درمیان ۔

﴿ ١٩٤٨٤) حَدَّفَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَشُ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ قَالَ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَقَالَ يَا آبَا الْقَاسِمِ ٱلنَّسْتَ تَزْعُمُ آنَّ آهُلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونِ فِيهَا وَيَشْرَبُونَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنْ آقَرَّ لِي بِهَذِهِ خَصَمْتُهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ آخَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ مِانَةِ رَجُلٍ فِي الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَالشَّهُوَةِ وَالْجِمَاعِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ فَإِنَّ الَّذِى يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ لَكُونُ لَهُ الْمَعَاجَةُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ يَأْكُلُ وَيَشُرَبُ لَكُونَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ مِثْلُ رِيحِ الْمِسْكِ فَإِذَا الْبَطْنُ قَلْدُ ضَمُّرَ [صححه ابن حبان (٢٤٦٤). قال شعب: صحيح]. وانظر: ١٩٥٧٩].

(۱۹۲۸) حضرت زید نظرت مردی ہے کہ ایک یہودی فض نی پاٹیا کی خدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا ہے ابوالقاسم! کیا آپ کا یہ خیال نہیں ہے کہ جنتی جنت میں کھا کیں تائیں ہے؟ اس نے اپنے دوستوں سے پہلنے ہی کہ رکھا تھا کہ آگر نی پائیا نے اس کا اقر ارکرلیا تو میں ان پر غالب آ کر دکھا دُں گا ، نی پائیا نے فر ما یا اس ذات کی تئم جس کے دست قد رت میں میری جان ہے ، کیوں نہیں ، برجنتی کو کھانے ، پینے ،خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طافت عطا می جائے گی ، اس یہودی نے کہا کہ کی اربر طافت عطا می جائے گی ، اس یہودی نے کہا کہ کی اربر طافت عطا می جائے گی ، اس یہودی نے کہا کہ کی اور پیٹ ایک اور ایک کا مسئلہ می پیش آ نے گا؟ نی مائیا نے فر مایا قضاء حاجت کا طریقہ ہیں گئی اور پیٹ ایک ہوجائے گا۔

( ١٩٤٨ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِبُلُ ابْنُ عُلِيَّةَ آخْبَرَنَا آيُوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَزُفَمَ رَأَى فَوْمًا يُصَلُّونَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ مِنْ الطَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدُ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِى غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ ٱفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِنَّ صَلَاقَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفِصَالُ وَقَالَ مَرَّةً وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ [راحع: ١٩٤٧].

(۱۹۳۸۵) حضرت زید بن اُرقم نظافت سروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیدا الل قباء کے پاس تشریف لے میے ، وہ لوگ جاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی طانوا نے ارشاد فر ما یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے یاوُں جلے کلیس۔

( ١٩٤٨٦) حَدَّثَنَا يَحْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ آخَبَرَنِي حَسَنُ بُنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَلِمَ زَيْدُ بُنُ آرُقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ آغْبَرُتَنِي عَنْ لَحْمٍ أَهْدِى لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضُوًا مِنْ لَحْمٍ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ [صححه مسلم (١٩٥٥)، وابن عزيمة: (٢٦٣٩)]. [انظر: ٢٩٥٥].

(۱۹۴۸) طاؤس کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم نگاٹھ تشریف لائے قرحضرت ابن عباس نگاٹھ نے ان سے کرید تے ہوئے پوچھا کہ آپ نے بچھے وہ بات کیسے بتائی تھی کہ حالت احرام میں ہی بالیا کی خدمت میں ہدید چیش کیا گیا؟ انہوں نے فرمایا بال ایک آ دی نے کسی شکار کا ایک حصد ہی بالیا کی خدمت میں بدید چیش کیا لیکن ہی بالیا نے اسے قبول نہ کیا اور فرمایا ہم اسے نیس کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٤٨٧ ) حَدَّلَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ شُغْبَةَ حَدَّلَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ يُكَثِّرُ

عَلَى جَنَائِزِنَا أَزْبَعًا وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلُوهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِينَ وَسُلَّمَ أَوْ كَفَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [صححه مسلم (٩٥٧)، وابن حبان (٢٠٦٩). وقال الترمذي: حسن صححه]، وانظر: ٩٥٥٥).

(۱۹۲۸۷) این الی کیلی بینید کہتے ہیں کہ حضرت زیدین ارقم ٹاٹٹ ہمارے جنازوں پر چارتھبیرات کہتے ہے ، ایک مرتبہ کسی جنازے پر انہوں نے پانچ تھبیرات کہددیں ، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق ہو چھا تو فرمایا کہ نبی مایی مجھی بمعار پانچ تھبیرات بھی کہ لیا کرتے ہے۔

( ١٩٤٨٨ ) حَدَّثَنَا يَهُحَيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنُ يُوسُفَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَادٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمُ يَأْخُذُ مِنْ صَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا [راحع: ١٩٤٧].

(۱۹۲۸۸) حفرت زید بن ارقم النظام مروی ب كه بني النظام النظام و الن

( ١٩٤٩ ) حَذَّتَنَا بَهُزَّ وَعَفَّانُ قَالَا حَدَثَنَا شُعْبَةُ قَالَ بَهُزَّ فِي حَدِينِهِ حَدَّثَنِى حَبِيبُ بُنُ أَبِى ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِى كِنَانَةَ قَالَ سَٱلْتُ الْبَرَاءَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِّى وَآعُلَمُ قَالَ سَالُتُ زَيْدًا فَذَكَرَ الْمَحْدِيثَ

(۱۹۳۹۰) گذشته حدیث اس دوسری سندے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩١ ) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ سَمِعًا أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ فَلَاكُو نَحُوهُ ۚ وَانْظر: ١٩٥٣٢ ،١٩٥٢ ].

(۱۹۳۹۱) گذشته مدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩٢ ) حَلَّكَنَا رَوُحٌ حَكَلَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ آخَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِجٍ عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ آلَهُ سَمِعَ زَيْلًا وَالْبَرَاءَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

. (۱۹۳۹۳) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٤٩٣ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنِ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بْنُ شُبَيْلٍ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَكُلِّمُ صَاحِبَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَحَاجَةِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِيَينَ قَأْمِرُنَا بِالسَّكُوتِ [صححه البحاري (١٣٠٠)، ومسلم (٥٣٩)، وابن حبان (٢٢٤٦)، وابن حزيمة: (٨٥٦)].

(۱۹۳۹۳) عطیہ عونی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت زید بن ارقم بڑائٹ کی فدمت میں حاضر ہوا اور ان ہے عرض کیا کہ میرے ایک واماد نے حضرت علی بڑائٹ کی شان میں غدیر فیم کے موقع کی حدیث آپ کے حوالے ہے میرے ساسنے بیان کی ہے،
میں چاہتا ہوں کہ براہ راست آپ ہے اس کی ساعت کروں ،انہوں نے فرمایا اے الل عراق! جھے تم ہے اندیشہ ہم میں نے موش کیا کہ میری طرف ہے آپ بے فکر دہیں ،انہوں نے کہا اچھا ، ایک مرتبہ ہم لوگ مقام جھہ میں تھے کہ ظہر کے وقت ہی بیا اس محضرت علی بڑائٹ کا ہاتھ میکڑے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے ، اور فر مایا لوگو! کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھنے سلمانوں پر ان کی اپنی جانوں ہے بھی زیادہ وقت حاصل ہے؟ صحابہ بھائی نے عرض کیا کو نہیں ، پھر ہی بیا ہے نے حضرت علی بڑائٹ کا ہاتھ و باکر فر مایا جس کا بی جو ب ہوں ،علی میں میں میں کے عرض کیا کہ نی بیات نے بر مایا تھا ، اے الند! جو فر مایا جس کا بھر تی بیات کہ تی بیات نے بر مایا ہیں نے جو ساسے وقت کی بڑائٹ ہے جب کرتا ہے تو اس سے وحت فر مایا ہیں نے جو ساسے وقت کی بڑائٹ ہے جب کرتا ہے تو اس سے وحت فر مایا ہیں نے جو ساسے وقت میں بتا دیا۔

( ١٩٤٩٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ وَٱبُو الْمُنْذِرِ قَالَا ثَنَا يُوسُفُ بُنُ صُهَيْبٍ قَالَ آبُو الْمُنْذِرِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنِي حَبِيبٌ بُنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدْ كُنَّا نَفْراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ كِيبُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ لَقَدْ كُنَّا نَفْراً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِللَّهُ عَلَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمُلَأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمُلَأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ وَلَا يَمُلَأُ بَطُنَ ابْنِ آدَمَ وَالْإِ التَّوَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ ثَابَ

(۱۹۳۹۵) حعزت زید ٹائٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی پائٹا کے ابتدائی دور میں ہم اس کی تلاوت کرتے تھے (جو بعد میں منسوخ ہو عمیٰ) کہ اگر ابن آ دم کے پاس سونے چاندی کی دوواد ہاں بھی ہوں تو وہ ایک اور کی تمنا کرے گا ،اور ابن آ دم کا پہیٹ مٹی کے علاوہ کوئی چیز نبیں بحر سکتی ،البتہ جوتو بہر لیتا ہے،اللہ اس پرمتوجہ ہوجاتا ہے۔

( ١٩٤٩٦) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ مَوْلَى الْأَنْصَارِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ آوَّلُ مَنْ أَسُلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إاسناده ضعيف. وفال الانبانى: صحيح الاسناد (الترمذي: ٣٧٣٥)]. [انظر: ٢١٩٥١].

(۱۹۳۹۲) حضرت زید بن ارقم ٹائٹنے سے مروی ہے کہ نبی مینا کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پہلے حضرت علی ٹائٹنے نے اسلام قبول کیا۔

( ١٩٤٩٧) حَدَّثُنَا وَكِمْعٌ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ وَآبِي عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ كُمْ غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرَةً وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرَةً وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ (صححه البحاري ( ١٩٧١)، ومسلم ( ١٢٥٤) ]. [انظر: ١٩٥٣، ١٩٥٣، ١٩٥٣).

(۱۹۳۹۷) ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بڑگئا ہے ہو چھاسکہ نبی ملیا ہے کتنے غز وات فر مائے؟ انہوں نے جواب دیاانیس ، جن میں سے ستر ہ میں میں بھی شریک تھالیکن دوغز و سے مجھے سے رہ گئے تھے۔

( ١٩٤٩٨) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ٱخْبَرَنَا سَلَّامُ بُنُ مِسْكِينِ عَنْ عَائِذِ اللَّهِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ آبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بُنِ ارْقَمَ قَالَ قُلْتُ اوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سُنَّةُ آبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا مَا كَنَا مِنْهَا قَالَ بِكُلِّ شَهْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالصَّوفُ قَالَ بِكُلِّ ضَعْرَةٍ مِنْ الصُّوفِ حَسَنَةٌ

(۱۹٬۳۹۹) حَرَّنَ زَيْدِ بَنِ ارْتُم بُنُ ثَنَا سَمُ مِن الْمَعَ عَنْ الْمَحْتَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِلَى عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ (۱۹۰۰) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِلَى عَنْ زَيْدِ بَنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي عَزُوقٍ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ أَبَقَ لَنِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ كُنْتُ مَعْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللّهِ بَنُ أَبَقَ لَنِنُ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْهُ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنَهُ فَالَ فَالْمَاتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ قَالَ فَحَلَفَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ فَالَ فَالْمَاتُ عَبْدُ اللّهِ بُنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ قَالَ فَعَلَفَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبَقَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاخْبَوْنُهُ قَالَ فَعَلَفَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ أَبِي الْعَلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ الْهُ فَالْمَعْلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ الْوَالَ فَالْعَلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ الْوَالَ فَالْ فَالْمَعْلَقُتُ فَيْمُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ فَالْعَلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ الْوَالَ فَالْمَعْلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَذَا قَالَ فَالْعَلَقُتُ فَيْمُتُ كَيْبُ الْوَالَ عَالْمَعْلَاقُتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَزِينًا قَالَ فَآرُسَلَ إِلَى نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَنَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْوَلَ عَدْ أَنْوَلَ عَدْرُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْوَلَ عَلَى مَنْ عِنْدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْوَلَ عَلَى مَنْ عِنْدَ وَسَدَّقَلَ قَالَ فَنَوْلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَى يَنْفَضُوا حَتَى بَلَغَ لِينْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُوجَنَّ الْآعَزُ مِنْهَا الْآذَلُ [المنافقون: ٧-٨]. [صححه البحاري (٤٩٠٢)]. [انظر: ١٩٥١، ١٩٥١).

(۱۹۵۰۰) حضرت زید خاتفات مردی ہے کہ جس کسی غزوے جس نی سینا کے ساتھ شریک تھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی الم کسے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ والیس محے تو جوزیارہ باعزت ہوگا، وہ زیارہ و لیل کو دہاں ہے باہر نکال دے گا، جس نے ہی سینا کے پاس آ کرآپ کواس کی بید بات بتائی، عبداللہ بن ابی نے شم اٹھائی کہ الی کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تبہارااس سے کیا مقصد تھا؟ جس وہاں سے والیس آ کرغز دہ سائیٹ کرسونے لگا، تھوڑی بی دیر بعد نی طینا نے تامد کے ذریعے جھے بلا بھیجا، نی طینا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تبہارا عذر نازل کر کے تبہاری جائی کو جابت کردیا ہے ، اور بیآ یت نازل ہوئی ہے 'دیوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نی طینا کے پاس ہیں ان پر پکھ خرج نہ کرو۔۔۔۔۔اگر ہم مدینہ منورہ والیس گئے تو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں ہے باہر نکال دے گا۔''

(١٩٥.١) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَفْقَرِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنِ النَّضُو بُنِ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَظَرَةً فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ بِنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَظَرَةً فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّحَبُائِثِ [صححه ابن حبان (١٠٥٨)، وابن عزبسة: (١٩٥). وقال الترمذي: في استاده اضطراب ودفع البخاري هذا الاضطراب. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦). قال شعيب: رحاله ثقات]. [انظر: ١٩٥١م، ١٩٥٤).

(۱۹۵۰) حضرت زید جائز اے مروی ہے کہ نبی عینا نے ارشاد قربایا ان بیت الخلاوَں میں جنات آتے رہتے ہیں، اس لئے جب آم جب تم میں ہے کوئی فخص بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لیتی جا ہے کداے اللہ! میں ضبیت فد کرومؤنث جنات ہے آپ کی پناو میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٨م ) حَدَّلْنَا بَهُزَّ حَدَّلْنَا شُغْبَةُ آغْبَرَنِي قَتَادَةً عَنِ النَّصْرِ بْنِ آنسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولٍ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَةً.

(۱۹۵۰۱م) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥.٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّنَنَا عَوْفٌ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْفَمَ قَالَ كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُوَابٌ شَارِعَةً فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ يَوُمَّا سُدُّوا هَذِهِ الْآبُوَابَ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ قَالَ فَتَكَلَّمَ فِى ذَلِكَ النَّاسُ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى

#### هِيْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وَٱلْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى أَمَرْتُ بِسَدُ هَذِهِ الْآبُوَابِ إِلَّا بَابَ عَلِى وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْنًا وَلَا فَضَحْتُهُ وَلَكِنِّى أَمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ

(۱۹۵۰۲) حضرت زید بھٹڑ سے مروی ہے کہ نی میٹا کے تی صحابہ بھلٹا کے دروازے سجد نبوی کی طرف کھلتے تھے، ایک دن نی میٹا نے فر مایا کہ بل کے دروازے کوچھوڑ کر باتی سب دروازے بند کر دو،اس پر پچھاوگوں نے یا تنبس کیس تو نبی میٹا کھڑے ہوئے اوراللہ کی حمد و ثنا و کی ، پھرا ما بعد کہہ کر فر مایا کہ بھی نے بھی کا دروازہ چھوڑ کر باتی تمام دروازے بند کرنے کا جو تھم دیا ہے، اس پرتم میں ہے بعض لوگوں کواعمتر امن ہے،اللہ کی تنم ایس اپنے طور پر کسی چیز کو کھول بند نبیس کرتا ، بلکہ جھے تو تھم دیا جمیا ہوا و میں اس کی چیروی کرتا ہوں۔

( ١٩٥.٣ ) حَدَّلْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشُو حَدَّلْنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْحَجَّاجِ مَوْلَى بَنِى لَعُلَبَةً عَنُ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكِ عَمِّ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةً قَالَ نَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً مِنْ عَلِيٍّ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَزْقَمَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ (انظر. ١٩٥٣).

(۱۹۵۰۳) حضرت قطبہ بن مالک بھٹھٹا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ٹھٹٹا کی زبان سے حضرت علی ٹھٹٹا کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل ممیا ، تو حضرت زید بن ارقم ٹھٹٹانے ان سے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں ، نبی ملینیسنے مردوں کو برا مجعلا کہتے ہے منع فرمایا ہے ، پھر آپ حضرت علی ٹھٹٹا کے متعلق ایسی بات کیوں کررہے ہیں جبکہ وہ فوت ہو چکے ؟

( ١٩٥.٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرُنَا شُغْبَةُ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبُدِ اللَّهِ مَيْمُونَا يُخَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ بِالْعُودِ الْهِنْدِي وَالزَّيْتِ [انظر: ١٩٥٤٢].

(۱۹۵۰) حضرت زید ناتش سے مروی ہے کہ نبی ملی ایک نوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری میں عود ہندی اور زینون استعال کیا کریں۔

( ه. ١٩٥٥) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي عَبُدِ اللّهِ الشَّامِى قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ يَقُولُ يَا آهُلَ الشَّامِ حَدَّلَنِى الْكُنْصَارِئَ قَالَ قَالَ شُعْبَةُ يَعْنِى زَيْدَ بُنَ آزْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِى عَلَى الْمَحَقِّ ظَاهِرِينَ وَإِنِّى لَآزْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا آهُلَ الشَّامِ [احرحه عبد بن حميد (٢٦٨) والطبالسي (٦٨٩). قال شعب: مرفوعه صحيح وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۰۵) ابوعبدالله شامی مینیده کیتے ہیں کہ بی نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاوید بناٹی کودورانِ خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھے انساری سحانی حضرت زید بن ارقم نگاٹیؤنے بتایا ہے کہ بی مینیا نے ارشاد فرمایا میری است میں ایک گروہ بمیشدی پر غالب رہے کا ،اور مجھے امید ہے کہ اے الل شام! بیتم بی ہو۔ ( ١٩٥.٦) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ ابّا حَمْزَةَ مَوْلَى الْمُنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ٱرْقَمَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ فِي مَسِيرِهِ فَقَالَ مَا النَّهُ بِحُزْءٍ مِنْ مِانَةٍ الْفِ جُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَنِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِانَةٍ النَّهِ بِحُزْءٍ مِمَّنْ يَرِدُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمَّتِى قَالَ قُلْتُ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَنِذٍ قَالَ كُنَّا سَبْعَ مِانَةٍ أَنْ ثَمَانِ مِانَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۰۱) حَفزت زیدین ارقم نگانڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طبیقائے کسی سفری ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایا تم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوٹر پرآنے والوں کا لا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید ٹرٹٹڈ ہے ہو چھا کہ اس وقت آب لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فرمایا سات سویا آٹھ سو۔

( ٧٠٥٠٠) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ النَّصْرَ بُنَ أَنْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وصححه مسلم (٢٠٠٦)]. [انظر: ٢٥٠٤، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٢).

( ۱۹۵۰ ) حضرت زید بن ارقم ٹائٹڈ سے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا اے اللہ! انسار کی وان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مغفرت قرما۔

( ١٩٥.٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَهُدِئَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ دَاوُدَ الطُّفَادِئَ بُحَدُّثُ عَنْ آبِي مُسْلِمِ الْبَجَلِئَ عَنْ زَبْدِ بُنِ آرُقَمَ قَالَ كَانَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ فِي دُبُرِ صَلَاتِهِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ مُحَمَّدًا شَهِيدٌ آنَكَ انْتَ الرَّبُ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ مَرَّتَيْنِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ الْحَعَلَى عَنْ مُحَمَّدًا وَرَبُ كُلُّ شَيْءٍ آنَا شَهِيدٌ آنَ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخُوَةً اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَيْءٍ الْعَعْلِيقِ الْعَعْلِيقِ وَاللَّهُمَّ وَالْمُعَى وَالْمَعِيثِ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْمُعَلِيقِ اللَّهُ وَرَسُولُكَ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلُّ شَاعِهِ مِنْ الدُّنِهِ وَالْمُومِ وَاللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْإِلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْلَكُبَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَالْمُعَلِي وَالْمُ كَبُرُ اللَّهُ الْلُكُبَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْأَكْبَرُ اللَّهُ الْمُحَدِّ الْمُعِلَى اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُكْبَرُ الْمُعَلِي وَالْمَرْمُ اللَّهُ الْمُكِبِرُ اللَّهُ الْمُعَلِى وَالْمُومِ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِكُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَالْمُعِيلُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْرَامِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالِمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْرَامِ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ

ہے برا۔

( ١٩٥.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَمُوَمَّلٌ قَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا فَيْسُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا زَيْدُ بُنَ ٱرْقَمَ أَمَّا عَلِمُتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْدِى لَهُ عُضُو صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ مُؤَمَّلُ فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ إِنَّا حُرُمٌ قَالَ نَعَمْ إصححه ابن حبان (١٩٦٨). وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٨٥٠، النسائي: ١٨٤٥). إنظر: ١٩٥٢].

(۱۹۵۰۹) عطاء بینیٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عہاس ٹٹھٹانے حضرت زید بن ارقم ٹٹھٹا ہے کہا کہ آپ نے مجھے وہ بات کہے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی مائٹا کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا ممیالیکن بی میٹا نے اسے قبول نبیس فر مایا؟ انہوں نے کہاہاں!ای طرح ہے۔

( ١٩٥١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكْمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَعْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ
 قَالَ لَمَّا قَالَ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبَيْ مَا قَالَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ قَالَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ فَاتَمْتُ النَّيِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَلَامَنِي نَاسٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَ وَجَاءَ هُوَ فَسَمِعْتُهُ فَاتَيْتُ النَّيِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَوْ بَلَقِيلِ فَيْمِتُ قَالَ فَاتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ قَدْ صَدَقَالَ وَعَذَرَكَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ هُمُ الَّذِينَ لَعُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ (السَانفون: ٤٤).

(۱۹۵۱) حضرت زید جی تفاع مردی ہے کہ (میں کمی غزوے میں نبی بیندا کے ساتھ شریک تھا)، (رئیس المنافقین) عبدالله بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدیند متورہ وہ الی گئے تو جوزیا دہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیال کودہاں ہے باہر تکال دے گا، میں نے نبی بیندا کے پاس آ کر آپ کواس کی بہات بتائی، عبدالله بن ابی نے تشم اٹھائی کہ الیک کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کوگ مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس ہے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں ہے والیس آ کر غز دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی ہی دیر بعد نبی بیندا نے تقاصد کے ذریعے جھے بلا بھیجا، نبی بیندا نے فرمایا الله تعالی نے تمہاراعذر نازل کر کے تمہاری سے اُن کو جابت کردیا ہوں ہے ، اور بیدآ یت نازل ہوئی ہے "بیلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی بیندا کے پاس بیں ان پر پکھ خریج نہ کرو۔۔۔۔۔ اگر ہم مدید منورہ والیس میک تو جوزیادہ باعزت ہوگا، وہ زیادہ ذیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا۔''

( ١٩٥١ ) قَالَ عَبُدُاللَّهِ جَلَّنَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَلَّنَنَا آبِي حَذَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِلَى عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ إِراحِينَ ١٩٥٠.

(۱۹۵۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٢ ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَافٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ

أَرْقَهُمْ عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ وانظر ما فبله ].

(۱۹۵۱۲) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥١٣) حَلَّنَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَلَّقَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيُدَ بُنَ أَرْقَمَ كُمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبُعَ عَشُرَةً قَالَ وَحَلَّئِنِى زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا يَسْعَ عَشْرَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعُدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ آبُو إِسْحَاقَ وَبِمَكَّةَ أُخْرَى وصححه البحارى (٤٠٤)، ومسلم (٢٥٤)]. [راجع: ١٩٤٩].

(۱۹۵۱۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت زید ٹڑٹٹ سے پوچھا کہ آپ نے نبی ٹٹٹٹا کے ہمراہ کتنے غزوات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا نبی ٹٹٹٹانے انیس غزوات فرمائے تقے ،جن میں سے سترہ ٹیس بیس مجھی شریک تھا۔

( ١٩٥١٤ ) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ زَيْدٍ عَنِ النَّضُرِ بُنِ آنَسِ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ كَتَبَ إِلَى آنَسِ بُنِ مَالِكٍ زَمَنَ الْحَرَّةِ يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ وَقَالَ أَبَشُرُكَ بِبُشُرَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِآبُنَاءِ آبُنَاءِ الْأَنْصَارِ وَاغْفِرُ لِيسَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ آبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَلِيسَاءِ آبْنَاءِ آبُنَاءِ الْأَنْصَارِ اراحِع: ١٩٥٠ ).

(۱۹۵۱۳) نعنر بن انس مینید کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ میں حضرت انس ڈٹٹڈ کے جو بچے اور قوم کو گئے ہید ہو گئے ہتے ، ان کی تعزیت کرنے کے حضرت زید بن ارقم ڈٹٹڈ نے انہیں خطاکھا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری سنا تا ہوں ، میں نے نبی ملیج کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مفقرت فر ما اور انصار کی عورتوں کی منقرت فر ما اور انصار کی عورتوں کی منقرت فر ما۔

( ١٩٥١٥ ) حَدَّثَنَا أَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ خَمْسًا فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو عِيسَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بُنُ أَبِى لَيْلَى فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ نَسِيتَ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّيْتُ خَلْفَ آبى الْقَاسِم خَلِيلِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُبَّرَ خَمْسًا فَلَا أَثُرُكُهَا أَبَدًا

(۱۹۵۱۵)عبدالاعلی میشته کتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت زید بن ارقم بڑھڑنے چیچے نماز جنازہ پڑھی ،انہوں نے اس می پاٹچ مرتبہ کبیر کمی ،تو این الی لیلی نے کھڑے ہوکران کا ہاتھ کھڑا اور کہنے لگے کیا آپ بھول گئے ہیں؟ انہوں نے کہانہیں ،البت میں نے نبی مائیلا کے چیچے'' جومیر نے طیل اور ابوالقاسم تھے ،نگاٹیڈٹا' نماز جنازہ پڑھی ہے، انہوں نے پائچ مرتبہ کبیر کہی تھی لبندا میں اے کمبی ترک نہیں کروں گا۔

( ١٩٥١٦ ) حَلَّثُنَا أَسُودُ بُنُ عَامِمٍ حَلَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُضْمَانَ بُنِ آبِي زُرْعَةَ عَنْ آبِي سَلْمَانَ الْمُؤَذِّنِ فَالَ تُوُفِّي ٱبُوسَرِيحَةَ فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بُنُ ٱرْفَعَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ ٱرْبَعًا وَقَالَ كَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واحرحه عبد س

حميد (۲۵۷). استاده ضعيف].

(۱۹۵۱۷) ابوسلمان مؤ ذن کہتے ہیں کہ ابوسر بحد کا انقال ہوا تو حضرت زید بن ارقم ڈکٹڑنے ان کی نماز جناز ہ پڑھائی اور جار تھبیرات کہیں اورفر مایا نبی ملینالاسی ملرح کرتے تھے۔

( ١٩٥١٧) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو نَعَيْمِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا فِطُوْ عَنْ أَبِى الطُّقَيْلِ قَالَ جَمَعَ عَلِى رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ لَعَالَى عَنْهُ النَّاسَ فِى الرَّحَبَةِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ أَنْشُدُ اللَّهَ كُلَّ الْمِرىءِ مُسْلِم سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمُّ مَا سَمِعَ لَمَّا قَامَ فَقَامَ ثَلَاثُونَ مِنْ النَّاسِ وَقَالَ آبُو نَعَيْمٍ فَقَامَ نَاسٌ كَثِيرٌ فَشَهِدُوا وَسَلَمَ يَعُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِلنَّاسِ أَتَعْلَمُونَ النِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ كَنْتُ مَوْلَاهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ قَالَ مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجُتُ وَكَانَ فِي نَفْسِى شَيْنًا فَلَقِيتُ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَقَلْتُ لَهُ إِنِّى سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ وَلِي مَنْ وَالاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ قَالَ فَخَرَجُتُ وَكَانَ فِي نَفْسِى شَيْنًا فَلَقِيتُ وَسُلَمَ لَكُولُ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ لَا لَكُولُكُ فَلَالَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ وَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَسُلَمَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُنْكِرُ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ ذَلِكَ لَهُ

(۱۹۵۱) ابوالطفیل بینید کیتے میں کدا یک مرتبہ حضرت علی بینیڈ نے محن کوفہ میں لوگوں کو جمع کیا اور فرما یا جس مسلمان نے غدیر خم کے موقع پر نبی طیبی کا ارشاد سنا ہو، میں اسے قسم و سے کر کہتا ہوں کدا پی جگہ پر کھڑا ہو جائے، چنا نچ تیس آ دمی کھڑ ہے ہو گئے کہ نبی طیبی نے حضرت علی بینیڈ کا ہاتھ دیکڑ کر فرما یا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ مجھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ جن حاصل ہے؟ صحابہ شافیڈ خوض کیا کیوں نہیں، پھر نبی طیبی نے حضرت علی شافیڈ کا ہاتھ دیا کر فرمایا جس کا ہیں مجبوب ہوں بھی محصل ہے؟ صحابہ شافیڈ خوض کیا کیوں نہیں، پھر نبی طیبی نے حضرت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے محبت فرما اور جو اس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے حبت فرما اور جو اس سے نکا تو میرے دل میں اس کے متعلق پکھ شکوک وشبہات تھے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ارقم شرفی سے مطا اور عرض کیا کہ میں نے حضرت فرما یا تھی ہیں اس کے متعلق پکھ شکوک وشبہات تھے، چنا نچہ میں حضرت زید بن ارقم شرفی سے مطا اور عرض کیا کہ میں نے خود نبی مطبی اس پر تجب کیوں ہو سے سا سے خود نبی مطبی کو میٹر ماتے ہوئے سا ہے۔

( ١٩٥١٨ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا شُغْبَهُ عَنُ عَمُرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ رَجُلًا مِنُ الْأَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ يَقُولُ ٱوَّلُ مَنْ ٱسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ عَمُرُّو فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَٱنْكُرَهُ وَقَالَ آبُو بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ [راجع: ٩٩ ١٩٤].

(۱۹۵۱۸) معترت زيد بن الم كَنْ أَوْ سَمِ موى بِهُ كَنْ بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّا قَدْ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّا قَدْ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّا قَدْ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّا قَدْ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّا قَدْ كَبُرُنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ضَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالِي إِلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِنّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا إِنّا اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَيْهِ وَسَلّمَ فَلْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ الْعَلَيْمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

٢٥). قال شعيب: اثر صحيح، رجاله ثقات [. [انظر: ١٩٥٢، ١٩٥٢، ١٩٥٣].

(۱۹۵۱۹) ابن افی کیل کہتے ہیں کہ جب ہم نوگ حضرت زید بن ارقم بڑھڑ کی خدمت ہیں حاضر ہوکران سے کوئی حدیث سنانے کی فرمائش کرتے تو وہ فرماتے کہ ہم بوڑ ھے ہو گئے اور بھول گئے ،اور نبی بڑھ اکے حوالے سے حدیث بیان کرنا بڑا امشکل کام ہے۔ ( ۱۹۵۲ ) حَدَّفْنَا مُحَدَّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفِنَا مُحَدِّفْنَا مُحَدِّفِنَا مُحَدِّفِنَا مُحَدِّفِنَا مَحْدَثْنَا مُحَدِّفِنَا مَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ شَدِيدٌ إمكر، ما فبلد إ

(۱۹۵۲۰) ابن الى لى كتى بين كه جب بم لوگ معزت زيد بن ارقم النافز كى خدمت بين حاضر بوكران سے كوئى حديث سانے كى فرمائش كرتے تو دوفر ماتے كه بم يوڑ ھے بوگے اور بعول كے ،اور ني رئيد كوالے صديث بيان كرنا برامشكل كام ہے۔ (۱۹۵۲۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلِي بُنُ آبِي طَالِبٍ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّخَعِي فَانْكُوهُ وَقَالَ آبُو بَنُ أَنِي طَالِبٍ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّخَعِي فَانْكُوهُ وَقَالَ آبُو بَنُ أَنِي طَالِبٍ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّخَعِي فَانْكُوهُ وَقَالَ آبُو بَنُ أَنِي طَالِبٍ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لِلنَّخَعِي فَانْكُوهُ وَقَالَ آبُو بَنُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِراحِينَ ١٩٤٦.

(۱۹۵۲۱) حضرت زید بن ارقم پڑھٹنا ہے مروی ہے کہ ہی میٹھ کے ہمراہ (بچوں میں) سب سے پیلے حضرت علی بڑھنا نے اسلام قبول کیا۔

(١٩٥٢٢) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ نَافِعِ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ دِينَارٍ يَذَكُرُ عَنْ آبِى الْمِنْهَالِ آنَّ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بُنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَانَا شَرِيكَيْنِ فَاشْتَرَيَا فِضَةً بِنَقُدٍ وَنَسِينَةً فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَرَهُمَا آنَّ مَا كَانَ بِنَقْدٍ فَآجِيزُوهُ وَمَا كَانَ بِنَسِينَةٍ فَرُدُّوهُ [صححه المحادى (٢٠٦٠) ومسلم (١٥٨٩)]. [راجع: ١٩٤٩١].

(۱۹۵۲۲) ابومنہال بہین کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم جھٹڈ اور براء بن عازب جھٹڈ ایک دوسرے کے تجارتی شریک تھے، ایک مرتبہ دونوں نے نقد کے بدلے ہیں اوراد ھار چاندی خریدی، نی میٹھ کو بیات پنتہ چکی تو ان دونوں کو تھم دیا کہ جوخریداری نقد کے بدلے میں ہوئی ہےاہے تو برقر اررکھو، اور جواد ھار کے بدلے میں ہوئی ہےا ہے واپس کردو۔

( ١٩٥٢٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَهُدُالُوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَنْ عَبُدِاللَّهِ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى آغُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُنْنِ وَاللَّهُمَّ إِنِّى وَاللَّهُ مَا لَكُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ وَالْحُولُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْواللْمُوالُولُوالْولَالُولُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُولُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

(۱۹۵۲۳) حضرت زید بڑھڑ سے مردی ہے کہ ہی میں ایر وعا وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میں لا جاری ہستی ، برحا ہے ، برولی ،

سنجوی اور عذاب قبر ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،اے اللہ! میر ہے نفس کو تقویٰ عطاء فر مااوراس کا تزکیہ فر ماکہ تو ہی اس کا بہترین تزکیہ کرنے والا اوراس کا آقاوموٹی ہے،اے اللہ! ہیں خشوع سے خالی دل ، نہ بمرنے والے نفس ،غیر نافع علم اور مقبول نہ ہونے والی دعاء ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ،حصرت زید بن ارقم بڑا تُذفر ماتے جیں کہ نبی میجنا یہ دعاء ہمیں سکھاتے متے اور ہم تمہیں سکھار ہے جیں۔

( ١٩٥٢٤) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ آنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا آنْتُمْ بِجُزْءٍ مِنْ مِائَةِ الْفِ جُزْءِ مِثَنْ يَودُ عَلَى الْحَوْضَ مِنْ أُمْتِى قَالَ كُمْ كُنْتُمْ يَوْمَنِلٍ قَالَ سَبْعَ مِائَةٍ آوْ ثَمَانِ مِائَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].

(۱۹۵۲۴) معنرت زیدین ارقم جی تنظیم مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پریہ ایک سفریش ایک مقام پر پڑاؤ کر کے فرمایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس حوض کوٹر پرآنے والول کا لا کھوال حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے معنرت زید جی تنظیم پوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہول نے فرمایا سات سویا آٹے تھ سو۔

( ١٩٥٢٥) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ أَخْرَنِي حَبِيبُ بُنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَالْتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَارِبِ وَزَيْدَ بُنَ أَرُقَمَ عَنُ الصَّرُفِ فَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَهَذَا يَقُولُ سَلْ هَذَا فَهُو حَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِلَى وَمَالَتُ هَذَا فَقَالَ نَهِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ وَيُهَا وَ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِ فَعَلَى عَلَى اللَّهُ مَعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهُدِى كَا اللَّهُ مَعْلَى عَلَى اللَّهُ تَعَلَى عَنْ عَطَاء وَلَ اللَّهُ عَطْولُ صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَعْبُلُهُ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحْومٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ فَالَ بَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَقْبُلُهُ فَالَ بَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَعْمُلُهُ فَلَمْ يَعْمُلُهُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَهُدِى لَهُ عُضُولُ صَيْدٍ وَهُو مُحُومٌ فَلَمْ يَعْمُلُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ الْمُعَلِى عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعُولُو اللَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الل

(۱۹۵۲۱) عطاء بینیٹ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس ڈٹٹٹ نے حضرت زید بن ارقم ٹٹٹٹ کہا کہ آپ نے جھےوہ بات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نبی ملیٹا کی خدمت میں ہدیے ٹی کیا گیالیکن نبی پیٹانے اسے قبول نبیس فر مایا؟ انہوں نے کہاہاں!ای طرح ہے۔

( ١٩٥٢٧) حَدَّثَنَا ٱسُوَدُ بُنُ عَامِرِ أَخُبَرَنَا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ صَلَيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْفَمَ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَرَ خَمْسًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ هَكَذَا كَبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللَّهُ (۱۹۵۲۷) عبدالعزیز بن تحیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم ڈھٹٹا کے پیچھے نماز جناز و پڑھی ،انہوں نے اس میں پانچ تحبیرات کہددیں ، پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا نبی ملیقہ بھی اسی طرح تکبیرات کہدلیا کرتے تھے۔

( ١٩٥٢٨ ) حَدَّثَنَا أَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُلْمَانَ بُنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيٍّ بُنِ رَبِيعَةَ قَالَ نَقِيتُ زَيْدَ بُنَ ٱرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنِّى نَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ قَالَ نَعَمُ

(۱۹۵۲۸) علی بن رہید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ارقم ٹائٹڈ سے میری ملاقات ہوئی ،اس وقت وہ مخار کے پاس جا رہے تھے یا آ رہے تھے،تو میں نے ان سے بوچھا کہ کیا آپ نے نبی ٹائٹا کو یہ فر ماتے ہوئے خود سنا ہے کہ میں تم میں دومضبوط چیزیں چھوڈ کر جار ہا ہوں؟انہوں نے فر مایا جی ہاں!

(١٩٥٢٩) حَذَّفَنَا وَكِيعٌ حَذَّفَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ لُمَامَةً بْنِ عُفْبَةَ الْمُحَلِّمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ يُعْطَى قُوَّةً مِائَةٍ رَجُلٍ فِي الْأَكُلِ وَالشَّرْبِ وَالشَّهْوَةِ وَالْجِمَاعِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشُوّبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَّةُ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَقِيضُ مِنْ جِلْدِهِ فِإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ [راحع: ١٩٤٨].

(۱۹۵۲۹) حضرت زید نگانئ سے مروی ہے کہ نی طابھ نے مجھ سے قرماً یا برجنتی کو کھانے ، پینے ، خواہشات اور مباشرت کے حوالے سے سوآ دمیوں کے برابر طاقت عظاء کی جائے گی ، ایک یہودی نے کہا کہ پھراس کھانے پینے والے کو قضاء حاجت کا مسئلہ بھی پیش آئے گا؟ نبی طابھ نے خواب کے قضاء حاجت کا طریقہ یہ ہوگا کہ انہیں پییند آئے گا جوان کی کھال سے جہے گا ، اور اس سے مشک کی مبک آئے گی اور پیٹ بلکا ہوجائے گا۔

( .١٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنُ أَبِى أَيُّوبَ مَوْلَى لِيَنِى لَعْلَبَةَ عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَبَّ أَمِيرٌ مِنْ الْأَمْرَاءِ عَلِيَّا رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ أَمَا أَنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَبِّ الْمَوْتَى فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا وَقَدْ مَاتَ [راحع: ٣ - ١٩٥].

(۱۹۵۳۰) حضرت قطبہ بن مالک بڑاتھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ کسی گورز کی زبان سے حضرت علی بڑاتھ کی شان میں کوئی نامناسب جملہ نکل گیا، تو حضرت زید بن ارقم بڑاتھ نے ان سے فر مایا کہ آپ جانے ہیں، نبی ملینا نے مردوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا ہے، پھر آپ حضرت علی بڑاتھ کے متعلق ایسی بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ ووفوت ہو تیکے؟

( ١٩٥٣١ ) حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنَا إِسُوَائِيلُ وَآبِي عَنُ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَٱلْتُ زَيْدَ بُنَ ٱزُقَمَ كُمُ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تِسْعَ عَشُرَةَ وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشُرَةَ غَزُوةٌ وَسَبَقَنِى بِغَزَاتَيْنِ [راحع: ١٩٤٩٧]. (۱۹۵۳) ابواسحاق کہتے ہیں کہ بی نے معزت زید ٹاکٹڑے ہوچھا کہ نی طبیائے کتنے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس ،جن میں سے ستر وہیں بی ہمی شریک تھالیکن دوغز وے جھے ہے رو مکئے تھے۔

(١٩٥٣٢) حَلَّتُنَا رَوِّحٌ أَنْبَآنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ سَأَلْتُ الْبَوَاءَ بْنَ عَاٰزِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْفَمَ فَقَالًا كُنَّا نَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّرْفِ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَإِنْ كَانَ نَسِينَةً فَلَا يَصْلُحُ [راجع: ١٩٤٩].

(۱۹۵۳۲) ابوالمنہال کہتے ہیں کہ جس نے حضرت براء ڈیٹٹڈاور زید ڈیٹٹڈے تنے مرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فر مایا کہ نبی ملیٹھا کے دور باسعادت میں ہم تجارت کرتے تنے ،ایک مرتبہ ہم نے بھی ان سے بہی سوال پوچھا تو انہوں نے فر مایا تھا کہ اگر معالمہ نقذ ہوتو کوئی حرج نہیں اوراگراد معار ہوتو پھرمیج نہیں ہے۔

( ١٩٥٣٢) حَذَّتُنَا عَبُدُالرَّحُمَنِ حَذَّتُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عُثْمَانَ بَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِيَّاسِ بُنِ أَبِى رَمُلَةَ الشَّامِي قَالَ شَهِدُتُ مُعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ مُعَاوِيّةَ سَأَلَ زَيْدَ بُنَ آرُقَمَ شَهِدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ الْجَتَمَعَا قَالَ نَعَمُ صَلَّى الْعِيدَ أَوْلَ النَّهَادِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ إصححه ابن عزيسة (٢٠٤١) فال الإلباني: أوَّلَ النَّهَادِ ثُمَّ رَحَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ إصححه ابن عزيسة (٢٠٤١) فال الإلباني: صحيح (ابو داود: ٧٠٠) ابن ماحة: ١٣١٠ النساني: ٩٤/٣)، فال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۵۳۳) ایاس بن افی رملہ شامی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت امیر معاویہ ڈٹٹٹٹ کے پاس موجود تھا ، انہوں نے حضرت زید بن ارقم ڈٹٹٹٹ پوچھا کہ کیا آپ کو نبی طبیع کے ہمراہ جعد کے دن عید دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے؟ انہوں نے قرمایا ہاں! اس موقع پر نبی طبیع نے دن کے پہلے جھے میں عید کی نماز پڑھی اور باہر ہے آنے والوں کو جعد کی رخصت دے دی اور فرمایا جوفنص جا ہے وہ جعد پڑھ کروا ہیں جائے۔

( ١٩٥٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا آيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ أَنَّ زَيْدَ بُنَ آرُفَمَ رَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ فَهَاءَ مِنُ الضَّحَى فَقَالَ أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ السَّاعَةِ آفْضَلُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرُمَضُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧].

(۱۹۵۳۳) قاسم شیبانی بھنٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حعرت زید بن ارقم ٹاکٹڈ الل قباء کے پاس تشریف لے مکے ، وولوگ چاشت کی نماز پڑ مدر ہے تھے ، انہوں نے فر مایا بیالوگ جائے بھی جیں کہ بینماز کسی اور وفت میں افضل ہے ، نبی طائیا نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بینماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلے کہیں۔

( ١٩٥٣٥ ) حَلَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَلَّنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى قَالَ كَانَ زَيْدٌ يُكْبُرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَانَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا فَسَائَتُهُ فَقَالَ كِانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُكَبِّرُهَا إراحه: ١٩٤٨٧].

- (۱۹۵۳۵) ابن انی کیلی نہیں کہ حضرت زید بن ارقم نئی ڈاوارے جنازوں پر چار تھیرات کہتے تھے، ایک مرتبہ کس جنازے پر انہوں نے پانچ تکبیرات کہددیں، لوگوں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو فر مایا کہ نی میٹھ مجھی کھار پانچ تکبیرات بھی کہدلیا کرتے تھے۔
- ( ١٩٥٣١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي حَمْزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ آرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ جُزَءٌ مِنْ مِاتَةِ الْفِي آوْ مِنْ سَبْعِينَ الْفَّا مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحَوْضَ قَالَ فَسَالُوهُ كُمْ كُنْتُمْ فَقَالَ لَمَانِ مِانَةٍ آوْ سَبْعَ مِانَةٍ [راحع: ١٩٤٨٣].
- (۱۹۵۳۷) حضرت زید بن ارقم بھائناً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ انے فر مایاتم لوگ قیامت کے دن میرے پاس دوش کوڑ پر آنے والوں کا لاکھواں حصہ بھی نہیں ہو، ہم نے حضرت زید بھائنا ہے بوچھا کہ اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ انہوں نے فر مایا سات سویا آٹھ سو۔
- ( ١٩٥٣٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَحَجَّاجٌ قَالَ حَدَّثِنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْمَانْصَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْمَانْعَارِ وَلِأَبْنَاءِ الْمَانَاءِ أَبْنَاءِ الْمُانْصَارِ إراحِع: ١٩٥٠٧ ].
- (۱۹۵۳۷) حضرت زیدین ارقم بڑٹڑنے مروی ہے کہ نبی میٹائے فر مایا ہے اللہ! انصار کی ان کے بیٹوں کی اوران کے پوتوں کی مغفرت فرما۔
- ( ١٩٥٣٨ ) حَذَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ آخُبَرَنِى قَادَةُ عَنِ النَّصْرِ بُنِ آنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ آرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
  - (۱۹۵۳۸) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔
- ( ١٩٥٣٩ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى لَيْلَى قَالَ قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدَّثَنَا قَالَ كَبُرْنَا وَنَسِينَا وَالْحَدِيثُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ شَدِيدٌ [راحع: ١٩٥١].
- (۱۹۵۳۹) ابن الى يكل كمت بين كرجب بم لوگ حفزت زيد بن ارقم فات كى خدمت بين حاضر بوكر ان سے كوكى حديث سانے كوفر مائت كر بم بوڑ ھے بو كے اور بحول كے ،اور ني مين كوالے سے حديث بيان كرنا برامشكل كام ہے۔ كوفر مائت كر بم بوڑ ھے بو كے اور بحول كے ،اور ني مين كوالے سے حديث بيان كرنا برامشكل كام ہے۔ ( ١٩٥١٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ عَدِّالَةً عَلِيهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ لَهُ وَادِى حَدُّمَ فَأَمْرَ بِالصَّلَاقِ فَصَلَّاهَا بِهَجِيرٍ وَانْ أَسْمَعُ نَوْلُنَا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِنَقَالُ لَهُ وَادِى حَدُّمَ فَأَمْرَ بِالصَّلَاقِ فَصَلَّاهَا بِهَجِيرٍ فَالَ فَالَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِقَالُ لَهُ وَادِى حَدُّمَ فَامْرَ بِالصَّلَاقِ فَصَلَّاهَا بِهَجِيرٍ فَالَ فَالَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِوَادٍ بِقَالُ لَهُ وَادِى حَدُّمَ اللهُ مِنْ الشَّمُ مِن الشَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَوْدٍ عَلَى شَجْرَةٍ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ الْكُنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَوْدٍ عَلَى شَجْرَةٍ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ الْكُونُ وَالَالَ الْمُعَالَةُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِعَوْدٍ عَلَى شَجْرَةٍ سَمُرَةٍ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ الْكُنْ مُ

تَعُلَمُونَ أَوَلَسُتُمْ تَشْهَدُونَ أَنِّى أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَإِنَ عَلِيْا مَوْلَاهُ اللَّهِمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَوَالِ مَنْ وَالْاهُ وَانظر: ٣؛ ١٩٥٠.

(۱۹۵۴) حضرت زید بن ارقم بی تفون سے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ کس سفریس نبی ملینہ کے ہمراہ تھے، ہم نے ''غدیر خم' 'کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، پچھ دیر بعد' الصلوٰ قبط جامعۃ'' کی منادی کر دی گئی، دو درختوں کے بینچ نبی ملینہ کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، وی مرختوں کے بینچ نبی ملینہ کے لیے جگہ تیار کر دی گئی، نبینہ نے نماز ظہر پڑھائی اور حضرت علی جھٹو کا ہاتھ پڑ کر دو مرتبہ فر مایا کیا تم لوگ نہیں جانے کہ جھے مسلمانوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ سحابہ جو گئی نے عرض کیا کیوں نہیں، پھر تبی ملینہ نے حضرت علی جھڑ تو کا ہاتھ دہا کر فر مایا جس کا جس کی بیا ہے جست فر مااور جو اس سے محبت فر مااور جو اس سے حبت فر مااور جو اس سے دشمنی فر ما۔

(۱۹۵۱) حَدَّثَنَا بَهُوْ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ آخُبَرَنَا حَبِيبُ بُنُ آبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ آبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَأَلْتُ هَذَا فَقَالَ انْتِ فَلَانًا فَإِنَّهُ حَيْرٌ مِنْي وَأَعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَو مَنْ الْمُعْبَلُ وَلَيْكَ الْمُعْبَلُ وَسَلَّمُ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِنْ وَاعْلَمُ وَسَأَلْتُ الْآخَو فَقَالَ مَثْلُ فَقَالَ مَهُى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَ عِبْدُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلِي وَيُولُومِ وَمُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعْدَ اللَّهِ عَنْ وَيُولُومُ وَمُولُ اللَّهِ حَدَّوْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلْمُ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَنْ وَيُدِ بُنِ الْوَقَعَ قَالَ اللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالُورُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُدُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَادَةً بَلُكُهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسَ مِنْ ذَاتِ الْمَعْنِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرُسُ مِنْ ذَاتِ الْمَعْلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَارِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَا اللَهُ عَلَيْهُولُ الْعَارَاقُ الْمَالَ الْعَامِلُولُ الْعَامِلُ الْقَامَةُ اللَ

( ۱۹۵۳۲ ) حضرت زید جائز سے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے لوگوں کو تھم دیا ہے کہ ذات البحب کی بیاری میں عود ہندی اور زینون استعال کیا کریں۔

( ١٩٥٤٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَهُ عَنْ مَيْمُونِ آبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ أَزْظَمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْفَسُطَاسِ فَسَالَهُ عَنْ دَاءٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّسَتُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ قَالَ مَيْمُونٌ فَحَدَّثَنِي بَعْضُ الْقَوْمِ عَنْ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ مِنْ أَنْفُسِهِمُ قَالُوا بَلَى قَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِي مَوْلَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَرَاحِع: ١٤٥٥ ١٠ ].

اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمُ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادٍ مَنْ عَادَاهُ وَرَاحِع: ١٤٥٩ ١ ].

( ۱۹۵۳۳) میمون کہتے ہیں کدایک مرتبد میں حضرت زید بن ارقم بن اللہ بیٹا ہوا تھا کرایک آ دمی فسطاط کے آخر ہے آ خر ہے آ اور ان کے تعالی کے متعلق ہو چھاء انہوں نے دوران مختلوفر مایا کہ جی میٹھ نے ارشاوفر مایا کیا مجھے مسلمانوں پر ان کی

ا پئی جانوں ہے بھی زیادہ حق حاصل ہے؟ محابہ جمائی نے عرض کیا کیوں نہیں ، پھر نبی مائی اے فر مایا جس کا ہیں محبوب ہوں ،علی بھی اس مےمجوب ہونے جاہئیں ،میمون ایک دوسری سند سے بیاضافہ بھی نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ! جوعلی جھڑنے ہے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فر مااور جواس سے دشمنی کرتا ہے تو اس سے دشمنی فرما۔

( ١٩٥١٤) حَذَقَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ حَذَقَنَا سُفَيَانُ عَنْ أَجْلَحَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَطْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأَتِى بِالْمَرْأَةِ وَطِنَهَا فَلَاثَةُ نَفْرٍ فِي ظُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُ اثْنَيْنِ أَتَقِرَانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُعِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقِرَانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُعِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقُوانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُعِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ أَتُقُوانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُعِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عُنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُعِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمَ الْوَلَد فَلَمْ يُعِرُّوا ثُمَّ الْقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمَ الْوَلَد الَّذِى خَرَجَتُ عَلَيْهِ الْقُوْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقَى الدِّيَةِ فَرُفعَ ذَلِكَ وَاحِدٍ فَلَمْ يُعِرُّوا ثُمَّ أَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَالْزَمَ الْوَلَد الَّذِى خَرَجَتُ عَلَيْهِ الْقُوْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُقَى الدِّيَةِ فَرُفعَ ذَلِكَ لِللَّالِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَحِكَ حَتَى بَدَتُ نَوَاجِدُهُ [صححه الحاكم (٢٠٧/٢) اسناده ضعيف لِلنَبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَطَحِكَ حَتَى بَدَتُ وَاللّه الْوَقِيلُ وَاللّهُ الْفَعَلَى: مضطرب الاسناد، متقارب في الضعف. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٧٠، ابن ماحة: وقال الشافعي: لوثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به. وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٧٠).

(۱۹۵۴۳) حضرت زید جی تنزے مروی ہے کہ جب حضرت علی جی تنزیک میں تھے توان کے پاس ایک عورت کولا یا گیا جس سے ایک بی طبر میں تین آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ،انہوں نے ان میں سے دوآ دمیوں سے بو چھا کہ کیا تم اس مخص کے لئے بیچ کا اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا ،اس طرح ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو طلا کر سوال کرتے رہے بیبال تک کہ اس مرسطے سے فارغ ہو میرے ،اور کس نے بھی بیچ کا اقرار نہیں کیا ، پھر انہوں نے ان کے درمیان قر عدا ندازی کی اور قر عدیں جس کا ماضک آیا ، بچداس کا قرار دے دیا اور اس پر دو تہائی ویت مقرر کردی ، نبی عینیا کی خدمت میں بید سئلہ چیش ہوا تو نبی میں انہا ہے کہ دندان ممارک فلا ہر ہو مجے۔

( ١٩٥٤٥) حَذَّنَنَا رَوْحٌ حَذَّنَنَا ابْنُ جُرَيُحٍ أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ مُسُلِمٍ عَنُ آبِى الْمِنْهَالِ وَلَمْ يَسْمَعُهُ مِنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بُنَ أَرْقَمَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولَانَ سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِى الصَّرُفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا يَأْسَ إِذَا كَانَ ذَيْنًا فَلَا يَصْلُحُ إِراحِ: ١٨٧٤.

(۱۹۵۴۵) ابوالمنبال کیتے ہیں کہ میں نے حضرت براء ڈنٹٹڈ اور زید بڑتڈ سے بھے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے فرمایا کہ نبی مائیٹا کے دور باسعادت ہیں ہم تجارت کرتے تھے،ایک مرتبہم نے بھی ان سے یبی سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر معاملہ نقد ہوتو کوئی حرج نہیں اورا گرادھار ہوتو بھرمیج نہیں ہے۔

( ١٩٥٤٦ ) حَذَّثَنَا أَسْبَاطٌ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَعَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ فَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُخْتَضَرَةٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُّكُمُ أَنْ يَدُخُلَ فَلْيَقُلُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ الْخُبِيْثِ وَالْخَبَائِثِ إِقَالَ عَبُدُ الوَمَّابِ الْخُبَثِ وَالْخَبَائِثِ]. [صححه ابن حيان (١٤٠٦)، والحاكم (١٨٧/١). قال الالباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦). قال شعيب: رحاله ثقات].

(۱۹۵۳۷) حفرت زید دی شخص مردی ہے کہ نبی عائدہ نے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں ،اس کے جب تم میں سے کوئی محض بیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بیدعاء پڑھ لئی چاہئے کہ اے اللہ! میں ضبیث فرکر ومؤنث جنات ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥٤٧ ) حَدَّقَنَا ابْنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَنَادَةَ عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ قَإِذَا دَحَلَ أَحَدُّكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَقُلُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ إِراجِعِ: ١٩٥٠١.

(۱۹۵۳۷) حفرت زید بی تنزیب مروی ہے کہ نبی ملیدائے ارشاد فر مایا ان بیت الخلاؤں میں جنات آتے رہتے ہیں ،اس کئے جب تم میں سے کو کی فخض ہیت الخلاء میں داخل ہوتو اسے بید عاء پڑھ لینی جائے کدا ہے اللہ! میں خبیث مذکر ومؤنث جتات ہے آپ کی بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٥١٨) جَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَيَحْيَى بْنُ أَبِى بُكُيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ آبِى إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنِ آزُقَمَ قَالَ حَرَجْتُ مَعَ عَلَى فِى غَزَاةٍ فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبْنَى ابْنِ سَلُولَ يَقُولُ لِآصْحَابِهِ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْحُوِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا اللّهَ لَا تَشْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْحُوجِنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآرُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَآرُسَلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّيْنِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرْسُلَ إِلَى عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْنَى ابْنِ سَلُولَ وَأَصْحَابِهِ فَحَلَفُوا مَا قَالُوا فَكَذَّيْنِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَّقَةُ فَأَصَابَنِى هَمْ لَمْ يُصِيبُنِي مِثْلُهُ قَطُّ وَجَلَشْتُ فِى الْبَيْتِ فَقَالَ عَلَى مَا أَرَدُت مَنَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَّقَةُ فَالْ عَلَى مَا أَرَدُت وَلِيلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَدَقَةً فَالْ عَلَى مَا أَوْدُت اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ حَتَى الْوَلَ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ فِذَ صَدَقَقَلَ وَسَلّمَ وَمَقَتَكَ قَالَ إِنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ صَدَّقَكَ [صححه البحارى فَبَعَلَ إِلَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ فَقَرَاهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَ قَدْ صَدَّقَكَ [صححه البحارى ومسلم (٢٧٧٢). وقال الترمذي: حسن صحيح] - انظر بعده إ

(۱۹۵۴۸) حضرت زید خاتیز ہے مروی ہے کہ میں اپنے پچا کے ساتھ کسی غزوے میں نبی عینہ کے ساتھ شریک تھا، (رئیس السافقین) عبداللہ بن الی کہنے لگا کہ اگر ہم مدینہ منورہ واپس مھئے تو جوزیادہ یا عزیت ہوگا، وہ زیادہ ذلیل کو وہاں ہے باہر نکال وے گا، میں نے بید بات اپنے چچا کو بتائی اور انہوں نے نبی پیٹھ کے پاس آ کرآپ کواس کی بید بات بتائی ،عبداللہ بن الی نے تہم انھائی کہ ایک کوئی بات نہیں ہوئی ،میرے چچا مجھے ملامت کرنے گئے اور کہنے کے کہ تمہارااس ہے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں ہے واپس آ کرغمز دہ سالیٹ کرسونے لگا تھوڑی ہی ویر بعد نبی مائیٹھ نے قاصد کے ذریعے مجھے بلا بھیجا، نبی مائیٹھ نے فر مایا اللہ تعالیٰ نے تهارا عذرنا زل كركتهارى چانى كو تابت كرديا ب، اورية بت نازل بوئى ب ايوگ كت بين كد جولوگ بى اين كان به بين ان پر پي خرق ندكرو ...... اگر بم مديد موره واله كان جوزياده با عزت بوگا ، وه زياده و يك كو بال ب با برنكال د كان ان پر پي خرق ند كرن بن أد قم يقول خر بحن مقد و اين الله مسترى الله مسترى بن أد قم يقول خر بحن مقع رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَدْهُ اللّه بن أبْتى يا أصّحاب به كان بن فقوا على من اللّه صَلّى اللّه عَدْهُ اللّه بن أبْتى يا أصّحاب به كان بن و عَلْه بن أبْتى يا أصّحاب به كان بن فقوا على من اللّه عند رَسُولِ اللّه حَتَى يَنْفَصُوا مِنْ حَوْلِه وَقَالَ لَيْنُ رَجَعُنا إلى الْمَدِينَة لَيْخُورِ جَنَّ الْمَاعَزُ مِنْهَا الْمَاذَلَ فَانَيْتُ اللّه بن أبْتى فَسَلَلهُ فَاجْمَة مَا فَعَلَ فَقَالُوا اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَالُوا حَتَى اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَالُوا حَتَى اللّه عَلْهُ وَجَلَ اللّه بن أبْتى فَسَاللهُ فَاجُونَ اللّه عَلَى فَقَالُوا كُونُ مَا يَعْلُوا اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَالُوا حَتَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَلَى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه عَلْهُ وَسَلّم فَالُوا وَحَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه صَلّى اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَجَالًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم فَالُوا وَحَالًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَالْهُ وَعَلْهُ مَا فَعَلَ فَقُولُوا وَوُلُولُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلْهُ وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلْهُ وَلَا كَانُوا وِجَالًا أَجْعَلَ شَيْءٍ وَسَلّم وَا فَاللّه عَلَيْه وَسَلّم وَاللّه عَلْهُ وَلَا كَانُوا وَجَالًا اللّه عَلَيْه وَسَلّم مَا وَلُولُ اللّه عَلَيْه وَسَلّم وَالْهُ اللّه عَلَيْه وَلَا عَلْمُ وَلَا كَانُوا وَجَالًا اللّه عَلْهُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْهُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَلْمُ وَلَا عَالْمُ وَلَا عَلْمُ عَلَيْه وَلُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْهُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَلُولُولُ اللّه عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَلَا عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ وَلُولُولُولُولُولُولُ

(۱۹۵۳) حضرت زید بڑتونے مروی ہے کہ یم کسی غزوے یہ نہی ایک ساتھ شریک تھا، لوگوں کواس پریشائی کا سامنا کرنا پڑاتھا، (رئیس المنافقین) عبداللہ بن ابی کہنے لگا کہ اگر ہم مدیند منورہ واپس گئے تو جوزیادہ باعزے ہوگا، وہ زیادہ فیل کوہ باب ہے با ہر نکال وے گا، میں نے نبی ایک آئی کہنے لگا کہ اگر ہم مدیند منورہ واپس گئے تو جوزیادہ باعزے ہوگا، وہ زیادہ فیل کہ ایک کوئی بات نہیں ہوئی، میری قوم کے لوگ جھے ملامت کرنے گئے اور کہنے گئے کہ تمہارااس سے کیا مقصد تھا؟ میں وہاں سے واپس آ کر غیر دہ سالیٹ کرسونے لگا، تھوڑی بی دیر بعد نبی مائیلا نے تا صدے فررسیعے بھے بلا بھیجا، نبی مائیلا نے قرمایا اللہ تعالی نے تمہارا عذر اللہ کے اور کہنے ہوگا اور کہنے ہیں کہ جولوگ نبی مائیلا کے پاس بیں ان پر نازل کر کے تمہاری جوائی کو ٹا بت کردیا ہے ، اور بی آ بت نازل ہوئی ہے 'میلوگ کہتے ہیں کہ جولوگ نبی مائیلا دے گا۔''

اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ يِسْعَ عَشْرَةً قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ النّتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ عَزُولًا إِسْعَاقَ قَالَ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ آرُقَمَ فَقُلْتُ لَهُ كُمْ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ يِسْعَ عَشْرَةً قُلْتُ كُمْ غَزَوْتَ النّتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً غَزُوةً قَالَ فَقُلْتُ فَعُلْتُ فَعَدًا أَوَّلُ غَزُوةٍ غَزَا قَالَ ذَاتُ الْعُشَيْرِ أَوْ الْعُشَيْرَةِ (صححه البحارى (٢٩٤٩)). [راجع: ١٩٤٩٧].

(۱۹۵۵) ابواسحاتی کہتے ہیں کہ میں نے حضرَت زید ڈاٹھڈے پو چھا کہ نبی ملیّنا نے کتنے غز وات فرمائے؟ انہوں نے جواب دیا انیس، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنے غز وات میں شرکت کی؟ انہوں نے فرمایا ان میں سے ستر ہ میں میں بھی شریک تھامیں نے پہلے غز و سے کانام پوچھا تو انہوں نے ذات العسیر یا ذات العشیرہ بتایا۔

( ١٩٥٥٠) حَدَّثَنَا مُنَحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَمْزَةَ قَالَ فَالْتُ الْأَنْصَارُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ ٱثْبَاعًا وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ فَادْعُ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ٱثْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ فَدَعَا لَهُمْ أَنْ يَجْعَلَ ٱثْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَنَشَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِى لَيْلَى فَقَالَ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ أَرْقَمَ (۱۹۵۵) ابوحمزہ کہتے ہیں کدایک مرتبہ انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ! ہر نبی کے بیرو کار ہوتے ہیں ،ہم آپ کے پیرو کار ہیں آپ اللہ سے دعا وکر دیجئے کہ ہمار سے پیرو کاروں کوہم میں ہی شامل فریا دے ، چنا نچہ نبی پیٹھ نے ان کے حق میں دعا ،قریا دی کہ اللہ ان کے پیروکاروں کوان ہی میں شامل فریاد ہے۔

بيصديث جب ش نے ابن الي ليل سے بيان كي تو انہوں نے فر ما يا كر مفرت زيد بن ارقم بُنْ تَذَكا بَهِى بَهِ خيال ہے۔ ( ١٩٥٥٢ ) حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّنَنَا شُعُبَةُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِىَّ بُنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّصْوِ بُنِ آنسٍ قَالَ مَاتَ لِآنَسٍ وَلَدُّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بُنُ آزُقَمَ آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْأَنْصَادِ وَلِآبُنَاءِ الْأَنْصَادِ وَلِآبُنَاءِ آبُنَاءِ الْكُنْصَادِ إراحع: ١٩٥٠٠).

(۱۹۵۵۲) حفرت زید بن ارقم پڑٹڑنا سے مروی ہے کہ ٹبی مائیلائے فر مایا اے اللہ!انصار کی ،ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتو ں کی مغفرت فر ما۔

( ١٩٥٥٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَبَهُزَّ قَالَا حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قَالَ سَالُتُ الْبَرَاءَ بُنَ عَاذِبٍ عَنْ الطَّرْفِ فَقَالَ سَلْ زَيْدَ بُنَ أَزْقَمَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَسَالُتُ زَيْدًا فَقَالَ سَلُ الْبَرَاءَ فَإِنَّهُ خَيْرٌ مِنِي وَأَعْلَمُ قَالَ فَقَالَا جَمِيعًا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِاللَّهَبِ دَيْنًا (راجع: ١٨٧٤٠).

(۱۹۵۵ ) ابوالمنبال کہتے ہیں کہ میں نے حضرت براء بن عازب جائزاورزید بن ارقم جائزے سے صرف کے متعلق ہو چھا، وہ کہتے ہیں کہ ان سے بوچھا، یہ جھے ہے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بوچھا، یہ جھے ہے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں اور یہ کہتے کہ ان سے بوچھا، یہ جھے ہے بہتر اورزیادہ جانے والے ہیں ، بہر حال ان دونوں نے فرمایا کہ ہی مائیا نے سونے کے بدلے چاندی کی اوحار فرید وفرونت منع کیا ہے۔ والے ہیں، بہر حال ان دونوں نے فرمایا کہ ہی مائیا نے منازی میٹر بدلے چاندی کی اوحار فرید وفرونت منع کیا ہے۔ ( ۱۹۵۵ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مَیْمُون آبی عَنْدِ اللّهِ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بُنَ آرُقَمَ قَالَ غَزَا رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تِسْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً وَغَزُونً مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةً غَزْوَةً

(١٩٥٥) حضرت زير الآن سيمروى بكر تي طينه في النس غزوات فرمائ ؟ جن بش سي مترويس ميم بمي شرك تعار (١٩٥٥٥) حَدَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱلْحُبَرَانَا مَعْمَرٌ عَنْ مَطَوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ شَكَّ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ فِى الْحَوْضِ فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا مُونَقًا أَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ الْحَوْضِ فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا مُونَقًا أَعْجَبَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا وَلَكِنْ حَدَّثَنِيهِ آخِي

(۱۹۵۵) عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زیاد کو حوض کوٹر کے متعلق کچھ شکوک دشبہات تھے،اس نے حضرت زید بن ارقم شائلا کو بلا بھیجا اور ان سے اس کے متعلق دریافت کیا ،انہوں نے اسے اس حوالے سے ایک عمرہ حدیث سائی جے سن کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے بید حدیث نی مائلا سے خودی ہے؟ انہوں نے فرمایانیس ، بلک میرے بھائی نے مجھ سے بیان

( ١٩٥٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ ٱخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ وَابْنُ بَكُمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ ٱخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بُنُ ٱرْقَمَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسْتَذُكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَوْتَنِي عَنْ لَحْمٍ قَالَ ابْنُ بَكُرٍ أَهْدِىَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَامًا وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُهْدِىَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمُ أُهُدِى لَهُ عُضُو قَالَ ابْنُ بَكُو رِجُلُ عُضُو مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ إِنَّا لَا نَأْكُلُهُ إِنَّا حُرُمٌ (راحع: ١٩٤٨٦).

(١٩٥٥٦) طاوَى كہتے ہیں كەا يك مرتبه حضرت زيد بن ارقم جي تفو تشريف لائے تو حضرت ابن عباس بن تفون نے ان ہے كريد تے ہوئے ہو چھا کہ آپ نے مجھے وہ بات کیے بتائی تھی کہ حالت احرام میں نی ایٹھا کی خدمت میں ہدیے پیش کیا گیا؟ انہوں نے فر ما یا بال ! ایک آ دمی نے کسی شکار کا ایک حصہ تبی ہوئیا کی خدمت میں ہدینۂ پیش کیالیکن نبی پیٹائے اوسے قبول نہ کیا اور فر مایا ہم ا ہے نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم محرم ہیں۔

( ١٩٥٥٧ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنُ ٱجُلَحَ عَنِ الشَّغْيِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِي الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱرْفَمَ أَنَّ نَفَرًا وَطِئُوا امْرَأَةً فِي طُهْرٍ فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِالْنَيْنِ مِنْهُمْ ٱتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا فَأَفْبَلَ عَلَى الْآخَرَيْنِ فَقَالَ ٱتَطِيبَانِ نَفْسًا لِذَا فَقَالَا لَا قَالَ ٱنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ قَالَ إِنَّى مُفُرِعٌ بَيْنَكُمْ فَايُّكُمْ فَرِعَ آغُرَمْتُهُ ثُلُثَى الدِّيَةِ وَالْزَمْتُهُ الْوَلَدَ قَالَ لَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ (صححه الحاكم (١٣٦/٣). قال الالباني: صحيح (ابو داود: ٢٢٦٩، النساني: ١٨٢/٦ و ١٨٣). قال شعيب: استاده ضعيف لاضطرابه]. [انظر: ١٩٥٥٩].

( ١٩٥٥ ) حضرت زيد جن تنزيه مروى ب كه جب حضرت على جن تنزيك من من تنصو ان ك ياس ايك عورت كولايا حميا جس سے ا كي بى طبر ين تين آ وميوں نے بدكارى كى تقى ،انبول نے ان بيس سے دوآ وميوں سے يو جيما كدكياتم اس مخص كے لئے يك كا ا قرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا، ای طرح ایک ایک کے ساتھ دوسرے کو ملا کرسوال کرتے رہے یہاں تک کہ اس مرطے ہے فارغ ہو مجنے ،اورکس نے بھی بیچے کا اقرار نہیں کیا ، پھرانہوں نے ان کے درمیان قرعدا ندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچداس کا قرار دے دیا اور اس بر دو تہائی دیت مقرر کردی ، نبی ملینا کی خدمت میں بیدمئلہ پیش جواتو نبی ملینا نے فر مایا میں بھی اس کاهل وہی جانتا ہوں جوعلی نے بتایا ہے۔

( ١٩٥٥٨ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبِي بَكْرِ بُنِ آنَسٍ قَالَ كَتَبَ زَيْدُ بُنُ أَرْقَمَ إِلَى أنْسِ بْنِ مَالِكٍ يُعَزِّيهِ بِمَنْ أُصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ يَوْمَ الْحَرَّةِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَأَبَشُوكَ بِبُشُوَى مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْٱنْصَادِ وَلِٱبْنَاءِ الْٱنْصَادِ وَلِٱبْنَاءِ الْآنْصَادِ وَلِيسَاءِ الْكُنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ الْكُنْصَارِ وَلِيسَاءِ أَبْنَاءِ أَلْنَاءِ الْكُنْصَارِ إصححه ابن حبان (٧٦٨١) إ.

#### هي مُنالَّا اَمُرِينَ بِل يَبِيَّهِ مِنْ الْمُولِينِينِ اللهِ فَيْنِينِ اللهِ فَيْنِينِ لِيُولِينِ اللهِ فَيْنِين \*\* مُنالًا المُرْنِينِ لِيَبِيْرِ مِنْ اللهِ فِينِينِ اللهِ فَيْنِينِ لِيَاللهِ فَيْنِينِ لِيُولِينِ اللهِ فَي

(۱۹۵۵۸) نظر بن انس بینی کیتے ہیں کہ واقعہ کرہ میں حضرت انس ٹٹٹٹا کے جو بچے اور توم کے لوگ شہید ہو گئے تھے، ان ک تعزیت کرنے کے لئے حضرت زید بن ارقم بٹٹٹانے انہیں خطالکھا اور کہا کہ بیں آپ کو اللہ کی طرف سے ایک خوشخری سنا تا ہوں، میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ اے اللہ! انصار کی ، ان کے بیٹوں کی اور ان کے پوتوں کی مغفرت فرما اور انعمار کی عور توں کی ، ان کے بیٹوں کی عور توں کی اور ان کے بوتوں کی عور توں کی مغفرے فرما۔

( ١٩٥٥٩ ) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ بُنُ النَّهُمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَوَنَا الْأَجْلَحُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِى الْخَلِيلِ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْفَمَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِي فِي ثَلَاثَةِ نَفَرٍ إِذْ كَانَ بِالْبَمَنِ اشْتَرَكُوا فِي وَلَدٍ فَأَقُرَعَ بَيْنَهُمْ فَصَمِنَ الَّذِي أَصَابَتُهُ الْقُرْعَةُ ثُلُثَى اللَّيَةِ وَجَعَلَ الْوَلَدَ لَهُ قَالَ زَيْدُ بُنُ أَرُقَمَ فَأَتَبْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُتُهُ بِقَضَاءِ عَلِيٍّ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ (راحع: ١٩٥٥٧).

(۱۹۵۹) حضرت زید ڈاٹٹزے مردی ہے کہ جب حضرت علی ڈاٹٹؤ کمن میں تصفوان کے پاس ایک عورت کولایا عمیا جس سے
ایک بی طہر میں تمن آ دمیوں نے بدکاری کی تھی ، انہوں نے ان کے درمیان قرعداندازی کی اور قرعہ میں جس کا نام نکل آیا، بچہ
اس کا قرار دے دیا اور اس پردوتہائی دیت مقرر کردی ، نبی ایڈا کی خدمت میں بیمسئلہ پیش ہوا تو نبی ایڈا اسٹے مسکرائے کہ دندان مبارک ظاہر ہو مسلے۔

( ١٩٥٦ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُنُ رَبِيعَةَ عَنْ حَالِدٍ آبِى الْعَلَاءِ الْحَفَّافِ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ زَيْدٍ مُنِ آرُقَمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ ٱنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدْ الْتَقَمَ الْقَرْنَ وَحَنَى جَبْهَةَ وُآصُغَى السَّمْعَ مَتَى يُؤْمَرُ قَالَ فَسَمِعَ ذَلِكَ ٱصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَقَّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُولُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

(۱۹۵۷۰) حضرت زید بن ارقم نی تو سے مروی ہے کہ نی مینا نے ارشاد فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہوسکتا ہوں جبکہ صور پھو نکنے والے فرشتے نے اپنا منہ صور سے لگار کھا ہے، بیشانی جھکار کھی ہے اور کان متوجہ کرر کھے ہیں کہ کب اسے تھم ہوتا ہے؟ صحابہ کرام جو لئے کو میہ بات من کر بہت سخت معلوم ہوئی ، نبی مینا نے فرمایا تم سے شبئا اللّه وَ فِیعْمَ الْوَ کِیلُ کہتے رہو۔

( ١٩٥٦١ ) حَدَّثَنَا أَبُو أَخْمَدَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ طَهُمَانَ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إراحِينَ ٤٥١١٥.

(۱۹۵۶) گذشته حدیث اس دومری سند سے حضرت ابوسعید خدری بھٹڑ بھی مردی ہے۔

( ١٩٥٦٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ عَنُ سَعِيدٍ عَنُ قَتَادَةً عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بُنِ أَرْقَمَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَى عَلَى مَسْجِدٍ قُبَاءً أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءً بَعُدَمَا أَشُرَقَتُ الشَّمُسُ فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ فَقَالَ إِنَّ صَلَاةً الْأَوَّابِينَ كَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتُ الْفِصَالُ [راحع: ١٩٤٧]. (۱۹۵ ۱۲) حضرت زید بن ارقم بھائٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی میں اہل قباء کے پاس تشریف لے میں ، وہ لوگ چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے ، نبی میں اسٹا نے ارشاد فر مایا اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی بیٹماز اس وفت پڑھی جاتی ہے جب اونٹ کے بچوں کے پاؤں جلنے لگیس۔

( ١٩٥٦٢) حَذَنَنَا حَجَّاجٌ عَنْ بُونُسَ بُنِ آبِي إِسْحَاقَ رَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عُمَرَ قَالَ حَذَنَنَا يُونُسُ بُنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ رَيْدِ بُنِ ٱرْقَمَ قَالَ أَصَابَنِي رَمَدٌ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا بَرَأْتُ خَرَجْتُ قَالَ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَايُتَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعًا قَالَ قُلْتُ لُو كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مَا كُنْتَ صَانِعًا قَالَ قُلْتُ لُو كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا مُنَ كُنْتَ صَانِعًا قَالَ قُلْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرُتُ وَاحْتَسَبْتُ قَالَ لَوْ كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ قَالَ لُو كَانَتُ عَيْنَاكَ لِمَا بِهِمَا ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ قَالَ لِمَا بِهِمَا لَمُ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْجَنَّةُ لَكَ الْجَنَّةُ عَنَّ وَجَلً وَلَا ذَنْبَ لَكَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ثُمَّ صَبَرُتَ وَاحْتَسَبْتَ لَآوُجَبَ اللَّهُ تَعَالَى لَكَ الْحَتَاقَ

(۱۹۵۱۳) حضرت زید بن ارقم جی تناسب مروی ہے کہ ایک مرتبہ بھے آشوب چیٹم کا عارضہ لاحق ہو گیا تو نبی می افاقہ میری عیادت کے لئے تشریف لائے تھے، جب بیں سیح ہو گیا تو گھر ہے نکلا، نبی میں آئے بھے سے فرمایا یہ بناؤ کہ اگر تمہاری آئیمیں اس بناری میں رہتیں تو تم کیا کرتے؟ میں نے جواب دیا کہ اگر میری آئیمیں اسی طرح رہتیں تو میں تو اب کی نیت سے صبر کرتا، نبی میں افراد با پھرتم اللہ سے اس طرح ملتے کہ تمہارا کوئی گناہ نہ ہوتا۔

#### ثامن مسند الكوفييين

## بَقِيَّةُ حَدِيثِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ ﴿ النَّعُمَانِ مِن بَشِيرٍ ﴿ النَّمُونَ حصرت نعمان بن بشير ﴿ النَّهُ وَ كَى بقيدم ومات

( ١٩٥٦٥) حَدَّنَنَا مَنْصُورٌ بْنُ أَبِى مُزَاحِمٍ قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو وَكِيعِ الْجَوَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّفِيِّى عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَنْ لَمْ يَشْكُرُ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرُ الْكِثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرُ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ بِنِعْمَةِ اللَّهِ شُكْرٌ وَتَرُكُهَا كُفُرٌ وَالْجَمَاعَةُ رَحْمَةٌ وَالْفُرُقَةُ عَذَابٌ

### 

(۱۹۵ ۲۵) حضرت نعمان بن بشیر بین شخهٔ ہے مروی ہے کہ نبی مینا نیوا یک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محض تعور ہے پرشکرنہیں کرتاوہ زیاوہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، وہ محض لوگوں کاشکر بیادانہیں کرتاوہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ نا کفر ہے ،اجتماعیت رحمت ہےاورافتر اق عذا ہے۔

( ١٩٥١١) قَالَ عَبُد اللّهِ حَدَّنِنِي يَحْنِي بُنُ عَبُدِ وَيُه مَوْلَى بَنِي هَاشِم حَدَّثَنَا أَبُو وَكِيعٍ عَنْ أَبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الشَّغْنِيِّ عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذِهِ الْمُعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الشَّعْنِيِّ عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى هَذِهِ الْمُعْوَادِ أَوْ عَلَى هَذَا الشَّعْنِيِّ مَنْ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللّهِ شُكُو اللّهِ عَلَى مَشْكُو النَّاسِ لَمْ يَشْكُو اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّحَدُّثُ وَالْفُولُولُهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

(۱۹۵۲۲) حصرت نعمان بن بشیر بناتشند مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ایک مرتبہ منبر پرفر مایا جو محص تھوڑ ہے پرشکرنہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکرنہیں کرتا ، وہ مخص لوگوں کاشکر بیاوانہیں کرتا وہ اللہ کاشکر بھی ادانہیں کرتا ،اللہ کے انعامات واحسانات کو بیان کرناشکر ہے، چھوڑ ناکفر ہے،اجتماعیت رحمت ہےاورافتر اتی عذاب ہے۔

( ١٩٥٦٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ هُوَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بُنُ الْمُفَطَّلِ يَغْنِى ابْنَ الْمُهَلَّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَارِبُوا بَيْنَ الْبَنَائِكُمُ يَغْنِى سَوُّوا بَيْنَهُمْ إِرَاحِم: ١٨٦٠٩.

# حَدِيثُ عُرُووَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِفِيّ عَنْ النَّبِيِّ مَلَّاثِيَّا حضرت عروه بن الى الجعد بارتى فِلْ تَتْ كَي حديثين

( ١٩٥٦٩ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ٱلْحَبَرَنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّهْبِيِّ عَنْ عُرُوَّةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْخَيْلُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَالْأَجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (صححه البخاري (٣١١٩)، ومسلم (١٩٨٨). والنظر: ١٩٥٨ه،١٩٥٧،١٩٥٧،١٩٥٧،١٩٥٧).

(۱۹۵۷۹) حضرت عروہ بارتی بڑٹنڈ سے مردی ہے کہ جناب رسول اللّٰدِ تَغَافِیْتُ نے ارشاد فر ما یا مکھوڑ وں کی پیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اورغنیمت یا ندھ دی منی ہے۔

( ١٩٥٧ ) حَذَّقَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الْبَارِقِيُّ شَبِيبٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُرُوَةَ الْبَارِقِیِّ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ وَرَآيْتُ فِى دَارِهِ سَيْعِينَ فَرَسًا [صححه البحارى (٣٦٤٣)، ومسلم (١٨٧٣)].

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی ٹٹٹن سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ ٹٹٹٹٹ ارشاد فر مایا محوڑوں کی بیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت با ندھ دی گئی ہے۔اور میں نے نبی ملیٹا کے تھر میں ستر محوڑے دیکھے ہیں۔

( ١٩٥٧١) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ عَنْ شَبِيبٍ آنَّهُ سَمِعَ الْحَى يُخْبِرُونَ عَنْ عُرُوةَ الْبَارِقِیِّ آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بُعَتَ مَعَهُ بِدِينَارٍ يَشْتَرِى لَهُ أُضْحِيَّةٌ وَقَالَ مَرَّةً أَوْ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ اثْنَتَيْنِ فَبَاعَ وَاحِدَةً بِدِينَارٍ وَآثَاهُ
بِالْأُخْرَى فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُوَابَ لَرَبِعَ فِيهِ [صححه البحارى (٣٦٤٦) وقد ذهب
البيهغي والحطابي والرافعي الى تضعيفه وسموه مرسلا، ورد ذلك ابن ححر. ثم ان ابن القطان ذهب الى ان هذا
الجديث ليس على شرط البحارى، ورد ابن ححر هذا عليه).

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی ٹی ٹیٹنے سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹیا نے انہیں ایک دیناروے کرقر بانی کا ایک جانورخرید نے کے لئے بھیجا، انہوں نے ایک دینار کے دو جانورخریدے، بھران میں سے ایک جانورکوایک دینار کے بدلے بیچا اور وہ ایک دیناریچا کرایک جانور بھی نے آئے، نبی پائیلانے انہیں تاج میں برکت کی دعاء دی، اس کے بعد اگروہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں بھی انہیں منافع ہوتا۔

( ١٩٥٧٢ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيًّا عَنِ الشَّفْيِيِّ عَنْ عُرُووَةَ بْنِ آبِي الْجَفْدِ

(۱۹۵۷۲) حدیث نمبر (۱۹۵۹۹) اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ زَيْدٍ عَنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي لَبِيدٍ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ [راحع: ١٩٥٧ ، ١٩٥٨ : ١٩٥٨ ). ١٩٥٨ .

(۱۹۵۷۳) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٧٤ ) و حَدَّثَنَا يَحْيَى بِّنُ آدَمَ عَنُ إِسْرَائِيلَ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُّوَةً بْنِ آبِي الْجَفْدِ كُلُّهُمْ قَالُوا ابْنُ آبِي الْجَفْدِ النظر: ١٩٦٧٧ ]. (۱۹۵۷ ) حدیث نمبر (۱۹۵۲۹) ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

- ( ١٩٥٧٥) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِى السَّفَرِ عَنْ الشَّغْبِى عَنْ عُرُوَةَ بُنِ آبِى الْجَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُوذٌ بِنَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ [راجع: ١٩٥٦٩].
- (۱۹۵۷۵) حضرت عروہ بارتی ڈی ٹی ٹی شنے سروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللّٰہ شکی ٹیٹی آئے ارشاد فر مایا تھوڑوں کی چیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو ہرکت ،اجروثو اب اور ننیمت با ندھ دی گئی ہے۔
- ( ١٩٥٧٦) لَحَدَّلْنَا يَخْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ زَكْرِيَّا وَوَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا عَنْ عَامٍ عَنْ عُرُوةَ قَالَ يَخْيَى ابْنِ آبِى الْجَهْدِ الْبَارِقِیُّ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ وَكِیعٌ فِی حَدِیثِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَیْلُ مَعْقُودٌ فِی نَوَاصِبِهَا الْخَیْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِیَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِمكررِ مَا فِبله إ
- (۱۹۵۷) حضرت عروہ ہارتی دلائٹ سے مروی ہے کہ میں نے سنا کہ جناب رسول اللہ نُٹَائِیَّتُظُ نے ارشاد فر مایا کھوڑ وں کی پیشانی میں تیا مت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروٹو اب اورغنیمت باندھ دی گئی ہے۔
- ( ١٩٥٧٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي إِسُحَاقَ عَنِ الْعَيْزَارِ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ جَعْدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ [صححه مسلم (١٨٧٣)]. [انظر: ١٩٥٨١].
- (۱۹۵۷) حضرت عروہ بار تی جن شخطے مروی ہے کہ جناب رسول اللّہ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ
- ( ١٩٥٧٨) حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُرُوَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِي: ١٩٥٧٤.
- (۱۹۵۷) حضرت عروہ بار تی ٹاکٹڑنے مروی ہے کہ جناب رسول اللّٰہ ٹاکٹیٹل نے ارشاد فر مایا تھوڑ وں کی پیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثو اب اورغنیمت بائد ھادی گئی ہے۔
- (۱۹۵۷۹) حَدَّثَنَا اللهِ كَامِلٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيُّدٍ حَدَّثَنَا الزُّبَيُّرُ بُنُ الْحِرِّيتِ حَدَّثَنَا آبُو لَبِيدٍ عَنْ عُرُوةَ بُنِ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ عَرَضَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارًا وَقَالَ أَيْ عُرُوةُ انْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً فَآتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمُتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتِيْنِ بِدِينَارٍ فَجِنْتُ آسُوفُهُمَا أَوْ قَالَ أَفُودُهُمَا فَلَقَيْنِي رَجُلٌ فَسَاوَمُنِي فَآبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِنْتُ بِاللّذِينَارِ وَجِنْتُ بِالشَّاةِ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا أَقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمُنِي فَآبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ فَجِنْتُ بِاللّذِينَارِ وَجِنْتُ بِالشَّاةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ هَذَا وَيَنَارُكُمُ وَهَذِهِ شَاتَكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ فَحَدَّثُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ اللّهُمُ بَارِلُهُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدْ وَيَنِيعُ فَلَقَدْ بِينِيهِ فَلَقَدْ وَيَنَارَكُمُ وَهَذِهِ شَاتُكُمْ قَالَ وَصَنَعْتَ كَيْفَ قَالَ أَنْ أَصِلًا إِلَى أَهْلِى وَكَانَ يَشَتَرِى الْجَوَارِي وَيَبِيعُ إِمَال

الالباني: صحيح (ابو داود: ٣٣٨٥) ابن ماجة: ٢٠٤٠ الترمذي: ١٢٥٨). قال شعيب: مرفوعه صحيح وهذا اسباد حسن]. [راجع: ١٩٥٧٣].

(۱۹۵۷) حضرت عروہ بارتی نگائذ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیم کو بکر ہوں کے آنے کا پند چاا ، انہوں نے جھے ایک دینار دے کوش اس ہو و کے کہ بکر کی خرید نے کے لئے بھیجا، میں وہاں پہنچا اور بکر بول کے مالک سے بھاؤ تاؤ کیا ، اور ایک دینار کے کوش اس ہو و کر بال خرید لیس ، میں انہیں ہائکا ہوا لے کر چلا ، راستے میں ایک آدی ملا اور اس نے بھی ہے بھاؤ تاؤ کیا ، میں نے اے ایک دینار میں ایک بکری دے دی ، اور وہ دینار اور ایک بکری لے کرنی مائیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! بدر ہا آپ کا دینار اور بیر بی آپ کی بکری ، نبی مائیم نے بوچھا ہے ہوگیا؟ میں نے ساری بات بتا دی ، تو نبی مائیم نے فر مایا اے اللہ! اس کے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت عطا وفر ما ، اس کے بعد جھے پروہ وقت بھی آیا کہ میں کوف کوڑے وان پر کھڑ اہوا اور گھر کینیج سے پہلے چالیس بڑار کا نفع حاصل کرلیا ، یا در ہے کہ حضرت عروہ بھڑ باندیوں کی خرید وفر وخت کرتے تھے۔ اور گھر کینیج سے پہلے چالیس بڑار کا نفع حاصل کرلیا ، یا در ہے کہ حضرت عروہ بھڑ باندیوں کی خرید وفر وخت کرتے تھے۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بْنُ الْجِرِّيتِ عَنْ آبِي لِيدٍ وَهُوَ لُمَازَةُ بْنُ زَبَّادٍ عَنْ عُرُونَةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ [مكر، ما قبله].

( • ۱۹۵۸ ) گذشته صدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۵۸۱) حَدِّنَا عَفَانُ حَدِّنَا شُعْبَهُ أَخْبَرَنَا آبُو إِسْحَاقَ قَالَ سَمِفْتُ الْعَيْزَارَ بْنَ حُرِّيْثٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُرُوةَ بْنِ آبِي الْجَعْدِ
الْآزُدِیِّ آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِراحِع: ۱۹۵۸۱).
(۱۹۵۸۱) حفرت عرده بارقی المَّنْ شَصروی ہے کہ انہوں نے سنا جناب رسول اللَّذَ ثَالِیَّا فَرَ مایا محورُ وں کی چیٹائی میں
تیا مت تک کے لئے قیرو برکت باندھ دی گئی ہے۔

( ١٩٥٨٢) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنِي حُصَيْنٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِي السَّفَرِ أَنَّهُمَا سَمِعَا الشَّغْبِيَّ سَمِعَ عُرُوَةَ بْنَ أَبِي الْجَغْدِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَغْفُودٌ بِنَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِع: ١٩٥٦٩).

(۱۹۵۸۲) حصرت عروہ ہار تی ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُلَاثَقِیْم نے ارشا وفر ما یا مکھوڑ وں کی چیٹانی میں قیامت تک کے لئے خیر و برکت ،اجر دنو اب اورغنیمت بائد ھادی کئی ہے۔

( ١٩٥٨٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّغْيِيِّ حَدَّثَنِي عُرُوَةُ الْبَارِفِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ مَعْفُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْآجُرُ وَالْمَغْنَمُ (سكر، ما ضله).

(۱۹۵۸۳) حضرت عرو وہارتی جی تنظ ہے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ مُناکی تنظیم نے ارشاد فرمایا تھوڑ وں کی چیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروٹو اب اور فنیمت با ندھ دی گئی ہے۔ ( ١٩٥٨٤) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الزَّبَيْرُ بُنُ الْحِرِّيتِ عَنُ آبِي لَبِيدٍ قَالَ كَانَ عُرُواَةً بُنُ آبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَصَ لِلنَّبِي الْبَارِقِيُّ نَاذِلًا بَيْنَ الظَّهُرِنَا فَحَدَّثَ عَنْهُ أَبُو لَبِيدٍ لُمَازَةً بُنُ زَبَّارٍ عَنْ عُرُواَةً بَنِ آبِي الْجَعْدِ قَالَ عَرَصَ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبٌ فَأَعُطَانِي دِينَارًا فَقَالَ آئَى عُرُواةً انْتِ الْجَلَبَ فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً قَالَ فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ السُوقَهُمَا أَوْ قَالَ الْقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمْنِي فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرِيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ السُّوقَهُمَا أَوْ قَالَ الْقُودُهُمَا فَلَقِينِي رَجُلٌ فَسَاوَمْنِي فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ فَاشْتَرِيْتُ مِنْهُ شَاتِيْنِ بِدِينَارٍ فَجِئْتُ بِالشَّاهِ فَقُلْلُ لَا يُعْمِلُولَ اللَّهِ هَذَا دِينَارُكُمُ وَهَذِهِ شَاتَكُمْ قَالَ فَلَيْتُ مَنْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَايْتُنِي الْقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنَعْتَ كُيْفَ فَحَدَّتُهُ الْحَدِيتَ فَقَالَ اللَّهُمَ بَارِكُ لَهُ فِي صَفْقَةٍ يَمِينِهِ فَلَقَدُ رَايْتُنِي الْقِفُ بِكُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَصَنْعُتَ كُيْفَ فَحَدَّتُهُ الْمُ لَلُ إِلَى الْهُلِي وَكَانَ يَشْتَرِى الْمُجَوارِي وَيَبِيعُ إِراحِع: ١٩٤٣].

١٩٥٨٥) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ حَدَّثُنَا شُغَبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّغِيِّى قَالَ سَمِعْتُ عُرُوءَ بُنَ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيَّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمَغْنَمُ إِراحِع: ٢٩٥٩١).

(۱۹۵۸۵) حضرت عروہ بارتی تلاثنت مروی ہے کہ جس نے سنا کہ جناب رسول اللّهُ تَلَاثَةُ فَا ارشاد فر مایا محور وں کی بیشانی میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ،اجروثواب اور ننیمت باندھ دی گئی ہے۔

## بَهِيَّةُ حَدِيثِ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ إِلْآءُوْ

## حضرت عدى بن حاتم فالثنظ كى بقيه مرويات

( ١٩٥٨٦) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِى مِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرُمِى أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَعِبُ عَنْهُ لَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَيَّنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرُمِى أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَعِبُ عَنْهُ لَيْلَةٌ أَوْ لَيْلَيَّنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ إِذَا وَجَدُتَ سَهُمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ آثَوَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلُهُ إِنال الرمذى: حسن

صحيح وقال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٤٦٨) النسائي: ١٩٣/٧). [انظر: ١٩٥٩٤، ٥٩٥٩، ١٩٥٩٥،

(۱۹۵۸) حفزت عدی بڑٹڑنے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی ملیٹا سے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے، ہم میں ہے کو کی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے، وہ شکارا یک دودان تک اس سے غائب رہتا ہے، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی ملیٹا نے فر ما یا اگرتم اس میں اپنا تیرد کھیلواور کسی دوسری چیز کا کوئی اثر نظر ندآ ئے اور تہہیں یقین ہوکہ تمہارے ہی تیرنے اسے قبل کیا ہے تو تم اسے کھالیہ۔

( ١٩٥٨٧) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ الْحَبَرُنَا حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ الْحُبَرُنَا عَدِيٌّ بُنُ حَاتِمٍ قَالَ لَمَّا نَوَلَتُ هَذِهِ الْآيَةُ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْآبْيَضُ مِنْ الْحَيْطِ الْآسُودِ قَالَ عَمَدُتُ إِلَى عِقَالِيْنِ أَحَدُهُمَا آسُودُ وَالْآخَرُ الْمَيْضُ فَجَعَلْتُهُمَا تَحْدُ وِسَادِى قَالَ لُمَّ جَعَلْتُ ٱنْظُرُ إِلِيْهِمَا فَلَا تُبِينُ لِى الْآسُودَ مِنْ الْآبْيَضِ وَلَا الْآبُيصَ مِنْ الْمُسُودِ فَلَمَّا آصُبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ النَّسُودِ فَلَمَّا آصُبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَلَمَ وَلَا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَلَمَ إِنَّا لَكُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبَرُتُهُ بِالَذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَلَمَ إِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخَبُرُتُهُ بِالَّذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَآخِبَرُتُهُ بِالَذِى صَنَعْتُ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَسَادُكَ إِذًا لَعَرِيطٌ إِنْهُ الْمَالِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَلَيْهَا الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَالِ الْعَالِ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ الْمُعْتَمِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَعُولَ الْمُنْ عَلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِقُونَ الْفَالِمُ الْمُعَلِيقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُولُ

(۱۹۵۸۷) حضرت عدی بی تفاعے مروی ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی" رمضان کی رات میں تم اس وقت تک کھاتے ہیے ۔
رہو جب تک تمبارے سامنے سفید دھا گدکا لے دھامے ہے واضح اور ممتاز نہ ہوجائے" تو میں نے دو دھامے لیے، ایک کا لے رنگ کا اور انہیں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، میں انہیں ویکھتار ہا، لیکن کالا دھا کہ سفید ہے اور سفید دھا کہ کا لے سے جدانہ ہوا ، تی مائی تو میں نبی مائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بتایا، نبی مائی نے فر مایا تمبارا تکمی تو ہز اچوڑ ا ہے، اس سے مرادون کی روشنی اور راسے کی تاریکی ہے۔

( ٨٥٥٨ ) حَذَنَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ وَزَكَرِيَّا وَغَيْرُهُمَا عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَٱلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِغْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَخَرَقَ فَكُلُّ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيذٌ فَلَا تَأْكُلُ إِرَاحِهِ: ١٨٤٣٨.

(۱۹۵۸۸) حضرت عدی بن حاتم پڑتڑے مروی ہے کہ میں نے نبی میٹھ ہے اس شکار کے متعلق یو مچھا جو تیرکی چوڑ ائی سے مر جائے تو نبی میٹ نے فرمایا جس شکارکوتم نے تیرکی وھار سے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہولیکن جسے تیرکی چوڑ ائی سے مارا ہو، و وموتو ذ ہ (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے قلم میں ہے،اس لئے اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبُدِ الصَّمَٰدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمِ النَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُرْسِلُ الْكُلْبَ الْمُعَلَّمَ فَيَأْخُذُ قَالَ إِذَا ٱرْسَلْتَ كُلْبُكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخَذَ فَكُلُ قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ قَالَ قَالَ أَرْمِي بِالْمِعُرَاضِ قَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَلْهِ فَكُلُ وَإِنْ آصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تُأْكُلُ [داحع: ٥٥ ١٨٤].

(۱۹۵۹) حضرت عدى بن حاتم بن الناها عمورى بكر من في بالناها عوض كيا يا رسول الله المروع المروع والمروع والمروع

 وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ قَالَ صَلَّ كَذَا وَكُذَا وَصُمْ قَافَذَا عَابَتُ الشَّمْسُ فَكُلُ وَاشْرَبُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْحَيْطِ الْأَسُودِ وَصُمْ ثَلَائِينَ يَوُمًّا إِلَّا أَنْ تَرَى الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَاخَذْتُ خَيْطَيْنِ مِنْ شَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَصَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا قَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعْرٍ أَسُودَ وَأَبْيَصَ فَكُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِمَا قَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمْ أَسُودَ وَأَبْرَعَنَ فَكُنْتُ الْفَلُو فِيهِمَا قَلَا يَتَبَيَّنُ لِى فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِوَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى إِنَّالًا الترمذى: حسن صحبح وقال الأنبانى: فَضَجِكَ وَقَالَ يَا ابْنَ حَاتِمٍ إِنَّمَا ذَاكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ إِمَالَ الترمذى: حسن صحبح وقال الأنبانى: صحبح (الترمذى: ٢٩٧٠ و ٢٩٧١)].

(۱۹۵۹۳) حعرت عدی بی فیزنے سے مروی ہے کہ مجھے نبی بیٹیا نے نماز روز ہے کی تعلیم دی ،اور فر مایا فلال وقت نماز پڑھو،
روزہ رکھو، جب سورج غروب ہو ہوئے تو کھاؤ ہیو، جب تک تہبارے سامنے سفید دھا کہ کالے دھا کے سے واضح اور ممتاز نہ ہو
جائے اور تمیں روز ہے رکھوالا میں کہ اس سے پہلے ہی جا ندفظر آ جائے تو میں نے وودھا سے لیے ،ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید
رنگ کا ،اور انہیں اپنے بچیے کے بینچے رکھالیا، میں انہیں و کھتی ، ایکن کالا دھا کہ سفید سے اور سفید دھا کہ کالے سے جدانہ ہوا،
مرا دون کی روشنی اور رات کی تاریکی ہے۔
مرا دون کی روشنی اور رات کی تاریکی ہے۔

( ١٩٥٩) حَدَّثَنَا يَحْنَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثِنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ عَدِى بْنُ حَاتِمٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ آرُمِى الصَّيْدَ فَأَطْلُبُ أَثْرَهُ بَعْدَ لَيْلَةٍ فَآجِدُ فِيهِ سَهْمِى فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۵۹۳) معترت عدی بھی تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے نبی میٹیا ہے عرض کیا کہ ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے ،ہم میں ہے کوئی شخص شکار پر تیر پھینکتا ہے ، وہ شکارا یک دودن تک اس سے غائب رہتا ہے ، پھروہ اسے پالیتا ہے اوراس کے جسم میں اس کا تیر پیوست ہوتا ہے تو اس کا کیا تھم ہے؟ نبی مائیلا نے فرما یا اگرتم اس میں اپنا تیرد کھے لواور کسی درندے نے اسے کھایا نہ ہوتو تم اسے کھالو۔

( عه ١٩٥٥) فَذَكُونُهُ لِأَبِي بِشْرٍ فَقَالَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَدِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ وَجَدُّتَ فِيهِ سَهْمَكَ تَعْلَمُ اللَّهُ فَتَلَهُ لَكُلُ

(۱۹۵۹۵) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٥٩٠) حَدَّثَنَا يَهْمَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَعْقِلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ إِرَاحِي: ١٨٤٤١.

(۱۹۵۹۹) حطرت عدی جن تناسب مروی ہے کہ نبی مایا آپ ارشاد فر مایاتم میں سے جو محض جہنم سے نبح سکتا ہو'' خواہ تھجور کے ایک تکورے ہی سے عوض'' تو وہ ایسا ہی کرے۔

( ١٩٥٩٧ ) حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيًّ عَنِ ابْنِ عَوْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ ابْنِ حُذَيْفَةَ قَالَ كُنْتُ أُحَدَّثُ حَدِيثًا عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ فَقُلْتُ هَذَا عَدِيٌّ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَلَوُ آتَيْتُهُ فَكُنْتُ أَنَا الَّذِي ٱسْمَعُهُ مِنْهُ فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أُحَدَّثُ عَنْكَ حَدِيثًا فَآرَدْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا الَّذِي أَسْمَعُهُ مِنْكَ قَالَ لَمَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَرْتُ مِنْهُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَفْصَى أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ مِمَّا يَلِي الرُّومَ قَالَ فَكُرهُتُ مَكَّانِي الَّذِي أَنَا فِيهِ حَتَّى كُنْتُ لَهُ أَشَدَّ كَرَاهِيَةً لَهُ مِنَّى مِنْ حَيْثُ جِنْتُ قَالَ قُلْتُ لَآتِيَنَ هَذَا الرَّجُلَ فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَٱسْمَعَنَّ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا مَا هُوَ بِصَائِرِى قَالَ فَأَتَيْنُهُ وَاسْتَشُوَفَنِي النَّاسُ وَقَالُوا عَدِيُّ بْنُ حَاتِم عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَظُنُّهُ قَالَ ثَلَاتَ مِرَارٍ قَالَ فَقَالَ لِي يَا عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم أَسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ أَهْلِ دِينِ قَالَ يَا عَدِيُّ بُنَ حَاتِمِ ٱسْلِمُ تَسْلَمُ قَالَ قُلْتُ إِنِّي مِنْ آهْلِ دِينِ قَالَهَا ثَلَانًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ بِدِينِكَ مِنْكَ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ بِدِينِي مِنْي قَالَ نَعَمُ قَالَ ٱلنِّسَ تَرْآسُ قَوْمَكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَذَكَّرَ مُحَمَّدٌ الرَّكُوسِيَّةَ قَالَ كَلِمَةً الْنَمْسَهَا يُقِيمُهَا فَتَرَكُهَا قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ فِي دِينِكَ الْمِرْبَاعُ قَالَ فَلَمَّا قَالَهَا تَوَاضَعَتْ مِنِّي هُنَيَّةٌ قَالَ وَإِنِّي قَدْ أَرَى أَنَّ مِمَّا يَمُنَعُكَ خَصَاصَةٌ تَرَاهَا مِمَّنْ حَوْلِي وَإِنَّ النَّاسَ عَلَيْنَا ٱلْكُ وَاحِدًا هَلْ تَعْلَمُ مَكَانَ الْحِيرَةِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَمِعْتُ بِهَا وَلَمْ آتِهَا قَالَ لَتُوشِكُنَّ الظَّعِينَةُ أَنْ تَخُرَّجَ مِنْهَا بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ قَالَ يَزِيدُ بُنُّ هَارُونَ جَوْرٍ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ جَوَّازٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى حَدِيثِ عَدِى بُنِ حَاتِيمٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْيَةِ وَلَتُوشِكُنَّ كُنُوزٌ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ آنُ تُفْتَحَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى بْنُ هُرِّمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ قُلْتُ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ قَالَ كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَلَيُوشِكُنَّ أَنْ يَبْتَغِيَ مَنْ يَقْبَلُ مَالَهُ مِنْهُ صَدَقَةً فَلَا يَجِدُ قَالَ فَلَقَدُ رَآيْتُ ثِنْتَيْنِ قَدْ رَآيْتُ الظَّعِينَةَ تَخُرُجُ مِنْ الْجِيرَةِ بِغَيْرِ جِوَارٍ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُفْبَةِ وَكُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّتِي غَارَتُ وَقَالَ يُونُسُ عَنْ حَمَّادٍ أَغَارَتُ عَلَى الْمَدَانِنِ وَايْمُ اللَّهِ لَتَكُونَنَّ الثَّالِثَةُ إِنَّهُ لَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثِيهِ (راحع: ١١٨٤٤٩.

(۱۹۵۹) این حذیقہ کہتے ہیں کہ جھے حظرت عدی بن حاتم بڑٹو کے حوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ، ہیں نے سوچا کہ وہ کوفہ میں آئے بوئے ہیں، ہیں ان کی خدمت میں حاضر بوکر براہ راست ان سے اس کا سائ کرتا بول ، چنا نچہ میں ان کی خدمت میں حاضر بوااوران سے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم بوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے منا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر بایا بہت اچھا، جب مجھے نبی میٹنا کے اعلان نبوت کی فبر بلی تو مجھے اس پر بزی نا کواری ہوئی ، میں اپنا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر بایا بہت اچھا، جب مجھے نبی میٹنا کے اعلان نبوت کی فبر بلی تو مجھے اس پر بزی نا کواری ہوئی ، میں اپنا میا گیا ، لیکن وہاں پڑنج کر مجھے اس سے زیادہ شدید تا کواری ہوئی جو بعث نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی ، میں نے سوچا کہ میں اس محض کے پاس جا کرتو دیکھوں ، اگر وہ جھوٹا ہواتو مجھے کوئی تفصان نہیں ہینچا سکے گا اور اگر سے ہوئی تھے معلوم ہوجائے گا۔

جنانچ میں واپس آئر تی مینا کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں پہنچا تو لوگوں نے ''عدی بن حاتم ، عدی بن حاتم'' کہنا شروع کر دیا ، میں نبی مینا کے پاس پہنچا، نبی مینا نے مجھ ہے فرمایا اے عدی! اسلام قبول کرلو، سلامتی یا جاؤ گے ، تین مرتبہ سے جملہ دہرایا ، میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے ہے ایک دین پر قائم ہوں ، نبی مینا نے فرمایا میں تم سے زیاد و تبہارے دین کو جاننا ہوں ، میں نے عرض کیا کہ آ ہے مجھ سے زیاد و میرے دین کو جاننا ہوں ، میں نے عرض کیا گرا ہی گرا ہا ہی آئم '' رکوسیہ' میں سے نہیں ہو ہوا نی قوم کا چوقھائی مال نفیمہ کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ، نبی مینا نے فرمایا حالانکہ بیتمبارے دین میں حلال نہیں ہو اپنی میں اس کے آ کے جھک گیا۔

پھر ہی طیعۃ نے فر مایا ہیں جاتا ہوں کر تمہیں اسلام قبول کرنے ہیں کون ی چیز مافع لگ رہی ہے ہتم ہے بھتے ہوگاں دیا کے پیروکار کمزوراور بے مالیالاگ جیں جنہیں عرب نے وحتکارویا ہے ، یہ بتاؤ کہتم شہر چیرہ کو جائے ہو؟ میں نے موش کیا کہ ویکھا تو نہیں ہے ، البتہ سنا ضرور ہے ، نبی علیحة نے فر مایا اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ، البتہ اس وین و کھمال کر رہے گا ، یہاں تک کہ ایک عور جیرہ سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کرآ ہے گی ، اور عنقر یب کسری بن ہر مز کے ذاتے فتح ہوں ہے ۔ میں نے تعجب سے بو چھا کسری بن ہر مز کے ؟ نبی علیجۃ نے فر مایا ہاں ! کسری بن ہر مز کے ، اور عنقر یب اتنا مال فرج کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والاکوئی نہیں رہے گا۔

معنرے عدی جوہؤ فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت جمرہ سے نگلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسری بن ہر مزکے نزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا اور اس ذات کی قتم جس کے وست قدرت میں میری جان ہے، تمیسری بات بھی وقوع پذریہ وکررہے گی کیونکہ نہی مائیلائے اس کی پیشین کوئی فرمائی ہے۔ میں میری جان ہے، تمیسری بات بھی وقوع پذریہ وکررہے گی کیونکہ نہی مائیلائے اس کی پیشین کوئی فرمائی ہے۔

﴿ ١٩٥٨ ) حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ زَكْرِيًا أَخْبَرَنِى عَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْيِى عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِى الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ إِرَاحِينَ ١٨٤٣٤.

سیر رسیم می بیستر سیم از این می این می این این می این این می گرام این می گر کرغرق ہوجائے تواہے (۱۹۵۹۸) حضرت عدی بن حاتم بڑات سے مروی ہے کہ نبی میں این ارشاد فر مایا اگر تمہارا شکار پانی میں گر کرغرق ہوجائے تواہے میں کرائے

( ١٩٥٩٩) حَذَّفَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍو يُحَدَّثُ عَنْ عَمْرِهِ بُنِ مُرَّةً قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرٍ وَيُحَدَّثُ عَنْ عَيْرًا اللَّهِ صَلَّى عَيْرًا بُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا حَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُّرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهِا فَلْيَأْتِ الَّذِى هُو خَيْرٌ وَلَيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْهَا فَلْيَاتِ اللَّذِى هُو خَيْرً وَلِيْكُفُرُ عَنْ يَمِينِ فَرَآى غَيْرًا مِنْ آبِي (راحِيَ ١٨٤٤).

(۱۹۵۹۹) حضرت عدی بن حاتم جن تفریک مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا اور ان سے سودرہم مانکے ،انہوں نے فرمایا کہ تو جھے ہے مسرف سودرہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں ، بخدا میں تھے پھیٹیں دوں گا، پھر فرمایا کہ میں نے نی م<sup>ینوں</sup> کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو محض کسی بات پرفتم کھائے ، پھرکس اور چیز میں بہتری محسو*س کر بے* تو و بی کام کر ہے جس میں بہتری ہو( اورفتم کا کفار و دے دے )

( ١٩٦٠٠ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ حُبَيْشِ يُحَدَّثُ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ جَاءَتُ خَيْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِعَقْرَبٍ فَأَخَذُوا عَمَّتِى وَنَاسًا قَالَ فَلَمَّا أَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَفُّوا لَهُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَآى الْوَافِدُ وَانْقَطَعَ الْوَلَدُ وَآنَا عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ مَا بِي مِنْ حِدْمَةٍ فَمُنَّ عَلَيَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكَ قَالَ مَنْ وَافِدُكِ فَالَتْ عَدِيُّ بْنُ حَاتِجٍ قَالَ الَّذِي فَرَّ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَتْ فَمَنَّ عَلَىَّ قَالَتْ فَلَمَّا رَجَعَ وَرَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ نَرَى أَنَّهُ عَلِيٌّ قَالَ سَلِيهِ حِمْلَانًا قَالَ فَسَالَتُهُ فَأَمَرَ لَهَا قَالَتُ فَآتُنْنِي فَقَالَتُ لَقَدُ فَعَلْتَ فَعُلَةً مَا كَانَ ٱبُوكَ يَفْعَلُهَا قَالَتُ انْتِهِ رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا فَقَدْ آتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ وَآتَاهُ فَلَانٌ فَأَصَابَ مِنْهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عِنْدَهُ امْرَأَةً وَصِبْيَانٌ أَوْ صَبِيٌّ فَذَكَرَ قُرْبَهُمْ مِنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفُتُ أَنَّهُ لَيْسَ مُلْكُ كِسْرَى وَلَا قَيْصَرَ فَقَالَ لَهُ يَا عَدِيُّ بْنَ حَاتِمٍ مَا أَفَرَّكَ أَنْ يُقَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَهَلْ مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ مَا ٱفْرَّكَ أَنْ يُقَالَ اللَّهُ ٱكْبَرُ فَهَلُ شَيْءٌ هُوَ ٱكْبَرُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَأَسْلَمْتُ فَرَآيْتُ وَجُهَهُ اسْتَبْشَرَ وَقَالَ إِنَّ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمُ الْيَهُودُ وَ الطَّالَينَ النَّصَارَى ثُمَّ سَأَلُوهُ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى وَٱثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعُدُ فَلَكُمْ آيُّهَا النَّاسُ أَنْ تَوْضَخُوا مِنْ الْفَصُّلِ ارْتَضَحَ امْرُؤٌ بِصَاعٍ بِبَعْضِ صَاعٍ بِقَلْضَةٍ بِبَعْضِ قَلْضَةٍ فَالَ شُعْبَةُ وَٱكْتَرُ عِلْمِي أَنَّهُ قَالَ بِنَمْرَةٍ بِشِقَّ تَمْرَةٍ إِنَّ أَحَدَكُمُ لَاقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَفَأَيْلٌ مَا أَقُولُ أَلَمْ أَجُعَلُكَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٱلْمُ أَجْعَلُ لَكَ مَالًا وَوَلَدًا فَمَاذَا فَذَمْتَ فَيَنْظُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَجِدُ شَيْنًا فَمَا يَتَهِى النَّارَ إِلَّا بِوَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقْ تَمْرَةٍ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُ فَيَكْلِمَهٍ لَيْنَةٍ إِنِّي لَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ الْفَاقَةَ لَيُنْصُرَنَّكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَيُعْطِيَنَّكُمُ أَوْ لَيَفْتَحَنَّ لَكُمْ حَتَّى تَسِيرَ الظَّعِينَةُ بَيْنَ الْحِيرَةِ ويَدْرِبَ أَوْ الْخَفَرَ مَا تَخَافُ السَّرَقَ عَلَى ظَمِينَتِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَاهُ شُعْبَةُ مَا لَا أَحْصِيهِ وَقَرَّأْتُهُ عَلَيْهِ إصححه ابن حبان

(۱۹۲۶) وقال الترمذی: حسن غریب و قال الألبانی: حسن (الترمذی: ۱۹۵۲م و ۲۹۵۶) قال شعیب: بعضه صحیح الله (۱۹۲۰) حضرت عدی التی تفاظ الترمذی: ۱۹۲۰) حضرت عدی التی تفاظ الترمذی: ۱۹۲۰) حضرت عدی التی تفاظ الترمذی التر

فر ہا ہے ، نبی میٹیة واپس جانے <u>گلی</u>تو ان کے پہلو میں ایک آ ومی تھا جو غالبًا حضرت علی شائل متھے ، نبی میٹینٹ نے مجھ سے فر ما یا کہ ان سے سواری کا جانور ہا تگ او ، میں نے ان سے درخواست کی توانہوں نے میرے میے اس کا تھم دے دیا۔

تھوڑی دیر بعد ندی ان کے پاس گئے تو وہ کہنے آلیس کے آبیا کام کیا جو تمہارے باپ نے نہیں کیا ہم نبی اللہ کے پاس شوق سے جاؤیا خوف سے (لیکن جاؤ ضرور) کیونکہ فلاں آ دمی ان کے پاس گیا تھا تو اے بھی پچھل گیا ،اور فلال آ دمی بھی علی تھا اور اسے بھی پچھل گیا ،اور فلال آ دمی بھی علی تھا اور اسے بھی پچھل گیا ،اور فلال آ دمی بھی علی تھا اور اسے بھی پچھل گیا ،چنا نچہ بین کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہال ایک عورت اور پچھ بچے بینے ہوئے تھے ،اور انہوں نے نبی مؤمل کیا ،چنا نہیں جو نے تھے ،اور انہوں نے نبی مؤمل کیا ۔ چھے باوشا و نہیں تیں ۔

نبی مینا نے ان سے فرمایا اے عدی الا الدالا اللہ کہنے سے تنہیں کون کی چیز راہ فرار پرمجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ مجمی کوئی معبود ہے؟ تنہیں'' اللہ اکبر'' کہنے ہے کون کی چیز راو فرار پرمجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس پر میں نے اسلام قبول کرلیا اور میں نے دیکھا کہ نبی مینا کا چیزۂ مبارک خوشی ہے کھل اٹھا، اور فرمایا جن پر خدا کا خضب نازل :وا وہ یہودی ہیں اور جو گمراہ ہوئے ،وہ میسائی ہیں۔

پر لوگوں نے ہی رہے ہے کہ ما نگاتو ہی رہے نے اللہ کی حمد و ثناء سے فارغ ہو کر' امابعد' کہہ کرفر مایا لوگو! زاکم چیزیں اکشی کرو، چنا نچکس نے ایک صاع بھی نے نصف صاع بھی نے ایک شخی اور کس نے آ دھی مشی وی، پھرفر مایا تم اوگ اللہ سے ملنے والے ہو، اس وقت ایک کہنے والا وہی کہ گا جو جس کہدر ہا ہوں کہ کیا جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے والانہیں بنایا تھا؟ کیا جس نے تمہیں مال اور اولا دیے نہیں نواز اتھا؟ تم نے آ کے کیا بھیجا؟ وہ اپنے آ کے چیجے اور دائیں بائی دیکھے گا لیکن پھی سل کے اور انہیں بائیں دیکھے گا لیکن پھی تیس کے گا، اور اپنی ذات کے علاوہ کسی چیز کے ذریعے آ گ بیسی نے سکے گا، اس لئے تم جبنم کی آ گ سے بچو خواہ مجبور کے ایک تکر سے بی کے ذریعے ہو، اگر وہ بھی نہ طبح تو زی سے بات کر کے بچو، مجھے تم پر فقر و فاقہ کا اندیشنہ ہیں ہے ، اللہ تمہاری مدو ضرور کی ایک سفر کر لیا کی مقر کہ اور تمہیں ضرور مال و دولت دے گا، یا آئی فقوصات ہوں گی کہ ایک عورت جرہ اور مدینہ کے درمیان اسلی سفر کر لیا کی مقر کر ایک عورت جرہ اور مدینہ کے درمیان اسلی سفر کر لیا کی مقال کی گا دورہ ہو کے بی سے چوری ہو نے کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔

(١٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمَٰنِ عَنْ سُفُيَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ رُفَيْعِ عَنْ تَمِيمٍ بُنِ طَرَفَةَ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ جَاءَ رَجُلَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَهَّدَ أَحَدُّهُمَا فَقَالَ مَنْ يُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسَ الْنَحَطِيبُ أَنْتَ قُمُ اراحِح: ١٩٤٣٦

(١٩٦.٢) حَدَّثَنَا هُمُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا مُجَالِدٌ عَنْ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ حَاتِيمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَأَخَذَ فَأَذُرَكَتَ ذَكَانَهُ فَذَكْهِ وَإِنْ قَصَلَ فَكُلُ فَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلُ إِراحِهِ: ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۳) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی بڑتڑ ہے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے ہے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سنٹا چاہتا ہوں ، انہوں نے فر مایا بہت اچھا ، جب مجھے نبی مایٹا کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی شدید نا گواری ہوئی ، ..... پھرراوی نے یوری حدیث ذکر کی ۔

( ١٩٦٠٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْخَبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِعَدِي بُنِ حَاتِمٍ حَدِيثٌ بَلَقَنِي عَنْكَ أُحِبُّ أَنْ ٱسْمَعَهُ مِنْكَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إراحِينَ ١٨٤٤٩.

(۱۹۶۰۴) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٠٥) حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرَى بْنِ فَطَرِقٌ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ أَبِى كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ وَيَفْعَلُ فَهَلْ لَهُ فِى ذَلِكَ يَعْنِى مِنْ أَجْرٍ قَالَ إِنَّ أَبَاكَ طَلَبَ أَمْرًا فَأَصَابَهُ إِرَاحِهِ: ١٨٤٣٩.

(۱۹۲۰۵) حضرت عدی بی تفایت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یارسول اللہ! میرے والد صاحب صلد رحی اور قلان فلاں کام کرتے تھے، نبی میں بیٹے نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا ایک مقصد (شبرت) فقا جواس نے پالیا۔

مند پھیرلیا کہ تو یا جہنم کود کھیر ہے بیوں ، دونین مرتبدای طرح ہوا ، پھرفر مایا جہنم کی آگ سے بچو ،اگر چہ کھورے ایک گلڑے کے مونس ہی ہو ، اَسرو ہمجی نیال سکے تو انجھی بات ہی کرلو۔

١ ١٩٦٠٧ عَدَّنَنَا حُسَيْنَ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَغْنِى ابْنَ حَازِمٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحُولِ عَنْ عَامِمٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ

قَالَ قُلْتُ يَا نَبِى اللّهِ إِنَّا أَهُلُ صَيْدٍ فَقَالَ إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ فَلْيَذْكُو السُمَ اللّهِ تَعَالَى فَإِنْ قَتَلَ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْنًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى لَعَلَّ الْمَاءَ فَتَلَهُ فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِى صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ

وَإِنْ وَقَعَ فِى مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْنًا فَلَا يَأْكُلُهُ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلُهُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ فَلْيَذُكُو السُمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِنْ أَدُرَكُهُ قَدْ فَتَلَهُ فَلْيَذُكُو السُمَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَ

فَإِنْ آذُرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ الْمَسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرْسَلَ كُلْبَهُ فَيَالَكُولُ وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّهُ الْمَسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمُسِكُ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرْسَلَ كُلْبَهُ فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذُكُو السُمَ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنّهُ لَا يَدُرِى آيُهَا فَتَلَهُ اللّهُ إِنَّهُ إِنْ اللّهِ عَلَيْهِا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيُهَا فَتَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَإِنْ أَرْسَلَ كُلْبُهُ فَخَالَطُ كِلَابًا لَمْ يَذُكُو السُمَ اللّهِ عَلَيْهَا فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ لَا يَدُرِى آيُهَا فَتَلَهُ إِراحِي: ٢٠٤١٤ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا يَدُولُ فَي اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَلَا يَاللّهُ عَلَيْهُ لَا يَدُولُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِلَهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَدُولُ وَاللّهُ إِلَيْهُ وَاللّهُ لَا يَدُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا يَدُولُ اللّهُ عَلَلْهُ اللّهُ عَلْمُ إِلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ لَا أَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الل

(۱۹۱۰) حضرت عدی بن حاتم بڑی ہے مروی ہے کہ بی بڑی ہے وض کیا اے اللہ کے نی جہ شکاری لوگ ہیں ،

ہی بڑی نے فر بایا جب تم بیں ہے کوئی شخص شکار پر تیر چلائے تو اللہ کا نام لے لے ، اگر اس تیر سے شکار مرجائے تو اسے کھائے ،

اور پانی بیں گر کر مرجائے تو نہ کھائے ، کیونکہ بوسکتا ہے وہ پانی کی وجہ ہے مرا بو ، اور اگر ایک دوون کے بعد کسی شکار میں اپنا تیر فظر آئے اور اس پر کسی دوسرے کے تیر کا نشان نہ بو ، سواگر دل چاہتو اسے کھائے ، اور اگر شکاری کتا چھوڑے تو اللہ کا نام فیر اگر وہ شکار مرا بوالے تو اسے کھائے اور اگر کے نے اس میں سے پچھے کھائیا ، موتو نہ کھائے ، کیونکہ اس نے اسے اپنے کے بی کھار کیا ہے اس کے لئے تیں ، اور اگر اس نے اپنا کتا چھوڑ ااور اس کے ساتھ دوسرے کے مل گئے جن پر اللہ اپنے لیے شکار کیا ہے ، اس کے ساتھ دوسرے کے مل گئے جن پر اللہ اپنے لیے شکار کیا ہے ۔ اس کی نہ کھائے ، تو اسے تل کیا ہے ۔

( ١٩٦٨ ) حَدَّنَا حَسَنَّ حَدَّنَا جَرِيرٌ عَنُ مُحَمَّدٍ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ آنَّ رَجُلًا قَالَ قُلْتُ آسَالُ عَنْ حَدِيثِ عَدِى بُنِ حَاتِيمٍ وَآنَا فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ آفَلَا أَكُونُ آنَا الَّذِي آسْمَعُهُ فَأَتَيْنَهُ فَقُلْتُ آتَعُرِ فَنِي قَالَ نَعَمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ آلسُّتَ رَكُوسِيًّا قُلْتُ بَلَى قَالَ آوَلَسْتَ تَرْآسُ قُوْمَكَ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ آوَلَسْتَ تَأْخُذُ الْمِرْبَاعَ قَالَ وَقَالَ فَتُواضَعَتْ مِنِي فَفْسِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِينَ ١٩٤٤ ١٠ ). فَتُواضَعَتْ مِنِي نَفْسِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِراحِينَ ١٩٤٤ ١٨١ ).

(۱۹۷۰۸) ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی جڑتن ہے عرض کیا کہ جھے آپ کے حوالے ہے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سنتا چاہتا ہوں ، انہوں نے قر مایا بہت امچھا، ۔۔۔ پھر راوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کیا تم'' رکوسیا' میں نے نہیں ہوجوا پی قوم کا چوتھائی مال نئیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیول نہیں ، نبی مینا نے فر مایا حالانک بیتمہارے وین میں حلال نہیں ہے ، نبی مینا نے اس ہے آگے جو بات بھی فر مائی میں اس کے آگے جھک گیا ۔۔۔۔ پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی۔۔۔۔ پھر راوی نے بوری حدیث ذکر کی۔۔

( ١٩٦٠.٩ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً وَعَاصِمٌ الْأَخُولُ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَالْتُ

رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَيَوْدَ اللّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ وَسَأَلْتُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ فَآمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ وَإِنْ وَجَذْتَ مَعَهُ كُلْبًا غَيْرَ كُلُبِكَ وَقَدْ قَتَلَهُ وَحَيْسِتَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ مَعَهُ فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ ذَكُوتَ السّمَ اللّهِ عَلَيْكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلَى غَيْرِهِ إِرَاحِي: ١٨٤٣٤.

(۱۹۲۰۹) حضرت عدی بن حاتم بن گذاہے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹا ہے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوزائی ہے مر جائے تو نبی پیٹا نے فرمایا جس شکار کوتم نے تیر کی دھارے مارا ہوتو اسے کھا تھے ہولیکن جے تیر کی چوزائی ہے بارا ہو، وہ موتو و و (چوٹ سے مرنے والے جانور) کے تھم میں ہے، پھر میں نے نبی بیٹا ہے کئے کے وَریعے شکار کے متعلق وریافت کیا نبی میٹا نے فرمایا جب تم اپنے کئے کوشکار پرچھوڑ واوراللہ کانام لے لوتو اے کھا کتے ہو، اس نے تبہارے لیے جوشکار پکڑا ہواور خود نہ کھایا ہوتو اسے کھالو، کیونکہ اس کا پکڑنا ہی اسے وَزَح کرنا ہے، اورا گرتم اپنے کئے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤاور تمہیں اندیشہ ہوکہ اس دوسرے کئے نے شکار کو پکڑا اور آل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کئے کوچھوڑ تے وقت اللہ کانام لیا تھا، دوسرے کے کئے برنیس لیا تھا۔

الشَّغْيِى قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ جَعْفَرٍ حَدَّنَا شُعْبَةً حَدَّنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ آبِى السَّفِرِ وَعَنْ نَاسٍ ذَكْرَهُمْ شُعْبَةً عَنِ الشَّعْيِى قَالَ سَمِعْتُ عَدِى بُنَ حَاتِمٍ قَالَ سَالُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَ بِحَدْهِ فَكُلُ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلُ قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمَالَ وَلَمْ تُسَمِّعُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى

(۱۹۲۱) حفرت عدى بن حاتم بن و ترائي سے مروى ہے كہ يس نے نبى الينا ہاں بنكار كے متعلق ہو جہا جو تيركى چوزائى ہے م جائے تو نبى الينا نے فر مايا جس شكاركوتم نے تيركى وهار ہے مارا ہوتوا ہے كھا سكتے ہوليكن جسے تيركى چوزائى ہے مارا ہو، وہ موقو ذہ (چوٹ ہے مرنے والے جانور) كے تكم بي ہے، پھر بيس نے نبى الينا ہے كئے كے ذريعے شكار كے متعلق دريا اللہ كيا نبى الينا نے فر مايا جب تم اپنے كئے كوشكار پر چھوڑ واوراللہ كانام لے لوتوا سے كھا كھتے ہو، اس نے تمہار ہے ليے جوشكار پكرا ہواور خودنہ كھايا ہوتوا ہے كھالو، كيونك اس كا بكڑناى اسے ذرح كرنا ہے، اورا كرتم اپنے كئے كے ساتھ كوئى دوسراكتا بھى پاؤاور تمہيں انديشہ وك اس دوسر ہے كئے نے شكاركو پكڑا اور آل كيا ہوگا تو تم اسے مت كھاؤ كيونك تم نے اپنے كئے كو چھوڑ تے وقت اللہ كانام ليا تھا، دوسر ہے كے كئے برنيس ليا تھا۔

( ١٩٦١ ) حَدَّثْنَا آبُو مُعَاوِيّةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَابًا أُخْرَى فَأَخَذَتُهُ جَمِيعًا فَلَا تَأْكُلُ فَإِنَّكَ لَا تَذْرِى آيُّهُمَا أَخَذَهُ وَإِذَا رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَرَقْتَ فَكُلُ فَإِنْ لَمْ يَتَخَزَّقُ فَلَا تَأْكُلُ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْمِغْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ وَلَا تَأْكُلُ مِنْ الْبُنْدُقَةِ إِلَّا مَا ذَكَيْتَ إِرَاحِينِ ١٨٤٣٨.

(۱۹۲۱) حضرت عدى بن حاتم بن في المروى بركه ني الينائية في ما إجب تم الني كت كوشكار پر چيوز واورالله كانام لياو، الني كتاب ساته كوئى دوسراكما بهى باؤتوتم النه مت كهاؤ كيونكه تم نيس جانته كداس جانوركوس كتاب شكاركياب،اور جب تم كس شكار پر تير چلاؤ، جوآر بارگذر جائة واست كهالو، ورندمت كهاؤ،اور چوز الى ست كلفه واله تيركا شكارمت كهاؤالا بيركداس ذرج كرلو،اور بندوق كى كولى كاشكارمت كهاؤ،الآبيركداس ذرج كرلو.

( ١٩٦١٢ ) حَدَّنَنَا مُؤَمَّلٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَن هَمَّامٍ بُنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِى بُنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرْسِلُ كُلِي الْمُكَلَّبَ قَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كُلْبَكَ الْمُكُلَّبَ وَذَكَرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَآمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ قَالَ فَلْتُ وَإِنْ قَتَلَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَ مَا لَمُ يُشَارِكُهُ كُلُبٌ غَيْرُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَآرْمِي بِالْمِغْرَاضِ قَالَ مَا خَزَقَ فَكُلُ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَلَا تَأْكُلُ الْمَكْرِ مَا مَلِهِ ا

(۱۹۲۱۳) حفرت عدی بن عائم جن تفاع مروی ہے کہ میں نے بی ایتا ہے عرض کیا یارسول اللہ اہم اپنے سدھائے ہوئے کتے شکار پرچھوڑتے ہیں؟ نبی ایتا نے فرمایا اسے کھالیا کرو، میں نے عرض کیا اگر چہوڑتے ہیں؟ نبی ایتا نے فرمایا اسے کھالیا کرو، میں نے عرض کیا اگر چہوڑتے ہیں؟ نبی ایتا نے فرمایا ہاں! بشرطیکہ دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں، میں نے اس شکار کے متعلق ہو چھاجو تیرکی چوڑائی سے مرجائے تو نبی ایتا نے فرمایا جس شکارکوتم نے تیرکی دھارے مارا ہوتو اسے کھا سکتے ہوئیکن جے تیرکی چوڑائی سے مارا ہو،اسے مت کھاؤ۔

( ١٩٦١٧) حَدَّقَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ عَدِى بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ [راحع: ١٨٤٣٨].

( ۱۹۷۱۳ ) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

#### حَدِيثُ عَبُّدِ اللَّهِ بُنِ آبِي أَوْ فَي اللَّهِ

#### حضرت عبدالله بن ابي او في طِلْفَهُ كي مرويات

( ١٩٦١٤) حَدَّثَنَا هُنَيْهُ ٱلْحَبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي آوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فِي شَهْرِ رَمَطَانَ فَلَمَّا غَابَتُ الشَّمْسُ قَالَ انْزِلْ يَا فُلَانُ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ نَهَارٌ قَالَ انْزِلُ فَاجْدَحْ قَالَ فَفَعَلَ فَنَاوَلَهُ فَشَرِبَ فَلَمَّا شَرِبَ آوْمَا بِيَدِهِ إِلَى الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَرَبَتُ الشَّمْسُ هَاهُنَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدُ ٱفْطَرَ الصَّائِمُ (صححه انحاری (١٩٥٥)، ومسد، (١١٠١١)، واس حداد

(۲۰۱۱)). زانظر: ۱۹۳۹،۱۹۳۳،۲۹۳۹.

(۱۹۷۱۳) حضرت عبدالله بن ابی اونی جی تفت مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی مینا کے ہمراہ ماہِ رمضان میں کسی سفر میں سفے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی مینا نے کسی کو تھم دیا کہ اے فلال! از داور ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہایا رسول اللہ! ابھی تو دن کا مجمد حصد یاتی ہے، نبی مینا نے اسے بجر فرمایا کہ انز واورستو گھولو، چنانچہاں نے اس پڑمل کیا، نبی مینا نے اس کا برتن ہاتھ میں بکڑ ااور اسے نوش فرمالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات یہاں ہورج فروب ہو

( ١٩٦٥ ) حَكَثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِى الْمُجَالِدِ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ آرْسَلَنِى ابْنُ شَدَّادٍ وَابُو بُرُدَةَ فَقَالَا انْطَلِقُ إِلَى ابْنِ آبِى آوُفَى فَقُلُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ شَدَّادٍ وَأَبَا بُرْدَةَ يُقُونَانِكَ السَّلَامُ وَيَقُولَانِ هَلْ كُنْتُمْ تُسَلِّفُونَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْبُرُّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ قَالَ نَعَمْ كُنَّا نُصِبُ عَنْلَيْمَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى الْبُرُّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ عَنْلَى عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُسَلِّفُهَا فِى الْبُرُّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فَقُلْتُ عِنْدَ عَنْ فَلْكُ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسُالُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِى انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّوْ عَلْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسُالُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِى انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّوْعِينَ اللَّهُ عَلَى وَالنَّهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ أَيْ الْمُؤْلُقِ فَسَالُهُ فَقَالَ مَا كُنَّا نَسُالُهُمْ عَنْ ذَلِكَ قَالَ وَقَالَا لِى انْطَلِقُ إِلَى عَبْدِ الرَّوْقِيلُ فَالَالُهُ قَالَ فَانْطَلَقَ فَسَالَةُ فَقَالَ مِنْلَ مَا قَالَ ابْنُ أَبِى أَوْقَى

(۱۹۷۱۷) حضرت عبدالله بن ابی اوفی ویتناہے مروی ہے کہ بی مینا نے قرمایا ہاندیاں اوران میں جو کچھ ہے ، النادو۔

( ١٩٦١٧) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْهَيْمَمِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي ٱوْفَى قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيدِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قَالَ قُلْتُ فَالْأَبْيَضِ قَالَ لَا أَدْرِى ((جع: ١٩٣١٣)

(۱۹۷۱) شیبانی نیستا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن الی اوئی جیستا کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ نبی میلا نے سبز ملکے کی نبیذ ہے۔ منع فرمایا ہے، میں نے ان سے نوج عاسفید ملکے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔ ( ١٩٦١٨ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا آبُو يَعْفُورٍ عَبْدِيْ مَوْلَى لَهُمْ قَالَ ذَهَبْتُ إِلَى ابْنِ آبِى آوُفَى آسُالُهُ عَنَ الْجَرَادِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سِتَّ غَزَوَاتٍ تَأْكُلُ الْجَرَادَ إِراسِحِ: ١٩٣٢ ].

(۱۹۲۱۸) ابو یعقور کہتے ہیں کہ بمرے ایک شریک نے میرے ساسنے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی جیٹنے سے نڈی ذل کا تھم ہو جھا، انہوں نے فر مایا اس میں کوئی حرج نہیں ، اور فر مایا کہ میں نے نبی مائیلا کے ہمراہ سات غز وات میں شرکت کی ہے ، ان غز وات میں ہم لوگ نڈی دل کھایا کرتے تھے۔

( ١٩٦١٩) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِرَجُلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اجْدَحْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمَ أَوْمَا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّلِ إِذَا لَلَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّلِ إِذَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوْمًا بِيَدِهِ نَحْوَ اللَّلِ إِذَا رَاحِعَ: ١٩٦٤٤.

(۱۹۲۱۹) حضرت عبداللہ بن افی اوفی بڑا تنا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی بینا کے ہمراہ ماہِ رمضان میں کسی سرف میں سخے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی مائیا سے کہایا رسول اللہ!
سخے، جب سورج غروب ہو گیا تو نبی مائیا نے کسی کو تھم دیا کہ اے فلال! انرواور ہمارے لیے ستو گھولو، اس نے کہایا رسول اللہ!
ابھی تو دن کا میجھ حصہ باتی ہے، نبی بیٹا نے اس پھر فر مایا کہ انرواور ستو گھولو، چنا نچہ اس نے اس پڑس کیا، نبی بیٹا نے اس کا برتن ہاتھ میں پکڑا اور اسے نوش فر مالیا اور اس کے بعد ہاتھ سے مغرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فر مایا جب بہال سورت غروب ہوجائے اور دات بہال ہے آجہ کے وروزہ دارروزہ کھول لے۔

( .١٩٦٢) خَدَّلْنَا سُفْيَانُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِى أُوْلَى قَالَ أَصَبْنَا خُمُرًا خَارِجًا مِنْ الْقَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا أَنَهَا كَانَتُ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ إِراحِهِ: ١٩٣٣١.

(۱۹۲۳) حضرت ابن ابی اوٹی ٹائٹزے مروی ہے کہ ایک مرتبہتی ہے باہر پکوگدھے بھارے ہاتھ لگے، نبی پٹٹانے فرمایا ہانڈیوں میں جو پکھے ہے سب الٹاد و ،سعید بن جبیر بہتے ہے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ووگندگی کھاتے تھے۔

(١٩٦٢٠) حَدَّثَنَا أَبُّو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُبُيْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمُدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعُدُ (راحع: ١٩٣١٤).

(۱۹۷۲) معفرت این الی او فی چیکٹو ہے مردی ہے کہ نبی پیکا جب رکوع سے سرافعاتے تو ''سمع اللہ لمن حمدہ'' کہد کریے فرماتے اے ہمارے پروردگار اللہ! تمام تعریفیں تیرے بی لیے بیں زمین وآسان کے بھر پور ہونے کے برابر اور اس کے علاوہ جن چیزوں کوآپ چاہیں ان کے بھر پور ہونے کے برابر۔ ١٩٦٢٢) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا لَيْتُ عَنْ مُدْرِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ آبِى آوْفَى آنَ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ فَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهَرُتَ كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ اللّهُمَّ طَهْرُ قَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهَرُتَ اللّهُمَّ طَهْرُ قَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهَرُتَ اللّهُمَّ طَهْرُ قَلْبِى مِنْ الْحَطَايَا كَمَا طَهَرُتَ النَّهُ اللّهُمَّ عَنْ اللّهُمَّ اللّهُمَّ إِلَى الْحَوْدُ إِلَى الْحَوْدُ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى الْحَوْدُ إِلَى مَنْ هَوْلًا عِلْمَ اللّهُمَّ إِلَى الْحَدْثَ بَلْكَ مِنْ هَوْلًا عِلَى اللّهُمَّ إِلْمَى اللّهُمَّ إِلَى الْحَدْثَ بِلَكَ مِنْ هَوْلًا عِلْمَ اللّهُمَّ إِلَى الْحُودُ إِلَى مَنْ هَوْلًا عِلَى اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى الْحَدْثَ بِلَكَ مِنْ هَوْلًا عَلَى اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى الْحَدْدُ اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى الْحَودُ إِلَى مِنْ هَوْلًا عِلْمَ اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى اللّهُمَّ إِلَى الْمُؤْمِلُ لَا يَنْفَعُ اللّهُمَّ إِلَى الْمُؤْمِلُ اللّهُ مَا لِللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُمَ إِلَى اللّهُمَ إِلَى اللّهُمَ إِلَى اللّهُمَ إِلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُمَ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۲۲) حضرت عبداللہ بن ابی اوفی جی فیان ہے مروی ہے کہ نبی مینا ہید وعاء فر مایا کرتے تھے اے اللہ! مجھے برف ، اولوں اور شدند ہے بی کیز کی عطا وفر ما ، اے اللہ! میرے قلب کو نفزشات ہے اس طرح پاک فر ماجیے سفید کیزے کومیل کچیل ہے صاف کرتا ہے ، میرے اور میرے گنا بول کے درمیان مشرق اور مغرب جتنا فاصلہ حائل فر ما دے ، اے اللہ! میں خشوع ہے خالی دل ، میراب نہ ہونے والے نفس ، غیر مقبول دعاء اور غیر نافع علم ہے آپ کی پناہ میں آتا ہوں ، اے اللہ! میں آپ ہے تقوی والی زندگی ، عمد و موت اور شرمندگی سے پاک لوتا نے جانے کا سوال کرتا ہوں۔

( ١٩٦٢٣) حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّنَا أَيُّوبُ عَنِ القَاسِمِ الشَّيْبَائِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى قَالَ قَدِمَ مُعَاذُ الْيَمَنَ أَوْ قَالَ الشَّامَ فَرَاكَ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِ قَيْهَا وَاسَاقِفَتِهَا فَرَوَّا فِى نَفْسِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعْظَمَ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْتُ النَّصَارَى تَسْجُدُ لِبَطَارِ فَتِهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِى نَفْسِى أَنْ يُسْجُدُ لِلَّارِ ثَيْهَا وَأَسَاقِفَتِهَا فَرَوَّأَتُ فِى نَفْسِى أَنْ يُسْجُدُ لِلْحَدِ لَآمَرُتُ الْمَرْاةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَكَّى النَّكَ آحَقُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلُهُ حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى طَهُرِ قَتْبِ لَآعُولُهُ مِنَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّى حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى الْمَرُاةُ تَقَ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَى لُوْ سَالَهَا نَفْسَهَا وَهِى عَلَى طَهُرِ قَتْبِ لَآعُطُنهُ إِيَّاهُ لَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَهُ حَتَى تُولُولُ لَوْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

(۱۹۲۳) حفرت ابن افی اونی جی تفای مروی ہے کہ جب حفرت معاذ جی تفای بنج تو وہاں کے عیمائیوں کود کھا کہ وہ اپنا پادر بول اور ندہجی رہنماؤں کو بحد وکرتے ہیں، ان کے دل میں خیال آیا کہ بی طیفاتو ان ہے بھی زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، لبذا کمین سے والیس آ کرانہوں نے عرض کیایارسول اللہ ایمی نے عیمائیوں کو اپنے پا در بول اور فدہجی رہنماؤں کے سامنے بحد ور بر بوت ہوئے دیکھا ہے، میر سے دل میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیادہ تعظیم کے مستحق تو آپ ہیں، نبی میان نے فر مایا اگر میں کو کسی کے سامنے بحد و کر کے ما صفح بدو کر میں خیال آتا ہے کہ ان سے زیادہ تعظیم کے مستحق تو آپ ہیں، نبی میان نے فر مایا اگر میں کو کسی کے سامنے بحد و کرنے کا تھم و بتا تو عورت کو تھم و بتا کہ اپنے شوہر کو بجد و کر ہے، اور کوئی عورت اس وقت تک کھل طور پر حقوق ادانہ کر رہے جتی کہ اگر مرواس سے اپنی خواہش کی تعیل کا اس وقت ارادہ کرے جبکہ وہ تو ہے بردو ٹی بھاری ہوتہ بھی اس کی بات پوری کرے۔

( ١٩٦٢٤ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ حَدَّثِنِي أَبِي عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَوْفٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَحَدِ بَنِي مُرَّةَ بُنِ هَمَّامٍ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ إِنَّهُ أَنَى الشَّامَ فَرَأَى النَّصَارَى فَذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا آلَةُ قَالَ فَقُلْتُ لِأَى شَيْءٍ تَصْنَعُونَ هَذَا قَالُوا هَذَا كَانَ تُحِيَّةَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ نَحْنُ أَحَقُ أَنْ نَصْنَعَ هَذَا بِنَبِيْنَا فَقَالَ نَبِيٌّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُمْ كَذَبُوا عَلَى ٱنْبِيَائِهِمْ كَمَا حَرَّفُوا كِتَابَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إَبْدَلْنَا خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ الشَّلَامَ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(۱۹۷۲۳) گذشته صدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے، البنة اس بیس بیا ضافہ بھی ہے کہ بیس نے ان او کوں سے بوجیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے انہیا ، بیٹی کی تعظیم کا بھی طریقہ تھا ، بیس نے کہا کہ پھر آؤ ہم اپنے نبی بدئنے ساتھ اس طرح کرنے کا زیادہ فق رکھتے ہیں ، نبی پیئٹ نے فر مایا کہ انہوں نے جس طرح اپنی کتابوں میں تح یف کردی ہے، اس طرح اپنی کتابوں میں تح یف کردی ہے، اس طرح اپنی کتابوں میں تح یف کردی ہے ، اس طرح اپنی کتابوں میں تو یف کردی ہے ، اس طرح اپنی کتابوں میں تام عطا ، فردی ہے ، اس میں اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز بینی سام عطا ، فردی ہے ، جوابل جنت کا طریق تعظیم ہے۔

( ١٩٦٢٥ ) حَدَّثُنَا يَحْمَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أُوْفَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آتَاهُ قُوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ صَلَّى عَلَيْهِمْ فَاتَاهُ آبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أُوْفَى إراحه: ١٩٣١ ].

(۱۹۲۲۵) حضرت ابن ابی اونی بی تنزیب مروی ہے کہ جب کوئی شخص نبی بینی کے پاس اپنے مال کی زکو قالے کر آتا تو نبی بینو اس کے لئے دعا مفر ماتے تھے ، ایک ون میرے والد بھی اپنے مال کی زکو قالے کر حاضر ہو سے تو نبی بینی نے فر ما یا اللّقہ ہمّ صَلَّ عَلَى آل آہی اُوْ فَى .

( ١٩٦٣٨) حُدَثَنَا يَخْتَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَغْنِى ابْنَ أَبِى خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ الله بنِ أَبِى أَوْفَى هَلْ بَشَرَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم خَدِيجَةَ قَالَ نَعَمْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ لَا صَخَبٌ فِيهِ وَلَا نَصَبٌ (راجع: ١٩٣٣٩).

(۱۹۷۲) اساعیل بینی کیتے ہیں کہ میں نے حصرت ابن ابی او فی بڑتانہ ہے یو چھا کیا نبی میں نے حصرت خدیجہ ڈی کوخوشخری دی تھی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! نبی مائیلانے انہیں جنت میں لکڑی کے ایکے کل کی خوشخری دی تھی جس میں کوئی شور وشخب ہوگا اور نہ بی کوئی تعب۔

( ١٩٦٢٧) حَدَّثَنَا يَخْيَى عَنُ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ اغْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ خَرَجَ فَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ وَجَعَلْنَا نَسْتُرُهُ مِنُ أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدُّ أَوْ بُصِيبَهُ بِشَيْءٍ فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو عَلَى الْآخْزَابِ يَقُولُ اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ هَازِمَ الْآخْرَابِ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ وَزَلْزِلُهُمْ إِرَاحٍ: ١٩٣١٨ ١٩٣١٧. (۱۹۷۲) علی مینید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اوٹی جڑھڑے پوچھا کہ کیا ہی میدہ نے کوئی وصیت فر مائی ہے؟ انہوں نے فر مایانہیں ، میں نے کہا تو پھرانہوں نے مسلمانوں کو وصیت کا تھم کیسے دے دیا جبکہ خود وصیت کی نہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ نجی میٹھ نے کتاب اللہ پڑھل کرنے کی وصیت فر مائی ہے (لیکن کسی کوکوئی خاص وصیت نہیں فر مائی)

( ١٩٦٢٩) حَدَّثَنَا يَزِيدُ الْحُبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْلَى قَالَ الْمَرْبَى بِمَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ لَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَقْرُأُ الْقُرْآنَ فَمُرْنِي بِمَا يُجْزِئُنِي مِنْهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةً إِلَّا بِللَّهِ قَالَ لَلَهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَا بِللَّهِ قَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلَهِ تَعَالَى فَمَا لِنَفْسِي بِاللَّهِ قَالَ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لِلَهِ تَعَالَى فَمَا لِنَفْسِي وَالْرَوْقِي وَالْمُؤْمِقِ وَعَالِي وَالْمُؤْمِقِ وَعَالِي وَالْمُؤْمِ وَعَالِي وَالْمُؤْمِقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَقَالَهَا وَقَبْصَ عَلَى كُفْهِ الْأَخْرَى وَعَلَى فَمَا لِنَفْسِي فَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقُدْ مَلَا كُفْدِي وَالْمُعَلِقُ الرَّجُلُ وَقَدُ فَيَصَ كَفَيْهِ جَمِيعًا فَقَالَ النَّيِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْمُعْرَ إِراحِمِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْمُعْلَقِ الرَّحِينَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْمُعْلَقِ الرَّامِينِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْمُعْلَقِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ مَلَا كَفَيْهِ مِنْ الْمَلْكُولُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولُولِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَكُولُ وَلَا لَكُولُولُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَمُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُولُ الْعَلَقُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ لَا لَا لَكُولُولُ وَلَا لَهُ اللْعُلُولُ وَلَا لَالْعُلُولُ وَلَا لَالِعُهُ وَاللَه

(۱۹۲۹) حضرت ابن الی اوفی فائن سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نبی ملینا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! میں قرآن کریم کا تھوڑ اسا حصہ بھی یا دنیس کرسکا ، اس لئے جھے کوئی الیسی چیز سکھا و بیختے جو برے لیے کافی ہو، نبی ملینا نہ فر ما یا یوں کہدلیا کرو، سُنستھان اللّه و لَا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْحَبُورُ وَلَا حُولُ وَلَا قُوةً إِلَّا بِاللّهِ اس نے کہا یارسول الله! بیتو الله تعالی کہدلیا کرو، سُنستھان اللّه و لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَولُ لَا تَعَالَى اللّهُ اللّهُ عَولُ اللّهُ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا إِلَهُ إِلّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُل

(۱۹۲۳) حضرت ابن الی اونی بوتیزے مردی ہے کہ ایک آ دمی نبی میلا کی خدمت میں حاضر بواا در کہنے لگایا رسول اللہ! یماں ایک لڑکا ہے جوقر یب المرگ ہے، اے آلا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ کی تلقین کی جارہی ہے، لیکن و واسے کبرنہیں پار با، نبی میئٹ نے پوچھا کیادہ اپنی زندگی میں یے کلے نہیں پڑھتا تھا؟ اس نے کہا کیوں نہیں ، نبی میئٹ نے فر مایا پھرموت کے وقت اے کسی نے روک و یا سے پھر راوی نے ممل حدیث ذکر کی۔

عَلَيْهِمَا مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَرُضَ حَدِيثَ فَانِدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَتْرُوكَ الْحَدِيثِ

غاندہ: اہام احمہ کے صاحبز اوے عبداللہ کہتے جیں کہ میرے والدصاحب نے بیدونوں حدیثیں بیان نہیں کی جیں ،البنتہ کتاب میں کلیے دی تھیں اورانہیں کان و یا تھا ، کیونکہ انہیں فائد بن عبدالرحمٰن کی احادیث پراعتا دنہیں تھا ،اوران کے مز و یک وہ متروک الحدیث تھا۔۔

( ١٩٦٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ عَطَشٌ قَالَ فَنَوَلَ مَنْزِلًا فَأْتِى عَبْدَ اللَّهِ بُنَ آبِى أَوْفَى قَالَ أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ بِإِنَاءٍ فَجَعَلَ يَسُقِى أَصْحَابَهُ وَجَعَلُوا يَقُولُونَ اشْرَبْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقِى الْقَوْمِ آخِرُهُمْ حَتَّى سَقَاهُمْ كُلِّهُمْ إِرَاحِ: ١٩٣٣٢.

(۱۹۱۳) حضرت عبداللہ بن الجاو فی جزئزے ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ بم لوگ کسی سفر میں بتھے ہمیں یا فی نہیں ٹل رہاتھا ہموڑی دیر بعدا یک جکہ یا نی نظر آھمیا ،لوگ نبی ہیئھ کی خدمت میں یا فی لئے کرآئے گئے ، جب بھی کوئی آ ومی یا فی لئے کہ بى فرمات كى بى قوم كاساقى سب سے آخر ميں بيتا ہے ، يہاں تك كدسب لوكوں نے يانى بى ليا۔

( ١٩٦٢٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بْنَ آبِي آوُفَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَدَعَا صَاحِبَ شَرَابِهِ بِشَرَابِ فَقَالَ صَاحِبُ شَرَابِهِ لَوْ آمْسَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ لَوْ آمْسَيْتَ ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ أَوْ كَلِمَةً هَذَا مَعْنَاهَا إِراحِع: ١٩٦٦٤.

(۱۹۶۳۳) حفزت عبدالله بن ابی اونی بن آنت مردی ہے کدا یک مرتبہم لوگ نی ماینا کے ہمراہ ماہ رمضان میں کس سنر میں سخ میں اعتبار نے معزت عبدالله بن ابی اونی بن آنت مردی ہے کدا یک مرتبہم لوگ نبی ماینا کے ہمراہ ماہ رمضان میں سن میں ماینا نے بہت مورٹ غروب ہو گیا ہے ، نبی ماینا نے اسے پھر پانی لانے کے لئے فرمایا تمن مرتبہ اس طرح ہوا، پھر نبی ماینا نے فرمایا جب یہاں سورج غروب ہو جائے اور رات بہاں ہے آ جائے توروز ہ دارروز ہ کھول لے۔

( ١٩٦٢٤) حَلَّنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ الْمَعْنَى قَالَا حَلَّنَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةً قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ حَلَّنَنِى سَعِيدُ بُنُ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى يُقَاتِلُ الْعَوَارِجَ جُمُهَانَ قَالَ كُنَّا مَعَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آبِى أَوْفَى يُقَاتِلُ الْعَوَارِجَ وَفَادَيْنَاهُ يَا قَيْرُوزُ هَذَا ابْنُ إبِى أَوْفَى قَالَ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ قَالَ مَعْرَةً بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُولُونَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُرَدُّدُهَا قَالَ يَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ لَوْ هَاجَرَ فَقَالَ هِجْرَةً بَعْدَ هِجْرَتِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ عُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَقَانُ وَسَلَمَ يُولُ عُوبَى لِمَنْ قَتَلُهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ قَالَ عَقَانُ عِي حَدِيثِهِ وَقَتَلُوهُ ثَلَالًا [راحع: ١٩٣٦٢].

(۱۹۳۳) سعید بن جمہان بھتنے کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابن انی اونی نگاٹھ کے ہمراہ خوارج سے قبال کررہے بتھے کہ حضرت عبداللہ بن الی اونی بخالا کا ایک غلام خوارج سے جاملا ، وہ لوگ اس طرف تھے اور ہم اس طرف ،ہم نے اے 'اے فیروز!اے فیروز'' کہہ کر آ وازیں دیتے ہوئے کہا ارے کبخت! تیرے آقا حضرت ابن انی اونی بخالا تیں ، وہ کہنے لگا کہ وہ ایکھے آدی ہوئے اگر تہا رہے ہم نے اس کا جملہ ان کے آدی ہوتے اگر تہا رہے ہم نے اس کا جملہ ان کے ماشن تم کی ہوئے اگر تہا ہے ہم نے اس کا جملہ ان کے ماشن تم کی ہوئے اگر تہا ہوں تک کی جمل کی جملہ ان کے ماشن کی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی ہی بھی کہ ہوئے والی جمرت کروں گا؟ پھر قبل کے ہو تم ایک بعد دوبارہ جمرت کروں گا؟ پھر قبل کے ہی نے جوانیں قبل کرے یا وہ اسے قبل کردیں ۔

نی مُنافِقًا کو یہ فرمائے ہوئے سا ہے کہ خوشجری ہے اس محض کے لئے جوانیں قبل کرے یا وہ اسے قبل کردیں ۔

( ١٩٦٢٥) حَدَّثَنَا آبُو النَّصُوِ حَدَّثَنَا الْحَشْرَجُ ابْنُ نَبَاتَةَ الْعَبْسِى كُوفِيِّ حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ آبِي أَوْفَى وَهُوَ مَحْجُوبُ الْبَصَوِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ لِي مَنْ آنْتَ فَقُلْتُ آنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ قَالَ فَمَا فَعَلَ وَالِدُكَ قَالَ فَلَتُ اللّهُ الْأَزَادِ فَةَ لَعَنَ اللّهُ الْأَزَادِ فَةَ خَدَّثَنَا رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْأَزَادِ قَلْ مَلْ اللّهُ الْأَزَادِ فَا لَا عَلَى الْعَوَادِ جُ كُلَّهَا قَالَ مَلَى الْعَوَادِ جُ كُلَّهَا قَالَ مَلَى الْعَوَادِ جُ كُلَّهَا قَالَ مَلَى الْعَوَادِ جُ كُلُّهَا قَالَ مَلَى الْعَوَادِ جُ كُلُّهَا قَالَ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَوَادِ جُ كُلّهَا قَالَ مَلْعَ وَادِ جُ كُلّهَا قَالَ مَالَعُهُ اللّهُ مُهَالَعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُوادِ جُ كُلّهَا قَالَ مَلَى اللّهُ اللللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُو

قُلْتُ فَإِنَّ السُّلُطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِى فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيُحَكَ يَا ابْنَ جُمُهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلُطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرُهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسُتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ احرحه اعتبالسي (٢٢٨)

(۱۹۲۳) سعد بن جمہان جیسیج کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابن افی اوفی انٹرز کی خدمت میں حاضر ہوا ،اس وقت تک ان کی بینائی ختم ہو پیکی تھی ، انہوں نے مجھ سے بو چھا کہتم کون ہو؟ میں نے بتایا کہ میں سعید بن جمہان ہوں ، انہول نے پوچھا کرتمہارے والدصاحب کیسے ہیں؟ میں نے عرش کیا کہ انہیں تو'' از ارقہ'' نے قبل کردیا ہے ، انہوں نے وومرتبہ فر مایا از ارقہ ہر معنت خداوندی نازل ہو ، نبی مؤینا نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ جہنم کے کتے ہیں۔

میں نے ان ہے یو چھا کہ اس سے صرف ' ازار قہ' خرقے کے لوگ مراد ہیں یا تمام خوار ت ہیں؟ انہوں نے فرمایا تمام خوار ت ہیں؟ انہوں نے میرا خوار ت ' مراد ہیں ، پھر میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات ہو وشاہ بھی خوام کے ساتھ ظلم اور ناانسانی وغیر وکرتا ہے ، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کرزور سے دبایا اور بہت تیز چنگ کائی اور فرمایا اے ابن جمہان! تم پر افسوس ہے ، سواد اعظم کی چیروی کرو، مواد اعظم کی چیروی کرو، مواد اعظم کی چیروی کرو، مواد اعظم کی چیروی کرو، آئر بادشاہ تنہاری بات سنتا ہے تو اس کے تھر جی اس کے پاس جاؤ اور اس کے سماھنے وہ باتیں ذکر کرو جوتم جانے ہو ، اگر وہ قبول کر لے تو بہت اچھا ، ورندتم اس سے بڑے عالم نہیں ہو۔

( ١٩٦٣٠ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ أَنْبَانِي قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ آبِي أَوْفَى قَالَ وَكَانَ مِنْ اصْحَابِ الشَّجَرَةِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَثَاهُ رَجُلٌ بِصَدَقَتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ فُلانِ قَالَ فَاتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى إِراحِ: ١٩٣٢١).

(۱۹۲۲) حضرت ابن آئی اونی بین از کر بیعت رضوان کے شرکا ، میں سے تھے ' سے مروی ہے کہ جب کوئی مخص نی مین آ کے پاس این مال کی زکو ہے لے کرہ تا تو نی مین اس کے لئے دعا ،فر ماتے تھے ،ایک دن میر سے والد بھی این مال کی زکو ہے کے رحاضر ہوئے تو نبی مین نے فر ما یاللّہ ہم صَلَ عَلَی آلِ آبِی اَوْ فَی

ر ١٩٦٢٠) حَدَّنَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِم الْحَبَرَنَا الْهَجَرِيُّ قَالَ حَرَجْتُ فِي جِنَازَةٍ بِنْتِ عَلْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ حَوَّاءً يَعْنِي سَوْدَاءً قَالَ فَجَعَلَ النَّسَاءُ يَقُلُنَ لِقَائِدِهِ قَدْمُهُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ فَفَعَلَ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهُ أَنْ الْجَنَازَةِ قَالَ اللهِ الْهَالَةُ اللهُ الْهَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ الْمَرَاثِي لِتُفِطَى إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبُرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ فَقَلَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَنْهِى عَنْ الْمَرَاثِي لِتُفِطَى إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبُرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ فَقَلَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ يَتُهِى عَنْ الْمَرَاثِي لِيُفِطَى إِحْدَاكُنَّ مِنْ عَبُرَتِهَا مَا شَاءَتُ فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ فَقَلَمَ فَكَبَرَ عَلَيْهِ أَلُوا لَكُونَ اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا كَبْرَ الزّابِعَةَ قَامَ هُنَةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جَلَسَ وَجَلَانَ إِلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذًا كَبْرَ الرَّابِعَةَ قَامَ هُنَةً فَلَمَّا وُضِعَتُ الْجِنَازَةُ جَلَسَ وَجَلَسَ وَجَلَسَا إِلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ إِذَا كَبَرَ الرَّابِعَةَ قَامَ هُنَةً فَلَمَا وُضِعَتُ الْجِعَازَةُ جَلَسَ وَجَلَسَ وَجَلَسَ وَجَلَسَ وَجَلَسَ وَتِهَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى إِلَا اللّهُ عَلَيْهِ فَاعِلْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَسُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْلَّهْلِيَّةِ فَقَالَ تَلَقَّانَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمُرٌ آهْلِيَّةٌ خَارِجًا مِنْ الْقَوْيَةِ فَوَقَعَ النَّاسُ فِيهَا فَذَبَحُوهَا فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَعْلِى بِبَغْضِهَا إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهْرِيقُوهَا فَآهُرَ فُنَاهَا وَرَآيْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى آوْفَى مِطْرَفًا مِنْ خَزَّ آخْضَرَ [راحع: ١٩٣٥٣].

(۱۹۲۳۷) جمری کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن الی اونی بڑٹنڈ کی صاحبز ادی کے جنازے میں شریک ہوا، وہ خود ایک ساہ رنگ کے نچر پرسوار تھے ،عورتیں ان کے رہبر ہے کہنے آئییں کہ انہیں جنازے کے آگے لے کرچلو، اس نے ایسا ہی کیا، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنازہ کہاں ہے؟ ( کیونکہ وہ تا بینا ہو چکے تھے ) اس نے بتایا آپ کے جیمیے، ایک دومرتبہ اس طرح ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا کیا میں نے تہمیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے جنازے ہے آگے لے کرمت چلا کرو۔

پھرانہوں نے ایک تورت کی آ وازئ جو بین کر رہی تھی ،انہوں نے اے رو کتے ہوئے فر مایا کیا میں نے تہیں اس سے معنی نہیں کیا تھا، نبی مائیڈا بین کرنے ہے منع فر ماتے تھے، ہاں البتہ آ نسو جینے بہانا چاہتی ہو بہالو، پھر جب جناز وسامنے رکھا گیا،
تو انہوں نے آ مے بڑھ کر چار تجمیرات کہیں ،اور تھوڑی ویر کھڑے رہے ، یہ دیکھ کر پچھلوگ ''سجان اللہ'' کہنے تھے ،انہوں نے مؤکر فر مایا کہا تھے کہ بی پانچویں تکبیر کہنے لگا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! فر مایا کہ نبی میتھا بھی جب تجمیر کہنے تو تھوڑی دیر کھڑے دیے تھے۔

کیر جب جنازہ لاکررکھا گیا تو حضرت ابن ابی اونی بڑتؤ بیٹھ گئے، ہم بھی بیٹھ گئے، کم کشف نے ان سے پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق پوچھا تو فر مایا کدغز وہ نیبر کے موقع پرشہر سے با ہر ہمیں کچھ پالتو گدھے ال گئے ،لوگ ان پر جاپڑے اور انہیں پکڑ کر ذرج کر لیا، ابھی کچھ بائڈ یوں میں اس کا گوشت اٹل بن رہاتھا کہ نی مینا کے منادی نے نداء نگائی انہیں بہا دو، چنا نچہ ہم نے اسے بہادیا، اور میں نے حضرت عبداللہ بن ابی اونی ٹائٹوڈ کے جسم پرنہا یت عمدہ لباس جو سبزریشم کا تھا، دیکھا۔

#### حَدِيثُ آبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِي إِلَّامُنْ

#### حضرت ابوقناه وانصاري دلاننظ كي حديثين

( ١٩٦٣٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِى عَنِ الْحَجَّاجِ يَغْنِى الصَّوَّاتَ بُنَ أَبِي عُنْمَانَ عَنُ يَخْيَى بُنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي قَتَادَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلَّى بِنَا فَيُقُرَأُ فِي الظَّهْرِ وَالْقَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَخْيَانًا وَكَانَ يُطُوّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الظَّهْرِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ وَكَذَا فِي الصَّبْحِ إصححه مسلم (١٥٥١).

(۱۹۲۳۸) حضرت ابوقنادہ چھٹن سے مروی کے کہ نبی پیٹا جب ہمیں نماز پڑھاتے تنے تو ظہرادرعمری پہلی دورکعتوں میں سورؤ فاتحدادرکوئی سی دوسورتیں پڑھ لیتے تنے اور مجمی کم کی کا آیت او نجی آواز سے پڑھ کر ہمیں بھی سنا دیتے ہے، اورظہر کی پہلی رکعت نسبتا کمبی پڑھاتے تھے اور دوسری رکعت مخضر کرتے تھے ، فجر کی نماز میں بھی اس طرح کرتے تھے۔

( ١٩٦٣٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آبِي عَدِتَى عَنِ الْحَجَّاجِ عَنُ يَخْتَى بُنِ آبِي كَيْدٍ عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ آبِي قَتَادَةً عَنُ آبِيهِ آنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَحَلَ الْحَكَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَحَلَ الْحَكَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا مَكَلَاءً فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا مَكَلَاءً فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَإِذَا مَكَلَاءً فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِنِهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَالَ إِذَا مَدَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَإِذَا وَحَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ فَلَا يَعَمِنُهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ ال

(۱۹۲۳۹) حفرت الوقاده وَثَاثَة عروى بكرني عَيُهِ فَ ارشاه فرما يا جبتم من سكولَى فخض بجر بيئة وبرتن من سائس ند له جب بيت الخلام من داخل بوتوداكي باته ساسخهام ذكر سادر جب بيشاب كرية واكين باته سترمكاه كونه جهوت و دمه الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ (١٩٦٤) قَالَ يَحْيَى بُنُ أَبِي حَدْنِي عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ المَدُكُمُ فَلَا يَأْكُلُ مِشِمَالِهِ وَإِذَا شَوِبَ فَلَا يَشُوبُ بِشِمَالِهِ وَإِذَا أَحَدَكُمُ فَلَا يَأْكُلُ مِشِمَالِهِ وَإِذَا أَعْلَى فَلَا يُعْطِى الله عَلَى فَلَا يُعْطَى فَلَا يُعْطَى فَلَا يُعْطَى الله مِن الله مُن الله مِن الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَإِذَا الْعَلَى فَلَا يُعْطَى فَلَا يُعْطَى الله وَإِذَا الْعَلَى فَلَا يَعْطَى فَلَا يُعْطَى الله وَإِذَا أَعَدَ فَلَا يَاعُدُ فَلَا يَعْطَى فَلَا يَعْطَى فَلَا يَعْطَى فَلَا يَعْلَى الله عَلِيهِ وَإِذَا النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَإِذَا الْعَلَى فَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْلَى فَلَا يَعْلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلَم الله عَلَى الله

(۱۹۶۳)عبدالله بن اليطلحه مينظيسے مرسل مردي ہے كه بي طابع نے فرمایا جب تم جي ہے كوئی فخص كھانا كھائے تو دو باكي ہاتھ سے نہ كھائے ، جب چيئے تو باكي ہاتھ سے نہ چيئے ، جب كوئى چيز بكڑ ہے تو باكيں ہاتھ سے نہ بكڑ ہے ، اور جب كوئى چيز د سے تو باكيں ہاتھ سے نہ د ہے۔

#### حَدِيثُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ الْأَثْرُ

#### حضرت عطيه قرظى الأفنؤ كي حديث

(١٩٦٤١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَضَكُوا فِي فَامَرَ بِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىَّ هَلْ أَنْبَتُ بَعْدُ فَنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُ فَخَلَى عَنِّى وَٱلْحَقَنِي بِالسَّبِي [راحع: ١٨٩٨٣].

(۱۹۶۳) حضرت عطیہ قرعی فائٹ ہے مروی ہے کہ غز وہ بنوقر یظہ کے موقع پر ہمیں نبی مایٹا کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال اگ آئے ہیں اسے قبل کر دیا جائے اور جس کے زیرناف بال نہیں اگے اس کا راستہ چھوڑ دیا جائے ، ہیں ان لوگوں ہیں سے تھاجن کے بال نہیں اگے متھے لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کرلیا گیا۔

(١٩٦١٤) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ آنَّةُ سَمِعَ عَطِيَّةَ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ حَكَمَ سَعْدٌ فِيهِمْ غُلَامًا فَلَمْ يَجِدُونِي ٱنْبَتُ فَهَا آنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ [مكرر ما قبله].

(۱۹۲۳) حضرت عطیه ٹائٹز کہتے ہیں کہ جس دن حضرت معد ٹائٹزنے ہو قریظہ کے متعلق فیصلہ فرمایا ہے ، میں ایک جمہونالز کا

#### هي مُنلاً امَّرُي فِي لِيَسِومُ الْهِ هِي هِي اللهِ اللهِ هي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تفاء انہوں نے میرے زیرناف بال اے ہوئے ہیں یائے ،ای وجدے آج می تہارے درمیان موجود ہوں۔

#### حَدِيثُ عُفْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ اللَّهُ

#### حضرت عقبه بن حارث وثاثثة كي مرويات

(١٩٦٤٣) حَلَّانَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِى مُلَيْكَةً قَالَ حَذَّلَنِى عُبَيْدُ بُنُ أَبِى مَرْيَمَ عَنْ عُفْبَةً بُنِ الْحَارِثِ قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُفْبَةً وَلَكِنِّى لِحَدِيثِ عُبَيْدٍ أَخْفَظُ قَالَ تَزَوَّجُتُ امْرَأَةً فَجَانَتُنَا امْرَأَةً سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّبِئَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَآتَيْتُ النَّبِئَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِى كَاذِبَةٌ فَآغُوضَ عَنِّى فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ فَكُن فَجَاتُتُنَا امْرَأَةً سَوْدَاءُ فَقَالَتُ إِنِّى فَذْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِى كَاذِبَةٌ فَآغُوضَ عَنِّى فَآتَيْتُهُ مِنْ قِبْلٍ وَجُهِدٍ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ فَكُيْفَ بِهَا وَقَذْ زَعَمَتُ آتَهَا قَدُ أَرْضَعْتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ [راحع: ١٩٢٤٨].

(۱۹۲۳) حضرت عقبہ بن حارث نظاف مروی ہے کہ میں نے ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا گی بہن بھائی ہوا وریہ نکاح می نہیں ہمائی ہوا وریہ نکاح می نہیں ہمائی ہوا وریہ نکاح می نہیں ہمائی ہوا ہوا ، اور عرض کیا کہ میں نے فلال فخض کی بٹی سے نکاح کیا ، نکاح کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے گئی کہ میں نے تم دونوں کو دو دھ پلا دیا ہے ، حالا تکہ وہ جموثی ہے ، نی مائی ہانے اس پر منہ پھیر لیا ، میں سامنے کرخ سے آیا اور پھر کہی کہا کہ وہ جموث بول رہی ہے ، نی مائی اب تم اس عورت کے پاس کیے دہ سکتے ہو جبراس سیاہ فام کا کہنا ہے کہاں نے تم دونوں کو دو دھ پلایا ہے ، اسے جموث دو۔

( ١٩٦٤٤ ) حَدَّثَ اسُفْهَانُ عَنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ تَزَوَّجُتُ ابْنَةَ أَبِي إِمَانٍ فَجَاءَتُ الْمُواَأَةُ سَوْدَاءُ فَذَكَرَتُ آنَهَا أَرْضَعَتْنَا فَاتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُمْتُ بَيْنَ يَعْلَمُ فَقُمْتُ بَيْنَ يَعِينِهِ فَآغُرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِمَ سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ يَعَلَيْهِ فَكُلْمُتُ عَنْ يَعِينِهِ فَآغُرَضَ عَنِّى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِمَ سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَا يَعْنَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِمَ سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَا أَيْفَا فِي اللّهِ إِنَّمَا هِمَ سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ وَلَمْ وَكُلُونَ وَكُلُونَ وَكُلُونَ اللّهِ إِنَّمَا هِمَ سَوْدَاءُ قَالَ وَكَيْفَ

(۱۹۲۴) حضرت عقبد بن حارث نگافت مروی ہے کہ جل نے بنت انی اہاب سے نکاح کیا، اس کے بعد ایک سیاہ فام عورت ہمارے پاس آئی اور کہنے لگی کہ جل نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے (اس لئے تم دونوں رضا کی بہن بھائی ہوا در بہ نکاح صحیح نہیں ہے) جل تی فلیجا کی خدمت جل حاضر ہوا، اور بیہ بات ذکر کی ، نی نایجا نے اس پر مند پھیر لیا، جل دا کمیں جانب سے آیا نی نظیا نے کرمند پھیر لیا، جل نے مرض کیا یا رسول اللہ! وہ حورت تو سیاہ فام ہے؟ نی نایجا نے فرمایا اب تم اس عورت کے یاس کیے دہ سکتے ہوجکہ یہ بات کہددی گئی۔

( ١٩٦٤٠ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الطَّـمَدِ حَدَّثَنَا آبِي حَدَّثَنَا آبُوبُ عَنْ ابْنِ آبِي مُلَيْكُةَ قَالَ حَدَّثَنِي عُفْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ أُتِيَ.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّعَيْمَانِ قَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ فَآمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ فِي الْبَيْتِ فَضَرَبُوهُ بِالْآيْدِى وَالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ قَالَ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ إِراحِح: ١٦٢٥٠.

(۱۹۲۴۵) حضرت عقبہ بن حارث ڈٹٹز سے مروی ہے کہ نبی مائیٹا کی خدمت میں ایک مرتبہ نعیمان کولا یا گیا ، جن پرشراب نوشی کا الزام تھا، نبی مائیٹانے اس وفت گھر میں موجود سارے مردوں کوتھم دیا اورانہوں نے نعیمان کو ہاتھوں ، ٹہنیوں اور جوتیوں سے مارا ، میں بھی مارنے والوں میں شامل تھا۔

(١٩٦٤٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعِيدِ بُنِ آبِي حُسَيْنِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آبِي مُلَيْحُةَ عَنُ عُقْبَةَ بُنِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ الْحَارِثِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ سَرِيعًا فَدَخَلَ عَلَى بَعْضِ يَسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ وَرَأَى مَا فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ مِنْ تَعَاجُيهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُوْتُ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرُّا عِنْدَنَا فَكُومُ مِنْ تَعَاجُيهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُوتُ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرُّا عِنْدَنَا فَكُومُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُوتُ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرُّا عِنْدَنَا فَكُومُ مِنْ تَعَاجُهِمْ لِسُرْعَتِهِ قَالَ ذَكُوتُ وَآنَا فِي الصَّلَاةِ تِبُرُّا عِنْدَنَا فَلَمُونُ عَلَيْهِ إِرَاحِينَ ١٥٠٤ اللَّهُ مَا لَوْلَا لَمُؤْتُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ لَهُ مَا أَنْ يُمُنِينَ آلُونُ مِنْ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ إِرَاحِينَ ١٩٠٤ اللَّهُ عَلَى الْعَلَاقُ لِللَّهُ اللَّهُ مُلِكُولُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُوالِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَامُ اللَّهُ اللَا

(۱۹۲۳) حضرت عقیدین حارث بڑا تناہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز نی بایدہ کے ساتھ پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد نی بایدہ تیزی ہے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے بعد نی بایدہ تیزی ہے اٹھے، اور دیکھا کہ لوگوں کے چیروں پرتبب کے آثار میں ، نو فرمایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک گلزا پڑارہ کیا ہے، میں فیروں پرتبب کے آثار ہیں ، نو فرمایا کہ جھے نماز میں یہ بات یاد آگئی کہ ہمارے پاس چاندی کا ایک گلزا پڑارہ کیا ہے، میں نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام کرے کا تھم وے کرآ یا ہوں۔
نے اس بات کو گوارانہ کیا کہ شام تک یارات تک وہ ہمارے پاس می رہتا اس لئے اسے تقسیم کرنے کا تھم وے کرآ یا ہوں۔
(۱۹۶۷) حَدِّنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ صَلَى الْعَصْرَ فَلَا كُرّ مَعْنَاهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حِينَ صَلّى الْعُصْرَ فَلَا كُرّ مَعْنَاهُ

(۱۹۲۴۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

# حَدِيثُ آبِي نَجِيحِ السَّلَمِيِّ فَيُنَّهُ

( ١٩٦٤٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنْ هِضَامٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَالِمٍ بُنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ أَبِى طُلْحَةً عَنْ أَبِى نَجِيحِ السُّلَمِيِّ قَالَ حَاصَرُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّائِفِ أَوْ قَصْرَ الطَّائِفِ فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةً عَشَرَ سَهُمَّا وَمَنْ رَمَى فَقَالَ مَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ عِدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ عَدْلُ مُحَرَّرٍ وَمَنْ أَصَابَهُ شَيْبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُو لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَايُّمَا رَجُلِ أَعْتَقَ رَجُلًا مُسُلِمًا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَاءَ كُلِّ عَظْمٍ مِنْ عِطَامِهِ عَظْمًا مِنْ عِطَامٍ مُنْ عِطَامِهِ مَثْلِمًا مِنْ عِطَامٍ مِنْ عِطَامِهِ مَثْلِمًا مِنْ عِطَامٍ مِنْ عَظَامٍ مِنْ عِطَامِهِ مَثْلُمَا مِنْ عِطَامٍ مِنْ عِطَامِهِ مَثْلُمَةً مِنْ النَّارِ وَأَيْمًا الْمُواقِ مُسُلِمَةً أَعْتَقَتُ الْمَرَاقُ مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَظْمٍ مِنْ النَّارِ وَأَيْمًا الْمُواقِ مُسُلِمَةً أَعْرَقَتُ الْمَرَاقُ مُسُلِمَةً أَعْرَقَتُ الْمَرَاقُ مُسُلِمَةً فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ وَقَاءَ كُلُّ عَلْمٍ مِنْ

عِظَامِهَا عَظْمًا مِنْ عِظَامٍ مُحَرِّرِهَا مِنْ النَّارِ [راجع: ١٧١٤٧].

(۱۹۲۸) حضرت الونجی سلمی بی تفاقت مردی ہے کہ ہم لوگوں نے ہی مایٹی کے ہمراہ طائف کے قلعے کا محاصرہ کرایا، میں نے بی مایٹی کو یہ فرماتے ہوئے سلمی بی مارہ جنت میں اس کا ایک درجہ ہوگا، چنا نچہ میں نے اس دن سولہ تیر سینیکے ،اور میں نے نبی ملیٹی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو محض راہ خدا میں ایک تیر سینیکے قریبا یک غلام آزاد کرانے کے برابر ہے ، جو محض راہ خدا میں بی نے بی ملیٹی کو یہ فرماہو جائے تو وہ برحما یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا ،ادر جو محض کوئی تیر سینیکے ' خواہ وہ نشانے پر لگھے خدا ہیں بوڑھا ہو جائے ' تو یہ ایس سے کہی غلام کو آزاد کرنا اور جو محض کسی مسلمان غلام کو آزاد کرائے ،اس کے ہرمضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گاا ور عورت کے آزاد کرنے کا بھی کرائے ،اس کے ہرمضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم سے آزادی کا پروانہ بن جائے گاا ورعورت کے آزاد کرنے کا بھی کی تھم ہے۔

(۱۹۹۱۹) حَدِّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَن سَالِم بُنِ أَبِي الْجَعْدِ الْفَطَفَائِيِّ عَنْ مَعْدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةً الْيَعْمُرِيِّ عَنْ آبِي نَجِيحِ السَّلَمِي قَالَ حَاصَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِصْنَ الطَّاتِفِ فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ مَنْ رَمِي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَلَعَهُ فَلَهُ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُ قَالَ الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُ عَلَى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُ عَلَى اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَيَعْدُ سِنَهُمَا فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَبَلَغُ عَلَى اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَيَلُو عَنْ الْجَنَّةِ قَالَ فَرَمَي فَبَلَغُ قَالَ فَبَلَغُ قَالَ اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا نَبِي اللَّهِ الْمُعَلِّقِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ رَجُلُّ يَا نَبِي اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَيَلُو اللَّهُ عَلَى اللَّهِ إِنْ رَمَيْتُ فَي الْمُعَلِّمِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ قَالَ فَيَلَعُ قَالَ فَيَلَعُ اللَّهِ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مِن اللَّهُ الْمُعَلِّ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الل

# تَمَامُ حَدِيثِ صَخْوِ الْعَامِدِيِّ وَلَاَثَةُ حضرت صحر عامدی واشن کی بقید صدیث

( .١٩٦٥ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِى عَنْ صَخْرٍ الْعَامِدِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ مَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ عَلَمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ مَرِيَّةً بَعَثَهَا أَوْلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ عِلْمَانَةً إِلَّا مِنْ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ مِنْ الْعَلَيْ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعْتُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لِللَّهُ مِنْ مُنْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِذَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ إِنَّا لَا لَكُولُ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْعَلَالُ لَا لَا لَا اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ ا

(۱۹۷۵) حضرت صحر غامدی ناتش مروی ہے کہ نبی ملیجا میده عا وقر ماتے تھے کداے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات بیس برکت عطا وفرما، خود نبی ملیجا جب کوئی نشکر روانہ فرماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جھے بیس بیسجے تھے ، اور راوی حدیث حضرت صحر بھٹھ تا جرآ دی تھے، میر بھی اپنے نوکروں کوئیج سورے بی جیجے تھے، تیجہ یہ بواکدان کے پاس مال و دولت کی اتنی

#### 

#### حَدِيثُ سُفُيَانَ التَّقَفِيِّ إِلَّٰ ثَا

### حضرت سفيان ثقفي ولاثنؤ كاحديث

( ١٩٦٥١ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ قَالَ هُشَيْمٌ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْبِى فِى الْإِسْلَامِ بِآمُو لَا ٱسْأَلُ عَنْهُ ٱحَدًّا بَعْدَكَ قَالَ قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَا آتَقِى فَآوْمَا إِلَى لِسَالِهِ [راحع: ٩٤ ، ١٥٤ ، ١٥].

#### حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ الْأَثْثُ

#### حضرت عمروبن عبسه وكأثنؤ كي مرويات

( ١٩٦٥٢) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ فَيْسٍ عَنْ آشْعَتَ بْنِ جَابِرٍ الْحُدَّالِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًّا لَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِى غَدَرَاتٍ وَفَجَرَاتٍ فَهَلْ يُعُفَرُ لِى قَالَ ٱلسَّتَ تَشْهَدُ آنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ بَلَى وَٱشْهَدُ آنَكَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ غُفِرَ لَكَ غَدَرَاتُكَ وَفَجَرَاتُكَ

(۱۹۷۵) حعرت عمر و بن عدر النظام مردی ہے کہ ایک بہت بوڑھا آ دمی لائٹی کے سہارے چانا ہوا نبی طابع کی خدمت میں ماضر ہوا ، اور کہنے لگا یارسول اللہ اللہ میں نے بڑے دھو کے دیتے ہیں اور بڑے گنا ہے ہیں ، کیا میری بخشش ہوسکتی ہے؟ نبی طابع اندے تو میں اور میں کیا تھا اور کیا تھا اللہ کی گوائی نہیں دیتے ؟ اس نے کہا کیون نہیں ، اور میں میر گوائی بھی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے توفیر ہیں ، تبی طابع نے فرمایا تمہار ہے سب دھو کے اور گنا و معاف ہو گئے۔

( ١٩٦٥٠) حَلَّكُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ حَلَّكَنَا حَرِيزُ بُنُ عُفُمَانَ وَهُوَ الرَّحَبِيُّ حَلَّكَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ هَنُ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ النَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِعُكَاظٍ فَقُلْتُ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْكُمْرِ فَقَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ وَمَعَهُ اَبُو بَكُرٍ وَبِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ لِى ارْجِعْ حَتَّى يُمَكِّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَسُولِهِ فَالنَّيْهُ بَعْدُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ جَعَلَنِي اللّهُ فِدَانَكَ شَيْنًا تَعْلَمُهُ وَآجُهَلُهُ لَا يَضُونُكَ وَيَنْفَعِنِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ هَلْ مِنْ سَاعَةٍ وَهَلْ مِنْ سَاعَةٍ يُتَقَى فِيهَا فَقَالَ لَقَدْ سَالَتَنِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَالَئِي عَنْهُ آحَدٌ فَلْلَكَ إِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنَدَلَى فِي جَوْفِ اللّهِلَ فَيَغُورُ إِلّا مَا كَانَ مِنْ الشَّرْكِ وَالْبَعْي فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْطُورَةٌ فَصَلَّ عَنْ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْطُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتُ فَاقْصِرُ عَنُ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَيْنَ قُرْنَى شَيْطَانِ وَهِي صَلَاةُ الْكُفَّادِ حَتَّى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَحْطُورَةٌ مَشْهُودَةٌ حَتَّى يَعْتَدِلَّ النَّهَارُ فَإِنَّا الْعَلَاةَ الْعَنْدَلَ السَّلَاةِ وَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ حَتَّى يَفِيءَ الْفَىءُ فَإِذَا الْمَالَةِ فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تُسَجَّرُ فِيهَا جَهَنَّمُ حَتَّى يَفِيءَ الْفَيْءُ فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلَاةِ مَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْلِي الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَّتُ فَاقُورُ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا مَعْدَلُ مَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعْلِي الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَّتُ فَاقُورُ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَى تَعْيبَ الشَّمْسُ لِلْعُرُوبِ فَإِذَا تَدَلَّتُ فَاقُورُ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَعِيبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا مَعْدَلُ وَهِي صَلَاقًا لِلْعَلَاقِ وَهِي صَلَاقًا لِ

(۱۹۲۵) حضرت عمرو بن عبد نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے عکاظ میں بارگا ورسالت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ اس دین کے معا طے میں آپ کی بیروی کون لوگ کررہے ہیں؟ نی دیا بیا آن از ادبھی اور غلام بھی ،اس وقت نی مایشا کے ہمراہ حضرت ابو بکر خانیا اور حضرت بال خانی بی بیری کون ایشا نے بھے ہے فر بایا ابھی تم واپس چلے جاؤ ، یہاں تک کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر فارکرے ، پہلے کہ اللہ تعالی اللہ بھے آپ پر فارکرے ، پہلے چر بین ہیں اپنے جو تی ہے ہی ہی بیان نہیں ہوگا البت اللہ تعالی بھے اس سے فا کہ و پہنچا وے جو آپ جو آپ ہو اس میں میں بیا اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی نقصان ٹیس ہوگا البت اللہ تعالی بھے اس سے فا کہ و پہنچا و سے گو کہ کیا اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی نقسان ٹیس ہوگا البت اللہ تعالی درمیانی راست میں آسان و نیا پر میا گائے اوقات میں سے کوئی خاص وقت زیادہ افضل ہے؟ کیا کوئی وقت ایسا بھی ہے جس میں نماز سے اجتناب کیا جائے؟ نو مائی اللہ انہ ہو بھا ، اللہ تعالی درمیانی راست میں آسان و نیا پر خوال فر با تا ہے اور شرک و بدکاری کے علاوہ سب گنا ہوں کومعانی فرباد بنا ہے ،اس وقت نماز میں فرجے جس بالبند نہ ہو جائے اس وقت نماز فرجو جس بنگ کہ سوری بلند نہ ہو جائے ، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہو جائے تو گھر نماز پڑھ سے ہو، کیونکہ یہ اورای وقت کفاراسے بحدہ کرتے ہیں، جائے تو گھر نماز پڑھ سے ہو، کیونکہ یہ نماز فرشنوں کی حاضری والی ہوتی ہیاں تک کہ تیزے کا سابہ پیرا ہونے کے گو تو نماز سے رک جاؤ کیونکہ اس وقت بہنم کو د بکایا جاتا ہے ، البتہ جب سابہ ڈھل جائے تو تا ہو تو تا ہو اور کے ہیں۔ بوتا ہے البتہ جب سابہ ڈھل جو تا ہے تو تا ہو تو تا ہوں کو تا ہوں نوان خروب ہوتا ہے اور اسے اس کے اور تا خوار کو در آنی ان خروب ہوتا ہے اور اسے اس کے اور تا خوار کہ درمیان غروب ہوتا ہو اور اسے اس کے اور تا کھاری کو درمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کے اور تا کھاری کو درمیان غروب ہوتا ہے اور اسے اس کو دوت کفار کور کیا ہو ہو ہوتا ہے اور اسے اس کورت کا میار ہوتے ہیں۔

( ١٩٦٥٠ ) حَلَّكُنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ قَالَ انْیْتُ النَّبِیَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَنْ تَابَعَكَ عَلَى آمْرِكَ هَذَا قَالَ حُرُّ وَعَبْدٌ يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ وَبِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا وَكَانَ عَمُرٌو يَقُولُ بَعُدَ ذَلِكَ فَلَقَدُ رَآيَتُنِي وَإِنِّي لَوُبُعُ الْإِسْلَامِ

(۱۹۲۵) حضرت عمره بن عبسه بناتنا ہے مروی ہے کہ بین اینا کی خدمت میں (قبول اسلام سے پہلے) حاضر ہوااور ہو چھا کہ آپ کے اس دین کی چیروی کرنے والے کون لوگ جیں؟ نبی طانیا نے فر مایا آزاو بھی اور غلام بھی ، مراد حضرت صدیق اکبر بناتا اور حضرت بلال ناتینا تھے، اور حضرت عمرو ناتینا بعد میں کہتے تھے کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب میں اسلام کا چوتھائی رکن تھا۔

(١٩٦٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمْيُو حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَمْنِي ابْنَ دِينَاوٍ عَنْ مُحَقَّدِ بْنِ ذَكُوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةً قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ تَبِعَكَ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ قَالَ حُرَّ وَعَبْدٌ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ انْ الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ انْ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ الْمَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ انْ الصَّبُو وَالسَّمَاحَةُ قَالَ فَلْتُ الْمَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ الْمَعْلُ قَالَ الصَّارَةِ الْمَصْلُ قَالَ مُلْكُوبَةً الْمُصْلُ قَالَ قُلْتُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ الْمَعْلُ قَالَ الصَّارَةِ الْمَصْلُ قَالَ قُلْتُ الْمَعْدُ وَالْمَوْنَ مِنْ الْمَلْعُونَ وَمَا الْمَعْمُ وَالْمَعْلَ وَاللَّهُ وَعَلَى الْمَعْمُ وَالْمَعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْرَةِ وَالْمُولِيقُ وَمَالُ قَالَ الْمَعْمُ وَاللَّهُ الْمَعْمُ وَالْمَاعِقِ وَالْمَالِمُ وَيَعْ وَالْمُ الْمَعْمُ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِيقُ وَمُولِيقَ وَمُعْلُ وَاللَّولَ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى الْمَعْمُ وَالْمَالُولُ وَلَمُ الْمَعْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعْلُونَ وَالْمَالُولُ وَاللَّهُ وَالْمُعْلُونُ وَلَيْ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُونَ لَهَا وَالْمُسِلِمُ عَلَى الصَّلَاقِ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلُولُ الْمُلْمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُلُولُ وَالْمُعْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلُمُ وَالْمُعْلُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلُمُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُولُولُولُولُ الْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ وَالْم

(1970) حضرت عمر و بن عبد المنظلات مروی ہے کہ علی نوایا کی خدمت علی حاضر ہوااور پو چھا کہ آپ ہے اس و بن کی پیروی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ نی پیلائے فر مایا آزاد بھی اور غلام بھی ، علی نے عرض کیایا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ فر مایا عمد و بات کرتا اور کھا تا کھلاتا ، علی نے پو چھا کہ ایمان سے کیا مراد ہے؟ فر مایا مبر اور نری ، علی نے پو چھا سب سے افتال اسلام کیا ہے؟ فر مایا ہی کرتا اور کھا تا کھلاتا ، علی نے بو چھا کہ کون سا ایمان سب سے افتال ہے؟ فر مایا ایسی نے پو چھا کہ کون سا ایمان سب سے افتال ہے؟ فر مایا ایسی نے بو چھا کہ کون سا ایمان سب سے افتال ہجرت کون کی نایا ایسی نے بو چھا کہ ناز علی نے بو چھا کہ سب سے افتال ہجرت کون کی ہے؟ فر مایا تم ایسی نے بو چھا کہ نس ہے؟ فر مایا جس کے گھوڑ سے باوک سا وقت سب سے افتال ہے؟ فر مایا جس کے گھوڑ سے باوک سا وقت سب سے افتال ہے؟ فر مایا رات کا آخری

پہر، پھر نمازیں فرض ہیں، ان ہی فرشنے حاضر ہوتے ہیں، جب طلوع فجر ہوجائے تو فجری نماز پر صنے تک مرف دونفلی رکھتیں
ہیں، جب تم فجری نماز پڑھ چکوتو طلوع آفآب تک نوافل پڑھنے ہے رک جاؤ، جب سورج طلوع ہوجائے تب بھی اس دفت
تک نہ پڑھو جب تک کے سورج بلندنہ ہوجائے، کیونکہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے
،اورائی وقت کفارا سے بجدہ کرتے ہیں، البتہ جب وہ ایک یا دو نیز ہے کے برابر بلند ہوجائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ یہ
نماز فرشتوں کی حاضری والی ہوتی ہے، یہاں تک کہ نیزے کا سابہ پیدا ہونے گئے تو نماز ہے رک جاؤ کیونکہ اس وقت جہنم کو
د ہکا یا جاتا ہے، البتہ جب سابہ ڈھل جائے تو تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ اس نماز ہیں بھی قرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ
تم عمر کی نماز پڑھ لو، نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفاب تک نوافل پڑھنے ہے دک جاؤ، کیونکہ وہ شیطان کے دوسینگوں کے
درمیان غروب ہوتا ہے اوراسے اس وقت کفار بجدہ کرتے ہیں۔

(۱۹۱۵) حَدَّتُ وَكِيعٌ حَدَّتُنَا شُعْبَةً عَنُ آبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلْمَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ قَوْمٍ مِنْ الرُّومِ عَنَى يَنْقُضُوا لَيْفِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِى فِي نَاحِيةِ النَّاسِ وَفَاءٌ لاَ عَدُرٌ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بُنُ عَبَسَةً فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُولُ مَنْ كَانَ بَيْنَةً وَبَيْنَ قُومٍ عَهْدٌ فَقَلا يَشِدُ عَفْدةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْعِنَى أَمَدُهَا أَوْ يَنْيَدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إراحه: ١٩٧١. النَّاسِ وَفَاءٌ فَقَلا يَشِدُ عَفْدةً وَلا يَحُلَّ حَتَى يَمْعِنَى أَمَدُهَا أَوْ يَنْيِدَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إراحه: ١٩٧١. اللهُ عَلَى وَبُولُ مَنْ كَانَ عَلَى مَوْدِ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَجَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

(۱۹۶۵) ابوا مامہ کہتے ہیں کہ بیں نے حضرت عمر و بن عبد بڑاٹنا سے عرض کیا کہ نبی بیٹا کے حوالے سے ہمیں کوئی الی حدیث سناسیے جس میں کوئی کی بیٹی یا وہم نہ ہو، انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی بلیٹا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حالت اسلام میں جس مخض کے یہاں تین نیچے بیدا ہوں ، اور وہ بلوغت کی عمر کو کانچنے سے پہلے فوت ہوجا کمیں ، تو اللہ تعالی اس مخض کوان بچوں پر

شفقت کی وجہ ہے جنت میں داخل فر ماوے گا۔

( ١٩٦٥٨ ) وَمَنْ شَابَ شَهْمَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَّامَةِ [احرحه عبد بن حميد (٢٩٨). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

(۱۹۲۵۸) اور جو خض راوحدایس بوژها ہوجائے تو وہ برهایا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٥٠ ) وَمَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَلَغَ بِهِ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخُطَأ كَانَ لَهُ كَعِدُلِ رَقَبَةٍ

(١٩٧٥٩) اور جوفض كوئى تير سينيك وخواه وه نشان برككم يا چوك جائع "توبياي بيكي غلام كوآ زادكرنا-

( ١٩٦٦. ) وَمَنْ أَعْنَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْنَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُواً مِنْهُ مِنْ النَّادِ

(۱۹۷۷) اور جو محض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدلے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا پر دانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٦١) وَمَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ لَمَانِيَةَ أَبُوَابٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَيَّ بَابٍ شَاءَ مِنْهَا الْجَنَّةَ

(۱۹۲۷) اور جو مخف راہ خدایش دوجوڑے خرج کرتا ہے ،اس کے لئے جنت کے آٹھوں وروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہوجائے۔

( ١٩٦٦٢) حَدَّثَنَا هَاشِمْ حَدَّثَنِي عَبُدُ الْحَمِيدِ حَدَّثِنِي شَهُرٌ حَدَّثِنِي آبُو ظَبْهَةً قَالَ إِنَّ شُرَخْيِيلَ بُنَ السَّمْطِ دَعَا عَمْرَو بُنَ عَبَسَةَ السَّلَمِيَّ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَسَةَ هَلُ الْتَ مُحَدِّئِي حَدِيثًا سَمِعْتَهُ آنَتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّثُنِيهِ عَنْ آخَرَ سَمِعَةُ مِنْهُ غَيْرِكَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدُ وَلَا كَذِبٌ وَلَا تُحَدِّ وَلَا تُحَدِّقُ يَقُولُ قَدْ حَقَّتْ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَابُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَالُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَوَاوَرُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَاطُونَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَالَوْنَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ يَتَعَالَقُولُ وَمِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَحَرَّتِي لِلَّذِينَ مِنْ الْجَلِي وَحَقَّتُ مَوْلَ الْحَلِي وَحَقَّتُ مَوْلَ اللْهِ مِنْ الْجَلِي وَالْوَالِقُ اللَّهِ مِنْ الْجَلِي وَالْعَلِي وَالْوَالِقُولُ مِنْ الْمُولِي الْعَلِي وَالْعَرِيقُ مِلْ الْعَلِي وَالْمُولِي اللْمِنْ الْمُؤْلِقُ مِنْ الْمُولِي اللَّهِ مَا اللَّهُ مِلْ الْمُولِي الْمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ الْمُؤْلِقُ مِلْكُولُ اللَّهُ مُعْرَقِي اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ م

(۱۹۲۱) ابوظید کتے ہیں کہ ایک مرتبہ شرصیل بن سمط نے حضرت عمر و بن عبد نظاظ کو بلایا اور کہا کہ اے ابن عبد الکیا آپ جھے کوئی الی صدیف سنا سکتے ہیں جو آپ نے خود نبی طائیا ہے تن ہو، اس میں کوئی کی بیٹی یا جبوث نہ ہو، اور آپ وہ کسی دوسرے نے قبل نہ کر رہے ہوں جس نے اسے نبی طائیا سے سنا ہو؟ انہوں نے جواب دیا تی ہاں! میں نے نبی طائیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہو گان اللہ تعدید کے ساتھ محبت ہوئے سنا ہے اللہ تعدید کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت کے میری وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت کے میری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری محبت کے میری وجہ سے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے مف بندی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے میری وجہ کے میری وجہ سے طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے میری وجہ سے مندہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے ہے جو میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک دوسرے ہے جو میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک دوسرے ہے جو میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک دوسرے ہے جو میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے ایک وجہ میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے دو میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے ایک وجہ سے دو میری وجہ سے

ے خرج کرتے ہیں ، اوران اوکوں کے لئے بہری مجت طے شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی مددکرتے ہیں۔ ( ۱۹۶۱۳) و قالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ آيَّمَا رَجُلٍ رَمَى بِسَهُم فِى سَبِيلٍ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهَلَغَ مُنْحِطِنًا أَوْ مُصِيبًا فَلَهُ مِنْ الْآجُرِ كَرَفَهَ فِي يُعْتِقُهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ [اعرجہ عبد بن حسید (۲۰۴)]

( ١٩٦٦٤ ) وَأَيُّمَا رِّجُلٍ شَابَ شَيْهَةً فِي سِّبِيلِ اللَّهِ فَهِيَ لَهُ نُورٌ

(۱۹۲۲) اور جو محض را وخدا میں بوڑ ھا ہو جائے تو وہ بڑھا یا تیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٦٥ ) وَٱلْيَمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَعْنَقَ رَجُلًا مُسْلِمًا فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ فِذَاءً لَهَا مِنُ النَّارِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْنَقَتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَكُلُّ عُضُو مِنْ الْمُعْنَقَةِ بِعُضُو مِنْ الْمُعْنِقَةِ فِذَاءً لَهَا مِنُ النَّارِ

(۱۹۷۷) جوفع کی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس نے ہرعضو کے بدّلے بیس وہ اس کے گئے جہنم ہے آ زاد کی کا پرواند بن جائے گا ،اور جوعورت کمی مسلمان با ندی کوآ زاد کرے تو اس کے ہرعضو کے بدلے بیس وہ اس کے لئے جہنم کی آگ ہے فدیہ بن جائے گا۔

(۱۹۲۱۲) واليما رَجُلٍ مُسْلِم قَلْمَ لِلَهِ عَوَّ وَجَلَّ مِنْ صُلْمِهِ قَلَاقَةً لَمْ يَهُلُعُوا الْمِعنْتُ أَوْ الْمَرَاوَ فَهُمُ لَهُ سُنُوهُ مِنْ النَّارِ (۱۹۲۲) اورجس سلمان مرديا مورت كيمن نابالغ بي فوت اوجا كين اوجيم كي آك ساس ك لئي آون عاكي كرا (۱۹۲۲) قامَ إلى وصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلاةَ فَأَحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى الْمَاكِيهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ أَوْ خَطِينَةٍ لَهُ فَإِنْ فَعَدَ صَالِمًا فَقَالَ شُرَحُيهِ لَهُ أَنْ السَّمُعِ آلْتَ سَيعْت فَمَ إلى العَلَى اللهُ عَلَى وَصُوعٍ يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَاتَحْصَى الْوَصُوءَ إِلَى المَاكِيهِ سَلِمَ مِنْ كُلُّ ذَنْبٍ أَوْ خَطِينَةٍ لَهُ فَإِنْ فَعَدَ صَالِمًا فَقَالَ شُرَحُيهِ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتِينِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ أَنْ لَمُ السَّمَعُ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتِينِ أَوْ قَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتِينِ أَوْ قَلَاتٍ أَوْ أَرْبَعِ أَوْ أَنْ اللهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَهُرَ مَرَّةٍ أَوْ مَرَّتِينِ أَوْ قَلَاتُ مِنْ وَسُولِ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ لَا أَعَلَى مَوْدِ وَاللهِ مَن السَّامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَالَ سَعِبَ صَحِع دون: ((من ولد اسماعيل))). أورجُونِ مِي وَسُولَ لِللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلْقُ وَسَلَمَ إِنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

شرحیل بن سمط نے کھا کداے ابن عبد اکیا بہ صدیمت ہی مانکاسے آپ نے خودسی ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! اس

ا وجل چود بنی الله به بینا چی الجلو وفال او بنائی، طبعیج (النشائی، ۱۹۱۱)، قال شفیب، طبعیج تغیره، و ا استاد طبعف].

(۱۹۲۱۸) حضرت عمرو بن عبد الثافذے مروی ہے کہ نبی طاق نے ارشاد قربایا جو مخص اللہ کی رضا کے لئے مسجد کی تقبیر کرتا ہے۔ تا کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے تو اللہ جنت میں اس کے لئے گھر تقبیر کرویتا ہے۔

( ١٩٦٦٩ ) وَمَنْ أَغْتَقَ نَفْسًا مُسْلِمَةً كَانَتْ فِذْيَتَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

(۱۹۲۹۹)اور جو خص کسی مسلمان غلام کوآزاد کرائے ،اس کے ہرعضو کے بدیے میں وہ اس کے لئے جہنم ہے آزادی کا پروانہ بن جائے گا۔

( ١٩٦٧.) وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتُ لَهُ نُورًا يُومَ الْفِيَامَةِ (قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال الألباني: صحيح (الترمذي: ١٦٣٥). قال شعبب: كاسناد سابقه).

(۱۹۶۷) اور جوفض را وخدا میں بوڑھا ہوجائے تو وہ بڑھا یا قیامت کے دن اس کے لئے باعث نور ہوگا۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيزٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بُنُ عَامِرٍ حَدِيثَ شُرَخِيلَ بُنِ السَّمُطِ حِينَ قَالَ لِعَمُرِو بُنِ عَبَسَةَ حَدَّثُنَا حَدِيثًا لَيْسَ فِيهِ تَزَيَّدٌ وَلَا نُقْصَانٌ فَقَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً كَانَتُ فِكَاكَةُ مِنْ النَّارِ عُضُوا يِعُضُو إنحرحه النسائى فى الكبرى (٦ ٨٨٤). قال شعب: صحبح]. [انظر: ١٧١٤٥].

(۱۹۷۷) شرحیل بن سمط نے ایک مرتبہ حضرت عمر وین عب بنی تلائے ہمیں کوئی ایسی حدیث ساہیے جس میں کوئی اضافہ یا بھول چوک نہ ہو، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ جو محض کسی مسلمان غلام کوآ زاد کرائے ،اس کے برعضو کے بدلے میں وواس کے لئے جہتم ہے آزادی کا پرواندین جائے گا۔

( ١٩٦٧٢) حَدَّقَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّقَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُبَيْدٍ آبُو دَوْسٍ الْيَخْصِيُّ حَدَّقَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ عَائِلٍ النُّمَالِيُّ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ السَّلَمِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ قَبِیلَتَیْنِ فِی الْعَرَبِ نَجْرَانُ وَبَنُو تَغْلِبَ [انظر: ١٩٦٧٥].

(۱۹۶۷) حضرت عمرو بن عید می شخط ہے مروی ہے کہ نبی طائبا نے فر مایا عرب کے دوسب سے بدترین قبیلے نجران اور بنوتغلب ہیں۔

( ١٩٦٧٣ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاشٍ حَدَّثَنِى شُرَخْيِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَوْهَبٍ الْأَمْلُوكِى عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ السَّلَمِى قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّكُونِ وَالسَّكَاسِكِ وَعَلَى خَوْلَانَ الْعَالِيَةِ وَعَلَى الْآمُلُوكِ آمُلُوكِ رَدْمَان

(۱۹۶۷) حضرت عمرو بن عیسه نگانگذیسے مروی ہے کہ نبی مائیلائے قبیلہ سکون ،سکاسک،خولانِ عالیہ اورا ملوک رد مان پرنزول رحمت کی دعا وفر مائی ہے۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ نَافِعِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عُفَبَةَ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ السَّمُطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَاتَلَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فُوَاقَ نَاقَةٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ النَّارَ

(۱۹۷۷) حضرت عمرو بن عبسه بخاتیزے مروی ہے کہ بی طابع انے فر مایا جوشن ایک اونٹی کے تھن میں دودھ اتر نے کی مقدار کے برابر بھی راہِ خدامیں جہاد کرتا ہے ،اللہ اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو ترام قرار دے دیتا ہے۔

( ١٩٦٧٥ ) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفُوانَ بُنُ عَمْرُو حَدَّثَنِى شُرَيْحُ بُنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بُنِ عَالِمُ الْأَدْدِى عَمْرُو بُنِ عَبَسَةَ السَّلْمِي قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَا أَفْرَسُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنَا أَفْرَسُ بِالْحَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَآنَا أَفْرَسُ بِالْجَيْلِ مِنْكَ فَقَالَ لَهُ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَكَيْفَ ذَاكَ قَالَ خَيْرُ الرِّجَالِ رِجَالٌ وَسُلُونَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ جَاعِلِينَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِحِ خُيُولِهِمْ لَابِسُو الْبُرُودِ مِنْ أَهْلِ لَنجَالِ رِجَالٌ وَسُلُم وَعَلِيهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ جَاعِلِينَ رِمَاحَهُمْ عَلَى مَنَاسِحِ خُيُولِهِمْ لَابِسُو الْبُرُودِ مِنْ أَهْلِ لَنجَالِ رِجَالٌ وَمُولِهِمْ لَابِسُو الْبُرُودِ مِنْ أَهْلِ لَنجَالِ وَجَالًا أَهُولِ اللّهِ مَنْكُولُ وَمُولَاقِهُمْ وَالْمِيعَالَ وَمُولَاقِهُمْ وَالْمِيعَةُ وَاللّهُ مَلْ وَمُولَاقِهُمْ وَالْمَعْوَى وَمُولَاقِ وَمِخُوسَاءَ وَابْطَعَةَ وَأَخْتُهُمْ الْعَمَودَةَ فُعْ قَالَ الْمَرْنِينَ وَبَلّهُ عَلَى اللّهُ الْمُلُوكُ اللّهُ الْمُلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلُولُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُلْولُ الْمُولِيقِ فَي الْمَولِيقِ فَلْمَالُولُهُمْ وَالْمُولِيقُ وَمَلْكُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولِيقِ فَلْمَالَعُولُ وَعُولُولَ وَمُولِولِهُ عَلَى مَالًا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ عَلَى مُولِيقًا وَاللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ الْمُولِيقُ عَلْمُ وَالْمُ وَاللّهُ مِلْمُ وَعُقَادُ وَمُولِينَةً قَالَ صَمْ وَيَهُ الْمُ عَنْ مَعْمَى خَيْرُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَى الْمُولِيقُ فَالَ عَلْمُ وَلَا مُعْرَالُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ وَلَا مُعْمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ مِنْ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ الللّهُ

[راجع: ٢٩٦٧٢]. [اعرجه النسائي في فضائل الصحابة (٢٤٦). قال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۷۷ ) حضرت عمرو بن عبسه التاثلات مروی ہے کہ ایک دن نبی ملانا کے سامنے کھوڑ ہے بیش کیے جارہے تھے ، اس وقت

نی طفیا کے پاس عیبنہ بن صن بھی تھا، نی طفیانے اس سے فرمایا میں تم سے زیادہ عمدہ کھوڑ سے بہچا تا ہوں اس نے کہا کہ میں آ پ سے بہتر ، مردوں کو پہچا تا ہوں نی طفیا نے فرمایا وہ کسے؟ اس نے کہا کہ بہتر بن مردوں ہوتے ہیں جو کندموں پر تلوارر کھتے ہوں، گھوڑ وں کی گردنوں پر نیز سے رکھتے ہوں اور الل نجد کی چا ور یں پہنتے ہوں، نی طفیان نے فرمایا تم غلط کہتے ہو، بلکہ بہترین لوگ یمن کے ہیں، ایمان یمنی ہے بخم ، جذام اور عاملہ تک بہی تھم ہے ، جمیر کے گذر سے ہوئے لوگ باتی رہ جانے والوں سے بہتر ہیں، حضر موت بنو حارث سے بہتر ہے، ایک قبیلہ دوسر سے سے بہتر اور ایک قبیلہ دوسر سے بہتر ہوسکتا ہے، مخدا! جھے کوئی پرواوئیں اگر دونوں حارث بلاک ہو جائیں، چارشم کے بادشا ہوں پر اللہ کی احت ہو، ﴿ بخیل ﴿ بدم ہِد ﴿ بدم اللَّ

پر فرمایا کہ میرے رب نے جمعے دومر تبہ قریش پر لعنت کرنے کا تھم دیا چنا نچہ بیں نے ان پر لعنت کردی ، پھر جمعے ان

کے لئے دعا ورحمت کرنے کا دومر تبہ تھم دیا تو بیل نے ان کے لئے دعا وکردی ، اور فرمایا کہ قبیلۂ عصیہ نے اللہ اور اس کے رسول
کی نا فرمانی کی ہے سوائے قیس ، جعدہ اور عصیہ کے ، نیز فرمایا کہ قبیلۂ اسلم ، غفار ، حزینہ اور جہینہ بیس ان کے مشتر کہ خاندان
قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بنواسد جمیم ، غطفان اور ہوازن سے بہتر ہوں گے ، نیز فرمایا کہ عرب کے دوسب سے بدترین
قبیلے نجران اور بنوتخلب جیں ، اور جنت بیس سب سے زیادہ اکثریت والے قبیلے فرج اور ماکول ہوں گے۔

( ١٩٦٧٠) حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ النَّيِلِ اللَّهِ عَنْ عَبْدُ الْجَوْبُهُ وَعَوْقًا قُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا بَلُ أَجُوبُهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ يَعْنِي بِذَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۷۷) حضرت عمر و الثانة سے مروى ہے كہ بنى مايا است كى نماز دو دوركھتيں كر كے پڑھى جائے اور رات كے آخرى پېر ش دعاءسب سے زياد و تيول ہوتى ہے۔

( ١٩٦٧٧ ) حَلَّانَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ حَلَّانَا أَبُو بَكُرِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطِيَّةَ بُنِ قَيْسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ [انظر بعده].

(۱۹۷۷) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٦٧٨ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ عَنْ عَطِيَّةً عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ آنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ اللَّهُلِ مَثْنَى وَجَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرُ ٱوْجَبُهُ دَعْوَةً قَالَ فَقُلْتُ ٱوْجَبُهُ قَالَ لَا وَلَكِنْ آوْجَبُهُ يَغْنِى بِلَلِكَ الْإِجَابَةَ

(۱۹۹۷) حَعَرت عمرو ثلَّتُهُ من مروى بي كه ني عليه في ما يا رات كى نماز دو دوركعتيس كرك پرهى جائے اور رات كے آ آخرى بهر يس دعاء سب سے زياد و قبول ہوتی ہے۔ (۱۹۲۷) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا زُهُو بُنُ مُعَاوِيةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ جَابِهٍ عَنُ رَجُلٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْرِ صُ حَيْلًا وَعِنْدَهُ عُرِينَةَ بُنُ حِصْنِ بُنِ حَدْيَةَ بَنِ بَدُهِ الْفَوَارِيُّ فَقَالَ لِعُينَةَ آنَ الْبَصَرُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ عُينَنَةً وَالْ الْبَصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ لِعُينَةً وَالْ الْبَصَرُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ عُينَنَةً وَالْ الْبَصَرُ بِالرِّجَالِ مِنْكَ قَالَ لِعُينَةً وَالْ الْبَصَرُ بِالْحَبْلِ مِنْكَ فَقَالَ لِعُينَةً فِي الْمُحَدِّ وَمَا الْبَعِينَ وَالْمَعَلَى مَنَاسِح حُمُولَهِمْ مِنْ الْهُولِ الْمُعَلِقِ وَالْمِيمَانُ يَمَانِ وَآنَا يَمَانِ وَآكُولُ الْفَيَالِي يَوْمَ الْفِينَامَةِ فِي الْمُحَدِّةِ وَمَعْمُونَ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْمُولِيَّ الْمُعَلِقِ وَمَا أَبِيلِي أَنَّ يَمَانِ وَآنَا يَمَانِ وَآكُولُ الْفَيَامِةِ فِي الْمُحَدِّ مَعْلَى مَنْ اللَّهُ الْمُلُوكَ الْأَوْبَعَةَ جَمَدَاءَ وَمِشُوسَاءَ وَالْمَعَةَ وَأَنْحَتُهُمْ الْفَكَولِ الْوَلِيمَ وَاللَّهُ الْمُلُوكَ الْمُؤَلِّةَ الْمُلُوكَ الْمُؤَلِّةَ الْمُعَلِقِ عَلَى مَا الْمُعَلِقِ الْمَعْمَولُ عَلَيْكُ اللَّهُ الْمُلُوكَ اللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَيْكُ وَلَا الْمُعْمَولُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَى الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمَعْمَ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِي الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَى الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ

# حَديثُ مُحَمَّدِ بُنِ صَرِيْفِي اللهُ

#### حفرت محمر بن صغی الطنط کی حدیث

( ١٩٦٨ ) حَدَّثُنَا هُشَهُمُ أَخْبَرَنَا حُصَيْنَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ صَيْفِيِّ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا فَقَالَ بَغْضُهُمْ نَعَمْ وَقَالَ بَغْضُهُمْ لَا قَالَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ أَصُمْتُمْ يَوْمَكُمْ هَذَا فَقَالَ بَغْضُهُمْ لَا قَالَ بَعْضُهُمْ لَا قَالَ الْعَرُوضِ أَنْ يُتِمُّوا يَوْمَهُمْ ذَلِكَ (صححه ابن حبان عالى الله عَلَيْهُ وَابْنَ عَزِيمة: (٩٩١ ) وقال البوصيرى: هذا اسناد صحيح قال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ١٧٣٥) النسالي: ١٩٢٤).

(۱۹۷۸۰) حضرت محر بن معنی نظافت مروی ہے کہ نی طفاعا عادورا ہے دن ہارے یہال تشریف لائے اور فر مایا کیا تم نے آج کا روز ور کھاہے؟ بعض نے اثبات میں جواب دیا اور بعض نے لئی میں ، نی طابعات فر مایا آج کا بقید دن کھائے بیئے بغیر

# هِي مُنْ الْمَنْ الْرَبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّاللَّمُ اللَّاللَّا اللّل

مكمل كراو ،اورضم ديا كدابل مدينة كے اردگر دے لوگوں كوبھى اطلاع كرديں كدا بنا دن كھائے بينے بغير كممل كريں۔

#### حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَثْرُ

#### حضرت يزيد بن ثابت طافظ كي حديثين

(١٩٦٨١) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ آخُبَرَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَكِيمِ الْمُنْصَادِيُّ عَنْ خَارِجَة بُنِ زَيْدٍ عَنْ عَلْمِ بَزِيدَ بُنِ ثَابِتٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمَّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمّا وَرَدُنَا الْبَقِيعَ إِذَا هُوَ بِقَبْرٍ جَدِيدٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ فُلَانَةُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ الّا آذَنْتُمُونِي بِهِ فَإِنَّ صَائِمًا فَكُوهُمَ أَنُ نُو ذِنكَ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا لَا يَعْمُونَنَى بِهِ فَإِنَّ صَلَابِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمَّ الْتِي الْقَبْرِ كُمُ اللّهِ كُنْتَ قَائِلًا صَائِمًا فَكُومُ أَنَّ اللّهُ وَتَعْرَفُهَا فَقَالَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عُنْدُ صَلَابِي عَلَيْهِ لَهُ رَحْمَةً قَالَ ثُمَّ الْتِي الْقَبْرِ كُمُ اللّهِ الْفَالِقُ وَكُمْ اللّهُ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ عَلَيْهِ لَهُ وَكُمْ عَلْلُ فُعُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ وَكُمْ عَلَيْهِ لَلْ عُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ لَلْهُ وَكُمْ عَلَيْهِ أَوْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۲۸) حضرت یزید بن ثابت بن تشنی مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی طبیبا کے ساتھ نظے، جنت البینیج جس پہنچ تو وہاں
ایک نی قبرنظر آئی ، نبی طبیبا نے بوچھا کہ بیکس کی قبر ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت کی ، نبی طبیبا اسے پہیان گئے اور فرمایا تم
نے اس کے متعلق مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے عرض کیایا رسول اللہ! آپ روزے کی حالت بیس تھے اور قبلولہ فرمارہ ہے تھے ،
ہم نے آپ کو تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا ، نبی طبیبا نے فرمایا ایسا نہ کیا کرو ، بیس جب تک تم میں موجود ہوں ، تو مجھے اپنے درمیان
فوت ہونے والوں کی اطلاع ضرور دیا کرو ، کیونکہ میرااس کی نماز جناز ہی پڑھاناس کے لئے باعث رحمت ہے ، پھر نبی طبیبا اس
کی قبر کے قریب پہنچے ، ہم نے پیچھے صف بندی کی اور نبی طبیبا نے اس پر چار کیجیسے سے کہیں ۔

( ١٩٦٨٢ ) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ يَغْنِى ابْنَ حَكِيمٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمِّهِ يَزِيدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَ وَاللَّهِ مَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا وَقَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتُ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا وَقَارَ أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتُ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَدُومِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَصْحَابُهُ مَعَهُ فَلَمْ يَوَالُوا قِيَامًا حَتَّى نَفَذَتُ قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَدُومِى مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَدُومِ مِنْ تَآذَ بِهَا أَوْ مِنْ تَضَايُقِ الْمَكَانِ وَلَا أَدُومِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّالِ الإلباني: صحيح الاسناد (النساني: ٤/٥٤). قال شعيب: صحيح ال ثبت سماع حارجة إلى الله عَلْهُ وَسَلّمَ إِنَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّا لِلللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلْمَ مَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنّا لَاللهُ عَلْمُ مَا أَنْهُ اللّهُ عَلْمُ مَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَالُوا فِي اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَالَ مُنْ مِنْ مَا لَهُ مِن عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلْمَا عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلْمُ ال

(۱۹۱۸۲) حضرت بزید بن ثابت ٹائٹ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ وہ محابہ ٹالٹائے ساتھ نبی مائیا کی مجنس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک جنازہ آگیا، نبی مائیا اسے وکھے کر کھڑے ہوگے ،صحابہ کرام ٹائٹائم بھی کھڑے ہوگے ،اوراس وقت تک کھڑے رہے جب تک جنازہ گذرنہ گیا، بخدا! بین نبیس جانتا کہ کتنے لوگوں کواس جنازے کی وجہ سے تکلیف جب تک جنازہ گئے ہونے کی وجہ سے تکلیف ہوئی اور میرا خیال بہی ہے کہ وہ جنازہ کسی میمودی مردیا حورت کا تھا،کین ہم نے نبی مائیا سے کھڑے ہونے کی وجہ نبیس ہوچھی۔

# 

(۱۹۹۸۳) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ضَرِيدٍ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا جَالِسٌ هَكُذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرَى خَلْفَ ظَهْرِى وَاتَكَأْتُ عَلَى الْيَةِ يَدِى فَقَالَ اتَقْعُدُ قَعْدَةَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ [صححه ابن حبان (۲۷٤ ه)، والحاكم (۲۹۶٪). قال الآلباني: صحيح (ابو داود: ٤٨٤٨)].

(۱۹۷۸۳) حضرت شرید ٹاٹٹا ہے مردی ۔ ہے کہ ایک مرتبہ نبی المینا میرے پاس ہے گذرے، بیں اس وقت اس طرح بینیا ہوا تھا کہ اپنا بایاں ہاتھ اپنی کمرکے چیچے رکھ کر ہاتھ کے نچلے جسے پر فیک لگار کھی تھی ، نبی الینا نے فرمایا کیاتم ان لوگوں کی طرح بیٹھتے ہوجن پراللہ کاغضب نازل ہوا۔

( ١٩٦٨٤) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنِ الشَّوِيدِ أَنَّ أُمَّةُ اَوْصَتُ أَنْ يُغْيِقُوا عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ عِنْدِى جَارِيَةً سَوْدَاءُ نُوبِيَّةً فَأَعْنِفُهَا عَنْهَا فَقَالَ اثْتِ بِهَا فَدَعَوْنُهَا فَجَالَتُ فَقَالَ لَهَا مَنْ رَبُّكِ فَالَتُ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ آنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْنِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةً [راحع: ١٨١٠].

(۱۹۷۸) حضرت شرید دفاقت مردی ہے کہ آئیں ان کی والدہ نے یہ وصیت کی کہ ان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کردیں ، انہوں نے نبی طابیا سے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ میرے پاس عبشہ کے ایک علاقے نو بید کی ایک باندی ہے ،
کیا جس اسے آزاد کر سکتا ہوں؟ نبی طابیا نے فرمایا اسے لے کرآؤ ، جس نے اسے بلایا ، وو آئی ، نبی طابیا اس سے بوچھا تیرا رب کون ہے اس نے جواب دیا آپ اللہ کے دسول ہیں ، نبی طابیا اللہ نے فرمایا اسے آزاد کردو ، یہ سلمان ہے۔
اسے آزاد کردو ، یہ سلمان ہے۔

( ١٩٦٨٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا وَبُرُ بُنُ أَبِى دُلَيْلَةَ شَيْعٌ مِنْ آهُلِ الطَّائِفِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْحَةَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَى الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ قَالَ وَكِيعٌ عِرْضُهُ شِكَابَتُهُ وَعُقُوبَتُهُ خَبْسُهُ [راجع: ١٨١١].

(۱۹۷۸۵) حضرت شرید ناتشنا سے مروی ہے کہ جتاب رسول الله مخافظ نے ارشاد فرمایا مالدار کا ٹال مٹول کرنا اس کی شکاعت اور اسے قید کرنے کو طلال کردیتا ہے۔

( ١٩٦٨٠ ) حَدَّثَنَا أَبُو ٱحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَعْبِ الثَّقَفِيَّ الطَّائِفِيُّ قَالَ

سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَنْشَدَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةً بُنِ أَبِى الطَّلْتِ فَٱنْشَدْتُهُ فَكُلَمَا ٱنْشَدْتُهُ بَيْنًا قَالَ هِى حَتَّى ٱنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ فَقَالَ إِنْ كَادَ لَيُسُلِمُ [سححه مسلم (٢٢٥٥)، وابن حبان (٧٨٢)). [انظر: ١٩٦٦، ١٩٦٦).

(۱۹۷۸) حضرت شرید جنگذے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے جھے ہے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا ، میں اشعار سنانے لگا ، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طینا فر ماتے اور سناؤ ، جی کہ میں نے سوشعر سناڈ الے ، نبی طینا کہ امیر مسلمان ، وجاتا۔

( ١٩٦٨٧) حَدَّقَنَا مَكِي بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّقَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ آخُبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنِ الشَّرِيدِ آنَّةُ سَيعَةُ يُخْيِرُهُ عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلَ رَاقِدًا عَلَى وَجُهِهِ لَيْسَ عَلَى عَجُزِهِ شَيْءٌ رَكَضَةً بِرِجُلِهِ وَقَالَ هِيَ أَبْغَضُ الرَّفُدَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣].

(۱۹۲۸۸) حضرت شرید بناشناہے مروی ہے کہ نبی ملیّا نے فرمایا گھر کا پڑوی دوسرے فخص کی نسبت مکان خرید نے کا زیادہ حقہ انہ سر

(١٩٦٨٩) حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللّهِ بْنُ آبِي عَاصِمِ بْنِ عُرُوةَ بْنِ مَسْعُودٍ
الطَّقَفِيُّ أَنَّ عَمْرُو بْنَ الشَّرِيدِ حَدَّلَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّلَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِذَا
ضَرِبَ الرَّجُلُ فَاجُلِدُوهُ ثُمَّ إِذَا ضَرِبَ فَاجْلِدُوهُ آرْبَعَ مِرَادٍ أَوْ خَمْسَ مِرَادٍ ثُمَّ إِذَا شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ [احرحه
الدارمي (٢٣١٨). اسناده ضعيف بهذه السباقة].

(۱۹۷۸۹) حفرت ٹرید جھٹنا ہے مروی ہے کہ انہوں نے ہی پیلا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب کو کی مختص شراب نوشی کرے ، اسے کوڑے مارو، دو ہارہ چینے پر پھرکوڑے مارو، سد ہارہ چنے پر پھرکوڑے مارو، چوقی یا پانچویں مرتبہ فرمایا کہ پھراگر پینے تو اسے محل کردو۔

( .١٩٦٩) حَلَّانَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُسَيْنَ الْمُعَلَّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ حَذَّتِنِى عَمْرُو بْنُ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شِرْكُ وَلَا فَسُمَّ إِلَّا الْجِوَارُ قَالَ الْجَارُ أَحَقَّ بِسَقِيهِ مَا كَانَ [قال الآلباني: حسن صحيح (ابن ماحة: ٢٤٩٦، النسالي: ٢٢٠/٧). فل سعيت:

صحيح]. [انظر: ١٩٦٩، ١٩٦٩، ١٩٦٠].

(۱۹۷۹۰) حضرت شرید بن تشد سے مروی ہے کہ میں نے بار گاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ! اگر کوئی زمین ایسی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی عایبیانے فرمایا پڑوی شغعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

(١٩٦٩١) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ وَالْحَفَّافُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّرِيدِ بْنِ سُويْدٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْحَفَّافُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا هِرُكُ وَلَا قَسُمْ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ ٱحَقَّ بِسَقِيهِ مَا كَانَ لَا حَدٍ فِيهَا هِرُكُ وَلَا قَسُمْ إِلَّا الْجِوَارُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَارُ ٱحَقَّ بِسَقِيهِ مَا كَانَ

(۱۹۱۹) حضرت شرید ٹائٹائے مروی ہے کہ میں نے بارگا ورسالت میں عرض کیا یا رسول اُللہ! اگر کوئی زیمن اُلی ہوجس میں کسی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نبی طیابائے فرما یا پڑوی شفعہ کاحق رکھتا ہے جب بھی ہو۔

( ١٩٦٩٣ ) حَلَّكُنَا الطَّخَاكُ بُنُ مَخُلَدٍ آخُبَرَنِى وَبُرُ بُنُ آبِى دُلَيْلَةَ قَالَ آخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مَيْمُونِ بُنِ مُسَيْكَةَ قَالَ حَدَّثِنِى عَمْرُو بُنُ الشَّرِيدِ قَالَ حَدَّثِنِى آبِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُبِحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ [راجع: ١٨١١].

(۱۹۹۹) حضرت شرید بن تنفی مروی ہے کہ جناب رسول الله فَا تَقَالَهُ ارشاد قربایا مالدار کا نال منول کرنا اس کی شکایت اور اے قید کرنے کو حلال کرویتا ہے۔

( ١٩٦٩٣) حَلَّكُنَا آزُهَرُ بُنُ الْقَاسِمِ حَلَّكُنَا عَبُدُاللَّهِ بُنُ عَبُدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى بْنِ كَفْبِ الطَّائِفِي عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَنْشَدَهُ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ آبِى الصَّلْتِ قَالَ فَانْشَدَهُ مِاثَةَ قَافِيّةٍ فَلَمْ أَنْشِدُهُ شَيْئًا إِلَّا قَالَ إِيهِ إِيهِ حَتَى إِذَا اسْتَفُرَغْتُ مِنْ مِاثَةِ قَافِيّةٍ قَالَ كَادَ آنُ يُسُلِمَ [راحع: ١٩٦٨].

(۱۹۷۹۳) حضرت شرید نگانڈ ہے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نی طیالاً نے جمعے ہے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، بی اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی طینا افر ماتے اور سناؤ ، جی کہ بیں نے سوشعر سنا ڈالے، نبی طینا نے فر مایا قریب تھا کہ امید مسلمان ہوجا تا۔

( ١٩٦٩٤) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًا بْنُ إِسْحَاقَ آخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ آنَّهُ سَمِعَ يَغْفُوبَ بْنَ عَاصِم بْنِ عُرُوّةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ ٱشْهَدُ لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ فَمَا مَسَّتُ قَلَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى أَتَى جَمْعًا [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۲۹۳) حفرت شرید مختف مروی ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے عرفات میں نی پیٹا کے ساتھ وقوف کیا ہے، نی پیٹا کے قدم زمین پڑھی گئے یہاں تک کرآ پ ٹائٹا اس دلفہ بھٹی گئے۔

( ١٩٧٩ه ) حَلَّكُنَا مُهَنَّاً بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ كُنْيَتُهُ أَبُو شِيْلٍ حَلَّكَنَا حَمَّادٌ يَغْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنِ الشَّرِيدِ أَنَّ أُمَّهُ أُوْ صَتْ أَنْ يُعْنَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْنَقَ عَنْهَا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّى أَوْ صَتْ أَنْ يُعْنَقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةٌ وَسُلَمَ عَنْهَا وَقِبَةً مُؤْمِنَةٌ وَعِنْدِى جَارِيَةٌ نُوبِيَّةٌ سُوْدَاءُ فَقَالَ اذْعُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَنْ رَبُّكِ قَالَتِ الله قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتُ أَنْتَ رَسُولُ الله قَالَ أَعْتِفُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ [راخ: ١٨١٠].

(۱۹۲۹۵) حفرت شرید بی تفیق سے مردی ہے کہ انہیں ان کی والدہ نے بیدومیت کی کدان کی طرف سے ایک مسلمان غلام آزاد کر ویں ، انہوں نے نبی طینی سے اس کے متعلق پوچھتے ہوئے کہا کہ بیرے پاس حبشہ کے ایک علاقے نو بید کی ایک باندی ہے ، کیا میں اسے آزاد کرسکتا ہوں؟ نبی طینی نے فرمایا اسے لے کرآؤ ، میں نے اسے بلایا ، وہ آسمی ، نبی طینی نے اس سے پوچھا تیرار ب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ ، نبی طینی نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا آپ اللہ کے رسول ہیں ، نبی طینی نے فرمایا

( ١٩٦٩٦) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكِرِيّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ قَالَ الشَّرِيدُ كُنْتُ رِدْفًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِى أَمَعَكَ مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بُنِ آبِى الطَّلُتِ شَيْءٌ الشَّدُنَهُ بَنْتًا إِبِهِ كَنْ أَبِى الطَّلُتِ شَيْءٌ فَقَالَ لِى كُلَمَا أَنْشَدُنُهُ بَيْتًا إِبِهِ حَتَّى أَنْشَدُنُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ لِى كُلَمَا أَنْشَدُنُهُ بَيْتًا إِبِهِ حَتَّى أَنْشَدُنَهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ فَلَمْ يَزَلُ يَقُولُ لِى كُلَمَا أَنْشَدُنُهُ بَيْتًا إِبِهِ حَتَّى أَنْشَدُنُهُ مِائَةَ بَيْتٍ قَالَ فَلَا مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَتُ [راحع: ١٩٦٨٦].

(۱۹۲۹۱) حضرت شرید بڑائنڈ سے مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیلانے مجھ سے امید بن الی صلت کے اشعار سنانے کو کہا، میں اشعار سنانے لگا، جب بھی ایک شعر سنا تا تو نبی مائیلا فرماتے اور سنا ؤ ، جی کہ میں نے سوشعر سنا ڈ الے ، پھر نبی مائیلا خاموش ہو گئے اور میں بھی خاموش ہو کہا۔

( ١٩٦٩٧) حَدَّثُنَا هَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثُنَا شَرِيكٌ عَنْ يَعْلَى بُنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُلُّ مَجْدُومٌ مِنْ ثَقِيفٍ لِبَايِعَهُ فَٱنْيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ وَلَيْ مَعْدُولُ النَّبِيِّ فَالْحَيْرُهُ النِّي فَلْدُ بَايَعْتُهُ فَلْيَرْجِعُ [صححه مسلم (٢٢٣١)]. [انظر: ١٩٧٠].

(۱۹۶۹) حفر نشت شرید جی شخت مروی ہے کہ نبی ملینا کے پاس تعیلہ تقیف کا ایک جذامی آ دمی (کوڑھ کے مرض جس جنلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، جس نے نبی ملینا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی ملینا نے فر مایا اس کے پاس جا کرکھوکہ جس نے اسے بیعت کرلیا ہے،اس لئے وہ واپس چلاجائے۔

( ١٩٦٩٨) حَذَّنَا إِسْحَقُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَهِ آبُو يَعْلَى الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّوِيدِ عَنْ آبِيهِ وَآبُو عَآمِرٍ قَالَ حَدَّثَ عَبْدُاللَهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ حَدَّثَ عَبْدُاللَهِ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ يَعْلَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّوِيدِ يُحَدِّثُ مِنْ آبِيهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ حَدَيثِهِ الْمَوْءُ آحَقُ إِراحِم: ١٩٦٩٠]. حَدَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْجَارُ أَحَقُ بِسَقِيهِ مِنْ غَيْرِهِ قَالَ آبُو عَامِرٍ فِي حَدِيثِهِ الْمَوْءُ آحَقُ إِراحِم: ١٩٦٩، ١]. (١٩٦٩٨) معرب شخص كي نبيت شغد كرت كازياده حقد ارب المنافقة الرب المنافقة عَلَى المَّالِيةُ عَلَى المُنْ السَّولِيةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُوالِيةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرَالُ الْمُوالِيةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرَالُ أَحْدَى الْمُعْرَالِي الْمُعْرَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْرَالُ أَنْ الْمَالَ الْمُوالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللَّهُ الْمُعْرِقِيقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْدِينِهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَامِ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُعْ

( ١٩٦٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ آبُو عُبَيْدَةَ عَنْ حَلَفٍ يَغْنِى ابْنَ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْآخُولُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمُرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا عَبَعًا عَجَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْفِهَامَةِ مِنْهُ يَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّ فَلَانًا قَتَلَنِي عَبَنًا وَلَمْ يَقْتُلْنِي لِمَنْفَعَةٍ [صححه ابن حبان (٩٨٥). قال الألباني: ضعيف (النسائي: ٢٣٩/٧)].

(۱۹۲۹۹) حضرت شرید نگافٹاسے مردی ہے کہ بیں انہا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جو مخص ایک چڑیا کو بھی ناحق مارنا ہے تو وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے چیخ چیخ کر کہے گی کہ پروردگار! فلال فخص نے جھے ناحق مارا تھا ،کسی فاکدے کی خاطر نہیں مارا تھا۔

( ..١٩٧٠) حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ آخْمَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَيْسَرَةَ آنَّهُ سَمِعَ يَغْفُوبَ بُنَ عَاصِمٍ بُنِ عُرْوَةَ يَقُولُ سَمِغْتُ الشَّرِيدَ قَالَ آشُهَدُ لَآفَضْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا مَسَّتْ قَدَمَاهُ الْأَرْضَ حَتَّى الْتَى جَمْعًا وَقَالَ مَرَّةً لَوَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَمَا مَسَّتْ قَالَ آبِي حَيْثُ قَالَ رَوْحٌ وَقَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْلَاهُ مِنْ كِتَابِهِ [راسع: ١٩٦٩٤].

( ۱۹۷۰ ) حفرت شرید نظائل کے مروی ہے کہ بیل کو ای ویتا ہوں کہ بیل نے عرفات بیل تی طابعہ کے ساتھ وقوف کیا ہے، نی طابعہ کے قدم زمین برنیس کے یہاں تک کرآ ہے تا تا تا تا تا تھا ہو داغہ کا تھے۔

(١٩٧٨) حَدَّنَا رَوُحْ حَدَّنَا زَكِرِيًّا بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّنَا إِبْرَاهِهُم بُنُ مَيْسَرَةَ اللهُ سَمِعَ عَمْرَو بُنَ الشَّوِيدِ بُحَدُّثُ عَنُ آبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرُولَ فِي الْوَهِ حَتَّى آخَدَ لَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِبْرَاوَكَ قَالَ فَيَ الْوَهِ حَتَّى آخَدَ لَوْبَهُ فَقَالَ ارْفَعُ إِلَى الْجَنَ فَالَ فَكَ اللَّهِ إِلَى آخَنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَّاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى آخُنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَّاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَى آخُنَفُ وَتَصْطَكُ رُكُبَّاىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَيْهِ مَنَالَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْصَافِ سَافَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَلْقِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْمَافِ سَافَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَلْقِ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ حَسَنَ قَالَ وَلَمْ يُو ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَا وَإِزَارُهُ إِلَى الْمَافِ سَافَيْهِ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَّمَ وَلَا وَلَوْ اللْهُ عَلَى وَلَوْلَ اللّهُ عَلَى وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَولُ اللّهُ عَلَى وَلَوْلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَافِى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

(۱۹۷۰) حضرت شرید نظافت مروی ہے کدا یک مرتبہ نی طینا تعبلہ تقیف کے ایک آ دی کے بیچے چلے ہتی کداس کے بیچے دوڑ پر سے اور اس کا کیٹر ایکٹر کر فرمایا اینا تہبنداو پر کرو، اس نے اپنے تمشوں سے کیٹر ایٹا کر عرض کیایا رسول اللہ! میرے یاؤں شیر سے ہیں اور چلتے ہوئے میرے کھٹے ایک دوسرے سے رگز کھاتے ہیں، نی طینا نے فرمایا اللہ تعالی کی ہر تخلیق بہترین ہے، راوی کہتے ہیں کداس کے بعد مرتے دم تک اس محف کو جب بھی دیکھا گیا، اس کا تہبند نصف پنڈلی تک بی رہا۔

(١٩٧.٢) حَلَّاتُنَا رُوْحٌ حَلَّاثَا زَكَرِيًّا حَلَّاثَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يَقُولُ بَلَعَنَا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ رَاقِدٌ عَلَى وَجُهِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْعَضُ الرُّقَادِ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ [انظر: ١٩٦٨٣]. (۱۹۷۰) حضرت شرید را الله عمروی ہے ہی میٹھ نے ایک آ دی کو چیرے کے ٹل لیٹے ہوئے ویکھا تو فر مایا اللہ کے نز دیک لیننے کا پیلر یقدسب سے زیادہ تا پہندیدہ ہے۔

( ١٩٧٠٣ ) حَدَّثَنَا هُنَيْمُ بُنُ بَشِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ فِي وَفُدِ نَقِيفٍ رَجُلٌّ مَجُذُومٌ فَآرُسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَقَدْ بَايَغْتُك [راحح: ٩٦٩٧].

(۱۹۷۰) حضرت شرید رفتی ہے مروی ہے کہ نبی پینیا کے پاس قبیلہ تقیف کا ایک جذامی آ دمی (کوڑھ کے مرض میں جتلا) بیعت کرنے کے لئے آیا، میں نے نبی پینیا کے پاس آ کراس کا ذکر کیا تو نبی پینیا نے فرمایا اس کے پاس جا کرکہو کہ میں نے اسے بیعت کرایا ہے، اس لئے وہ واپس چلا جائے۔

(١٩٧.٤) حَدَّثُنَا سُفْيَانُ بُنُ عُرَيْنَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ النَّوِيدِ عَنْ آبِيهِ آوُ عَنْ يَعْفُوبَ بْنِ عَاصِمِ النَّهُ سَعِعَ الشَّوِيدَ يَقُولُ آبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُو الزَارَهُ فَالسُوعَ إِلَيْهِ أَوْ حَرُولَ اللَّهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَجُو الزَارَهُ فَالسُوعَ إِلَيْهِ أَوْ حَرُولَ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ الْفَعْ إِزَارَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ إِنِّى آخَنَفُ تَصُعَلُكُ رُكُبَنَاى فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّ كُلَّ حَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ رَجُع اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ الرَّجُلُ بَعُدُ إِلَّا إِذَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [احرحه الحميدى خَسَنْ فَمَا رُوْى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعُدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [احرحه الحميدى خَسَنْ فَمَا رُوْى ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعُدُ إِلَّا إِزَارُهُ يُصِيبُ أَنْصَافَ سَاقَيْهِ آوُ إِلَى أَنْصَافِ سَافَيْهِ [احرحه الحميدى (٨١٠) قال شعب، اسناده صحبح].

(۱۹۷۰) حضرت شرید جائزت مردی ہے کہ ایک مرتبہ نبی نائیا تقبیلہ تقیف کے ایک آ دمی کے پیچھے چلے ہتی کہ اس کے پیچھے دوڑ پڑے اور اس کا کپڑا کپڑ کرفر مایا اپنا تبینداو پر کرو، اس نے اپنے ممٹنوں سے کپڑا ہٹا کرعرض کیا یارسول اللہ! میرے پاؤں میڑھے ہیں اور چلتے ہوئے میرے محضے ایک دوسرے ہے رکڑ کھاتے ہیں، نبی نائیا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق بہترین ہے، راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک اس فخص کو جب بھی دیکھا گیا ، اس کا تبیندنصف بنڈ لی تک بی رہا۔

رُون ﴿ ١٩٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِنْوَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يَمْقُوبَ بُنِ عَاصِمِ (١٩٧٥) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِنْوَاهِيمَ بُنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بُنِ الشَّرِيدِ عَن أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلُفَهُ فَقَالَ هَلُ مَعَكَ مِنْ يَعْنِي عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَنَاهُ أَبِي قَالَ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُهُ فَقَالَ هَلُ مَعْكَ مِنْ يَعْنِي عَنِ الشَّرِيدِ كَذَا حَدَّثَى أَنْشَلْتُهُ مِنْ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلُهُ فَقَالَ هَلُ مَعْنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى أَنْشَلْتُهُ مِالَةَ بَيْتِ فَعَلِ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَى أَنْشَلْتُهُ مِالَةَ بَيْتِ فَعَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَالَةً اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ الشَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَقُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْعَالُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَالَ عَلَيْهِ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

(۱۹۷۰۵) حضرت شرید بین ایک شعر سناتا تو نبی مایشا فر مات اور سناؤ جی سے امیہ بن ابی صلت کے اشعار سنانے کو کہا ، پس اشعار سنانے لگا ، جب بھی ایک شعر سناتا تو نبی مایشا فر ماتے اور سناؤ جتی کہ بیس نے سوشعر سناؤ الے۔

( ١٩٧٠٠) حَدَّقَ يَحْمَى أَنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ حَدَّقَنَا عَمْرُو أَنُ شُعَيْبٍ حَدَّقِنِى عَمْرُو أَنُ الشَّوِيدِ عَنْ آبِيهِ الشَّوِيدِ أَنِ سُوَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ آرُضَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهَا شَوِيكٌ وَلَا قَسْمٌ إِلَّا الْجِوَارَ قَالَ الْجَارُ أَحَقُ بسَقَهِ مَا كَانَ (راحع: ١٩٦٩٠).

### 

(۱۹۷۰) حضرت شرید انگذاہے مروی ہے کہ جس نے بارگاہ رسالت جس عرض کیایارسول اللہ! اگرکوئی زین الی ہوجس جل اسکی کی شرکت یا تقسیم نہ ہوسوائے پڑوی کے تو کیا تھم ہے؟ نی مائٹا نے فرمایا پڑوی شفعہ کاخل رکھتا ہے جب بھی ہو۔

# حَدِيثُ مُجَمِّعِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِى ﴿ أَنْكُ

#### حضرت مجمع بن جاربيانصاري يُخْفَدُ کي حديث

( ١٩٧.٧) حَلَّثُنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهُوِى عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ تَعْلَمُةَ الْأَنْصَادِى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ الْأَنْصَادِى عَنْ مُجَمِّعٍ بُنِ جَارِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَقْتُلُنَّ ابْنُ مَرْيَمَ الذَّجَالَ بِبَابِ لُلَّهُ آوُ إِلَى جَانِبِ لُلَّهُ [راحع: ١٩٥١١].

(۷۰۷-) معترت مجمع بن جاریہ بھٹن سے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ د جال کو معترت میسٹی پیٹھ ''باب لد'' نامی جگہ برقمل کریں گے۔

## حَدِیثُ صَنْعِ الْعَامِدِی الْاَلَٰهُ حصرت صحر عامدی اللّٰلَٰهُ کی حدیثیں

( ١٩٧.٨) حَلَّكَ هُفَيْمٌ آخُبَرُنَا يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرِ الْفَامِدِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِى فِى بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَهْعَثُ تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَاثْرَى وَكَثُرَ مَالَّهُ [راحع: ١٧ه ٥٥].

(١٩٧.٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ يَعْلَى بُنُ عَطَاءٍ أَنْبَانِى قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَجِيلَةً قَالَ سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ حَدِيدٍ رَجُلًا مِنْ بَهِ لَمُ يَعُولُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لِأُمَّتِى فِي سَمِعْتُ صَخْرًا الْفَامِدِيَّ رَجُلًا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً بَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً بَعَنَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا فَاللَّهُ عَلَى مَنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرً رَجُلًا فَا فَكُانَ لَهُ عِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثَرَ مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَدْرِى آيْنَ لَهُ عِلْمَانَ لَهُ عِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُثَرَ مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَدْرِى آيْنَ لَهُ عِلْمَانَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ فَكُنَ مَالُهُ حَتَى كَانَ لَا يَدْرِى آيْنَ

(۱۹۷۰۹) حضرت مع غامدی ٹائٹا ہے مردی ہے کہ نبی طائلا پید عا وفر ماتے تھے کدا ہے اللہ! میری امت کے پہلے اوقات میں برکت عطا وفر ما مخود نبی طائلا جب کوئی لشکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لشکر کو دن کے ابتدائی جھے میں بیمجیتے تھے، اور رادی حدیث حضرت مع شائلا تا جرآ دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومج سورے بی بیمجیتے تھے، نتیجہ بیہ ہوا کہ ان کے پاس مال و دولت کی اتنی کشرت ہوگئی کہ آنہیں یہ بحضیں آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

( ١٩٧٨) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَفْفَرِ حَدَّتَنَا شُغْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةً بْنِ حَدِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ صَخْرٍ الْعَامِدِيِّ عَنْ النَّبِي مِن النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمْتِي فِي بَكُورِهَا قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا يَعْنَهُ إِلَّا مِنْ الرَّلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا بَعَثَ شِرِيَّةً بَعَثَهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ غِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَلِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ تَاجِرًا فَكَانَ لَا يَبْعَثُ عِلْمَانَهُ إِلَّا مِنْ آوَلِ النَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا يَتِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا لِهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّا لَهُ يَشْعُهُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْلَالَةُ لِللْهِ عَلَيْهِ وَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْهِ مَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالْهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَلْ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَلْمُ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَعْمَالَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا يَشْعِلُوا لَهُ لِلْكُولِ اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلَقُلُوا اللَّهُ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَيْهِ اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللللْهُ الللللْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعَلَقُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ عَلَيْهِ الللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

(۱۹۷۱) حفرت مع خامدی ڈاٹنز سے مروی ہے کہ نبی طائبا ہید عا وفر ماتے تھے کہ اے اللہ! میری است کے پہلے اوقات بش برکت عطا وفر ما، خود نبی طائبا جب کوئی لکنکر روانہ فر ماتے تھے تو اس لٹنکر کو دن کے ابتدائی جصے بیں بیمجھے تھے، اور راوی حدیث حضرت مع جھٹڑ تاجر آ دی تھے، یہ بھی اپنے نوکروں کومبح سورے ہی بیمجھے تھے، نتیجہ بیہ بواکدان کے پاس مال و دولت کی اتن کھرے ہوگئی کہ انہیں یہ بھوٹیس آتا تھا کہ اپنا مال و دولت کہاں رکھیں؟

(١٩٧٨) حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَامِلٍ الْمَرُوزِيُّ قَالَ حَلَّثَنَا بُوسُفُ بُنُ يَعْفُوبَ الْمَاجِشُونُ قَالَ الْحَبَرَبِي مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكِدِ فَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَمُوتُ فَعُلْتُ الْحَرِهُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِى السَّلَامَ فَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُو يَمُوتُ فَعُلْتُ الْحَرِهُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْى السَّلَامَ اللهِ اللهِ وَهُو يَمُوتُ فَعُلْتُ الْحَرِي اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْى السَّلَامَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ اللهِ وَهُو يَمُوتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ مِنْ اللهِ اللهِ وَهُو يَمُوتُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِنْ اللهِ وَهُو يَمُوتُ اللهِ اللهِ اللهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهِ وَهُو يَعْلَمُ اللهِ وَهُو يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ الللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ المُولِي اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُو

( ١٩٧١٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُقَاتِلِ آخُبَرَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِى هَاشِيمٍ قَالَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ وَكَانَ الْحَكْمُ يَأْخُذُ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ آبِي لَبْلَى عَنْ أَسَيْدِ بُنِ حُضَيْرٍ عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْفَتَمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَانِهَا وَسُئِلَ عَنْ الْبَانِ الْفَتَمِ فَقَالَ لَا تَوَخَّنُوا مِنْ الْبَالِهَا [راحم: ١٩٣٠٧].

(۱۹۷۱) حضرت اسید ناتش مروی ہے کہ نبی اکرم کا تینا ہے کی نے اونٹی کے دود ھاتھم پوچھا، نبی ناتیا نے فر مایا اسے پینے کے بعد وضو کیا کرو، پھر بکری کے دود ھاتھم پوچھا تو فر مایا اسے پینے کے بعد وضومت کیا کرو۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ آخْبَرُنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ الْبُوْلُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ اللَّمِ مَا لَمُ يَكُنْ قَدْرَ اللَّرُهَمِ قَلَا بَأْسَ بِهِ

(۱۹۷۱۳) تماد کہتے ہیں کہ ہمار کے نزدیک پیٹا ب خون کی طرح ہے، کہ جب تک ایک درہم کے برابر نہ ہوتو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### تاسع و عاشر و هادی عشر مسند الکوفیین

# حَدِیثُ آبِی مُوسَی الْکَشُعَدِیُ ڈُکُٹُو حضرت ابوموی اشعری ڈُکٹُو کی مرویات

( ١٩٧٨) حَلَّكُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حَلَّكُنَا هَمَّامٌ حَلَّكُنَا فَهَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِ تَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمُوتُ مُسْلِمٌ إِلَّا أَذْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَكَانَهُ النَّارَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصُرَائِنًا [صححه مسلم (٢٧٦٧)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧٨، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٨٤، ١٩٩١، ١٩٩١،

(۱۹۷۱) معفرت ابومویٰ اشعری نظافات مروی ہے کہ نمی الیا نے ارشاد فرمایا جومسلمان بھی نوت ہوتا ہے ، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی میودی یاعیسانی کوجہنم میں واقل کر دیتا ہے۔

( ١٩٧٥ ) حَكَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّلْنَا هَمَّامٌ حَلَّلْنَا فَخَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِى بُرْدَةَ وَعَوْنِ بْنِ عُنْبَةَ النَّهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ يُتَحَدُّثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِهَذَا الْحَدِينِ قَالَ عَوْنَ فَاسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ أَبَاهُ حَذَّتُهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُنْكِرُ ذَلِكَ سَعِيدٌ عَلَى عَوْنِ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَهُ

(۱۹۵۱) ابو برده نے گذشتہ مدیث معزت عمر بن عبدالعزیز مکتلہ کوسنائی تو انہوں کے ابو برده سے اس اللہ کے نام کی متم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبودیں کہ بیرمد ہے ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی طیبہ سے سنا ہے ، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دید ہیں کرتے۔

(۱۹۷۸) حَلَّنَا عَبْدُالصَّمَدِ حَلَّنَا هَمَّمُ عَنْ فَعَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيقَتَانِ بُنْصَبَانِ لِلنَّاسِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ فَامَّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنَّ الْمَعْرُوفَ وَالْمُنْكَرُ فَيَعُولُ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلّا لُزُومًا الْمُنْكُرُ فَيَعُولُ إِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلّا لُزُومًا الْمُنْكُر فَيَعُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلّا لُزُومًا الْمُنْكُر فَيَعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُ إِلّا لُزُومًا الْمُنْكُر الْمَعْرِي الْمُعْرَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللللللللللل

( ١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعُنِي ابْنَ إِبُرَاهِيمَ الْهُبَرَنَا لَبُكُ عَنْ آبِى بُوْدَةَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً ثُمَّ قَالَ عَلَى مَكَانِكُمُ الْبُحُوا ثُمَّ آتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزْوَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَّكُمْ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ثُمَّ تَحَلَّلَ إِلَى النِّسَاءِ فَقَالَ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ تَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا قَالَ ثُمَّ رَجَعَ حَتَى أَتَى الرِّجَالَ فَقَالَ إِذَا دَخَلُتُمْ مَسَاجِدَ الْمُسُلِمِينَ وَأَسُوا قَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُلُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤْذُوهُ أَوْ يَخُرُخُوهُ إِسَاجِدَ الْمُسُلِمِينَ وَأَسُوا قَهُمْ وَمَعَكُمُ النَّبُلُ فَخُلُوا بِنَصُولِهَا لَا تُصِيبُوا بِهَا أَحَدًا فَتُؤْذُوهُ أَوْ يَعْمَرُ خُوهُ إِصَاحَتُهُ النَّبُلُ فَخُرُخُوهُ [صححه البحارى (٢٥١)، ومسلم (٢٦١٥)، وابن عزيسة: (١٣١٨)]. [انظر: ١٩٧٢، ١٩٧٧، ١٩٧٧، ١٩٧٧، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٧٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩٨٠، ١٩

(۱۹۷۱) حطرت عبداللہ بن قیس ٹاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی ٹاٹھ نے جمیں کوئی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اپنی جگہ پری رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کرفر مایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ بیس اللہ ہے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھرخوا تین کے پاس جا کران سے بھی ہی قرمایا کہ اللہ تعالی نے جھے تھم دیا ہے کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر دوا ہی مردوں کے پاس آ کرفر مایا جب تم مسلمانوں کی مجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تہمارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کوئٹ جائے اور تم کسی کواؤیت پہنچاؤیا زخی کردو۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ حِدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ حُدَّثُتُ عَنِ الْآشُعَرِيِّ آنَهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى ٱسْتَغْفِرُكَ لِمَا قَدَّمْتُ وَمَا ٱخْرُتُ وَمَا ٱسْرَرْتُ وَمَا ٱعْلَنْتُ إِنَّكَ ٱنْتَ الْمُقَلِّمُ وَآنْتَ الْمُوَخِّرُ وَآنْتَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(۱۹۷۱) حضرت ابوموی اشعری ڈیٹٹ ہے مروی ہے کہ بیل نے نبی بیٹی کوید دعا وکرتے ہوئے سا ہے کہ اے اللہ! میں ان عمنا ہوں سے معافی چاہتا ہوں جو بیل نے پہلے کیے یا بعد بیل ہوں گے، جو چھپ کرکیے یا علان پیطور پر کئے، بیٹک آ کے اور پیچھے کرنے والے تو آپ ہی ہیں، اور آپ ہر چیز پر قا در ہیں۔

( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ النَّشُعْبِي قَالَ كَتَبَ عُمَرُ فِي وَصِيَّتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّ لِى عَامِلَّ اكْتَرَ مِنْ سَنَةٍ وَالْهِرُّوا الْكَشْعَرِيَّ يَعْنِي لَهَا مُوسَى أَرْبَعَ سِنِينَ

(۱۹۷۱) اما شعبی میختهٔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جھٹنانے اپنی وصیت جی تکھاتھا کہ میرے کسی عامل کوایک سال سے زیادہ دیر تک برقر ارندر کھاجائے ،البند ابومویٰ اشعری کو جارسال تک برقر ارر کھنا۔

( .١٩٧٢) حَلَّانَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَلَّانَا لَيْتُ عَنْ آبِي بُرُّدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةُ يَهُودِكَى أَوْ نَصْرَانِنَى أَوْ مُسْلِمٍ فَقُومُوا لَهَا فَلَسْتُمْ لَهَا تَقُومُونَ إِنَّمَا تَقُومُونَ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۷۲) حطرت ابومویٰ ٹائٹا ہے مروی ہے کہ نبی طائبانے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے سے کسی میہودی ،عیسائی یا مسلمان کا جناز وگذرے تو تم کھڑ ہے ہو جایا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہو گے ،ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ (١٩٧٨) حَدَّتَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَعَقَانُ قَالَا حَدَّتَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌ بَنُ زَيْدٍ عَنُ حِطَّانَ بَنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّفَاشِيِّ عَنِ الْكَشْعَرِيِّ آنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ الْهَرُجَ قَالُوا وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْفَتْلُ فَالُوا الْحَدُّ مِمَّا نَقْتُلُ إِنَّا لَنَقْتُلُ كُلَّ عَامِ الْحَدَر مِنْ سَبْعِينَ الْفًا قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْهَرُجُ قَالَ الْفَتْلُ فَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْهَدُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ قَالَ عَقَانُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ وَمُعَنّا فِيهَا لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(۱۹۷۱) حفرت ابوموی کافت مروی ہے کہ نی طیا ہے قربایا قیامت سے پہلے "مرح" واقع ہوگا، لوگوں نے ہو چھا کہ
"مرح" سے کیامراد ہے؟ نی طیا نے فربایا آل الوگوں نے ہو چھااس تعداد ہے بھی زیادہ جتنے ہم آل کردیتے ہیں؟ ہم تو ہرسال
سر ہزار سے زیادہ لوگ آل کر دیتے تھے! نی طیا ہے فربایا اس سے مراد شرکین کوآل کرنائیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کوآل کرنا
مراد ہے، لوگوں نے ہو چھا کیا اس موقع پر ہماری مقلیں ہمار سے ساتھ ہوں گی؟ نی طیا ہے فربایا اس زبانے کے لوگوں کی
مقلیں چھین کی جا کی اورا سے ہوتو ف لوگ رہ جا کی حجوبہ میں کے کہوہ کی دین پرقائم ہیں، حالا تکہ وہ کی دین پر

حضرت ابومویٰ فٹاٹڈ کہتے ہیں کہ اس ذات کی متم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زبانہ آسمیا تو میں اپنے اور تنہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستزمیس یا تا الا بیر کہ ہم اس سے ای طرح نکل جا کیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کس کے قل یا مال میں الموث نہ ہوں۔

(١٩٧٣٢) حَدَّثَنَا يَحْمَى بُنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِى الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (انظر: ١٩٧٧، ١٩٧٠، ١٩٨٦؛ ١٩٨٦؛ ١٩٨٧، ١٩٩٧، ١٩٨٧؛

(۱۹۷۲) معنرت ابومویٰ بھاٹھ ہے مروی ہے کہ ہی پھیانے ارشا دفر مایا جو محض اعلاءِ کلمۃ اللہ کی خاطر قال کرتا ہے، درحقیقت وی اللہ کے راستے میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٦٠) حَلَّكُنَا يَحْيَى بُنُ آدَمَ حَلَكُنَا إِسْرَائِيلُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْآسُوَدِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لَقَدُ ذَكَرَنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكْبُرُ كُنَاهَا حَمْدًا يُكْبُرُ كُنَاهَا حَمْدًا يُكْبُرُ كُنَاهَا وَعَمْدًا يَكْبُرُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمْدًا يُكْبُرُ كُلُمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَقِعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ (انظر: ٤ ١٩٩٧٠ ، ١٩٨٧).

(١٩٤٢٣) حصرت ابوموی پی فائل فرماتے ہیں کہ حضرت علی تفائل نے جمیس نبی ماید اسکا دیا دولا دی ہے، جوہم لوگ نبی ماید اسک

ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا کچے تھے یا عمداً چھوڑ پچے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ،سراٹھاتے وقت اور بجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٤) حَلَّكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَلَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ آبِي أَبُوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ آبُو عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُجَالِسُ جَفْقَرَ بْنَ رَبِيعَةَ قَالَ سَمِعْتُ آبَا بُرُدَةَ الْأَضْعَرِئَ يُحَلِّثُ عَنْ آبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عَنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَلْقَاهُ عَبْدٌ بِهَا بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَدَعُ قَضَاءً (قال الألباني: ضعيف ابوداود (٣٣٤٢)].

(۱۹۷۲) معفرت ابوموی پینتوسے مروی ہے کہ نبی مایا انٹر تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ''ان کبیرہ گنا ہوں کے بعد جن کی ممانعت کی گئے ہے'' بیہ ہے کہ انسان اللہ سے اس حال میں ملاقات کر سے کہ مرتے وقت اس پرا تناقرض ہو جسے اوا کرنے کے لئے اس نے کچھے نہ چھوڑ اہو۔

(١٩٧٦٥) حَذَّقَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَذَّقَا الْمُعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ عَنُ أَبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبُ [صححه البحارى (٢١٢٠)، ومسلم (٢٦٤١)]. [انظر: ١٩٧٥، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧٨، ١٩٨٥، ١٩٨١، ١٩٨٦، ١٩٨١، ١٩٨٦).

(۱۹۷۲۵) حضرت ابوموی بخانی ہے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طابع کی خدمت میں حاضر موااور بیسوال پوچھا کہ اگر کوئی آ دی سمی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن ان تک پہنچ نبیس پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی طابع انے فرمایا انسان اس کے ساتھ موگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔

(١٩٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُيَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُاللّهِ وَأَبُو مُوسَى جَالِسَيْنِ وَهُمَا يَتَذَاكَرَانِ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبُو مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامٌ يُرُفَعُ فِيهَا الْهِلْمُ وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ وَالْهَرْجُ الْقُتْلُ [صححه البحارى (٦٢ )، ومسلم (٢٦٧٢)]. [انظر ١٩٨٦٢]، [راجع مسند ابن مسعود: ٨٩٤٩].

(۱۹۷۲) فقیق محفظ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ معزے عبداللہ بن مسعود ٹاکٹا اور ایوموی اشعری ٹاکٹا بیٹے ہوئے مدیث کا نداکرہ کررہے تنے، معزت ایوموی اشعری ٹاکٹا کہنے گئے کہ نبی طابع نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جوز ماند آ سے گااس بش علم النما لیا جائے گااور جہالت اترنے لگے گی اور ' ہرج'' کی کثرت ہوگی جس کامعی قل ہے۔

( ١٩٧٣٠) حَدَّثَنَا يَحْنَى يَغْنِى ابُنَ آدَمَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقِ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ آبِي مَرْيَمَ عَنِ الْأَشْعَرِى قَالَ لَقَدُ ذَكَّرَنَا ابْنُ آبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ بِالْبَصْرَةِ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبُّرُ إِذَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ فَلَا آذْرِي آنَسِينَاهَا أَمْ تَرَكُنَاهَا عَمُدًا (انظر: ١٩٧٢٣). (۱۹۷۲) حضرت ابوموی بی نی نی فرماتے ہیں کہ حضرت علی نی نی نی ایک کی نمازیاد دلا دی ہے، جوہم لوگ ہی مائیا کے ساتھ پڑھتے ہے، جوہم لوگ ہی مائیا کے ساتھ پڑھتے ہے، جوہم بھلا چکے تھے یا عمراً چھوڑ پکے تھے، وہ ہر مرتبدر کوئ کرتے وقت ، سرا نھاتے وقت اور مجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٧٢٨ ) حَدَّثَنَا يُولُسُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ وَقَابِتٍ وَحُمَيْدٍ وَحَبِيبٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبْدِاللّهِ الرَّقَاشِى عَنْ أَبِى مُوسَى الْكُشْعَرِى أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فَذَكَرَ نَحُوا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِى بُنِ زَيْدٍ إِلَّا آنَهُ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَا آجِدُ لِى وَلَكُمْ إِنْ آذَرَ كُتُهُنَّ إِلَّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَحَلْنَاهَا لَمْ نُصِبُ فِيهَا وَمَّا وَلَا مَالًا [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۲) حضرت ابوموی خافظ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے قرمایا قیاست سے پہلے'' برج'' واقع ہوگا ،..... پھرراوی نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا حضرت ابوموی جانگؤ کہتے ہیں کہ اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آ ممیا تو میں اپنے اور تہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہیں یا تا اللہ کہ ہم اس سے ای طرح نکل جا کمیں جیسے دافل ہوئے تھے اور کمی کے تم یا مال میں ملوث نہ ہوں۔

( ١٩٧٢٩) حَلَّكُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ الْحُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَدُّتُمْ بِالسِّهَامِ فِى أَسُواقِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ فِى مَسَاجِدِهِمْ فَأَمْسِكُوا بِالْأَنْصَالِ لَا تَجْرَحُوا بِهَا أَحَدًّا [راجع: ١٩٧١٧].

(۱۹۷۲۹) حفزت عبداللہ بن قیس بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیقائیے نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور باز اروں میں جایا کرواور تنہارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو ،کہیں ایسانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اور تم کسی کواؤیت پہنچاؤ یا زخمی کردو ۔۔

( .١٩٧٣ ) حَدَّلُنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعُتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِى مُوسَى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [صححه الحاكم في ((السندرك)) ١/٠٥، قال شعيب: حسن].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بناتش مروی ہے کہ نی مایشانے ارشاد فرمایا جو مخص کو نیوں کے ساتھ کھیلا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نا فرمانی کرتا ہے۔

( ١٩٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا عَبُدُاللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِيَمِينِهِ وَذَهَبًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِى وَحُرَّمَ عَلَى ذُكُورِهَا (احرحه عبدالرزاق (١٩٩٣٠). قال شعب: صحيح بشواهده]. [انظر: ١٩٧٣٦ ١ ١٩٧٣٦). (۱۹۷۳) حضرت ابوموی پڑھڑنے مروی ہے کہ نبی طینہ نے ایک مرتبہ فر مایا کہ سونا اور رئیٹم دونوں میری امت کی عورتوں کے لئے طلال اور مردوں کے لئے ترام ہیں۔

( ١٩٧٣٢ ) حَدَّقَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّقَنَا مَعْمَرٌ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُجِلَّ اللَّقَبُ وَالْحَرِيرُ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي وَحُرُّمَ عَلَى ذُكُورِهَا [مكرر ما قبله].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی جنگذے مروی ہے کہ نبی مطابیانے ایک مرتبدا ہے وائیں ہاتھ جس ریشم اور بائیں ہاتھ جس سونا بلند کیااور فرمایا بیددونوں میری امت کی عورتوں کے لئے طلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُيْرٍ عَنْ حِظَانَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْمَاشَقِرِيَّ صَلَّى بِآصُحَابِهِ صَلَّاةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاثَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِنظر: فَبَيْنَ لَنَا سُنَتَنَا وَعَلَّمَنَا صَلَاثَنَا فَقَالَ إِذَا صَلَيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَكُمْ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِنظر:

(۱۹۷۳) ایک مرتبه حضرت ابوموی اشعری ڈناٹنزنے اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، پھراکی صدیث ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہا کی سرتبہ نی پلیٹا نے ہمیں خطبہ دیا اورسنق کی وضاحت کرتے ہوئے ہمیں نماز کا طریقتہ سکھایا ،اورفر مایا جب تم نماز پڑھوتو اپنی مفیں سیدھی کرلیا کرو ،اورتم میں سے ایک آ دمی کوامام بن جانا جا ہے ۔۔۔۔۔ پھرانہوں نے کھل حدیث ذکر کی (جو ۱۹۸۹۹ پر آیا جا ہتی ہے )

( ١٩٧٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ الْحَبَرَنَا النَّوْرِئُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِئُ قَالَ بَعَيْنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْرَضِ قَوْمِى فَلَمَّا حَصْرَ الْحَجُّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ نَاذِلُ بِالْلَهْطِحِ فَقَالَ لِي بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَبُدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ كَلِيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي مَعْمَلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى مَعْمَلِتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَى الْحَسَنَتَ ثُمَّ قَالَ هُلُ سُفْتَ عَدْيًا فَقَلْتُ مَا فَعَلْتُ وَشَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَنْتِ ثُمَّ قَالَ هَلَ سُفْتَ عَدْيًا فَقَلْتُ مَا فَعَلْتُ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَسَيْقِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ عَلَى عَنْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ فَعَ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَنْهُ فَيْ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ فَعَلَى عَنْهُ فَعَ وَسَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ فَعَلَى عَنْهُ وَسَلَّمَ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْهُ الْمُنْسِلِ شَيْعُلُ الْمُعْتَى النَّاسُ مَنْ كُنَا الْعَنَاسُ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَا فَعَيْمُ وَسَلَمَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَي وَالْمَالُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَيَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ اللَّهُ عَلَى الْمَنَاسِكِ شَيْعًا فَا الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَي الْمُنْسِلِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ فَي وَاللَّهُ عَلَى الْمُنْسَلُمُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَادِهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُؤْمِنِينَ قَادِهُ مَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ فَا وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَالِهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُونِ فَالَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قَادُهُ الْم

عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلُ آخُدَفْتَ فِي الْمَنَاسِكِ شَيْنًا قَالَ نَعَمُ أَنْ نَأْخُذَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالتَّمَامِ وَأَنْ نَأْخُذَ بِسُنَّةِ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْلِلُ حَتَّى نَحَرَ الْهَذْيَ [صححه البحارى (٩ ٥ ٥ ١)، ومسلم (٢٢١)]. [انظر: ٩٧٧٢ ، ١٩٧٧٢ ].

(۱۹۷۳) حفرت ابوموکی ٹائٹ سے مروی ہے کہ نی طائیا نے جھے اپن تو م کے علاقے یں بھیج دیا، جب ج کاموسم قریب آیا تو نی طائیا ہے جھے اپن تو م کے علاقے یں بھیج دیا، جب جی کاموسم قریب آیا تو بی طائیا ابلح میں پڑاؤ نی طائیا ہے میں نے ہی جہ سے بو چھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام بائد ہا؟ میں نے عرض کیا "لبیك بعج کے ہوئے تھے، جھے سے بو چھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام بائد ہا کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہا کہ حج دسول الله سُکا اُنٹا کہ کہ کر، نی طائیا نے قرمایا بہت اچھا، یہ بناؤ کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں، نی طائیا نے فرمایا جا کہ بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سی کرو، اور طال ہوجاؤ۔

چنانچیس چلا گیااور نی طینا کے تعم کے مطابق کرلیا، پھرائی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے 'وقطی'' سے بھرا می مردھویا، اور میرے مرکی جو کیں دیکھیں، پھریش نے آٹھ ذی النج کوج کا احرام با ندھ لیا، بیس نبی طینا کے وصال تک لوگوں کو بھی فتوئی دیتا رہا جس کا نبی طینا نے جھے تھم دیا تھا، حضرت صدیق اکبر ٹاٹٹو کے زیانے بیس بھی بھی میں صورت حال رہی، جب حضرت مر ٹاٹٹو کا زیانہ آیا تو ایک دن میں جمراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا، اورلوگوں کو بھی مسئلہ بتا رہا تھا جس کا نبی طینا نے جھے تھم دیا تھا، کہ اپنے ایک ایک آیک آ وی آیا اور سرگوئی میں جھے سے کہنے لگا کہ بیٹو کی دینے جی جلدی سے کام مت لیج ، کو تکہ امیر المؤمنین نے مناسک جے کے حوالے سے بھی شادی ہے جی ۔

یس نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جج کے حوالے سے کوئی فتو کی دیا ہو، وہ انظار کرے کیونکہ امیرالمؤمنین آ نے والے ہیں، آپ ان بی کی افتداء کریں، پھر جب حضرت عمر نفتن آ ئے تو ہیں نے ان سے پوچھا اے امیرالمؤمنین! کیا مناسک جج کے حوالے سے آپ نے بچھ نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اگرہم کتاب اللہ کے ہیں قوہ ہیں اتمام کا تھم و بی ہے اوراگر نی طین کی صنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔
لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم و بی ہے اوراگر نی طین کی صنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام ہیں کھولاتھا۔
(۱۹۷۳۵) حَدِّثَ وَ کِیعَ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ قَیْسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آبِی اَیُّوبَ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ اُمَانَانِ کَانَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ رُفِعَ آحَدُهُمَا وَ بَقِی اللّهَ مُعَلِّمَ اللّهُ لِیُعَدِّبَهُمْ وَالْتُ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَدِّبَهُمْ وَالْتُ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ لِیُعَدِّبَهُمْ وَالْتُ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَمُهُمُ وَالْنَتَ فِیهِمْ وَمَا کَانَ اللّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَمُهُمُوونَ وَ الْانِعَالَ: ۲۲]. [انظر: ۱۹۸۳]

(۱۹۷۳۵) حضرت ابوموی بیگٹا سے مروی ہے کہ نبی الیا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی، جن میں ہے ایک اٹھ پھی ہے اور دوسری باتی ہے، ① اللہ تعالی انہیں آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں دے گا ۞ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

( ١٩٧٣٠) حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ يَعْنِي الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آهُلِ الْبَصْرَةِ

عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَاللَّحَبُ وَحُرُّمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راجع: ١٩٧٣١].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بھٹنا ہے مروی ہے کہ نبی مالیا نے ایک مرتبہ اپنے وائیں ہاتھ میں ریٹم اور بائیں ہاتھ میں سونا بلند کیا اور قرمایا بیدونوں میری امت کی مورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٧٣٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ آخُبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ آخِيهِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِى قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مَعِي مِنْ قَوْمِي قَالَ فَآتَيْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ وَتَكُلَّمَا فَجَمَلًا

يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَتَعَيَّرَ وَجُهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ رُئِي فِي وَجُهِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ إِنَّ أَخُونَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر:

وَسَلَّمَ إِنَّ آخُونَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطُلُبُهُ فَعَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ [انظر:

(۱۹۷۳) حضزت ابوموی نظفظ سے مروی ہے کہ بمر سے ساتھ میری قوم کے دوآ دمی بھی آئے تھے، ہم لوگ نبی ملینہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی حہدہ طلب کیا جس پر نبی ملینا کے چیرہ مبارک کا رنگ بدل گیا ، اور فر مایا میر ہے نز دیکے تم میں سب سے بڑا خائن وہ ہے جو کسی عمد ہے کا طلب گار ہوتا ہے ، لہٰذاتم دونوں تعنوی کو لا زم پکڑواور نبی ملینہ نے ان سے کوئی خدمت نہیں لی۔

(۱۹۷۲۸) حَدَّنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ الْحُبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَادَةَ عَنْ آبِي عُنْمَانَ النَّهِدِى عَنْ آبِي مُوسَى الْاَشْعَرِى قَالَ كُنتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَسِبْتُهُ قَالَ فِي حَائِطٍ فَجَاءَ رَجُلٌّ فَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْحُلُ وَآبَشِرُ بِالْجَنَّةِ فَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقُلْتُ ادْحُلُ وَآبَشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخِرٌ فَسَلَمَ فَقَالَ اثْدَنْ لَهُ وَبَشُرهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ ثُمَّ جَاءَ آخِرٌ فَسَلَمَ فَقَالَ اثْدَنْ لَهُ وَبَشُرهُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى عَلْمَ فَقُلْتُ ادْحُلُ وَآبُشِرُ بِالْجَنَّةِ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ فَمَا زَالَ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَى جَلَسَ وَحِيلَ مَعْمَلُ الْمُعَلِّقِ فَالَ الْمُعَلِّقِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ فَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ فَلَى اللَّهُ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ فَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ الْمُلْفَتُ فَإِذَا هُو عَمْلُ اللَّهُ عَا وَالْمَالُولُ اللَّهُمُ صَبُوا حَتَى جَلَسَ وصحه عُمْمَانُ فَقُلْتُ ادْحُلُ وَآبُشِرُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوى شَدِيدَةٍ فَالَ اللَّهُمَ صَبُوا حَتَى جَلَسَ وصحه البحارى (٢٩٩٥)، ومسلم (٢٤٠٢)، وابن حبان (١٩١١). [انظر: ١٩٨٧) اللَّهُمَ صَبُوا حَتَى جَلَسَ السَالِهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامَ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ا

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی فائل سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی ملیا کے ساتھ کسی باغ میں تھا، ایک آ دی آیا اور اس نے سلام کیا، نی ملیا نے بی فائل سے اور اس نے سلام کیا، نی ملیا نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو، میں کمیا تو وہ حضرت ابو برصدی فائل تھے، میں سنا دو، میں کمیا تو وہ حضرت ابو برصدی فائل تھے، موسلسل اللہ کی تعریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر میں نے ان سے کہا کہ اندر تشریف کرتے ہوئے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، پھر دومرا آدی آیا، اس نے بھی سلام کیا، نی ملیا ان فرمایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری دے دو، میں کمیا تو وہ

(۱۹۷۳) حفرت ابوسعید خدری بی تؤندے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابوموی اشعری بی تؤند نے حضرت بحر بی تؤند کو تین مرتب سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس چلے محتے ، حفرت بمر بی تؤند نے ان کے پیچھے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے محتے؟ انہوں نے فرمایا کہ بی سنے نبی ملیکھا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جب تم بیں سے کوئی فخص تین مرتبہ سلام کر چکے اور اسے جواب نہ سلے تو اسے واپس لوٹ جاتا جا ہے ۔

( ١٩٧١ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعُمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى الْكَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (راحع: ١٩٧٣٣).

(۱۹۷۳) حفرت ابوموی تُنْ تَنْ سے مروی ہے کہ بی ملیہ نے فر مایا امانت دار فزانی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تھم دیا جائے، دہ اسے عمل، پورااوردل کی خوشی کے ساتھ اداکرو ہے، تا کہ صدقہ کرنے والوں نے جسے دینے کا تھم دیا ہے، اس تک وہ چیز پہنی جائے۔ (۱۹۷۱۲) حَدَّفَ فَا مَرُّوَانُ مِنْ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِ فَى ٱخْدَرَا ثَابِتُ مِنْ عُمَارَةَ الْحَدَفِيْ عَنْ عُنْهُم بِنِ قَيْسِ عَنِ الْأَشْعَرِ فَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّ عَيْنِ زَانِيَةٌ [صححه ابن حبان (٤٢٤)، وابن خزيمة: (١٦٨١). ووثق الهيشمي رحاله وقال الآلباني: حسن (الترمذي:٢٧٨٦) قال شعيب: اسناده حيد (انظر: ١٩٨٨، ١٩٨٨). (١٩٤٣) حضرت ايوموکُ الآفاے مروی ہے کہ تِی الِیُّا نے فرما یا ہرآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٧١٣ ) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَوِ بْنِ بُرُقَانَ عَنْ قَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ الْحَتَّصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ أَحَدُهُمَا مِنْ أَهْلِ حَضْرَمَوْتَ قَالَ فَجَعَلَ يَمِينَ أَخُدِهِمَا قَالَ فَصَيْحَ الْآخِرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ الْحَدِهِمَا قَالَ فَصَيْحَ الْآخِرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ الْحَدِهِمَا قَالَ فَصَيْحَ الْآخِرُ وَقَالَ إِنَّهُ إِذًا يَذْهَبُ بِأَرْضِي فَقَالَ إِنْ هُوَ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْمًا كَانَ مِمَّنْ لَا يَنْظُرُ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَوَذَهَا إِاحْرِهِمَ عبد بن حبد اللّهُ عَزْ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُوْكِيهِ وَلَهُ عَذَابٌ آلِيمٌ قَالَ وَوَرِعَ الْآخَرُ فَوَدَهَا إِاحْرِهِ عبد بن حبد (٣٨٥) قال الهيشي: اسناده حسن. قال شعب: اسناده صحبح ﴾.

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی بی فی نی شندے مروی ہے کہ نبی مایٹا کے سامنے دوآ دمی ایک زمین کا مقدمہ لے کرآئے ، جن میں سے
ایک کا تعلق حضر موت سے تھا، نبی ملیٹا نے دوسر ہے کوشم اٹھانے کا کہددیا، دوسر افریق بیس کر چیج پڑا اور کہنے لگا کہ اس طرح تو
بیمیری زمین لے جائے گا، نبی ملیٹا نے فرمایا اگر بیشم کھا کرظلما اسے اپنی ملیت میں لے لیتا ہے تو بیان لوگوں میں ہے ہوگا
جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالی دیکھے گا اور نہ ہی اس کا تزکید کرے گا اور اس کے لئے دردنا ک عذاب ہوگا، پھر دوسر مے خص کو
تقویل کی ترغیب دی تو اس نے وہ زمین داپس کردی۔

( ١٩٧٤٤ ) حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورٍ أُمَّتِى وَحِلَّ لِإِنَاثِهِمُ إِقَالَ النرمذى: حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح النرمذى: ١٧٢٠ النسائي: ١٦١/٨ و ١٩٠). قال شعيب، صحيح بشواهده وهذا اسناد [انظر: ١٩٨٧٩].

(۱۹۷۳) حضرت ایوموی بی نیم و می ہے کہ بی ماییا نے فر مایا سونا اور رکیٹم یے دونوں میری است کی عورتوں کے لئے حلال اور مردوں کے لئے حرام ہیں ۔

( ١٩٧٤٥ ) حَدَّثُنَا وَكِيعٌ حَدَّثُنَا يُونُسُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ أَبِي بُرُدَةً عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتُ فَقَدُ أَذِنَتْ وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكُرَهُ [صححه ابن حبان ( ٤٠٨٥)، والحاكم ( ٢١٦٦/٢ ). قال شعب: صحيح لغبره. وهذا اسناد حسن}. إانظر: ١٩٨٩١ ) ١٩٩٢٤ .

(۱۹۷۳۵) حفرت ابوموی بھٹھ سے مروی ہے کہ نبی میٹھ نے ارشاد فر مایا بالنے ٹڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گ، اگروہ خاموش رہےتو کو یااس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجور نہ کیا جائے۔ (۱۹۷۱۶) حَدَّفَنَا وَ کِیعٌ وَعَبُدُ اِلْوَحْمَنِ عَنْ سُفْیانَ عَنْ مَنْصُودٍ عَنْ آبِی وَائِلِ عَنْ آبِی مُوسَی قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱطْعِمُوا الْجَائِعَ وَفُكُوا الْعَانِيَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ قَالَ قَالَ عَبُدُ الرَّحْمَنِ الْمَرْضَى [انظر: ١٩٨٧٤]. [صححه البحارى (٣٧٣ه)، وابن حبان (٣٣٢٤)].

(۱۹۷۳) حضرت ابوموی جنگؤے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاؤفر مایا مجوے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چیٹرایا کرواور بھاروں کی عمیادت کیا کرو۔

( ۱۹۷۱۷ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ آبِي بُرُدَةَ عَنْ آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ [صححه ابن حبان (۲۷۰۷)، والحاكم (۲/۷۰). فال الألباني: صحيح (ابو داود: ۲۰۸۵، ابن ماحة: ۱۸۸۱، الترمذي: ۱۱۱۱). إانظر: ۱۹۹۸، ۱۹۹۷، ۱۹۸۸.

(۷۷ معرت ابوموی فائد سے مروی ہے کہ نبی نے ارشادفر مایاول کے بغیر نکاح نبیس ہوتا۔

(١٩٧٤٨) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرِّمِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ دَجَاجًا إِنْظر: ١٩٨٢، ١٩٨٨، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٧، ١٩٨٧،

(١٩٤٣٨) حضرت ابوموى جائزت مروى ب كديس نے نبى عليد كومرغى كھاتے ہوئے و يكھا ہے۔

(١٩٧٤٩) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفَيَانَ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِى الْآخُولَ عَنْ آبِى عُنْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَآشُرَفُنَا عَلَى وَادٍ فَذَكَرَ مِنْ هَوْلِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَكُثُرُونَ وَيُهَلِّلُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى ٱنْفُسِكُمْ وَرَفَعُوا آصُواتَهُمْ فَقَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا عَدْعُونَ آصَمَّ وَلَا عَائِمًا إِنَّهُ مَعَكُمُ [انظر: ١٩٨٨٥، ١٩٨٠٤، ١٩٨٠ه، ١٩٨٠ه، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٨، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩٨٥،

(۱۹۷۳) حفرت ابوموکی نفات سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی افیاں کے ماتھ کی سفر میں ہے ،ہم ایک واوی پر چڑ ہے ،
انہوں نے اس کی ہوانا کی بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگ تجبیر وہلیل کہنے گئے ، نی افیاں نے فرمایا لوگو! اپنے ساتھ نری کرو،
کیونکہ لوگوں نے آ وازیں بلند کرد کی تھی ، لوگو! تم کسی بہرے یا نائب خدا کونیس بکارر ہے ، وہ برلی تنہارے ساتھ ہے۔
( ۱۹۷۵) حَدَّفَنَا وَرَحِعٌ حَدَّفَنَا أَسَاعَةُ بُنُ زَیْدٍ حَدِّفَنَا سَعِیدُ بُنُ آبی ھِنْدٍ عَنْ آبی مُوسَی قال قال وَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَةُ إِقال الألبانی: حسن (ابو داود: ۹۳۸ ؛ ابن ماحة:
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ لَعِبَ بِالنّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَةُ إِقال الألبانی: حسن (ابو داود: ۹۳۸ ؛ ابن ماحة:

(۱۹۷۵۰) حضرت ابوموی کانت سے مردی ہے کہ نبی مایا ہے ارشاد فرمایا جو محض فردشیر (باروٹانی) کے ساتھ کھیلا ہے، وواللہ اوراس کے رسول کی تا فرمانی کرتا ہے۔ ( ١٩٧٥١ ) حَدَّثَنَا عَنَّابٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ آخُبَرَنَا أُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بُنُ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَفِيلٍ فِيمَا آغُلَمُ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [مكرر ما فبله].

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بڑاٹھ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشا دفر مایا جو مخص نرر دشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلتا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔

(١٩٧٥٢) حَذَّقَنَا وَكِيعٌ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُمَلَ مِنْ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنْ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ الْمَرَّاةُ فِوْعَوْنَ وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضُلِ القَّرِيدِ عَلَى سَانِرِ الطَّعَامِ اصححه البحارى (٢٤١١). ومسلم (٢٤٣١)، وابن حبان (٢١١٤) وانظر: ١٩٩٠٤).

(۱۹۷۵۲) حضرت ابوموی بین تنزیب مروی ہے کہ نبی میٹیا نے ارشاد فر مایا مردوں میں سے کامل افراد تو بہت گذر ہے ہیں،لیکن عور توں میں کامل عور تیں صرف حضرت آسیہ بیٹی ''جوفرعون کی بیوی تھیں'' اور حضرت مریم بیٹیا بی گذری ہیں اور تمام عور توں پر عائشہ بیٹی کی فضیلت ایس ہے جیسے تمام کھانوں پرٹر ید کوفضیلت حاصل ہے۔

(۱۹۷۵) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ آبِي بُودَةَ عَنْ آبِي مُوسَى آنَ آسُمَاءَ لَمَّا فَدِمَ فَقَالَ لَهُمَّ الْفَهِمَّ الْفَوْمُ النَّمُ لُولًا آنَكُمُ سَبَقُتُمْ بِالْهِجُرَةِ فَقَالَتْ هِي لِعُمْ وَكُنْمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْمُ الْفَوْمُ النَّمُ لُولًا آنَكُم سَبَقُتُم بِالْهِجُرَةِ فَقَالَتْ هِي لِعُمْ وَكُنْمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعْمُ وَلَوْلَ النَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ لَكُمُ الْهِجُرَةُ مُولِيَ لِلنَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ لَكُمُ الْهِجُرَةُ مُولِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ لَكُمُ الْهِجُرَةُ مُولَّيَنِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُ لَكُمُ الْهِجُرَةُ مُولِيَنِي هِجُورَكُمُ إِلَى الْعَجْرَبُكُمْ إِلَى الْعَبْسَةِ اصححه الحاكم (۲۱۲۲). قال شعب: اسناده صحبح! [انظ: ۱۹۹۰]. الْمُعْدِينَةِ وَهِجُرَنَكُمْ إِلَى الْحَبْشَةِ اصححه الحاكم (۲۱۲۲). قال شعب: اسناده صحبح! [انظ: ۱۹۹۰]. عفرت الإمول عَرْدَتُ الإمراء عرفي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ الْمُسْعَرِقِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ الْمَعْدَةُ عَنْ الْمَعْدُولُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَمْدُولُ عَلَى الْعَمْدُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَلُولُ الْمَالُولُ وَالْمُ الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُسْعَلِ فِي الْعَلْمُ وَلَى الْعَلَمُ وَلَى الْمَالُولُ الْمَلْمُ وَلَى الْمَلْمُ وَلَى الْمُسْعَلِ فِي عَنْ الْمُسْعَلِ فِي عَنْ الْمُسْعَلُ فِي عَنْ الْمَسْعُودِ فَى عَنْ عَمْرُولُ مِنْ عَمْرُولُ الْمُسْعُودِ فَى عَمْرُولُ الْمَالُولُ الْمُسْعُودِ فَى عَنْ الْمُسْعِودَ فَى الْمَسْعُودِ فَى عَمْرُولُ الْمُسْعُودِ فَى عَمْرُولُ الْمُسْعُودِ فَى عَمْرُولُ الْمُسْعُودِ فَى عَمْرُولُ الْمُ الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُسْعُودُ فَى عَمْرُولُ الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُلْلُلُهُ الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُسْعُودُ فَى الْمُسْعُودُ فَى الْمُسْعُودُ فَى الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُسْعُودُ وَالْمُ الْمُسْعُودُ الْمُولُ الْمُسْعُودُ الْمُولُ الْمُسْعُودُ الْمُسْعُودُ الْمُسْعُودُ الْمُسْعُودُ الْمُسْعُودُ

مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ ٱلسَّمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظْنَا فَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَآخُمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ إِنْظَرَ: ١٩٨٥. مُحَمَّدٌ وَآخُمَدُ وَالْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ قَالَ يَزِيدُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ إِنْظَرَ: ١٩٨٥. وابن حبان (١٣١٤).

(۱۹۷۵۳) حضرت ابوموی نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مایشائے جمیں اپنے کچھا یسے نام بتائے جوجمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تھے، چنا نچے فرمایا کہ میں محد ہوں ،احمد مقعی ، حاشراور نبی الرحمة ہوں بِنَاکَیْنِظِر

( ١٩٧٥٥ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُعْمَشِ عَنْ آبِي وَائِلٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ آحَبَ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبَ (راجع: ٥ ١٩٧٢).

(١٩٧٥٥) حفرت الاموى في تن فن عمروى بكرايك آدى في كا خدمت على حاضر بوااور بيسوال بوجها كرا كركونى آدى كى قوم عدمت على حاضر بوااور بيسوال بوجها كرا كركونى آدى كى قوم عدمت على حاضر بوااور بيسوال بوجها كرا كركونى آدى كى توسي كرتا ب مع بين التي تعلق المنان الله يحدّ التي تعلق المنان الله عن أبي موسى قال قال رَسُولُ (١٩٧٥٠) حَدَّفَنَا وَ يَحِيعٌ حَدَّفَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى اذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللّهِ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشُولُ بِهِ وَهُو يَرُزُقُهُمْ وصححه البحارى (٧٣٧٨)، وابن حبان (١٤٢). [انظر: ١٩٨١٨، ١٩٨١، [١٩٨٦].

(۱۹۷۵) حضرت ابومویٰ ٹاٹٹناسے مروی ہے کہ نبی مائیلائے فرمایا کسی تکلیف دہ بات کوئن کرانٹہ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تخمبرایا جا تا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں رز ق دیتا ہے۔

( ١٩٧٥٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زِيَادِ بُنِ عِلَاقَةَ عَنْ رَجُلِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِى بِالطَّفْنِ وَالطَّاعُونِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الطَّفْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ وَخُزُ ٱعْدَائِكُمْ مِنْ الْمِنْ وَفِي كُلِّ شُهِدَاءُ [انظر: ١٩٩٨١].

(۱۹۷۵۷) حضرت ابوموی ڈی ٹیٹ سے مروی ہے کہ نبی مایٹی نے ارشاد فر مایا میری امت'' طعن اور طاعون' سے فنا م ہوگی ،کس نے پوچھایا رسول اللہ اِطعن کامعنی تو ہم نے مجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا ) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی ملیٹی نے فر مایا تہارے وشمن جنات کے کچو کے ،اور دونو ل صورتوں میں شہادت ہے۔

(۱۹۷۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَابُنُ جَعْفَرٍ آخَبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يُحَدُّثُ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مُسَى الْأَشْعَرِى قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةً يُحَدُّثُ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النّهَادِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَادِ لِيَتُوبَ مُسَىءُ النّهَادِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَادِ لِيَتُوبَ مُسَىءُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النّهَادِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنّهَادِ لِيَتُوبَ مُسَىءُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشّهُ مُن مَغْوِبِهَا (صححه مسلم (۲۷۵) وابن حباد (۲۲٦) [[انظر: ۱۹۸۵] مُسَىءُ اللّهُ لِي تَعْرَبُ اللّهُ مُعْمِيلًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشّهُ مُن مُغْوِبِهَا (صححه مسلم (۲۷۵) وابن حباد (۲۲٦) [[انظر: ۱۹۸۵] عن اللّهُ مُن مُغْوِبِهَا إلى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ون میں مناہ کرنے والا توبہ کرلے اورون میں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تا کدرات میں مناہ کرنے والا توبہ کرلے، بیسلسله اس وقت تک چالارے کا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

(١٩٧٥٩) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ وَابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ آبِي عُبَيْدَةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِضُ الْقِيسُطُ وَيَرُفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ إِسَالَتُها وَسَحمه مسلم (١٩٧١)].[انظر: يَخْفِضُ الْقِيسُطُ وَيَرُفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ مِاللَّيْلِ إِسْلَامً إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّيْلِ إِسْلَامً وَيَرْفَعُهُ يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهُارِ مِاللَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ فَالِهُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمْلُ اللَّهُ إِلَيْهِ عَمْلُ الْمُ

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی بھٹٹا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹا ہمارے درمیان کھڑے ہوئے ادر چار باتیں بیان فرمائیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو فیندنہیں آتی اور نہ ہی فیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جمکاتے اور اونچا کرتے ہیں، رات کے اعمال ، دن کے دقت اور دن کے اعمال رات کے دقت ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔

(١٩٧٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ الْوَاثِتَ إِنْ لَمْ يَجِدُ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ لَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ الْعَرَاثِيةِ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوتَ قَالَ آرَائِتَ إِنْ لَمْ يَشْعَلُ قَالَ يَأْمُنُ بِالْحَيْرِ آوْ بِالْحَيْرِ آوْ بِالْحَدِٰ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعُ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ يُعْسِلُ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ [صححه الحارى (١٠٤٥). إلى الطر: ١٩٩٢). [انظر: ١٩٩٢].

(۱۹۷ عرب) دعنرت ابوموی بی فی شخص مروی ہے کہ نی طینا نے ارشاد فر مایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا واجب ہے ہمی نے بوجھا یہ بتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہوتو؟ نی طینا نے فر مایا ہے ہاتھ سے محنت کرے ، اپنا بھی فائدہ کرے اور صدقہ بھی کرے ، سائل سائل نے بوچھا یہ بتا ہے کہ اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہوتو؟ نی طینا نے فر مایا کسی ضرورت مند، فریا دی کی مدد کر دے ، سائل نے بوچھا اگر کہ بھی نہ کر سکے تو؟ نی طینا نے بر بھا اگر کوئی محف یہ بھی نہ کر سکے تو؟ نی طینا اس کے لئے بی صدفہ ہے۔
نے فر مایا بھر کسی کو تکلیف بینجانے ہے اسینے آپ کوروک کر دیکے ، اس کے لئے بی صدفہ ہے۔

(١٩٧١) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّخْمَنِ عَنُ سُفُيَانَ عَنُ صَالِحِ النَّوْرِيِّ عَنِ الشَّغِيلِيِّ عَنُ آبِي بُرُدَةً عَنُ آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتُ لَهُ آمَةً فَعَلَّمَهَا فَاحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَآذَبَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآغَتَهَهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتُهَا فَاحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتَهَا وَآخَتُهَا فَلَدُ آجُوانِ وَعَبُدُّ آخُوانِ وَحَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ مِنْ آهُلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ فَتَوْرَجُهَا فَلَهُ آجُوانِ وَعَدُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ آجُوانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٩٥١)، وابن عبد من وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ آجُوانِ [صححه البحارى (٩٧)، ومسلم (١٩٥١)، وابن حبان (٢٢٧)]. وانظر: ١٩٧٦، ١٩٨٣، ١٩٨٣، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ١٩٩٤، ١٩٩٩).

(١٩٤٦) حَصرت ابوموی فائن اسمروی ہے کہ بی مایا اس اوفر مایا جس محض کے یاس کوئی باندی مو،اوروہ اے عمد اتعلیم

د لائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراہے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواہے دہراا جر ملے گا ، ای طرح وہ غلام جواہے اللہ کاحق بھی ادا کرتا ہواور اپنے آتا کاحق بھی ادا کرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دی جوحضرت میسیٰ میڈیوں کی شریعت پر بھی ایمان لایا ہوا در محد مُلَّاتِّمُ کُلُ شریعت پر بھی ایمان لایا ہو، اسے بھی دہراا جرسلے گا۔

( ١٩٧٦٢ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُاعْمَشِ عَنْ آبِى وَانِلٍ عَنْ آبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ آحَبٌ إِداحِع: ١٩٧٧ و].

(۱۹۷۲) حضرت ایوموی بی نیخت مروی ہے کہ تمی میٹیونے فر مایا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

(۱۹۷۱) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنِيعٌ بِالْآبْطَحِ فَقَالَ لِي اَحَجَجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَيمَ الْمَلْتُ قَالَ قُلْتُ نَتِيكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَي اَحْسَنْتَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ قُمَّ آتَيْتُ امْرَاةً مِنْ بَنِي قَيْسٍ فَقَلَتْ رَأْسِي ثُمَّ الْمَلْتُ بِالْحَجْ قَالَ فَكُنْتُ أَنْتِي بِهِ النَّاسَ حَتَّى كَانَ حِلَافَةُ عُمْرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَجُلْ بَا أَنِي اللَّهُ عَلَى مُوسَى آوُ بَا عَبُدَ اللّهِ بْنَ قَيْسٍ وُوَيْدَكَ بَعْضَ فُتْيَاكُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِى مَا آخُدَتَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّاسُ مَنْ كُنَّ الْفَيْنَاهُ فَتَيَا لَهُ لِيَتَالِهُ فَإِنَّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَامِ وَإِنْ نَاحُلُ فِي فَأَنَّ اللَّهُ عَلَوْ وَسَلَّمَ وَالْمَوْوقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ كِتَابَ اللَّهِ عَلَى يَامُونَ بِالنَّمَامِ وَإِنْ نَاحُدُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَ إِنْ نَاحُدُ لِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى مُ مَعِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَحِلَّ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى مُ مَعِلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى الْمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى مُعَلِي وَسَلَّمَ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى مَالَهُ مَلِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَغَ الْهَدُى وَسَلَمْ وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَعِلَ حَتَى بَلَعَ الْهَدُى وَسَلَمْ وَالْهُ وَمِينَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمْ يَعِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعُلُولُ الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَ

(۱۹۷ ۱۳) حضرت ابوموی ٹنائٹ مروی ہے کہ ہی بایش نے جھے اپنی توم کے علاقے میں بھیج دیا، جب تج کا موسم قریب آیا تو نی بایش تج کے لئے تشریف لے سے میں نے بھی تج کی سعادت حاصل کی ، میں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی بایش الطح میں پڑاؤ کے ہوئے تھے، جھے سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام یا ندھا؟ میں نے عرض کیا کہتے تی بیا فہ کا کیا فیکل النبی حسکی اللّه عَکیْه وَسَلّم کہ کر ، نبی بایش نے فر مایا بہت اچھا ، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانیس ، نبی بایش نے فرمایا جا کر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان می کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنا نچہ میں چلا میااور نی مائی کے سم کے مطابق کرلیا، پھرائی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا،اس نے د بخطمی ' سے میرا مردهویا ،اور میرے سرکی جو کیس دیکھیں، پھریں نے آٹھ ذی الجج کو تج کا احرام باندھ لیا، یس لوگوں کو یکی فتوی دیتار ہا، جب حضرت عمر پڑائڈ کا زمانہ آیا تو ایک دن میں ججراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا،اورلوگوں کو یک مسئلہ بتار ہاتھا جس کا نی مائی نے جھے تھم دیا تھا، کدا چانک ایک آ دی آیا اور سرگوشی میں جھے سے کہنے لگا کہ بیافتوی و بین جلدی سے کام مت کہنے ، کیونکہ امیر المؤمنين نے مناسك جج كے حوالے سے كچھ نے احكام جارى كيے ہيں۔

یں نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک نج کے حوالے سے کوئی فتوئی دیا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ امیرالمؤسنین آنے والے ہیں، آپ ان بی کی اقتداء کریں، پھر جب حضرت عمر بڑھٹندا ہے تو جس نے ان سے بو چھا اے امیرالمؤسنین! کیا مناسک تج کے حوالے سے آپ نے پھے نے احکام جاری کیے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اگرہم کماب اللہ کے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم وہی ہے اوراگر ہی میٹھ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ لیتے ہیں تو وہ ہمیں اتمام کا تھم وہی ہے اوراگر ہی میٹھ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔ (۱۹۷۶ء) حداثت مستحد نہ نُن جَعْفَرِ حَدَّتَنَا شُعْبَدُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْوَاهِيمَ عَنْ يَوْيدَ بُنِ آؤسِ عَنْ آبِی مُوسَی اللهُ اللهُ عَلْبُهِ وَسَلَمَ قَالَ اَعْبَدِ فَسَلَمَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلْبُهِ وَسَلَمَ قَالَ فَسَالُتُهَا فَقَالَتُ لُئِسَ مِنَّا مَنْ سَلَقَ وَحَلَقَ وَحَوَقَ [صححہ مسلم (۱۰۱۵)]. (انظر: ۱۹۷۵، ۱۹۷۵، ۱۹۸۶)

(۱۹۷ ۱۳۷) حضرت ابومویٰ بڑٹڑ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو ان کی ام دلدہ رونے گئی ، جب انہیں افاقہ ہوا تو اس سے فر مایا کیا تہ ہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی مائیلانے کیا فر مایا ہے؟ اس نے پوچھا کیا فر مایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخص ہم بٹس سے نہیں ہے جو واو بلاکرے ، بال نوسچا ورگریبان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٥ ) حَلَّاثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِي بِشُرٍ عَنُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنُ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِى مِنْ أُمَّتِى أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصُرَانِى فَلَمْ يُؤْمِنُ بِى لَمْ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ إصححه ابن حبان (٤٨٨٠). قال شعب: صحبح لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر: ١٩٧٩١].

(۱۹۷۷۵) حضرت ابومویٰ ٹٹاٹنڈے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشا دفر مایا جو محض میرے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہو دی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرایمان نہ لائے ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٦٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِي النَّيَّاحِ حَدَّثَنِي رَجُلٌ آسُودُ طُوِيلٌ قَالَ جَعَلَ آبُو النَّيَّاحِ يَنْعَتُهُ آنَهُ قَدِمَ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكُتَبَ إِلَى آبِي مُوسَى فَكْتَبَ إِلَيْهِ آبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنَو إِسُرَائِيلَ إِذَا بَالَ آحَدُهُمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِى فَمَالَ إِلَى دَمْثٍ فِي جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ كَانَ بَنُو إِسُرَائِيلَ إِذَا بَالَ آحَدُهُمْ فَالَ كَانَ بَنُو إِلِي يَتْبَعُهُ فَقَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَقَالَ إِذَا أَزَادَ آحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرُقَدُ لِبَوْيِهِ إِمَالَ الْالبَانِي: ضعيف (ابو داود: ٣). قال شعيب: صحيح لغيره دون آخره]. [انظر: ١٩٧٩ ١ ١٩٩٥ ].

(۱۹۷ ۱۹۱) ابوالتیاح ایک طویل سیاه فام آ دمی کے نقل کرتے ہیں که وہ حضرت این عماس ڈٹٹٹ کے ساتھ بھر ہ آیا ، انہوں نے حضرت ابوموی ڈٹٹٹ کو خط تکھا ، حضرت ابوموی ڈٹٹٹ کے نائیس جواب میں تکھا کہ نی مٹٹٹا ایک مرتبہ جارے تھے ، کہ ایک باغ کے پہلو ہیں نرم زمین کے قریب پہلے کر چیٹا ب کیا ، اور فرمایا بی اسرائیل میں جب کوئی فض چیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا چیٹا ب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو تینچی سے کاٹ دیا کرتا تھا ، اور فرمایا کہ جبتم میں سے کوئی فض چیٹا ب کا ارادہ کرے قواس کے جیٹا ب

لئے زم زمین عاش کرے۔

(١٩٧٧) حَدَّثَنَا بَهُزَّ حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِى بَكُرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَبُوَابَ الْجَنَّةِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ لَلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى آنَتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْوَرَا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْغِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَوْرًا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْغِهِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ الْوَرًا عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْغِهِ فَطَورَبَ بِهِ حَتَى قُبُلُ [صححه مسلم (١٩٠١) وابن حبان (٢٠١٧)، والحاك (٢٠٠٢) وقال الترمذي: صحيح غريب]. [انظر: ١٩٩١].

(۱۹۷۷) ابو بحر بن عبداللہ کہتے ہیں کدا یک مرتبہ دشمن کے تشکر کے سامنے میں نے اپ والد کو یہ کہتے ہوئے ساکہ میں نے فی طیا اور کو یہ فی جائے ہیں ، یہ ن کرایک پراگندہ بیئت آدمی لوگوں فی طیا اور کہنے لگا اے ابو موئ اکیا یہ صدیت آپ نے نبی طیا سے خود کی ہے؟ انہوں نے فر مایا بال! وہ اپنے میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو موئ! کیا یہ صدیت آپ نے نبی طیا سے خود کی ہے؟ انہوں نے فر مایا بال! وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سمام کیا ، اپنی کو ارکی نیام تو ڈکر پھینکی اور کو ارکی کے اور اس شدت کے ساتھ والا کہ بالاً خرشہ یہ ہوگیا۔

( ١٩٧٦٨) حَدَّقَا عَفَّانُ حَدَّقَا شُعْبَةُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَوْسٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى أَبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأْلُوا عَنْ ذَلِكَ امْرَآتَهُ فَقَالَتْ مَنْ حَلَقَ آوُ حَرَقَ أَوُ سَلَقَ [راحع: ١٩٧٦٤].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی فائن کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو نوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا میں اس مخص سے بری ہوں جس سے نبی طائبا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے ، انہوں نے جواب دیا کہ وہنم جوداویلا کرے ، بال نوسے اور کر بیان جاک کرے۔

( ١٩٧٦٩) حَذَّكَ عَفَّانُ حَذَّكَ شُعْبَةُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خَالِدٍ الْآَحْدَبِ عَنْ صَفُوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى آبِى مُوسَى فَبَكُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ إِنِّى آبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّنْ حَلَقَ آوْ خَرَقَ آوْ سَلَقَ [صححه مسلم (٤٠٤)، وابن حباد (٣١٥١). [انظر: ١٩٨٤، ١٩٨٤].

(۱۹۷۹) حضرت ابوسوی نگافٹ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوثی طاری ہوئی تو لوگ رونے تھے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فر مایا ہیں اس مخف سے بری ہوں جس سے نبی طائیہ بری ہیں ،لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے تھے ،انہوں نے جواب دیا کہ و وقف جو واویلا کرے ، بال نو ہے اور گریبان جاک کرے۔

( ،١٩٧٧ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَحَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ حَدَّثِنِي عَوْفٌ عَنْ زِيَادِ بْنِ مِخْرَاقٍ عَنْ آبِي

كِنَانَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ قَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى بَابِ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالَ وَأَخَذَ بِعِضَادَتَى الْبَابِ ثُمَّ قَالَ هَلْ فِى الْبَيْتِ إِلّا قُرَشِى قَالَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ عَيْرُ فَلَانِ ابْنِ أُخْتِنَا فَقَالَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا الْلَّمُو فِى قُرَيْشٍ مَا دَامُوا إِذَا السُتُوْجِمُوا رَحِمُوا وَإِذَا حَكُمُوا ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ قَالَ ثُمْ قَالَ إِنَّ هَذَا اللّهُ مَنْ اللّهِ وَالْعَلَى مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَفَنَةُ اللّهِ وَالْعَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللّهِ وَالْعَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللّهِ وَالْعَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَفْنَةُ اللّهِ وَالْعَلَامِكَةِ وَالنَّاسِ آجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ

(۱۹۷۷) حضرت ابوموی جائزے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی میں ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جہاں پھے قربی جمع تھے اور وروازے کے دونوں کواڑ پکڑ پوچھا کہ کیااس گھر میں قریشیوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کسی نے جواب دیا جارافلاں بھانجا ہے، نبی علیہ ان کے معانوں کا بھانجا ان بی میں شار ہوتا ہے بھر فر مایا حکومت قریش بی میں رہے گی جب تک ان سے رحم کی درخواست کی عائزہ وہ کہ کی جب تک ان سے رحم کی درخواست کی جائزہ وہ درخم کرتے دہیں، فیصلہ کریں تو انصاف کریں تقسیم کریں تو عدل سے کام لیس، جو خص ایسانہ کرے، اس پرائلہ کی ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کاکوئی فرض یا نفل قبول نہیں ہوگا۔

( ١٩٧٧) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنُ شَقِيقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ آبِى مُوسَى وَعَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ آبُو مُوسَى ٱلْمُ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّادٍ بَعَثَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَاجَةٍ فَآجُنَبُتُ فَلَمُ آجِدُ الْمَاءَ فَتَمَرَّغُتُ فِى الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّعُ الدَّابَّةُ ثُمَّ آتَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَوَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ وَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ لَمْ يُجِزُ الْمُعْمَشُ الْكُفَيْنِ (راحِع: ١٥٥٨).

(۱۹۷۷) شقیق بینید کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ معفرت ابوموی اشعری بینیڈ اور معفرت عبداللہ بن مسعود بینیڈ کے ساتھ بیضا ہوا تھا، معفرت ابوموی بیٹیڈ کہنے گئے کیا آپ نے معفرت عمار بیٹیڈ کی بید بات نہیں نی کہ ایک مرتبہ نبی میڈیٹ نے بھے کسی کام سے بھیجا، بھے پر دوران سفونسل واجب ہوگیا، بھے پانی نہیں ملاتو میں ای طرح مٹی میں لوث بوٹ ہوگیا جیسے چو پائے ہوتے ہیں، پھر میں نبی میڈیٹ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس واقعے کا بھی ذکر کیا، نبی میڈیٹ نے فرمایا کر تمہارے لیے تو صرف بھی کا فی تھا، بید کہدکر نبی میڈیٹ نے زمین پراپنا ہاتھ مارا، پھر دونوں ہاتھوں کو ایک دومرے پر ملااور چیرے پرسے کر لیا۔

(١٩٧٧٢) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعُمَشُ عَنْ شَقِيقِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَآيْتَ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً فَأَتَّى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [صححه البحاري (١٢٣)، ومسلم (١٩٠٤)، وابن حبان (٤٦٣١)]. [راجع: ١٩٧٢].

(۱۹۷۷) حضرت ابوموکی ناتشناہے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی طافیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے

کدایک آ دمی اینے آپ کو بہادر ٹابت کرنے کے لئے لاتا ہے، ایک آ دمی قو می غیرت کے جذب سے قال کرتا ہے اور ایک آ دمی ریا کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قال کرنے والاکون ہے؟ نبی مایندانے فر مایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے، وی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

( ١٩٧٧٣ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَخْيَى قَالَ آخْبَرَنِى آبُو بُرْدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَآمَرَهُمَا أَنْ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرْآنَ

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی ثلاث ہے مروی ہے کہ ٹی طیبائے حفرت معاذ بڑھڑا ورابوموی بڑھڑ کو یمن کی طرف بھیجا اور انہیں تھم دیا کہلوگوں کوقر آن سکھا کیں۔

( ١٩٧٧٤ ) حَدَّثُنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثُنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو بُوْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِالنَّبِلِ فِي مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسُوَاقِنَا فَلْيُمُسِكُ بِيَدِهِ عَلَى مَشَاقِصِهَا لَا يَغْقِرُ أَحَدُّا إراحِيَ: ١٩٧١٧ }.

(۱۹۷۷) حضرت عبداللہ بن قیس بڑگٹڈ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی مائیۃ نے فرمایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواورتمہارے پاس تیرہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کمیں ایبانہ ہو کہ وہ کسی کولگ جائے اورتم کسی کو اذبت پینچاؤیا زخمی کروو۔

(۱۹۷۷) حَكَثُنَا آبُو آخَمَدَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا آبُو بُرُدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ تَعَاهَدُوا هَذَا الْقُرْآنَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَهُوَ آشَدُ تَقَلُّنَا مِنْ آحَدِكُمْ مِنْ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِهِ قَالَ آبُو آخَمَدَ قُلْتُ لِبُرَيْدٍ هَذِهِ الْآحَادِيثُ الَّتِي حَدَّثَتَنِي عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَا أَقُولُ لَكَ [انظر: ۱۹۹۲]. [صححه البحاري (۵۰۳)، ومسلم (۷۹۱)].

(۱۹۷۷) حفرت ابوموی بڑائٹ سے مروی ہے کہ اس قر آن کی حفاظت کیا کرو، اس ذات کی تئم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، بیا پی رس چیٹر اگر بھاگ جانے والے اونٹ سے زیادہ تم میں سے کس کے سینے سے جلدی نکل جاتا ہے۔

( ١٩٧٧ ) حَكَّقَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدِيثَ آبِى حَرِيزٍ آنَّ آبَا بُرُدَةَ حَكَّقَةُ قَالَ آوْصَى آبُو مُوسَى حِينَ حَضَرَةُ الْمَوْتُ فَقَالَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ بِجِنَازَتِى فَآسُرِعُوا الْمَشْى وَلَا يَتَبِعُنِى مُجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِى بِنَاءً وَأَشْهِدُكُمُ آتَنِى مُجَمَّرٌ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى قَبْرِى بِنَاءً وَأُشْهِدُكُمُ آتَنِى بَرَىءً مِنْ كُلِّ مَالِقَةٍ آوْ سَالِقَةٍ آوْ خَارِقَةٍ قَالُوا آوَسَمِعْتَ فِيهِ شَيْنًا قَالَ نَعَمْ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ( ٢٠٤ ).

(۱۹۷۷) ابویردہ مینی کہتے ہیں کہا ہے مرض الوفات میں حضرت ابوموی ٹائٹنٹ وصیت کرتے ہوئے قرمایا جبتم لوگ میرے جنازے کو لے کرروانہ ہوتو تیزی ہے چلنا ، آنگیٹھی ساتھ لے کرنہ جانا ، میری قبر میں کوئی الی چیز نہ رکھنا جومیرے اور مٹی کے درمیان حائل ہو،میری قبر پر پھی تقبیر نہ کرنا ،اور میں تہیں گواہ بنا تا ہوں کہ میں ہراس مخص سے بری ہوں جو بال نو ہے ، واویلا کرے اور گریبان چاک کرے ،لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اس حوالے سے پھی من رکھا ہے؟ انہوں نے فر مایا ہاں! نی میں ہے۔

(۱۹۷۷) حَدَّثَنَا عَبُدُالرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ قَيْسِ بَنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بَنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ فَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْبُطْحَاءِ فَقَالَ بِمَ أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٢) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ (راحع: ١٩٧٤) اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ هَدْي قُلْتُ لَاقَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُووَةِ ثُمَّ حِلَ (راحع: ١٩٧٤) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلُ سُفْتَ مِنْ عَدْي قُلْتُ لَا قَالَ طُفْ مِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حِلَ (راحع: ١٩٧٤) مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهِ وَمِن اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَعْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمِي اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الل

(۱۹۷۷) حضرت ابومویٰ بڑھٹنے سے مروی ہے کہ نبی بڑیا نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے ،اتر ج کی ی ہے جس کا ذا نقد بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے ،اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، تھجور کی ی ہے جس کا ذا نقد تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ،اس گنہگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے ، ریحان کی ی ہے جس کا ذا نقد تو کڑوا ہوتا ہے لیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،اوراس فا جرکی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ،اندرائن کی بی ہے جس کا ذا نقد بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی ۔

(١٩٧٧) حَدَّنَا هَاشِمُ بِنُ الْقَاسِمِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبِ النَّمَّارِ قَالَ سَمِعْتُ مَسُرُوقَ بِنَ آوْسِ آوُ آوْسَ بُنَ مَسُرُوقٍ رَجُلًا مِنْ بَنِى يَرْبُوعٍ يُحَدِّثُ آنَةُ سَمِعَ آبَا مُوسَى الْآشُعَرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْآصَابِعُ صَوَاءٌ فَقُلْتُ لِغَالِبٍ عَشْرٌ عَشْرٌ فَقَالَ نَعَمُ [انظر: ١٩٧٨، ١٩٧٩، ١٩٧٩، ١٩٨٤٩، ١٩٨٤، و١٩٤٤، إن حبان (٦٠١٣) وقال الألباني: صحيح (ابو داود: ٥٩٥١) و٤٥٥١، ابن ماحة: ٢٦٥٤ النسالي: ٨/٨٥). قال شعيب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].

- (۱۹۷۷) حضرت ایوموکی بڑائٹ ہے مروی ہے کہ نبی مالیٹا نے فرمایا تمام انگلیاں برابرہوتی میں ( دیت کےحوالے ہے ) لیعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔
- ( ١٩٧٨ ) حَدَّثَنَا آبُو نُوحِ آخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي هِنْدٍ عَنْ آبِي مُوسَى الْمَشْقِرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَعِبَ بِالتَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ [راجع: ١٩٧٥].
- (۱۹۷۸) حضرت ابوموی باتن سے مروی ہے کہ نبی طائع نے ارشاد فر مایا جو مخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلنا ہے، وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتا ہے۔
- ( ١٩٧٨١ ) حَدَّثَنَا هَاشِمٌ بُنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَنُ الْحَسَنِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ وانظر: ١٩٩٤ }.
- (۱۹۷۸) حضرت ابوموی بڑھنا ہے مروی ہے کہ میں نے نبی طیٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈالا ہو،ا سے کھانے کے بعد وضوکیا کرو۔
- ( ١٩٧٨٢) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَفَّانُ فَالَا ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ فَالَ عَفَّانُ آخَبَرَنَا عَاصِمُ بُنُ بَهُدَلَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ آصْحَابُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ [انظر: ٢٢٣٧٦،١٩٨٤٧].
- (۱۹۷۸۲) حفرت ابوموکی ٹٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ تی ملیٹا کے محابہ ٹٹلٹٹ آ پٹٹاٹٹٹٹ کی مجہداشت کرتے تھے.....اور کمل حدیث ذکر کی (ملاحظہ سیجنے ،حدیث نمبر ۱۹۸۷)
- ( ١٩٧٨٣) حَدَّثَنَا آبُو آخُمَدَ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ عَنُ آبُوبَ عَنُ آبِي فِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ عَنْ آبِي مُوسَى آنَهُ جَاءَ رَجُلٌّ وَهُوَ يَأْكُلُ دَجَاجًا فَتَنَجَّى فَقَالَ إِنِّى حَلَفْتُ آنُ لَا آكُلَهُ إِنِّى رَآيَتُهُ يَأْكُلُ شَيْنًا فَذِرًا فَقَالَ اذْنَهُ فَقَدْ رَآيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَأْكُلُهُ [انظر: ١٩٧٤٨].
- (۱۹۷۸) حضرت ابوموی نزانشنے مروی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس وقت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ کیا اور کہنے لگا کہ میں نے تسم کھار کھی ہے کہ اسے نہیں کھاؤں گا کیونکہ میں مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ، دں ، انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ ، کیونکہ میں نے نبی طینا، کو اسے تناول فرماتے ہوئے دیکھا ہے۔
- ( ١٩٧٨٤ ) حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمَاعُمَشِ عَنُ آبِي وَائِلٍ عَنُ آبِي مُوسَى قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبُ [راجع: ١٩٧٢٥].
- (١٩٤٨) حفرت ابوموی علائل عمروی ب كدايك آدى ني كي خدمت من حاضر بوااور يسوال يو جها كدا كركوكي آدى كسي قوم

ے محبت کرتا ہے لیکن الن تک پہنے ٹیمیں یا تا تو کیا تھم ہے؟ نبی پینا نے فرما یا انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ( ۱۹۷۸۵ ) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ يَحْيَى بُنِ طَلْحَةَ عَنْ آبِى بُرُدَةَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِيَسْتَأْذِنْ آحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا فَلْبَرْجِعْ (صححه مسلم (٤٥١٢)).

(۱۹۷۸۵) حضرت ابومویٰ اشعری جائز ہے مروی ہے کہ میں نے نبی مدینا کو بیفر ماتے ہوئے ستا ہے تہہیں تین مرتبہ اجازت مانگنی چاہیے، مل جائے تو بہت اچھا اور اگرتم میں سے کوئی فخص نین مرتبہ اجازت طلب کر پچکے اور اسے جواب نہ ملے تو اسے واپس لوٹ جانا جائے۔

( ١٩٧٨٦) حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَالِبٍ عَنْ آوْسِ بُنِ مَسْرُوقِ أَوْ مَسْرُوقِ بُنِ آوُسِ الْيَرْبُوعِيِّ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءً قَالَ شُعْبَةُ قُلُتُ لَهُ عَشُرًا عَشُرًا قَالَ نَعَمُ (راحع: ١٩٧٧٩).

(۱۹۷۸) حضرت ابوموکی ڈیٹنڈ سے مروی ہے کہ تبی مائیسانے فر مایا تمام الگلیاں برابر ہوتی ہیں ( دیت کے حوالے ہے ) یعنی ہر انگلی کی دیت دس اونٹ ہے۔

(۱۹۷۸۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ حَدَّلَنِي غَيْلَانُ بُنُ جَرِيرٍ عَنُ آبِي بُرُدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَنُ آبِيهِ قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهُطٍ مِنُ الْأَشْعِرِيْيِنَ نَسْتَخْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا أَخْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِى مَا أَخْمِلُكُمْ عَلَيْهِ فَلَيْفَنَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَمَرَ لَنَا بِثَلَاثِ ذَوْدٍ غُرِّ اللَّرَى فَلَمَّا انْطَلَقُنَا قَالَ بَعْضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَخْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا أَىٰ حَتَّى بَعْضُنَا لِبَعْضِ آتَيْنَا وُ وَمَعُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَخْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَخْمِلُنَا ارْجِعُوا بِنَا أَىٰ حَتَّى نُدُ كُرَهُ قَالَ فَآتَنِنَا وُ فَقَالَ مَا آنَ لَا يَخْمِلُنَا وُمِعُوا بِنَا أَىٰ حَتَّى نَدُ عُرَهُ قَالَ مَا أَنْ لَا يَخْمِلُنَا وُمُ اللّهُ عَلَى عَمْلَكُمْ إِنّى وَاللّهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى لَا آخُلِفُ عَلَى يَمِينِ فَآرَى غَيْرَهَا خَيْرًا وَحَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

(۱۹۷۸) حفزت ابوموی فی شناسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعر بین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی دینیا کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی دائیا ہے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی دائیا نے فرما یا بخدا! میں تنہیں سوار نہیں کرسکوں گا کے ذکہ میرے پاس تنہیں سوار کرنے کے لئے بچو نہیں ہے؟ ہم بچھ دیر'' جب تک اللہ کومنظور ہوا''ر کے رہے، پھر نبی مائیا نے ایک دوشن بیشانی کے تین اونٹوں کا تھم دے دیا، جب ہم والیس جانے گئے تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی دوشن سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی دوشن بیشانی کے جانور کی درخواست لے کر آئے تھے تو نبی مائیا ہے کہا کہ جو ہمیں سواری کا جانور نہیں ویس کے ،واپس چلوتا کہ نبی مائیا کو ان کی تم یا دولا دیں۔

چنا نچہ ہم دوبارہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست نے کر آ ہے تنے اور آپ نے بہیں جانوروے دیا؟ درخواست نے کر آ ہے تنے اور آپ نے تنم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو رہیں دیں گے، پھر آ پ نے ہمیں جانوروے دیا؟ نبی طینا نے مایا میں نے تہیں سوار نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو ہیں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیرد کیموں گاتو ای کو اختیار کر کے ایمی تھے کہا کھارہ دے دوں گا۔

( ۱۹۷۸ ) حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ آغَيَنَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَفِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ آبِهِ مُوسَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَ فَرْجَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ الِي مُوسَى الْلَهُ عَرْبَ الْمُعَنَّةِ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَ فَرْجَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ الِي مُوسَى الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَ فَرْجَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقْمَيْهِ وَ فَرْجَهُ دُحَلَ الْجَنَّةَ الْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَفِيلٍ عَنْ رَجُلُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُمَيْهِ وَ فَرْجَهُ دَحَلَ الْجَنَّةَ الْمَعْرَقَ وَلَا مَا مَا مُنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُومَيْهِ وَ فَوْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُومَيْهِ وَ فَوْ جَعَلَ الْكَعَلَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُومَيْهِ وَ فَوْ جَعُلَ الْكَعَلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُقُومَيْهِ وَ فَوْ جَعَلَ الْكَعَلَقُ مَنْ عَنِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَفِظَ مَا بَيْنَ فُلُومَ وَ وَمَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَنْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ مَا وَالْحَالَامُ مَا مُلْمَالًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا وَالْمُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مُعْلَمُ اللّهُ مُوكَالًا مَنْ مُ اللّهُ اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ مَا مُعْلَمُ وَلَوْ وَالْمُعَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا مُعْلَمُ اللّهُ اللّهُو

( ١٩٧٨٩) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا فَحَادَةُ أَنَّ عَوْنًا وَسَعِيدَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ حَدَّثَاهُ أَنَهُمَا شَهِدَا أَبَا بُرْدَةَ لَيُحَدِّثُ عُمَرَ بُنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا آذَخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُوتُ رَجُلٌ مُسُلِمٌ إِلَّا آذُخَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمُونُ وَبِي اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّنُهِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّنُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَفَ لَهُ قَالَ فَلَمْ يُحَدِّفُنِي سَعِيدًا آنَهُ السَّعْخَلَفَةُ وَلَمْ يُنْكِرُ عَلَى عَوْن قَوْلَهُ [راحع: ١٩٧١٤].

(۱۹۷۸) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبد العزیز النظا کواپنے والدصاحب کے حوالے سے بیرحدیث سنائی کہ نمی ملیا ا نے ارشاد فر مایا جومسلمان بھی فوت ہوتا ہے ، اللہ تعالی اس کی جگہ کسی بہودی یا عیسائی کوجہنم میں داخل کر دیتا ہے ، ابو بردہ نے گذشتہ حدیث حضرت عمر بن عبد العزیز بُینٹے کو سنائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی قتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیصدیث ان کے والدصاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نبی طیا ہے ، اور سعید بن ابی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیز نہیں کرتے ۔

(١٩٧٩١) حَلَكُنَا عَفَانُ حَلَّكَنَا شُعْبَةُ الْحُبَرَنِي آبُو بِشُرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بُنَ جُيَرٍ عَنُ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي آوُ يَهُو دِئَى آوُ نَصْرَانِثَى ثُمَّ لَمْ يُؤْمِنُ بِي دَخَلَ النَّارَ [راحع: ١٩٧٦٥].

- (۱۹۷۹) حضرت ابوموی پڑتڑ ہے مروی ہے کہ نبی ملیّۂ نے ارشاد فر مایا جو مخص میرے متعلق سنے خواہ میراامتی ہو، یہودی ہویا عیسائی ہواور مجھ پرایمان نہ لائے ،وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
- ( ١٩٧٩٢ ) حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنُ الْأَنْصَارِ أَنَّ أَبَا بَكُرِ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكُثِرُ زِيَارَةَ الْأَنْصَارِ خَاصَّةً وَعَامَّةً فَكَانُ إِذَا زَارَ خَاصَّةً أَتَى الرَّجُلَ فِي مَنْزِلِهِ وَإِذَا زَارَ عَامَّةً أَتْمَى الْمَسْجِدَ
- (۱۹۷۹) حضرت ابوموی بڑا تؤ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلا خصوصیت اور عمومیت دونوں طریقوں پر انعمار کے ساتھ کثرت سے ملاقات فرمائے تنے ،اگرخصوصیت کے ساتھ ملتا ہوتا تو متعلقہ آ دمی کے گھرتشریف لے جاتے اور عمومی طور پر ملتا ہوتا تو مسجد میں تشریف لے جاتے ۔
- ( ١٩٧٩٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ ذَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو زُبَيْدٍ عَنْ مُطَرُّفٍ عَنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ أَبِى بُرُدَةً عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِِ كَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةً فَأَعْنَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ إِراحِع: ١٩٧٦١ }.
- ( ۱۹۷۹ ) حضرت ابوموی جائزے مروی ہے کہ نبی رہیں نے ارشاد فرمایا جس محف کے پاس کوئی باندی ہو،ادروواسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواہے دہراا جرنے گا۔
- ( ١٩٧٩٤) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِى ابْنَ آبِي عَمْرٍو عَنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَعَمِلَ سَيِّنَةً فَسَانَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنَ [صححه الحاكم (١٣/١). قال شعب: صحيح لغيره. وهذا اسناد ضعيف].
- (۱۹۷۹) حضرت مویٰ بھٹڑنے مروی ہے کہ میں نے نبی پیٹا کو بیقر ماتے ہوئے سا ہے چوشخص کوئی نیکی کرے اور اس پر اے خوشی ہواورکوئی گناہ ہونے برغم ہوتو وہ مؤمن ہے۔
- (١٩٧٥٥) حَدَّنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِى الْجُعْفِى عَنْ مُجَمِّع بْنِ يَخْتَى بُنِ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُهُ يَذُكُرُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِى بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ صَلَّيْنَا الْمَغْرِبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْنَا نُصَلَّى مَعَدُ الْعِشَاءَ قَالَ قَالَ فَانْتَظُونَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ الْحُسَنَتُمُ أَوْ أَصَبَّتُم أَوْ أَصَبَّتُم أَنَّ وَلَيْ وَسُولَ اللَّهِ قُلْنَا نُصَلَّى مَعْكَ الْعِشَاءَ قَالَ أَحْسَنَتُم أَوْ أَصَبَّتُم ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّجُومُ أَمَنَةٌ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ قَالَ النَّجُومُ أَنَى السَّمَاءِ قَالَ الْحُسَنَةُ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنِى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّبُحُومُ أَمَنَةً لِلسَّمَاءِ فَإِذَا ذَعَبَتُ النَّجُومُ أَنَى السَّمَاءَ عَلَى السَّمَاءِ فَإِذَا وَعَدُونَ وَأَصَحَابِى آمَنَةً لِلْمُعَاءِ فَإِذَا وَعَدُونَ وَأَصَحَابِى آمَنَةً لِلْمُعْمَاءِ عَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّبُومُ أَنَى السَّمَاءِ فَإِذَا وَعَدُونَ وَأَصَحَابِى آمَنَةً لِلْمَا مُعَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّهُ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا وَعَدُونَ وَأَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ النَّهُ لِلسَّمَاءِ فَإِذَا وَعَدُونَ وَأَصَحَابِى أَمَنَا لُكُومُ أَلَى السَّمَاءِ فَقَالَ السَّمَاءِ فَا يُوعَدُونَ وَأَنْ الْمَنَةُ لِلْمُعَلَى فَالَ الْمُعَلِي مَا يُوعَدُونَ وَاصَحَابِى آمَنَةً لِلْمُعَلَى وَالْمَاكِمِ (٢٠٤٢)، والداكم (٢٠٤٤)، والداكم (٢٠٤٤)، والداكم (٢٠٤٤).

(۱۹۷۵) حضرت ابوموی ناتین سے کرایک مرتبہ ہم لوگوں نے نماز مخرب ہی مابید کے ہمراہ اوا کی، پھرسو چا کہ تھوڑی دیرانظار کر لینے ہیں اورعشاء کی نماز نبی مابید پڑھیں گے، چنا نچہ ہم انظار کر نے رہے، نبی مابید بھر بف لائے تو بوچھا کہ تم اس وقت سے بہیں پر ہو؟ ہم نے عرض کیا بی ہاں! یا رسول اللہ! ہم نے سوچا کہ عشاء کی نماز آ ب کے ساتھ بی پڑھیں گے، نبی مابید نفر مایا بہت خوب، پھر آسان کی طرف سراٹھایا اور آ ب فالیق اکثر آسان کی طرف سراٹھا کرد کھے بی پڑھیں گے، نبی مابید فر مایا بہت خوب، پھر آسان کی طرف سراٹھا کرد کھے بی سے، اور فر مایا ستارے آسان میں امن کی علامت ہیں، جب ستارے تم ہوجا کیں گو آسان پروہ قیامت آجائے گی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور میں اپنے محابہ بڑائی ہے امن کی علامت ہوں، جب ہیں چلا جاؤں گا تو میرے محابہ بڑائی پروہ آفت آسان کی علامت ہیں، جب وہ بھی ختم ہو جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اور میرے صحابہ بڑائی ہم کے وہ میں کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ بڑائی ہم کی است کے لئے امن کی علامت ہیں، جب وہ بھی ختم ہو جائیں گرف میں است بروہ آز مائش آ جائے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ بھی ختم ہو جائیں ہے۔ وہ بھی ختم ہو جائیں گیا ہے۔

(۱۹۷۹۱) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بُنُ مُسُلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيزِ الْأَدُونِيُ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نَعُرْبِ الْكَشْعِرِى أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّتَهُمْ قَالَ لَمَّا فَعَيْمِ الْقَيْسِى قَالَ حَدَّيْنِي الطَّخَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَرْزَبِ الْكَشْعِرِى أَنَّ أَبَا مُوسَى حَدَّتَهُمْ قَالَ لَمَّا هَزَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي عَامِ الْكَشْعِرِى عَلَى حَيْلِ الطَّلَبِ فَطَلَبَ فَكُنْتُ فِيمَنُ طَلَبَهُمْ فَالسَرَعَ بِهِ فَرَسُهُ فَآذُرَكَ ابْنَ دُرَيْدِ بُنِ الصَّمَّةِ فَقَتَلَ أَبَا عَامِ وَأَخَذَ اللَّوَاءَ وَانْصَرَفُتُ بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِيلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِع بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُينَدُكَ عُبَيْدًا أَبَا عَامِ الْحَقَلَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِع بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُينَدُكَ عُبَيْدًا أَبَا عَامِ الْحَقَلَ مِنْ الْآكُونِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَفِع بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُينَدُكَ عُبَيْدًا أَبَا عَامِ والْحَلَقُ مِنْ الْآكُونِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَفِع بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَ عُينَدًى عُبَيْدًا أَبَا عَامِ والْحَلَقُ مِنْ الْآكُونِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَفِع بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَّ عُينَدًى عُبَيْدًا أَبَا عَامِ والْحَارَ لَوكَلَاسَ عَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ رَفِع بَدَيْهِ بَالْمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَ بَدَيْهِ بَدُعُو يَقُولُ اللَّهُمَ عُينَدُكَ عُبَيْدًا أَبَا عَامِ وَمُولُ اللَّه عَنْ مَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَلَعَ بَدَيْهِ بَدُعُولَ عَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْعَامِ لَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالَعُولُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَلَا عَلَاهُ مِنْ الْكُونُ عَلَى عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّعُولِينَ يَوْمُ الْقُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى لَلْكُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَالِهُ عَلَيْهُ مَالِلُوا عَلَيْهُ وَالَال

ر ۱۹۷۹) مطرت ابوسوی بی تزییح سے مروق ہے کہ جب القد تعالی کے بین بیل بوہوازن وسکست سے ہمکنار سرویا تو ہی میں ا نے ان کا پیچھا کرنے کے لئے سواروں کا ایک دستہ ابوعا مراشعری بڑا تؤ کی زیر قیادت جھنڈے کے ساتھ روانہ کیا، وہ روانہ ہو گئے ، ان کے ساتھ جانے والوں بھی بھی شامل تھا، انہوں نے اپنا گھوڑ ابرق رفتاری ہے دوڑ انا شروع کر دیا، راہتے بھی ابن ورید بن صمہ ہے آ منا سامنا ہوا تو اس نے مصرت ابوعا مر بڑا تؤ کوشہید کر دیا، اور جھنڈے کو اپنے قبضے بھی کرلیا، بیدد کچھ کر بیس نے ابن درید برانتہائی سخت جملہ کیا اورائے تل کر کے جھنڈ ا حاصل کرنیا اورلوگوں کے ساتھ واپس آ گیا۔

نی ملیجہ نے جب جھے جھنڈاا ٹھائے ہوئے دیکھا تو پوچھااے ابوموک ! کیاابو عامر شہید ہو گئے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ! میں نے دیکھا کہ نبی ملیجہ نے دعاء کے لئے اپنے ہاتھ بلند کیے اور فر ما یا اے اللہ! عبید ابو عامر جوآپ کا چھوٹا سا بندہ تھا، اسے قیامت کے دن اکثرین میں شامل فر ما۔

( ١٩٧٩٧ ) حَذَّثَنَا بَهُزَّ حَذَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ٱبُو النَّبَاحِ عَنْ شَيْخِ لَهُمْ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى دَمُنْ إِلَى جَنْبِ حَانِطٍ فَبَالَ قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِأَبِى النَّيَّاحِ جَالِسًا قَالَ لَا ٱدْرِى قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَإِذَا بَالَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَرُكَدُ لِبَوْلِهِ [راحع: ١٩٧٦٦].

(۱۹۷۵) حفرت ابومولى المنظر سروى بك في الجيها كمر مرب جارب سے الدائك باغ كے پهلو مى زم زمن كريب الله كر بيثاب كيا، اور فرمايا في اسرائل من جب كوئي فنع بيثاب كرتا اور اس كرجم پرمعولى سا بيثاب لك جاتا تو وه اس حكولي في سيئاب كاراده كرية اس كے لئے زم زمن الاش كرے۔ حكولي سے كان ويا كرتا تھا، اور فرمايا كر جب تم من سے كوئي فنع بيثاب كا اراده كرية اس كے لئے زم زمن الاش كرے۔ (١٩٧٩٨) حَدَّتُنا عَلِي بُنُ عَبُدِ اللّهِ حَدَّتُنا الْمُعْتَمِدُ بُنُ سُكَيْمَانَ قَالَ قَوْاتُ عَلَى الْفُصَيْلِ بُنِ مَيْسَوةً عَنْ حَدِيثِ أَبِي عَرِيزٍ أَنَّ أَبَا بُرُدَةً حَدَّتُهُ عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَلْاَتُهُ لَا يَدُخُلُونَ الْبَعْدُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَلْاَتُهُ لَا يَدُخُلُونَ الْبَعْدُ مِنْ مَدُمِنَ حَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّمْوِ وَمَنْ مَاتَ مُدُمِنًا لِلْحَمْرِ سَقَاهُ اللّهُ عَزَ وَجَلَّ مِنْ نَهُو اللّهُ عَلَيْ وَمَالَةُ مُدُمِنَ حَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّمْوِ وَمَنْ مَاتَ مُدُمِنًا لِلْحَمْرِ سَقَاهُ اللّهُ عَزَ وَجَلّ مِنْ نَهُو اللّهُ وَمَا نَهُرُ الْفُوطَةِ قَالَ لَهُو كَا لَيْ اللّهُ عَرْدِي مُنْ فُرُوحٍ الْمُومِسَاتِ يُؤُذِى أَهُلَ النّارِ دِيحٌ فُرُوجِهِمْ اللّهُ وَاللّهُ عَرْدِي مُنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مُرُوحِهِمْ

(۱۹۷۹) حفرت ابومویٰ نابخ ہے مروی ہے کہ نمی طاہ اے ارشاد فر مایا تین مسم کوگ جنت میں داخل نہ ہو تکیس مے ، عاوی شرائی قطع حمی کرنے والا ، اور جادو کی تقدیق کرنے والا اور جو مخص عادی شرائی ہونے کی حالت میں مرجائے ، اللہ اے' غوط'' کا پانی پلائے گا،کس نے بوچھا'' نہرغوط'' سے کیا مراو ہے؟ نمی طاہ انے فر مایا وہ نہر جو فاحشہ مورتوں کی شرمگا ہوں سے جاری ہوگی اور ان کی شرمگا ہوں کی بد بوتما م اہل جہنم کواؤیت کہنچائے گی۔

( ١٩٧٩٠) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِي بُرُدَٰةً عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّكُهُ بِتَمْوَةٍ [صححه البحاري (٤٦٧ه)، ومسلم (٢١٤٥).

(۱۹۷۹) حفرت ابوموی ٹاٹٹا ہے مردی ہے کہ میرے یہاں ایک بچہ بیدا ہوا، ٹس اے لے کرنی طابق کی خدمت میں حاضر ہوا، نی طابق نے ''ابرا ہیم''اس کا نام رکھااور مجودے اے کھٹی دی۔

( ١٩٨٠ ) وَقَالَ احْتَرَقَ بَيْتُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى آهُلِهِ فَحُدُّتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ النَّارُ عَدُوُّ لَكُمْ فَإِذَا نِمْتُمْ فَآطُهُمُوهَا عَنْكُمُ [صححه البحاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٣)].

(۱۹۸۰۰)اور کہتے ہیں کہ آیک مرتبد پیدمنورہ کے کمی تھر میں لگ گئی اور تمام الل خانہ جل گئے ، نبی علی<sup>ندہ</sup> کو جب بیہ بات بتائی منگی تو نبی علی<sup>ندہ</sup> نے فرمایا بیر**آ ک**ے تمہاری دشمن ہے ، جب تم سویا کروتو اسے بجعا دیا کرو۔

( ١٩٨٨ ) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِذَا بَعَتَ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَغْضِ آغْرِهِ قَالَ بَشُووا وَلَا تُنَفُّرُوا وَيَسُّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۸۰۱) اور بی دانی جب بھی اے کس محالی اٹھٹ کوکس کام سے حوالے سے کہیں جیجے تو فرماتے خوشخری ویا کرو،نفرت نہ

يهيلايا كرد، آسانيال بيداكيا كرد، مشكلات بيدانه كيا كرور

(١٩٨.٢) وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مَثَلَ مَا بَعَنَنِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنُ الْهُدَى وَالْعِلْمِ كَمْقَلِ غَيْثٍ آصَابَ الْكَرْضَ فَكَانَتُ مِنْهُ طَائِفَةٌ فَبِلَتْ فَالْبَتَتْ الْكُلّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا آجَادِبُ أَمْسَكُتُ الْكَلْمَ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا وَالْمَقُوا وَآصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أَمْسَكُتُ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعُوا وَسَقُوا وَزَرَعُوا وَالسَّقُوا وَآصَابَتْ طَائِفَةً مِنْهَا أُمْرَى إِنَّمَا هِي قِيعَانُ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِثُ كَلَا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَلَى إِللّهُ وَلَمْ يَعْمَلُ مِنْ لَمُ يَوْلُكُ وَأَلّهُ وَلَمْ يَهُولُوا وَلَمْ يَعْمَلُ مُنْ لَمْ يَوْفَعُ بِلَلْكَ رَأْتُ وَلَمْ يَقُبُلُ هُدَى اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَزَّ وَجَلّ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَلَى إِللّهُ وَلَمْ يَشْلُ مَنْ لَهُمْ بِلَلْكَ رَأْتُ وَلَمْ يَهُولُهُ مُنْ لَمُ اللّهُ عَلَى مُنْ لَلْمُ يَوْفُعُ بِلَلْكَ رَأْتُ وَلَمْ يَشْرُلُوا لَوْلُوا لَا اللّهُ عَرْ اللّهِ عَزَّ وَجَلًا اللّهِ عَلَى أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْ وَجَلًا اللّهِ عَلْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(۱۹۸۰۲) اور نی طفظ نے فر مایا کرانڈ تمائی نے جھے جو ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے، اس کی مثال اس بارش کی ہے جو
خصن پر برہے، اب زیمن کا بھے حصد تو اسے تبول کر لیتا ہے اور اس سے گھاس اور جارہ کیئر مقداریس اس آس ہے، پھے حصد تحط زوہ
ہوتا ہے جو پائی کوروک لیتا ہے اور جس کے ذریعے اللہ تعالی اوگوں کو فائدہ پہنچا تا ہے، چنا نچہ لوگ اسے پیٹے ہیں، اور سیر اب
ہوتے ہیں، جانوروں کو بلاتے ہیں، جیتی باڑی ہی استعال کرتے ہیں اور دوسروں کو بلاتے ہیں اور کے حصہ بالکل چیشل میدان
ہوتا ہے جو پائی کوروک ہا ہے اور نہ بی چارہ اگا تا ہے، بھی مثال ہے اس فضی کی جواللہ کے دین کی بحصواصل کرتا ہے اور اللہ اس کو
اس سے فائدہ پہنچا تا ہے جو اس نے جھے دے کر بھیجا ہے، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچا ہے اور وہ علم حاصل کرتا اور اسے
پھیا تا ہے اور سکی مثال ہے اس فضی کی جو اس کے لئے سرتک نہیں اٹھا تا اور اللہ کی اس ہدایت کو تبول نہیں کرتا جو جھے دے کر
سے بھیجا گیا ہے۔

( ١٩٨٨ ) حَكَثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَمِعْتُهُ آنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ آبِي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ آبِي مِجْلَزٍ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّا وَصَلَّى وَمَالِي وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله عَبْدَ وَمَا الله الله وَمَا الله الله وَمَا الله وَمَالِي اللّهُ وَمَا الله وَمَالِي اللّهُ وَمَالِ اللهُ الله وَمَا الله وَمَالِي اللّهُ وَمَا الله وَمَالِي اللّهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَالُهُ وَمَا الله وَمَالِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُ اللّه وَمَالُولُ اللّهُ وَمَالِي اللّهُ وَمَالُهُ وَلَيْهِ وَمَالُمُ وَمَالُولُولُولُولُهُ وَمَا اللّه وَمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمُولِي اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُولِي اللّهِ وَمُولِي اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(۱۹۸۰۳) حضرت ابوموی نگانتا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیاؤا کے پاس وضوکا پانی لے کرآیا، نبی ناہوا نے وضو کیا اور وعا و پڑھتے ہوئے فرمایا اے اللہ! میرے دین کی اصلاح فرما، جمعہ پر کشاوگی فرمااور میرے رزق میں برکت عطا وفرما۔

( ١٩٨٨) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنُ ثَابِتٍ الْهُنَانِيِّ وَعَلِيٌّ بُنِ زَيْدٍ وَالْجُرَيْرِيِّ عَنُ أَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِئِّ عَنُ أَبِي مُوسَى الْكَشْعَرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ آلَا أَذُلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۴) حضرت ابوموی ٹاٹٹز کے مروی ہے کہ نی طاہ ان نے ان سے فر مایا کیا میں تہیں جنت کے فزانوں میں ہے ایک فزانے

ك بارك نديمًا وَلَ ؟ انهول نے بِو جِهاده كيا ہے؟ تو نِي اللِئا خَوْلَ وَلَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ (جنت كا اكم فزانہ ہے) ( ١٩٨٠) حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةً مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةً مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُونَ مِيلًا فِي كُلُّ وَالِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ (صححه البخارى ٢٢٤٣)، ومسلم زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ أَهُلُ لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ وَرُبَّمَا قَالَ عَفَّانُ لِكُلُّ زَاوِيَةٍ (صححه البخارى ٢٢٤٣)، ومسلم (٢٨٣٨)]. [انظر: ١٩٩٧، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩، ١٩٩٩).

(۱۹۸۰۵) حضرت ابومویٰ ڈکھٹنے مروی ہے کہ نبی میٹائے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں میے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں مے۔

( ١٩٨٠٦) حَدَّثُنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ الْحَبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِى مَسْجِدٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ مَجْلِسٍ وَبِيَدِهِ نِبَالٌ فَلْيَأْخُذُ بِنِصَالِهَا قَالَ أَبُو مُوسَى فَوَاللَّهِ مَا مِثْنَا حَتَّى سَدَّدَهَا بَغُضُنَا فِى وُجُوهِ بَغْضِ [راجع: ١٩٧١٧].

(۱۹۸۰۷) حضرت عبداً لله بن قیس ڈاٹٹڈ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی طبیقائے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں اور بازاروں میں جایا کرواور تمہارے پاس تیر ہوں تو ان کا کھِل قابو میں رکھا کرو، بخدا ہم نے مرنے سے پہلے ایک دوسرے کے سامنے انہیں سیدھا کرنا شروع کردیا۔

( ١٩٨.٧ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَنُ ثَابِتٍ يَعُنِى ابْنَ عُمَارَةَ عَنُ غُنَيْمٍ عَنُ آبِى مُوسَى الْآشُعَرِ فَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا استَعُطَرَتُ الْمَرْآةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صححه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا استَعُطَرَتُ الْمَرْآةُ فَخَرَجَتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِي كَذَا وَكَذَا [صححه ابن حبان (٤٤٢٤)، وابن حزيمة: (١٦٨١) وقال الترمذي: حسن صحبح. قال الألباني: حسن (ابو داود: ١٧٣٠) الترمذي: ٢٧٨٦، النسائي: ٥٣/٨). قال شعب: اسناده حبد إ.

(۱۹۸۰۷) حضرت ابومویٰ بڑاتن ہے مروی ہے کہ نبی میٹی نے فر مایا جب کوئی عورت عطرانگا کر پچھالوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ وہ اس کی خوشبوسو تکھیں تو و والسی ایسی ہے (بدکارہے )

( ١٩٨.٨ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُفْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُفْمَانَ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ أَوْمَا تَلُرِى مَا كَنْزٌ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۰۸) حضرت ابوموی بی تی نوری بے کہ بی مایشانے ان سے فرمایا کیا علی جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے اسے دراک کے بارے نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہی مایشانے فرمایا لا حوال و لا فوا قا یاللّه

#### 

(جنت کاایک فزاندہ)

(١٩٨.٩) حَدَّثَنَا يَخْيَى أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ وَثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِى هِنْدٍ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ [راجع: ١٩٧٠].

(۱۹۸۰۹) حضرت ابومویٰ ٹڑٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طیّانے ارشاد فرمایا جو مخص نردشیر (بارہ ٹانی) کے ساتھ کھیلا ہے ،وہ اللہ اور اس کے رسول کی ٹافر مانی کرتا ہے۔

( ١٩٨١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى اسْتَأْذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُؤُذَّنْ لَهُ فَرَجَعَ فَقَالَ اللَّهِ ٱسْمَعْ صَوْتَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ آنِفًا قَالُوا بَلَى قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ فَطَلَبُوهُ فَدُعِي فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لِي فَرَجَعْتُ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا فَقَالَ لَتَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ لَٱفْعَلَنَّ قَالَ فَأَتَى مَسْجِدًا أَوْ مَجْلِسًا لِلْأَنْصَارِ فَقَالُوا لَا يَشْهَدُ لَكَ إِلَّا ٱصْغَرُنَا فَقَامَ ٱبُو سَعِيدٍ الْخُدُرِيُّ فَشَهِدَ لَهُ فَقَالَ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ خَفِيَ هَذَا عَلَيَّ مِنْ ٱمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَانِي عَنْهُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ [صححه البخاري (٢٠٦٢) ومسلم(٥١٢)] (۱۹۸۱۰) عبید بن عمیر بینیوسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری ٹاٹٹو نے حضرت عمر ٹاٹٹو کوتین مرتبہ سلام کیا، انہیں اجازت نہیں ملی تو وہ واپس بیلے محے ہموڑی دیر بعد حضرت عمر ڈاٹٹڈ نے فر مایا انجمی میں نے عبداللہ بن قیس کی آ واز نہیں سی تھی؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، حضرت عمر ڈی ڈنے ان کے چھیے قاصد کو بھیجا کہ واپس کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فر مایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا ممیا ،ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا ،حضرت عمر ڈٹائڈ نے فر مایا اس پر گواه پیش کرو، ورنه مین تمهیس سزا دوں گا ،حضرت ابوموی ٹائٹزانصاری ایک مجلس یامبحد میں پہنچے، و ولوگ کینے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے، چنا نجے حضرت ابوسعید خدری ٹٹاٹؤان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی شہادت دے دی ہتو حضرت عمر بڑاٹنڈ نے فرمایا نبی مائیلا کا رہتھ مجھ رمخفی رہا ، مجھے بازاروں کےمعاملات نے اس سے غفلت میں رکھا۔ ( ١٩٨١١ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنِي قَسَامَةُ بُنُ زُهَيْرٍ قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ جَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَضُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ **ذَلِكَ وَالْحَبِيثُ وَالطَّيْبُ وَالسَّهُلُ وَالْحَزْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ (صححه ابن حباد (٦١٨١). وفال الترمذي: حسن** صحيح. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٦٩٣٤؛ الترمذي: ٢٩٥٥)]. [انظر: ١٩٨١٢، ١٩٨٧٥، ٢١٩٨٧٠]. (۱۹۸۱) حضرت ابومویٰ بڑائیزے مروی ہے کہ نبی ملیا نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم ملیا، کوایک مٹھی مٹی ہے پیدا

کیا تھا جواس نے ساری زمین سے اکٹھی کی تھی ، یہی وجہ ہے کہ بنوآ وم زمین ہی کی طرح ہیں چنا نچہ پھے سفید ہیں ، پھوسرخ ہیں ، پھے سیاہ قام ہیں اور پھواس کے درمیان ، اس طرح پھوگندے ہیں اور پھوعمدہ ، پھوزم ہیں اور پھوسکین وغیرہ۔ ( ۱۹۸۱۲ ) حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا عَوْف عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَنِي فَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِی فَذَكَرَ مِثْلَهُ ( ۱۹۸۱۲ ) حَدَّثَنَا رَوْح حَدَّثَنَا عَوْف عَنْ فَسَامَةَ بُنِ زُهَنِي فَالَ سَمِعْتُ الْأَشْعَرِی فَذَكَرَ مِثْلَهُ

(۱۹۸۱۲) گذشته مدیث ای دوسری سندیم مروی ہے۔

(١٩٨١٠) حَدَّنَا وَكِيعٌ حَدَّنَا بُرِيَدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنَا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُوُجُرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُوُجُرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْفَعُوا تُوجُرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ مَا أَحَبُ [صححه البحارى (١٤٢٧) وسلم (٢٦٢٧)]. [انظر: ١٩٩١، ١٩٩١]. عَزَّوَجَلَّ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ مَا أَحَبُ [صححه البحارى (١٤٢١) وسلم (٢٦٢٧)]. [انظر: ١٩٩١] و ١٩٨١ عَرَا اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ مَا أَحَبُ وصحه البحارى (١٩٨١) وسلم (٢٩٨١) وسلم (١٩٨١) وسلم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِلَى عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ الْلَّسُودِ بْنِ بَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى الْكُفَعِرِ ثَى لَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَافًا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ وَرَحْنَ عَرَخُونَ وَرَحْنَ اللهُ عَلْمُ وَالْمَا وَإِذَا رَفِعَ وَإِذَا رَفِعَ [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۸۱۳) حعرت ابوموی نافتۂ قرماتے ہیں کہ حصرت علی نافتۂ نے ہمیں نبی طیعی کی نمازیا و دلا دی ہے، جوہم لوگ نبی طیعی کے ساتھ پڑھتے ہے۔ ساتھ پڑھتے تھے، جسے ہم بھلا بچکے تھے یا عمراً جھوڑ بچکے تھے، وہ ہر مرتبدرکوع کرتے وقت ،سرا تھاتے وقت اور مجدے ش جاتے ہوئے اللّٰداکبر کہتے تھے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفُهَانُ وَعَبُدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفُهَانَ عَنْ حَكِيمٍ بْنِ دَيْلُمٍ عَنْ آبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ (قال الترمذي: حسن صحيح. قال الألباني صحيح (ابو داود: ٣٨ - ٥ ، الترمذي: ٢٧٣٩). [انظر: ٢٩٩٠]. [انظر: ٢٩٩٠].

(۱۹۸۱۵) حعزت ابومویٰ ٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ یہودی لوگ نبی ٹائیا کے پاس آ کرچینکیں مارتے تھے تا کہ نبی ابھی آئیس جواب میں یہ کہہ ویں کہ اللہ تم پر رحم فرمائے ،لیکن نبی ٹائیا آئیس چھینک کے جواب میں یوں فرمائے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٨٨٠ ) حَدَّثَ وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ آبِي عُبَيْدَةَ عَنْ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَهِى لَهُ أَنْ يَنَامَ يَخْفِعَنُ الْقِسْطَ وَبَرْفَعُهُ حِجَابُهُ النَّارُ لَوُ كَشَفَهَا لَآخُولَتُ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ ضَيْءٍ آذُرَكَهُ بَصَرُهُ ثُمَّ قَرَا آبُو عُبَيْدَةَ نُودِى أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [راحع: ٢٥٧٥].

(۱۹۸۱۷) حضرت ابوموی نگاٹٹ مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے فر مایا اللہ تعالیٰ کو نیندنہیں آتی اور نہ ہی نیندان کی شایان شان ہے، وہ تر از وکو جھکا تے اوراو نچا کرتے ہیں، اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اپنا حجاب اٹھا دے تو تا حدثگاہ ہر چیز جل جائے، پھرابو عبیدہ نے بیدآ بت تلاوت کی'' آواز لگائی گئی کہ آگ اور اس کے اروگر دجو پچھ ہے، اس سب میں برکت دی گئ ہے اورانٹدرب العالمین ہر عیب سے پاک ہے''۔

( ۱۸۸۸) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بُنُ مَهْدِئَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسُوَدِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنَا آرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ مِنْ آهُلِ الْبَيْتِ آوْ مَا ذَكَرَ مِنْ هَذَا [صححه البحارى (۳۷۹۳)، ومسلم (۲٤٦٠)، والحاكم (۳۱٤/۳). وقال الترمذي: حسن صحيح غريب].

(۱۹۸۱۷) حعرت ابوموی نظفت مروی ہے کہ جس جب نبی طینا کی خدمت جس حاضر ہوا تو جس نے ان کے کھر جس معزرت عبداللہ بن مسعود نظفتٰ کا اتنا آٹا جانا دیکھا کہ جس انہیں اس کھر کا ایک فرد مجمتا تھا۔

( ١٩٨١٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْآغْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ آبِي عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَحَدٌ آصْبَرَ عَلَى أَذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَدُعُونَ لَهُ وَلَدًّا وَيُعَافِيهِمْ وَيَرُزُقُهُمْ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۱۸) حضرت ابومویٰ ٹاکٹناے مروی ہے کہ نبی طال ہے قرمایا کسی تکلیف دوبات کوئن کرانڈ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نبیں ہے،اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تخمبرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق دیتا ہے۔

(١٩٨١٩) حَلَّكُنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَخَّا لِآبِي مُوسَى كَانَ يَتَسَرَّعُ فِي الْفِيْنَةِ فَجَعَلَ يَنْهَاهُ وَلَا يَنْتَهِى فَقَالَ إِنْ كُنْتُ آرَى أَنَّهُ سَيَكُفِيكَ مِنِّى الْيَسِيرُ أَوْ قَالَ مِنْ الْمَوْعِظَةِ دُونَ مَا أَرَى وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَة الْمُسْلِمَانِ بِسَيْقَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا الْآخَرَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَلْكُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَلْلَ صَاحِبِهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. قالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَمُ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ أَرَادَ قَلْلَ صَاحِبِهِ [قال البوصيرى: هذا اسناد صحيح. وقال الألباني: صحيح (ابن ماحة: ٢٩٦٤، النساني: ١٢٤/٧ و١٢٥). قال شعيب: صحيح لغيره وهذا اسناد منقطع]. [انظر: ١٩٨٨ه ١٩٤١، ١٩٩٩، ١٩٩٩].

(۱۹۸۱۹) خواجہ من بھٹنے کہتے ہیں کہ حضرت ابوموی ڈھٹن کا ایک بھائی تھا جو ہڑے چڑ ھاکر فٹنے کے کاموں میں حصہ لیتا تھا، وہ
اے منع کرتے لیکن وہ بازند آتا، وہ اس سے فریاتے اگر میں ہیں جھتا کہ تہیں تھوڑی تھیجت بھی کافی ہوسکتی ہے جو میری رائے
میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں جمہیں تھیجت کرتا ) اور نبی طینا نے فر مایا ہے کہ جب وومسلمان تکواریں لے کرایک دوسرے
کے سامنے آجا کیں اور ان میں سے ایک، دوسرے کو آل کردے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جا کیں ہے کہی نے عرض کیا یا

رسول الله ابدتا الله المستوسم على المستوس المستوس المستوس النها المستوس المستواري والمستواري المستواري والمستواري والمستوري والمستواري والمستواري والمستواري والمستوري والمستواري والمستواري والما

(۱۹۸۲۰) حضرت ابومویٰ ڈاٹٹؤ سے مردی ہے کہ ایک آ دمی ان کے پاس آیا، وہ اس دفت مرغی کھارہے تھے، وہ آ دمی ایک طرف کو ہوکر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ بیس نے تسم کھارتھی ہے کہ اسے نہیں کھا دُن گا کیونکہ بیس مرغیوں کو گند کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں ،انہوں نے فرمایا قریب آ جاؤ، بیس تنہیں اس کے متعلق بتا تا ہوں۔

چنانچہم دوبارہ نبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست کے کرآ ہے تنے اور آپ نے ہمیں جانور دے دیا؟

جارا خیال ہے کہ آپ بھول مے ہیں، نی طینا نے فر مایا میں نے تہیں سوارٹیس کیا بلکہ اللہ تعالی نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی شم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گا تو اس کوا ختیار کر کے اپنی شم کا کفار و دے دوں گا۔ ( ۱۹۸۶۱ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ إَيُوبَ عَنْ آبِي قِلَابَةَ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِیِّ قَالَ سُحُنْتُ عِنْدَ آبِی مُوسَی فَقُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ فِیهِ دَجَاجٌ فَلَدَّکَرَ مَعْنَاهُ

(۱۹۸۲۱) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مردی ہے۔

( ١٩٨٢٢) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آيُّوبُ حَدَّثِنِي آبُو قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ يُقَالُ لَهُ زَهُدَمْ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَأَتِيَ بِلَحْمِ دَجَاجٍ فَذَكَرَهُ

(۱۹۸۲۲) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٣ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي فِلَابَةَ وَعَنْ الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَنْ زَهْدَمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْكَشْهَرِيِّ إِخَاءٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَمَغْنَاهُ

(۱۹۸۲۳) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٢٤) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةً عَنْ يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الْآشُعَرِيِّ قَالَ عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتَنَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ فَكُثِرُوا وَإِذَا قَالَ عَيْرٍ الْمَفْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُّكُمْ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكِعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسُمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسُجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسُمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا كَالِهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُفَعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُفَعُ قَالَو رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ وَيَرُفَعُ قَالُ وَلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُولُ وَيَرُفَعُ قَالُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَلُكُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيِلُكُمْ وَيَرُقَعُ قَالُولُولُوا رَاحِع: ١٩٣٣٤ ].

(۱۹۸۲۳) حضرت ابوموی اشعری انتخاب مروی ہے کہ ہی علیا نے ہمیں نماز اوراس کا طریقہ سکھایا ، اور فر مایا کہ امام کوتو مقرر ای اقتداء کے لئے کیا جاتا ہے ، اس لئے جب وہ تکبیر کہتو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ غیر الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِم وَ آیا الفَسَالَینَ کہو اللّٰہ ال

( ١٩٨٢٥ ) حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ قَالَ عَفَانُ آخَبَرَنِى عَمْرُو بُنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ ثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِى أَنَّ أَعُوابِيًّا أَتَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَجِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحع: ١٩٧٢].
(١٩٨٢٥) حفرت ابوموی ثانت سے مروی ہے کہ ایک ویہائی آ دی نی ایٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا بارسول اللہ! یہ تاہئے کہ ایک آ دی مالی فنیمت کے لئے لڑتا ہے، اور ایک آ دی ریا تاہئے کہ ایک آ دی مالی فنیمت کے لئے لڑتا ہے، اور ایک آ دی ریا کاری کے لئے قبال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ نی ایٹیا نے قرمایا جو اس لئے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کہ بلند ہوجائے، وی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

(١٩٨٢٠) حَدَّنَا مُوَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ حَدَّنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنُ أَبِى بَكُو بُنِ أَبِى مُوسَى عَنُ أَبِيهِ قَالَ آنَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى نَفَرٌ مِنْ قَوْمِى فَقَالَ آبْشِرُوا وَبَشُرُوا مَنْ وَرَاتَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَرَاتَكُمْ إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ فَوَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا وَسُلَّمَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا وَسُلَمَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [انظر: ١٩٩٥].

(۱۹۸۲۷) حضرت ابوموی بی فیلائے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں بیدا کی خدمت میں حاضر ہوا ، میرے ساتھ میری قوم کے کہ اوگ کچھ اوگ بھی تھے ، نبی طینا نے فر مایا خوشخری قبول کرواور اپنے بیچے رہ جانے والوں کوسنا دو کہ جوشن صدق دل کے ساتھ لا الہ اللہ کی گوائی دیتا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا ، ہم نبی طینا کے یہاں ہے لکل کراوگوں کو یہ خوشخری سنانے تھے ، اچا تک ساسنے سے حضرت میں گائٹ آھے ، وہ ہمیں لے کرنبی طینا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! اس طرح تو لوگ ای بات پر مجروسہ کرتے ہیں جائے ہیں جائے اس طرح تو لوگ ای

(۱۹۸۲۷) حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ سَلَامِ حَدَّثَنَا الْأَجْلَحُ عَنُ آبِى بَكُو بُنِ آبِى مُوسَى عَنُ آبِهِ قَالَ بَعَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى الْبَعَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَّعُ قَالَ وَمَا هِى قُلْتُ الْبَنْعُ وَالْمَعِزُدُ قَلْمَ يَنْهِ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا هُوَ فَقَالَ مَا الْبَعْمُ وَمَا الْمِوْرُ قَالَ أَمَّا الْبَعْمُ فَنِيدُ الْقَدَلِ وَسَلّمَ مَا هُو فَقَالَ مَا الْبَعْمُ وَمَا الْمِورُ قَالَ أَمَّا الْبَعْمُ فَنِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ ا

( ١٩٨٢٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقَفِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيّ

عَن أَبِى مُوسَى الْأَحْقِوِى قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي غَزَاةٍ فَجَعَلْنَا لَا نَصُعَدُ شَرَقًا وَلَا لَعُلُو شَرَقًا وَلَا نَعْلُو شَرَقًا وَلَا النّاسُ الْبَعُو عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ النّهَ النّاسُ الْبَعُوا عَلَى الْفُسِكُمْ فَإِنْكُمْ مَا تَذْعُونَ آصَمَ وَلَا غَنِيا إِنّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الّذِي لَفَقَالَ النّهَ النّاسُ الْبَعُو عَلَى الْفُسِيكُمْ فَإِنْكُمْ مَا تَذْعُونَ آصَمَ وَلَا غَنِيا إِنّمَا تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ الّذِي لَقَالَ النّهَ النّاسُ الْبَعْوِ عَلَى الْفُسِيكُمْ فَإِنْكُمْ مَا تَذْعُونَ آصَمَ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَدِيمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى الْعَلِيمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ وَلَا عَلَى الْعَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ وَالْمَعَ وَالْمَعَ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَعَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَوْلَ وَلا قُولًا وَلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَ

(١٩٨٢٩) حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعِيرَةِ وَهُوَ النَّصُرُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِى الْفَاصَّ حَدَّثَنَا بُوَيْدٌ عَنُ آبِى بُرُدَةَ عَنُ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَيْقَ مُؤْمِنٌ إِلَّا أَبِى بِيَهُودِى أَوْ نَصُرَائِي حَتَّى يُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَبُى بِيَهُودِى أَوْ نَصُرَائِي حَتَّى يَعُمُو اللَّهِ مَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعُمُ قَسُرً بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعُمُ قَسُرً بِاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْبُ نَعُمُ قَسُرً بِذَكِكَ عُمَرُ [راحع: ١٩٧١٤]. [راحع: ١٩٧١٤]. [راحع: ١٩٧١]. [راحع: ١٩٧١].

(۱۹۸۲۹) ایک مرتبہ ابو بردہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نگاٹھ کواپنے والد صاحب کے حوالے سے بیر صدیث سنائی کہ تی مینا فی ارشاد فر مایا جو سلمان بھی فوت ہوتا ہے ، الفد تعالی اس کی جگہ کسی یہودی یا عیسائی کوجہتم میں داخل کر دیتا ہے ، ابو بردہ نے اگر شتہ صدیث حضرت عمر بن عبدالعزیز بھٹے کو سنائی تو انہوں نے ابو بردہ سے اس اللہ کے نام کی تتم کھانے کے لئے کہا جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ بیصد بیٹ ان کے والد صاحب نے بیان کی ہے اور انہوں نے اسے نی طینا سے سنا ہے ، اور سعید بن الی بردہ ، عوف کی اس بات کی تر دیز نہیں کرتے ۔

( . ١٩٨٣ ) حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ نَافِعِ آبُو الْهَمَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ عَيَّاشٍ عَنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنُ آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنُ آبِيهِ عَنُ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ صَالِحِ آنَهُ كَانَ يُنَفِّلُ فِي مَغَازِيهِ

( ۱۹۸۳۰) حضرت ابوموی فاتند سے مروی ہے کہ نبی الما اغز وات میں انعامات بھی دیا کرتے تھے۔

( ١٩٨٣ ) حَلَّاتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَلَّاتَنَا شُعْبَةُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةً يُؤْتُونَ أُجُورَهُمْ مَرَّتَيْنِ رَجُلٌ كَانَتُ لَهُ أَمَةٌ فَأَذَّبَهَا فَأَخْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَمَهَا فَأَخْسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَغْتَفَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكٌ أَعْطَى حَقَّ رَثِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ آمَنَ بِكِتَابِهِ فَأَخْسَنَ تَغْلِيمَهَا ثُمَّ أَغْتَفَهَا فَتَزَوَّجَهَا وَمَمْلُوكٌ أَعْطَى حَقَّ رَثِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَحَقَّ مَوَالِيهِ وَرَجُلٌ آمَنَ بِكِتَابِهِ وَبِمُ حَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى الشَّغْيِيُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَىءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ وَبِمُ حَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَى الشَّغْيِيُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَىءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ وَبِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِى الشَّغْيِيُ خُذُهَا بِغَيْرِ شَىءٍ وَلَوْ سِرْتَ فِيهَا إِلَى كُوْمَانَ لَكَانَ وَبِمُ

(۱۹۸۳۱) حضرت ابوموی نظافت مروی ہے کہ نبی نظیفانے ارشاد فر مایا تین تتم کے نوگوں کو دہراا جرمانا ہے ، و و آ دمی جس کے
پاس کوئی باندی ہو، اور و واسے عمد و تعلیم دلائے ، بہترین ادب سکھائے ، پھراسے آ زاد کر کے اس سے تکاح کر لے تو اسے دہرا
اجر ملے گا ، اس طرح و و غلام جوابیخ اللہ کاحق بھی اداکرتا ہوا وراپنے آ قا کاحق بھی اداکرتا ہو ، یا اہل کتاب بیس سے د و آ دمی جو
ابی شریعت پر بھی ایمان لا یا ہوا ورمحم شکافیز کم کر بعت پر بھی ایمان لا یا ہو ، اسے بھی دہرا اجر ملے گا۔

( ١٩٨٣٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ سَعِيدِ بُنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي بُرْدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِي بُرُدَةً عَنْ آبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ الْحَتَصَمَّا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ الْحَتَى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةٌ فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ السَّعَةِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابَةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً فَجَعَلَةً بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ السَّعَيْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَابِهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبِرهم يا رساله. قال الألباني: ضعيف (ابو داود: ٢٦١٣ و ٢٦١٤) ابن ماجة: ٢٣٣٠، النسائي: ٢٤٨/٨). قال شعيب: معلول مع الاختلاف في اسناده إ.

ان میں ہے کس کے پاس بھی کوا نہیں تھے، نبی ماینائے اے ان دونوں کے درمیان نصف نصف مشترک قرار دے دیا۔

( ١٩٨٣٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِبَاثٍ عَنْ آبِى عُثْمَانَ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تَدْرِى أَوْ هَلُ ٱذْلُكَ عَلَى كُنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِاللّهِ [راحع: ١٩٧٤٩].

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموی بیشند سے مردی ہے کہ نبی پینانے ان سے فرمایا کیا بیس تمہیں جنت کے فزائوں بیں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ بیس نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، نبی مینیانے فرمایا لا حول و لا فُوّةً إِلّا بِاللَّهِ (جنت کا ایک فزانہ ہے)

( ١٩٨٣٤) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ عَاصِمٍ عَنُ أَبِى عُثْمَانَ عَنُ آبِى مُوسَى أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللّذِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَرَفَعُوا أَصُوَاتَهُمْ بِالدُّعَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ قَرِيبًا مُجِيبًا يَسْمَعُ دُعَانَكُمْ وَيَسْتَجِيبُ ثُمَّ قَالَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ أَوْ يَا أَبَا مُوسَى أَلَا أَدُلُكُ عَلَى كُنُو مِنْ كُنُوذٍ الْجَنَّةِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوقَةً إِلّا بِاللّهِ إِراحِي: ١٩٧٤ ٩).

(۱۹۸۳۳) حضرت ابوموی بی تفاسے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ بی مالیا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس ٹیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر نے تو بلند آواز سے تجبیر کہتے ، نبی طینا نے ہمارے قریب آ کرفر مایالوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کونبیں بکارر ہے ،تم سمتے وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تمہاری سواری کی گرون ہے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لا تحوٰل وَ لَا فُوْقَ إِلَّا بِاللَّهِ (جنت کا ایک فزانہ ہے )

(۱۹۸۲) حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بِنُ نَمَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ آبِي سُلَمْمَانَ الْعَوْرَمِيَ عَنْ آبِي عَلِيَّى رَجُلٍ مِنْ يَنِي كَاهِلِ فَالَ حَطَبَنَ ابْهِ مُوسَى الْمُشَعْرِي فَقَالَ يَا الْيُهَا النَّاسُ اتَقُوا هَذَا الشُرُكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ وَبِيبِ النَّمُلِ فَقَالَا وَاللّهِ لَنَحُوجُنَّ مِمَّا فَلُكَ أَوْ لَنَاتُمِينَ عُمَرَ مَأْذُونَ لَنَا أَوْ مَنْ أَلُوهُ مَنْ المُصَارِبِ فَقَالاً وَاللّهِ تَسْخُوجُنَّ مِمَّا فَلُكَ عَمْرَ مَأْذُونَ لَنَا الْ عَمْرُ مَأْذُونَ فَالَ بَلُ أَخْرُجُ مَعْمَ مَأْذُونَ قَالَ بَلُ المُصَارِبِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاتَ يَوْمِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ المُصَارِبِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُول وَكَيْفَ نَتَقِيهِ وَهُو آخْفَى مِنْ وَبِيبِ النَّمُلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُول وَكُوا اللّهُ عَلَى النَّهُ لِللّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمُو اللّهُ عَلَى فَوْلُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلُوا اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَه مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَعَ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَعَ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَلَعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸۳۷) حضرت ابومویٰ بنی تُقطَّے مروی ہے کہ نبی ملیّا کے دور باسعادت میں دوطرح کی امان تھی ، جن میں ہے ایک اٹھ چکی ہے اور دوسری باتی ہے ، ۞ اللہ تعالیٰ انہیں آپ کی موجود گی میں عذاب نہیں دے گا ۞ اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک بیاستغفار کرتے رہیں گے۔

اللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ والأنفال: ٣٣]. [راحع: ٩٧٣٥].

( ١٩٨٣٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ آخْبَرَنَا ثَابِتُدعَمَّنُ سَمِعَ حِطَّانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيَّ قَالَ قَالَ ٱبُّو مُوسَى قُلْتُ لِصَاحِبِ لِي تَعَالَ فَلْنَجْعَلُ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَكَأَنَّمَا شَهِدَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ثَعَالَ فَلْنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يُوَكَّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ ٱسِيخَ فِي الْكَرْضِ [انظر: ١٩٩٤].

(۱۹۸۳۷) حضرت الوموکی می افتات مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور فرمار ہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتی مرتبدہ برائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین میں اور انہوں نے یہ بات اتی مرتبدہ برائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین میں اتر حاول ۔

( ١٩٨٣٨) حَدَّنَنَا عَفَّانُ حَدَّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْكَشْعَرِيَّ كَانَ لَهُ أَخْ يُقَالُ لَهُ آبُو رُهُمٍ وَكَانَ يَنَسَرَّعُ فِي الْفِئْنَةِ وَكَانَ الْأَشْعَرِيُّ يَكُرَهُ الْفِئْنَةَ فَقَالَ لَهُ لَوْلَا مَا أَبْلَفْتَ إِلَى مَا حَدَّثُنَكَ إِلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ الْتَقَيَّا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِلَّا دَخَلَا جَمِيعًا النَّارَ [راحع: ١٩٨١٩].

(۱۹۸۳۸) توابد حسن مریخه کتے ہیں کہ حضرت ابوموی ناٹات کا ایک بھائی 'ابودہم' تھا جو بوج ہے کہ فقتے کے کا موں میں حصد لین تھا، دوا ہے منع کرتے لیکن دوباز ندا تا، دواس نے فرائے اگر میں یہ جھتا کہ جہیں تعوثری نفیحت بھی کائی ہو سکتی ہے جو میری رائے میں اس سے کم ہوتی ( تب بھی میں تمہیں تھیمت کرتا) اور نبی طیابانے فرمایا ہے کہ جب دوسلمان آلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جا کی اوران میں ہے ایک، دوسرے کو آل کردے تو قاتل اور معتول دونوں جہنم میں جا کیں ہے۔ ایک دوسرے کو آل کردے تو قاتل اور معتول دونوں جہنم میں جا کیں ہے۔ ( ۱۹۸۲۹ ) حَدَّفَ مُحمَّدُ بُنُ جَعْفَر حَدَّفَ سَعِيدٌ عَنْ خَالِمٍ النَّمَّارِ عَنْ حُمَّدُ بُنِ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْآصَابِعِ عَشُرًا عَشُرًا مِنْ الْإِبِلِ راحین ۱۹۷۹ ) ایک مرسال اور میں دی ہے کہ بی طیاب نام الگیاں برا بروتی ہیں ( دیت کے والے ) ایک ہر الگی کی دیت دی اونٹ ہے۔

(١٩٨٤) حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَةٍ حَدَّتَنَا شُعْبَةً عَنْ آبِى مَسْلَمَةً عَنْ آبِى نَضْرَةً عَنْ آبِى سَعِيدٍ الْحُدْرِي قَالَ إِنَّ آبَا مُوسَى اسْتَأَذَنَ عَلَى عُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ وَاحِدَةً ثِنْتَيْنِ ثَلَاثَ ثُمَّ وَجَعَ آبُو مُوسَى فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ آجُعَلُكَ نَكَالًا فِي الْآفَاقِ فَانُطَلَقَ آبُو مُوسَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَتَأْتِينَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ قَالَ كَأَنَّهُ يَقُولُ ٱلْجُعَلُكَ نَكُلًا فِي الْآفَاقِ فَانُطَلَقَ آبُو مُوسَى إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا إِلَى مَجْلِسٍ فِيهِ الْأَنْصَارُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ فَقَالَ اللّهُ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِنَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالُ إِنّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى اللّهُ عَلَيْكُ إِلّا أَصْعَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ائیں اجازت نیں فی تو وہ واپس چلے کے ، تھوڑی دیر بعد معزت عرفظاند نے فرمایا ابھی جل نے عبداللہ بن تیس کی آ واز نیس نی اس کے بیٹھے قاصد کو بھیجا کہ دالیں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جل اس کے بیٹھے قاصد کو بھیجا کہ دالیں کیوں چلے گئے؟ انہوں نے فرمایا کہ جل نے تین مرتبہ اجازت نی ، جب جھے اجازت نیس فی تو جس واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تھم دیا جاتا تھا ، معزت عمر نظافلانے فرمایا اس پر گواہ چیش کرو، ورنہ جس تھیں سزادوں گا ، معزت ابوموی نظافلان سارکی ایک جلس یا مسجد جس پہنچے ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم جس سے چھوٹا بھی دے سکتا ہے ، چنا تی معزت ابوسعید خدری نظافلان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی جماوت دے وی ہو معزت عرفی ہو معزت او سعید خدری نظافلان کے ساتھ چلے گئے اور اس کی جماوت دے وی ہو معزت عرفی ہو معزت عرفی دیا۔

( ١٩٨١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن لَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرُدَةَ يُحَدِّثُ عَن آبِيهِ قَالَ إِنَّ أَنَاسًا مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَكُونَ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ [قال البوصيرى: هذا اسناد ضعيف. قال الألبانى: منكر (ابن ماحة: ٢٧٩). قال شعيب: اسناده ضعيف]. [انظر: ١٩٨٧٣، ١٩٩٣١، ١٩٩٣].

(۱۹۸۴) حضرت ابومویٰ نظافات مروی ہے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ نبی طینیا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر محذرے، نبی طینا نے فرما یا سکون کے ساتھ چلنا جا ہے ۔

( ١٩٨٤٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ الزَّبَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّاذِيُّ عَن الرَّبِيعِ بُنِ أَنَسٍ عَن جَدْهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَقُبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً رَجُلٍ فِي جَسَدِهِ هَيْءً مِنْ الْخَلُوقِ [قال الألباني: ضعيف (((سنن ابي داود)) ١٧٨ ٤)].

(۱۹۸۳۲) حضرت ابوموی نظافت مروی ہے کہ نبی مالیہ نے فرمایا اللہ تعالی اس مخص کی تماز قبول نہیں کرتا جس کے جسم پر ''خلوق''نامی خوشبو کامعمولی اثر بھی ہو۔

(١٩٨٤٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ وَبَهُزُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنِ آنَسٍ آنَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِىَّ حَدَّثَهُ عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرُآنَ كَمَثَلِ الْأَثُوجَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَرِيحُهَا طَيْبٌ وَمَثَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرُآنَ اللَّهُ عَمُهُا طَيْبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ النَّمُ وَهَ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَاعِدِ الْمَامِلُونَ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمَاعِمُ الْمُؤْمِنِ اللّذِى الْمُلْعَلِقِهِ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللّذِى الْمُورِ الْمَاجِرِ اللّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُورَانَ كَمَثَلِ الْمُعْمُلِيلُهِ طَعْمُهَا مُرَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الْذِى لَا يَقُورُ أَلْقُورَانَ كَمَثَلِ الْمُرافِي الْمُرْمُونَ الْمُعْمُلِ الْمُعْمُلِقِهِ عَلَيْهِ وَمَثَلُ الْفُورُ الْمَاجِدِ الْمُولِقُولُهُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِلُولِهُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْمُلُهُ الْمُؤْمِدِ الْعَمْرُ الْمُقَاتِقِ لِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُلِقِهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ

(۱۹۸٬۳۳) حضرت ابومویٰ بینشنے سروی ہے کہ ٹی طالبان نے فرمایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے،اترج کی می ہے جس کا ذا نقتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی عمدہ ہوتی ہے،اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، مجور کی می ہے جس کا ذا نقتہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مہک نہیں ہوتی ،اس تنہار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے،ریحان کی می ہے جس کا ذا نقتہ تو کڑ وا ہوتا ہے کیکن مہک عمدہ ہوتی ہے ،ادراس فاجر کی مثال جوقر آن ٹبیس پڑ ھتا ، اندرائن کی می ہے جس کا ذا کقہ بھی کڑ وا ہوتا ہے اوراس کی مہک بھی نہیں ہوتی ۔

( ١٩٨٤٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بِهَذَيْنِ كِلَيْهِمَا عَنُ قَتَادَةَ عَنِ أَنْسٍ عَنِ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ [مكرر ما فبله].

( ۱۹۸۴۴) گذشته حدیث ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٤٥) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا شُعُبَةُ عَن مَنْصُورٍ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن يَزِيدَ بْنِ آوْسِ قَالَ أُغُمِى عَلَى آبِى مُوسَى فَبَكُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا عَنُ ذَلِكَ الْمُرَاتَّةُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ أَمَا عَلِمُتُمْ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ [راجع: ١٩٧٦٤].

(۱۹۸۴۵) حضرت ابوموی ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تو فرمایا میں اس مخض سے بری ہوں جس سے نبی طائد ایری میں الوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو چھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ دوخض جوواو یل کر ہے، بال نوسیچاور کریبان جاک کرے۔

( ١٩٨٤٦) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَلَّثَنَا شُغْبَةُ عَن عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدًا الْآخَدَبَ عَن صَفُوانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ أُغْمِى عَلَى إِلَى أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِى أَبُولُ إِلَيْكُمْ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِمَّنَ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ وَحَدَّثَنَا بِهِمَا عَفَّانُ مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ فِيهِمَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ إِلَى اللَّهُ عَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهِ مِمَا عَلَى إِلَيْهُ مَا خَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ اللَّهِ مِمَا عَلِيهِ مَا جَمِيعًا مِمَّنُ حَلَقَ أَوْ سَلَقَ أَوْ خَرَقَ

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی بھٹٹ کے حوالے سے مروی ہے کہ ان پر بیہوٹی طاری ہوئی تو لوگ رونے گئے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس مخف سے بری ہوں جس سے نبی مایٹیا بری ہیں ، لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل پوچھنے گئے، انہوں نے جواب دیا کہ وہخض جوواویلاکرے، ہال نوسچے اورگر بیان جاک کرے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةُ أَخْبَرُنَا عَاصِمٌ عَن أَبِى بُرُدَةً عَن أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَخَذَنِى مَا فَلُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبُتُ النَّبِيُ وَسَلَّمَ كَانَ يَحُرُسُهُ أَصْحَابُهُ فَقُمْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ أَرَهُ فِى مَنَامِهِ فَأَخَذَنِى مَا فَلُمَ وَمَا حَدَثَ فَذَهَبُتُ النَّبِيُ النَّوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَنَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَنَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَنَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَّ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبْلِ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ أَنَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَ الصَّوْتِ فَقَالَ هَلُ تَذُرُونَ آيْنَ كُنْتُ وَفِيمَ كُنْتُ آتَانِى آتٍ مِنْ رَبِّى عَزَّوجَلَ اللَّهِ الْمَالُ اللَّهُ مَنْ مُنْ فَى مَنْ فَعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ ضَيْلًا فِى شَفَاعَتِى إِراحِعِ ٢٠ ١٩٨٤ عَلَى اللَّهُ فَيْلًا فِى شَفَاعَتِى إِراحِع ٢٠ ١٩٨٤ اللَّهِ فَيْلًا فِى شَفَاعَتِى إِراحِع ٢٠ ١٩٨٤ مَا اللَّهُ مَا عَدْلُ إِللَهِ ضَيْلًا فِى شَفَاعَتِى إِراحِع ٢٠ ١٩٨٤ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ الل

(۱۹۸۳۷) حضرت ابوموی شکھٹ مروی ہے کہ نی طینا کے صحابہ شکھٹا آپ کے بہاں چوکیداری کرتے تھے، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی طینا کو اپنی خواب گاہ میں نہ پایا، مجھے طرح طرح کے خدشات اور وساوس پیش آنے گئے، میں نبی طینا تلاش میں نکلا تو حضرت معاذشات ملاقات ہوگئی، ان کی بھی وی کیفیت تھی جومیری تھی، ہم نے اسی آ وازی جو پیکل کے چلنے سے پیدا ہوتی ہے اورا پی چگہ پڑھٹک کردک گئے، اس آ واز کی طرف سے نبی طینا آرے تھے۔

قریب آکرنی طینا نے فر مایا کیا تم جانتے ہوکہ میں کہاں تھا اور میں کس حال میں تھا؟ میرے پاس میرے رب کی طرف ہے آ کے والا آیا تھا اور اس نے بچھے ان دو میں ہے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل محرف ہے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے بخھے شفاعت والے پہلوکور تیج دے کی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ ہے وجائے یا بچھے شفاعت کا اختیار ل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلوکور تیج دے کی ، دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اللہ سے دعا وکر دیجے کہ دو آ پ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی خالیا نے فرمایا تم بھی اور ہروہ مخض بھی جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھم را تا ہو، میری شفاعت میں شامل ہے۔

( ١٩٨٤٨ ) حَذَّنَنَا عَفَّانُ حَذَّنَنَا شُعُبَةُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن آبِى عُبَيْدَةَ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ اللَّيْلِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِىءُ النَّهَارِ حَتَّى تَطْلُعَ النَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا [راجع: ١٩٧٥٨].

(۱۹۸۴۸) حعرت ابوموی بختیزے مروی ہے کہ نبی میٹیانے ارشاد فر مایارات کے وقت اللہ تعالی اپنے ہاتھ بھیلاتے ہیں تاک دن میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے اور ون میں اپنے ہاتھ بھیلاتے ہیں تا کدرات میں گناہ کرنے والا تو بہ کرلے، بیسلسلہ اس وقت تک چلارے کا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوجا تا۔

( ١٩٨٤٩ ) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَصَابِعِ عَشْرٌ عَشُرٌ [راجع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۸۳۹) حضرت ابوموی انتخاب مروی ہے کہ ہی مایٹانے فرمایا ہرانگل کی دیت دی اونٹ ہے۔

( ١٩٨٥) حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ الْهَيْشَعِ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِئُ و حَدَّثَنِي آبِي حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ آنْبَآنَا الْمَسْعُودِئُ عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ السُمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا وَمِنْهَا مَا لَمْ نَحْفَظُ فَقَالَ آنَا مُحَمَّدٌ وَآنَا آخَمَدُ والْمُقَلِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۵۰) حضرت ابوموی میشند سروی ہے کہ ایک مرتبہ نی طینا نے ہمیں اپنے بچوا یسے نام بنائے جوہمیں پہلے سے یا داور معلوم نہ تتے ، چنا نچے فرمایا کہ ہمی محمد ہوں ،احمد منتقی ، حاشر اور نبی التو بہاور نبی الملحمد ہوں بٹرافیز کے

( ١٩٨٥١ ) حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَن سُلَيْمَانَ يَغْنِي التَّيْمِيُّ عَن أَبِي السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن أَبِي مُوسَى قَالَ انْطَلَقْنَا

إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْنَحُمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَخْمِلُكُمْ فَرَجَعْنَا فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقُعِ الذُّرَى فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضِ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَخْمِلنَا فَاتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّكَ حَلَفُتَ أَنْ لَا تَخْمِلنَا فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ يَمِينُ أَخْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا آتَيْتُهُ [راحم: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۵۱) حضرت ابوموکی بین نشت مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اشعر بین کے ایک گروہ کے ساتھ نبی بینی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہم نے نبی ملی سے سواری کے لئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی بلیا نے فرمایا بخدا! میں تمہیں سوار نہیں کروں گا پھر نبی طین نے ہمارے لیے روشن چیشانی کے تمن اونوں کا تھم دے دیا، تو ہم میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی ملیا ک پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے تو نبی ملی ایس کھائی تھی کروہ ہمیں سواری کا جانور نہیں دیں مے، واپس چلوتا کہ نبی ملیا کوان کی تم یا دولا دیں۔

چنا نچہ ہم دوبارہ تی طاق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اور آپ نے ہم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو رہیں دیں گے، پھڑآپ نے ہمیں جانو روے دیا؟ نی طاق است نے کہا میں نے ہمیں سوار ہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بختدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو میں جب بھی کوئی قتم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز میں خیر دیکھوں گاتو اس کوافتیا رکر کے اپنی تتم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٨٥٢ ) حَذَّتُنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَذَّتَنَا شُغْبَةُ الْكُولِفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى فَقَالَ أَنْ بَنِيَّ أَلَا أَحَذَّلُكُمْ حَدِيثًا حَذَّتِنِى أَبِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَغْتَقَ رَقَبَةً أَغْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضُو مِنْهَا عُضُوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ [اعرحه الحميدي (٧٦٧). فال شعيب: اسناده صحيح].

(۱۹۸۵۲) ابو بروہ بھٹلانے ایک مرتبدائے بچوں ہے کہا میرے بچو! کیا جمل تہیں ایک حدیث نہ سناؤں؟ میرے والد نے نی طابع کے حوالے سے جھے بیصدیث سنائی ہے کہ جوفض کسی غلام کوآ زاد کرتا ہے، اللہ اس غلام کے برعضو کے بدلے اس کا ہر عضوجہنم ہے آزاد کردیتا ہے۔

( ١٩٨٥٣) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن بُرَيْدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رِوَايَةً قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغْضُهُ بَغْضًا [صححه البخاری (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)، وابن حبان (٥٧٩)]. وانظر: ١٩٨٥، ١٩٨٥، ١٩١٠].

(۱۹۸۵۳) حضرت ایوموی ٹی تھٹا ہے مروی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دسرے حصے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٤ ) وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ إِنْ لَمْ يُخْذِكَ مِنْ عِطْرِهِ عَلَقَكَ مِنْ رِيجِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ

مَثَلُ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُحْرِقُكَ نَالَكَ مِنْ شَوَرِهِ [صححه البحاري (٢١٠١)، ومسلم (٢٦٢٨)].

(۱۹۸۵۳) اوراً يَحْضَ منظين كَى مثال عطاركى ك بَى مُداكروه النِي عطركى شيشى تبهار ئى يب بھى ندلائے تو اس كى مهك تم تك پَنْچِ كَى اور برے ہم نشين كى مثال بعثى كى ى بے كداگروہ تمہيں ند بھى جلائے تب بھى اس كى گرى اور شطفے تو تم سك پنجيس مے۔ ( ۱۹۸۵۵ ) وَ الْمُحَاذِنُ الْأَعِينُ الَّذِي يُوَ دِّى مَا أُمِرَ بِهِ مُوْتَعِعرًا أَحَدُ الْمُتَعَلِّقِينَ [انظر: ١٩٧٤١].

(۱۹۸۵۵) اوراماً نت دارخزا نجی وہ ہوتا ہے کہ اسے جس چیز کا تکم دیا جائے ، وہ اسے کمل ، پورااورول کی خوتی کے ساتھ اداکر دے، تاکہ مدقد کرنے والوں نے جے دینے کا تکم دیا ہے ،اس تک دہ چیز پانچ جائے۔

( ١٩٨٥٦ ) حَدَّثَنَا ابْنُ إِفْرِيسَ عَن بُرَيْدٍ عَن جَدْهِ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَغُضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۸۵۷) حضرت ابوموی پیمٹنز کے مروی ہے کہ نبی طالبا نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے تمارت کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصد دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے۔

( ١٩٨٥٧) حَدَّثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَن إِبْرَاهِيمَ عَن سَهُمِ بُنِ مِنْجَابٍ عَن الْقَرُقَعِ قَالَ لَمَّا تَقُلَ آبُو مُوسَى الْآشُعَرِئُ صَاحَتُ امْرَآتُهُ فَقَالَ لَهَا أَمَا عَلِمُتِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثُمَّ سَكَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ بَلَى ثُمَّ سَكَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُنَ مَنْ حَلَقَ أَوْ حَرَقَ أَوْ سَلَقَ (قال الآلباني: صحيح (النساني: ٢١/٤)].

(۱۹۸۵۷) حضرت ابوموی پی انتخارے حوالے ہے مروی ہے کدان پر بیبوشی طاری ہوئی تو ان کی بیوی رونے گئی ، جب آئیس افاقہ ہوا تو اس سے فرمایا کیا تہہیں معلوم نیس ہے کہ نبی طینا سے کیا فرمایا ہے؟ اس نے کہا کیوں نیس ، پھروہ فاموش ہوگئی ، ان کے انتقال کے بعد کمی نے ان سے بوچھا کہ نبی طینا نے کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نبی طینا نے فرمایا جو واویلا کرے ، بال نو ہے اور کر بیان جاک کرے اس پر لعنت ہو۔

( ١٩٨٥ ) حَدَّلْنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَنَادَةً عَن يُونُسَ بُنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيِّ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قَالَ عَلَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّانَا وَسُنَتَنَا فَقَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَرَ وَكَبُرُوا وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْطُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الطَّالِينَ فَقُولُوا آمِينَ يُجِبُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا رَكِعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا قَالَ صَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ فَارْخُعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارُفَعُوا وَإِذَا وَلَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّا اللَّهِ مَلَى اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبِّنَا لَكَ الْحَمْدُ يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَوْفَعُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ وَسَلّمَ يَلُكُ مِلْكُمْ وَيَوْفَعُ فَالُكُ وَالَحَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلْلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَامَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۸۵۸) حضرت ابوموکی اشعری المفات مروی ہے کہ نبی المبال نے جمیں نماز اوراس کاطر بیند سکھایا ، اور فرمایا کہ امام کوتو مقرر

ای افتداء کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے جب وہ تجمیر کے تو تم بھی تجمیر کہواور جب وہ غیر الْمَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا المَضَّالِّینَ کہو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ لِمَنْ کہو، اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہو، اللّٰهُ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہو، اللّٰهُ تباری ضرور سے گا، جب وہ مراشا فا مَ بھی مجدہ کرو، جب وہ مراشا فا مَ بھی مجدہ کرو، جب وہ مراشا فا مَ بھی مجدہ کرو، جب وہ مراشا فا مَ بوئلہ امام تم سے پہلے مجدہ کرے گا اور مراشا ہے گا، بیاس کے بدلے میں ہوجائے گا۔

( ١٩٨٥٩ ) حَذَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْكَعْمَشِ عَنِ شَقِيقِ عَنِ أَبِي مُوسَى قَالَ أَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَايْتَ رَجُلًا أَحَبَّ قَوْمًا وَلُمَّا يَلُحَقُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [راجع: ١٩٧٧].

(۱۹۸۵۹) حضرت ابوموکی بھٹن سے مروی ہے کہ ایک آ دی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیسوال بو چھا کہ اگر کوئی آ دی کس قوم ہے مجت کرتا ہے لیکن ان تک پھٹے نہیں پاتا تو کیا تھم ہے؟ نبی پٹیا نے فر ما یا انسان ای کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محت کرتا ہے۔ ( ۱۹۸۸ ) وَ کَذَا حَدَّثَنَاهُ وَ کِیعٌ عَن سُفْیَانَ عَن الْمُاعْمَثِ عَن شَقِیقِ عَن أَبِی مُوسَی

(۱۹۸۷۰) گذشته حدیث ای دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦١ ) وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَيْضًا عَنِ أَبِي مُوسَى

(۱۹۸۷۱) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٦٢ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن سُلَيْمَانَ عَن آبِي وَاثِلٍ عَن عَبُدِ اللَّهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ [مكرر ما قبله].

(۱۹۸ ۲۲) حضرت ابوموی بی انتخاب مردی ہے کہ بی میں انسان ای کے ساتھ ہوگا جس ہے وہ محبت کرتا ہے۔

( ١٩٨٦٣) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ عَن شَقِيقٍ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهُلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ وَيَكُثُرُ فِيهَا الْهَرُجُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْهَرُجُ قَالَ الْقَتْلُ [راحع: ١٩٧٢].

(۱۹۸۷۳) شقیق مینید کیتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود فٹائٹڈ اور ابوموی اشعری فٹائڈ میٹھے ہوئے حدیث کا ندا کرہ کرر ہے تتے ،حضرت ابوموی اشعری فٹائڈ کہنے لگے کہ نبی طینی نے ارشاد فر مایا قیامت سے پہلے جوز ماندآ ہے گااس میں علم اغمالیا جائے گااور جہالت اتر نے لگے گی اور'' ہرج'' کی کثرت ہوگی جس کامعنی قبل ہے۔

( ١٩٨٦٤ ) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن شَقِيقِ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةٌ وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ وَيَقَتُلُ دِيَاءٌ فَأَى ذَلِكَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ [راحح: ١٩٧٢ ٢]. (۱۹۸۲۳) حضرت ابومویٰ بھٹھ نے مروی ہے کہ ایک آ دمی نی ملیدا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی ملیدا کے ایک آ دمی میں ماضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی ریا کہ قبل کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے واس کے قبال کرتا ہے ان میں سے اللہ کے رائے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قبال کرنے والا ہے۔

( ١٩٨٦٥ ) حَذَّنَا أَبُو مُعَالِيَةَ حَدَّثَنَا الْمُعْمَشُ عَن عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ فَقَالَ إِنَّ اللّهَ تَعَالَى لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَعِي لَهُ أَنْ يَنَامَ وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ الْقِسُطُ وَيَرُفَعُهُ يُرُفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لَاَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا النَّهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۸۷۵) حضرت ابوموکی پڑھٹڑ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پیٹیا تھارے درمیان کھڑے ہوئے اور پانچے باتمی بیان فرمائیں،اوروہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نیئوٹیس آتی اور نہ بی نیئدان کی شایان شان ہے،وہ تراز وکو جھکاتے اوراو نچا کرتے ہیں، رات کے اعمال، دن کے وقت اورون کے اعمال رات کے وقت ان کے سامنے ٹیش کیے جاتے ہیں،اس کا تجاب نور ہے جو اگر وہ ہٹا دے تو تا حدثگاہ ساری مخلوق جل جائے۔

( ١٩٨٦٠ ) حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن آبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى آذَى يَسْمَعُهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ وَيُجْعَلُ لَهُ وَلَدْ وَهُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَدُفَعُ عَنْهُمْ وَيَرُزُقُهُمْ [راحع: ١٩٧٥٦].

(۱۹۸۷۷) معنرت ابومویٰ ٹانٹونٹ مروی ہے کہ نبی مؤیٹا نے فر مایا کسی تکلیف دوبات کوئن کرانٹہ سے زیادہ اس پرمبر کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ دوسروں کوشر یک تھمرایا جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی انہیں عافیت اور رزق ویتا ہے اوران کی صیبتیں دور کرتا ہے۔

(١٩٨٦٧) حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُبَرَنَا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِلِ عَن فِرَاسٍ عَن الشَّغِيِّى عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً يُؤْتُونَ ٱلْجَرَهُمُ مَرَّثَيْنِ رَجُلَّ آمَنَ بِالْكِتَابِ الْآوَّلِ وَالْكِتَابِ الْآخِرِ وَرَجُلَّ لَهُ أَمَةً فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْنَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ آخْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ أَوْ كَمَا قَالَ [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۸۷۷) حضرت ابوموی ناتش مروی ہے کہ نبی دائیا نے ارشادفر مایا تین تم کےلوگوں کود ہرااجر ملتاہے، ووآ دمی جس کے پاس کوئی بائدی ہو،اور وواسے عمر وتعلیم دلائے، بہترین اوب سکھائے، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تواسے دہرا اجر ملے گا،ای طرح وہ غلام جواسینے اللہ کاحق بھی اداکرتا ہواورا سے آتا کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب جس سے ووآ وی جو ا بني شريعت ربعي ايمان لا يا مواور فيمن النيوم كي شريعت ربعي ايمان لا يامو ،ا سي بعي د هراا جر لي كا ـ

( ١٩٨٦٨) حَدَّثُنَا إِسْحَاقُ بُنُ عِيسَى حَدَّثُنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ عَن بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرُدَةً عَن أَبِيهِ عَن جَدْهِ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَاسٍ مِنْ قَوْمِي بَعْدَ مَا فَتَحَ خَيْبَرٌ بِثَلَاثٍ فَأَشْهَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمُ لِأَحَدٍ لَمْ يَشْهَدُ الْفَتْحَ غَيْرِنَا (صححه البحارى (٢٣٣ ٤)، ومسلم (٢٠٠٦) وابن حبان (٤٨١٣).

(۱۹۸۷۸) حضرت ابوموی بی نشخت مروی ہے کہ بیں اپنی قوم کے پیجولوگوں کے ساتھ نبی ملیٹی کی خدمت بیں اس وقت حاضر ہوا تھا جب فتح خیبر کوابھی صرف تین دن گذرے بنتے ، نبی ملیٹی نے ہمیں بھی اس بیں سے حصد دیا اور ہمارے علاو وکسی ایسے آ دمی کو مال غنیمت میں سے حصہ نہیں دیا جواس غزوے میں نثر یک نہیں ہوا تھا۔

(١٩٨٦٩) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَن يُونُسَ عَن الْحَسَنِ أَنَّ أَسِيدَ بُنَ الْمُتَشَمِّسِ قَالَ آفْبَلُنَا مَعَ أَبِى مُوسَى مِنْ أَصْبَهَانَ فَتَعَجَّلُنَا وَجَاءَتُ عُقَيْلَةً فَقَالَ أَبُو مُوسَى آلا فَتَى يُنُولُ كَتَنَهُ قَالَ يَغْنِى آمَةٌ الْأَشْعَرِى فَقَلْتُ بَلَى قَادُنَيْتُهَا مِنْ شَجَرَةٍ فَانْوَلَتُهَا ثُمَّ جِنْتُ فَقَعَدْتُ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ آلا أَحَدَّثُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدُّنُنَاهُ فَقُلْتُ بَلَى يَرْحَمُكَ اللّهُ قَالَ آلا أَحَدُنُكُمْ حَدِيثًا كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَدِّنُنَا أَنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْمَ الْمُعَلِّمُ بَعْضًا حَتَى يَقُتُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَيَقْتُلُ الْآنَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِقَلْكُمْ الْكُفَّارَ وَلَكِنَّهُ وَلَمْتُلُ الْمُورُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَقَالَ الْمُحْرَةُ وَيَقْتُلُ الْمُورُ وَمَا أَنْهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيسَ عَلَى شَيْءٍ فَتُلُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا حَتَى يَقْتُلُ الْوَجُلُ جَارَهُ وَيَقْتُلَ آخَاهُ وَيَقْتُلُ الْمَانِ عَلَى اللّهُ عَلَى شَيْءِ وَلَكُمْ مِنْهَا عَلَيْهُ وَمَقَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَيْسَ اللّهُ عَلَى شَيْءٍ وَلَكُمْ مِنْهَا مَحْرَجًا وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُرَجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَاهَا لَمْ نُحُدِثُ فِيهَا شَيْنًا إِنال اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُرُجَ مِنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُودُ عَنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُودً عَنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُودً عَنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلّا أَنْ نَخُودً عَنْهَا كَمَا وَعَلَى اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا لَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَلَاكُمْ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِلَى اللّهُ عَلْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا

(۱۹۸۷) اسید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اصفہان سے حضرت ابوموی بڑا تا کہ ساتھ واہی آرے تھے ،ہم تیز رفآری سے سفر کر رہے تھے ،کہ ' عقیلہ' آ گئی ،حضرت ابوموی بڑا تا نے فر مایا کوئی نو جوان ہے جوان کی بائدی کوسواری ہے اتار ہے ، ٹس نے کہا
کیوں نہیں ، چنا نچے ہیں نے اس کی سواری کو درخت کے قریب لے جا کراسے اتارا، پھر آ کرلوگوں کے ساتھ بیٹے گیا ،انہوں نے
فر مایا کیا ہیں تہمیں ایک حدیث ند سناؤں جو نی مائیا ہمیں سناتے تھے ؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ،اللہ کی رشتیں آب برتاز ل
ہوں ،انہوں نے فر مایا نبی مائیا ہمیں بتاتے تھے کہ قیا مت سے پہلے ' ہرج '' واقع ہوگا ،لوگوں نے بو چھا کہ ' ہرج '' سے کیامراد
ہے؟ نی مائیا انے فر مایا قبل ، لوگوں نے بو چھا اس تعداد سے بھی زیادہ جتے ہم قبل کردیتے ہیں؟ نی مائیا ان نے مراد
مشرکین کوئل کرتانہیں ہے ، بلک ایک دوسرے کوئل کرنا مراد ہے ، جی کہ آ دمی اپنے پڑوی ، بچیا ، بھائی اور بچیا زاد بھائی کوئل کر دےگا،لوگوں نے پوچھا کیااس موقع پر ہماری مقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ نبی ط<sup>یبی</sup> نے فرمایا اس زمانے کےلوگوں کی مقلیں چھین لی جائیں گی ،اورا بیے بیوتو ف لوگ رہ جائیں ہے جو یہ جھیں سے کہ دوکس دین پر قائم ہیں ، حالانکہ ووکس دین پرنیس ہوں ہے۔

حعزت ایوموی بین کشت ہیتے ہیں کہ اس و ات کی تسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آئمیا تو میں اپنے اور تمہارے لئے اس سے نگلنے کا کوئی راستہ نہیں یا تا الا میہ کہم اس سے ای طرح نگل جائیں جیسے واهل ہوئے تھے اور کسی کے تل یا مال میں ملوث نہوں۔

( ١٩٨٧٠) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا ٱلْيُوبُ عَن الْقَاسِمِ التَّمِيمِيِّ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ زَهْدَمِ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷۰) حدیث نمبر(۱۹۸۲۰) ای دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِى قِلَابَةَ عَن زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ آيُّوبُ وَحَذَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلْبِيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَآنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى فَقَدَّمَ طَعَامَهُ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ زَهْدَمٍ [راحع: ١٩٨٤٨].

(۱۹۸۷) حدیث تمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٨٧٢ ) حَذَّقَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ حَذَّقَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن ايُّوبَ عَن آبِي قِلَابَةَ عَن زَهْدَمِ الْجَرُمِيِّ قَالَ ايُّوبُ وَحَذَّقِنِيهِ الْقَاسِمُ الْكُلِّيُّ عَن زَهْدَمٍ قَالَ فَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَخْفَظُ فَالَ كُنَّا عِنْدَ آبِي مُوسَى فَدَعَا بِمَائِلَتِهِ فَجِيءَ بِهَا وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (راحع: ١٩٨٤٨).

(۱۹۸۷) عدیث تمبر (۱۹۸۲۰) اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخُبَرَنَا لَكُ عَن آبِي بُرُدَةً بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِدُهِ آنَهُ قَالَ مَرَّتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِنَازَةٌ تُمْخَصُ مَخْصَ الرُّقَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْقَصْدَ (راحع: ۱۹۸۷) (۱۹۸۷) حَضرت ابوموی فِنَّهُ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ پھولوگ نی طیُرا کے سامنے سے ایک جنازہ تیزی سے لے کر گذرے، نی طیُرا نے فرمایا سکون کواسے او پرلازم کرنو۔

( ١٩٨٧٤ ) حَذَّلْنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ عَن سُفْيَانَ حَذَّلْنَا مَنْصُورٌ عَن آبِى وَائِلٍ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُكُوا الْعَانِيّ وَٱطْعِمُوا الْجَانِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ [راحع: ١٩٧٤٦].

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی بی نی شدید مروی ہے کہ نی مینا نے ارشاد فر مایا بھوے کو کھانا کھلایا کرو، قیدیوں کو چیٹرایا کرواور بیاروں کی عیاوت کیا کرو۔ ( ١٩٨٧٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَوْفٌ حَدَّثَنَا قَسَامَةُ بُنُ زُهَيْرٍ عَنُ آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ١٩٨٧٠) و حَدَّثَنَاه هَوْذَةُ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَن قَسَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْآشُعَرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَضَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْآرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْآرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَصَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْآرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْآرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَصَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْآرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْآرْضِ جَعَلَ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ فَبَصَهَا مِنْ جَمِيعٍ الْآرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْآرُضِ جَعَلَ مِنْ الْعَرْمُ وَالْآمُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلَ وَالْحَرُنَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْعَلِيْبَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَعْذِي وَالْمَالُونَ وَالْكَانُ وَالسَّهُلُ وَالْعَرْنُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَعْذِي وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَامُ وَالْمُودَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَوْدَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَامُ اللَّهُ مُونَ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُهُ وَالْمَامُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونَ وَالْمَعَ وَالْمَالُونُ وَالْمَعِيْمِ الْمُعْلِقُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَعِيْمُ الْمُعَلِّمُ وَالْمُعَلِيْنَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُولُ وَالْمُلْولُ وَالْمُهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْولُولُ وَالْمُؤْلِلُ وَالْمُهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ و

(١٩٨٧-١٩٨٥) حضرت ابوموى تن ترس مروى ب كرنى الله ارشاد فرايا الله تعالى خصرت آدم عيده كوايك شى مى بداكيا تعاجواس خدمارى زين سادى وي بين وجه بهن وجه بين وجه بين اور بحد الله على المرح بين بنانج بحد الله يكوسفيد بين، بحد الميا تعاجواس خداميان المحاص كالمحى المحاس المرح بحد المين اور بحد المعالى المرح بين اور بحد المين وغيره والمعالى الموسى الله عليه وسلم الله عليه والله والله والمعالى عنه المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الله عليه والمناس الله المناس ال

(۱۹۸۷) حضرت ابوموی ٹی فیٹ ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نی بیٹیا کے ساتھ کی باغ میں تھا، اس وقت نی بیٹا کے دست مہارک میں ایک چھڑی تھی جس سے نی بیٹا پانی اور مٹی کو کریدر ہے تھے، ایک آ دی آ یا اور اس نے سلام کیا، نی بیٹا نے فر مایا جاؤ، اسے اجازت دے دواور جنت کی خوشخری بھی سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بکر صد این جائٹ تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سے اور جنت کی خوشخری قبول سیج ، پھر دوسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، نی بیٹا نے فر مایا اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری وے دو، میں گیا تو وہ حضرت مر بیٹا تہ تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سیے اور جنت کی خوشخری وے دو، میں گیا تو وہ حضرت مر بیٹا تھے، میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سیے اور جنت کی خوشخری قبول سیج ، پھر تیسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، نی بیٹا نے فر مایا جا کرا ہے بھی اجازت دے دواور ایک استحان کی خوشخری قبول سیج ، پھر تیسرا آ دی آ یا، اس نے بھی سلام کیا، نی بیٹا نے فر مایا جا کرا ہے بھی اجازت دے دواور ایک استحان استحان کی خوشخری قبول سیج ، بھر تیس نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ سیے اور ایک خت کے ساتھ جنت کی خوشخری قبول سیج ، انہوں نے فر مایا الله مردگار ہے۔

( ١٩٨٧٨) حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ يَعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَن آبِى عُثْمَانَ عَن آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِ تَى قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَانِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثٍ يَحْيَى إِلَّا اللَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ اللَّهُمَّ صَبْرًا وَعَلَى اللَّهِ الثَّكُلَانُ (راج: ١٩٧٣٨).

(۱۹۸۷۸) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

(۱۹۸۷۹) حَدَّنَنَا يَنْحَيَى بُنُ سَعِيدٍ عَن عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى نَافِعٌ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِى هِنْدٍ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ أُحِلَ لُبْسُ الْحَوِيرِ وَاللَّهُ بِلِيسَاءِ أُمَّتِى وَحُوَّمَ عَلَى ذُكُودِهَا [راحع: ١٩٧٤]. (١٩٨٧) حفرت ابوموک النَّلُاس، مروی ہے کہ ہی طَیْهِ نے فرمایاریشم اورسونا بیدونوں میری امت کی عورتوں کے لئے طال اورمردوں کے لئے حرام ہیں۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا يَخْتَى حَدَّثَنَا ثَابِتٌ يَغْنِى ابْنَ عُمَارَةَ حَدَّثَنَا غُنَيْمُ بُنُ قَيْسٍ عَن آبِى مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٧٤٢].

(۱۹۸۸۰) حضرت ابوموی بخاتفت مروی ہے کہ نی طیابات فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٨٨) حَلَّنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُوَّةُ حَلَّنَا سَيَّارٌ آبُو الْحَكْمِ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَنِ شَرَابَيْنِ أَوْ أَشْرِبَةً هَذَا الْبِثْعُ مِنْ الْعَسَلِ وَالْمِزُرُ مِنْ اللَّرَةِ وَالشَّعِيرِ فَمَا تَأْمُرُنِي فِيهِمَا قَالَ ٱنْهَاكُمْ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ [انظر: ١٩٩٨٠].

(۱۹۸۸) حضرت ابوموی نظائظ سے مروی ہے کہ ( آبی طائل نے جھے یمن کی طرف بھیجا)، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں کچھ مشروبات رائج میں، ایک توقع ہے جوشہد سے بنتی ہے، اورا یک مزر ہے اوروہ کو سے بنتی ہے، آپ جھے اس کے متعلق کیا تھم دیتے میں؟ نبی طبیا انے قرمایا میں تمہیں ہرنشہ ورچیز ہے منع کرتا ہوں۔

( ١٩٨٨٢) حَذَّنَنَا يَخْتَى عَن النَّيْمِيِّ عَن أَبِي عُثْمَانَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ آخَذَ الْقَوْمُ فِي عُقْبَةٍ أَوْ ثَنِيَّةٍ فَكُلَّمَا عَلَا رَجُلٌّ عَلَيْهَا نَادَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ يَعْرِضُهَا فِي الْخَيْلِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمُ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِبًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ أَلَّا آدُلُكَ عَلَى كُنْو مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۸۲) حفزت ابوموی شائند مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نی طینا کے ساتھ کی جہاد کے سفر بیل ہے ، جس فیلے یابلند جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب بیل اتر تے تو بلند آ واز سے تھیر کہتے ، نی طینا نے ہمارے قریب آ کرفر مایا لوگو! اپنے ساتھ فری کرو، تھی بہرے یا عائب خدا کوئیں بکار ہے ہم میچ و بصیر کو بکار رہے ہو جو تہاری سواری کی گرون سے بھی زیادہ تہارے قریب ہے ، اے عبداللہ بن قیس کیا جس جنت کے فزانوں جس سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ آلا حول و آلا فوق إلا میں الله ( جنت کا ایک فزانے )

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا مَكَى بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ عَن يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بَشِيرٍ عَن الْمُحَرَّرِ عَن مُحَمَّدِ بْنِ كَفْتٍ عَن أَبِى مُوسَى الْآشْعَرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُقَلِّبُ كَعَبَاتِهَا أَحَدٌ يَنْتَظِرُ مَا تَأْتِي بِهِ إِلَّا عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(۱۹۸۸۳) حضرت ابوموی پی نیم نوی ہے کہ ہی دیجائے ارشاد فرمایا جو محض کو نیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اوراس کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے، وہ انتداوراس کے رسول کی نا فرمانی کرتا ہے۔

( ١٩٨٨٤ ) حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا آبُو مَعْشَرِ عَن مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا يَأْتِي بِيَهُودِ ثَى أَوْ نَصْرَانِتَى يَقُولُ هَذَا فِذَائِي مِنْ النّارِ [راحع: ١٩٧١].

(۱۹۸۸۳) حفرت الوموی اشعری التخذ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد قرمایا قیامت کے دن ہرمسلمان ایک یہودی یا عیمانی کو لے کرآ ئے گااور کے گا کہ یہ جہنم ہے بچاؤ کے لئے میری طرف ہے فدیہ ہے۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو النَّضُرِ وَمُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ قَالَا أَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ عَن آبِي عُبَيْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ سَمَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ ٱسْمَاءً مِنْهَا مَا حَفِظُنَا قَالَ أَنَا مُحَمَّدٌ وَٱخْمَدُ والْمُقَفِّى وَالْحَاشِرُ وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ والْمَلْحَمَةِ إراجع: ١٩٧٥٤.

(۱۹۸۸۵) حفرت ابوموی بی شخت مروی برگرایک مرتبه نی مایدات جمیں اپنے بی ایسے نام بتائے جوجمیں پہلے سے یاداور معلوم نہ تھے، چنا نچے فرمایا کہ میں محربوں ،احمد منتلی ، حاشراور نبی النوبداور نبی اسلحمہ موں بنگافیائی۔

( ١٩٨٨٦) حَدَّثُنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَن آبِي بُرْدَةً قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى يَا بُنَى كَيْفَ لَوْ
رَآيْتَنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرِيحُنَا رِيحُ الضَّأْنِ [صححه ابن جان (١٢٣٥)،
والحاكم (١٨٨/٤)، والترمذي. قال الألباني: صحيح (ابو داود: ٢٠٢، ١، ابن ماجعة: ٢٥٦٢، الترمذي: ٢٤٧٩).
وانظر: ١٩٩٩٧، ١٩٩٩١).

(۱۹۸۸۷) حضرت ابومویٰ بڑٹنڈ نے ایک مرتبدا ہے جیٹے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا!اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیسالگنا کہ ہم لوگ نی پیٹھا کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمارے اندر سے بھیڑ بکر یوں جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی ، (موٹے کپڑوں پر بارش کا پانی پڑنے کی وجہ سے )

( ١٩٨٨٠) حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ حَدَّثَنَا آبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَ آبُو الزُّنَادِ آنَ آبَا سَلَمَةَ آخُبَرَهُ آنَ عَبُدَ الرَّحْمَنِ بُنَ نَافِعِ 
بُنِ عَبُدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيَّ آخُبَرَهُ أنَّ أبَا مُوسَى آخُبَرَهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي حَانِطٍ

بِالْمَدِينَةِ عَلَى قُفْ الْبِئْرِ مُدَّلِيًا رِجُلَيْهِ فَدَقَ الْبَابَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشُرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَدَخَلَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجُلَيْهِ فُمَّ دَقَ الْبَابَ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَذَخَلَ آبُو بَكُو رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى رِجُلَيْهِ فُمَّ دَقَ الْبَابَ عُمْدُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَدَلَى مِنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ فَلَا لَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ بِالْجَنَّةِ فَفَعَلَ لُمُ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ مِ بِالْجَنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشَرُهُ وَلَا لَحَلَى الْوَالِحُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْعَالَ لَهُ وَالْعَلَى اللَّهُ وَقَلَ لَلْهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَمَ اللَهُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ لَعَلَى لَهُ مَا لَالَهُ لَوْمَ لَهُ لَهُ اللَّهُ مَا لَهُ وَاللَّهُ الْعَلَالُ لَهُ وَلَا لَالَهُ لَا لَا لَهُ لَلْهُ لَا لَهُ اللْهُ عَلَى الْعُولَ لَهُ الْهُ لَالْولُ لَلْهُ لَا لَهُ لَلْهُ فَلَيْهِ لَا لَمُ لَا لَهُ لَهُ وَلَمُ لَهُ وَلَمُ لَهُ لَهُ لَاللَهُ لَا لَهُ لِلللّهُ عَلَلْهُ لَا لَالِهُ لَالْهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَهُ اللْعَلَالَةُ لَا

الْبَابَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ وَسَيَلْقَى بَلَاءً فَفَعَلَ [احرحه البحارى في الأدب المفرد (١٩٥٥). قال شعب: صحيح].

(۱۹۸۸) حفرت ابوموی بی فقت سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہی بی ایک کسی باغ میں ہتے اور کنوئیں کی منڈیر پر بیٹے کر پاؤں اس میں افکار کھے ہتے کہ ایک آ وی آیا اور اس نے سلام کیا، ہی بی بی ایک ان ان ان اور است اجازت و رواور جنت کی خوشخری ہمی سنا دو، میں گیا تو وہ حضرت ابو بمرصد ابنی بی فی نظر ہیں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آیے اور جنت کی خوشخری قبول سیجے ، وہ بھی اپنوں کویں میں لفکا کر بیٹھ گئے ، چرد و مرا آ وی آیا، اس نے بھی سلام کیا، ہی بائی ان اسے بھی اجازت اور جنت کی خوشخری قبول کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر جی نشو ہے ، چر بھی نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور جنت کی خوشخری قبول کی خوشخری دے دو، میں گیا تو وہ حضرت عمر بی نشو ہی میں نے ان سے کہا کہ اندرتشریف لے آ ہے اور جنت کی خوشخری قبول کی خوشخری سناوہ ، میں سلام کیا ، ہی بی بی ایک اسے اب کر اسے بھی اجازت دے دو اور ایک امتحان کے ساتھ جنت کی خوشخری سناوہ ، میں گیا تو وہ حضرت عمان بی بی بی اب کے ایسا ہی ہوا۔

(١٩٨٨) حَدَّفَ حَسَنُ بُنُ مُوسَى وَعَفَانُ قَالَا فَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن عَلِي بُنِ زَيْدٍ عَن عُمَارَةَ عَن آبِى بُرْدَةً عَن آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَجْمَعُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْأَمَمَ فِى صَعِيدٍ يَوْمَ الْحَيْامَةِ فَإِذَا بَدَا لِلّهِ عَزَّ وَجَلَّ آنُ يَصُدَعَ بَيْنَ خَلْقِهِ مَثَلَ لِكُلِّ قُوْمٍ مَا كَانُوا يَعُبُدُونَ فَيَتُبُعُونَهُمْ حَتَى يُقْحِمُونَهُمُ النَّارَ ثُمَّ يَأْمِينَا رَبَّنَا عَزَّ وَجَلَّ وَنَحُنُ عَلَى مَكَان رَفِيعٍ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتُم فَتَقُولُ نَحُنُ الْمُسْلِمُونَ فَيَقُولُ مَا تَنْتَظِرُونَ فَيَقُولُونَ نَتَعْمُ إِنَّا عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَيَقُولُ وَهَلَّ تَغُوفُونَهُ أَنْ رَأَيْتُمُوهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فِيقُولُ كَا فَيَقُولُ وَهَلَّ تَعْمِ فُونَهُ إِنْ رَآيَٰتُهُوهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ فِيقُولُ كَا فَيَقُولُ مَا تَعْمُ فِيقُولُ الْمُسْلِمُونَ كَمُولُ مَا تَعْمُ وَلَونَ نَعَمْ إِنّهُ لَا عِنْلَ لَهُ فَيَتَجَلّى لَنَا صَاحِكًا فَيَقُولُ آبْشِرُوا آيَّهَا الْمُسْلِمُونَ كَمُعُ لَيْ فَرَوْهُ فَيَقُولُونَ نَعَمْ إِنّهُ لَا عِنْلَ لَهُ فَيَتَجَلّى لَنَا صَاحِكًا فَيَقُولُ آبْشِرُوا آبَيّهَا الْمُسْلِمُونَ كَمُعُ فَيْقُولُ الْمَالِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَمُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَمُ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ الْعَرْدَة عِبْدَ مَا حَدْد مِ حدد من حدد (١٩٥٠). قال ضعيب: آخره صحيح. وهذا اسناد ضعيف إ

(۱۹۸۸۸) حضرت ابوموکی بی فی سے کہ ہی میں استان ارشاد فر مایا تیا مت کے دن اللہ تعالی ساری امتوں کو ایک نیلے پر جمع فرمائے گا، جب اللہ تعالی اپنی مخلوق کا امتحان شروع کرے گاتو ہرقوم کے سامنے اس چیز کی تصویر آجائے گی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کے پیچھے چلے تکیس کے اور اس طرح جہتم میں گرجا کیں ہے، پھر ہمارارب ہمارے پاس آئے گا، ہم اس وقت ایک بلند جگہ پر ہوں گے، وہ بع جمعے گا کہ تم کہیں ہے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کے گا کہ تم کس کا انتظار کررہ ہوں؟ ہم کہیں ہے کہ ہم سلمان ہیں، وہ کے گا کہ تم کس کا انتظار کررہ ہوں؟ ہم کہیں ہے کہ ہم سلمان ہیں وہ کے گا کہ تم کس سے بی بال اوہ کے گا کہ جب تم کی اے اے ویکھائی نہیں ہو تو کیے پیچانو ہے؟ ہم کس کے کہ ہاں! اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پھر وہ سکرا تا ہواا پنی کہ جب ہم کس سے نام کہی ایسانہیں ہے، پھر وہ سکرا تا ہواا پنی جب کی ایسانہیں ہے جس کی جگہ پر میں نے کسی بہودی یا عیسائی کوچہنم ہیں نہ ڈال دیا ہو۔

( ١٩٨٨ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ زَيْدِ بُنِ جُدْعَانَ عَن عُمَارَةَ الْفُرَشِيِّ قَالَ وَقَدْنَا إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجَعَ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِينَا أَبُو بُرُدَةَ فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةَ رَجَعَ فَقَالَ عُمْرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَلِينَا أَبُو بُرُدَةً فَقَضَى حَاجَتَنَا فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو بُرُدَةً إِلَّا حَدِيثًا حَدَّيَنِهِ أَبِى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ لِأَبِى بُرْدَةً آللَهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ عُمْرُ لِأَبِي بُرْدَةً آللَهِ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَنْ لَنَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَنْ النَّهِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَلْ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ نَعَمُ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّئُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَعَمْ لَآنَا سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي يُحَدِّثُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَلَوْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمُ لَالْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَكُونُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

(۱۹۸۸) گذشتہ صدیت اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے لیکن اس کے آغازیں ہے کہ تمارہ قرشی کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک وفعہ لے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز بینٹیٹ کے پاس گئے جس میں ابو بردہ بینٹیٹ بھی شامل ہے، انہوں نے ہماری ضرورت پوری کردی ،ہم وہاں سے نکل آئے لیکن حضرت ابو بردہ بینٹیٹ دوبارہ ان کے پاس بطے گئے ،عمر بن عبدالعزیز بینٹیٹ نے چھا شخ کو کی اور بات یاد آگئی ہے؟ اب کیا چیز آپ کو والیس لائی؟ کیا آپ کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک صدیت ہوئی؟ انہوں نے فرمایا ہاں! ایک صدیت ہے جو میرے والد نے جھے نی ملیٹا کے حوالے سے سائی تھی ، پھر انہوں نے نہ کورہ صدیت سائی ،عمر بن عبدالعزیز بینٹیٹ نے بوچھا کیا واقعی آپ نے حضرت ابو موئی ٹائٹو کو نی ملیٹا کے حوالے سے سائی تھی ، پھر انہوں نے نہ کورہ صدیت سائی ،عمر بن عبدالعزیز بینٹیٹ کے بی جو سے سائی تھی ، پھر انہوں نے کہا نے بو چھا کیا واقعی آپ نے حضرت ابو موئی ٹائٹو کو نی ملیٹا کے حوالے سے سے صدیت بیان کرتے ہوئے سائے والد کو نی ملیٹا کے حوالے سے سے صدیت بیان کرتے ہوئے سائے والد کو نی ملیٹا کے حوالے سے سے صدیت بیان کرتے ہوئے سائے والد کو نی ملیٹا کے حوالے سے سے صدیت بیان کرتے ہوئے سائے۔

( ١٩٨٩.) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ آخَبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا ٱبُو بَكُرِ بْنُ عَيَاشٍ عَن آبِى حَصِينٍ عَن آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱغْتَقَ الرَّجُلُ ٱمْنَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَ لَهُ ٱجْرَان [راحع: ١٩٧٦].

(۱۹۸۹۰) حضرت ابوموی کی تنتیزے مروی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جس مخف کے پاس کوئی باندی ہو،اوروہ اے آزاد کر کے اس سے نئے مہر کے ساتھ نکاح کر لے تو اے دہرااجر ملے گا۔

( ١٩٨٩١ ) حَدَّثَنَا ٱسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَاثِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبَيْسِمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَنَتُ فَقَدُ أَذِنَتُ وَإِنْ أَبَتُ فَلَا تُزَوَّجُ [راحع: ١٩٧٤].

(۱۹۸۹) حعزت ابوموی پیمٹنٹ مردی ہے کہ بی مایشانے اسٹاد فرمایا بالغ لڑی ہے اس کے نکاح کی اجازت کی جائے گی ، اگروہ خاموش رہے تو گویا اس نے اجازت دے دی اوراگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجور نہ کیا جائے۔۔

( ١٩٨٩٢) حَلَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَابِقٍ حَدَّثَنَا رَبِيعٌ يَغْنِى آبَا سَعِيدٍ النَّصُرِئَ عَن مُعَاوِيَةَ بُنِ إِسْحَاقَ عَن أَبِى بُرُدَةَ قَالَ آبُو بُرُدَةَ حَدَّثِنِى آبِى آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ هَذِهِ الْأَمَّةَ مَرُحُومَةٌ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَذَابَهَا بَيْنَهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُلِعَ إِلَى كُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ رَجُلٌ مِنْ آهْلِ الْآذْيَانِ فَقَالَ هَذَا يَكُونُ

فِدَائَكَ مِنْ النَّارِ

(۱۹۸۹۲) حضرت ابوموی نگانشا سے مروی ہے کدانہوں نے نبی ملیا کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بیامت ،امت مرحومہ ہے، الله نے اس کا عذاب ان کے درمیان عی رکھ دیا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ان میں سے ہرایک کو دوسرے ادیان و ندا بب كالك ايك آدى دے كركها جائے كاكر وفض جنم سے بچاؤ كاتمهارے ليے فديہے ..

( ١٩٨٩٣ ) طَحَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا ٱبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوْدِيُّ عَن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ حَمَمَةُ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى أَصْبَهَانَ غَازِيًّا فِي خِلَافَةٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ حَمَمَةَ يَزُعُمُ أَنَّهُ يُحِبُّ لِقَانَكَ فَإِنْ كَانَ حَمَمَةُ صَادِقًا فَاعْزِمُ لَهُ صِدْقَهُ وَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَاعْزِمُ عَلَيْهِ وَإِنْ كَرِهَ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ حَمَمَةَ مِنْ سَفَرِهِ هَذَا قَالَ فَآخَذَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ عَفَّانُ مَرَّةً الْبَطْنُ فَمَاتَ بِأَصْبَهَانَ قَالَ فَقَامَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا وَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا فِيمَا سَمِعْنَا مِنْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا بَلَغَ عِلْمَنَا إِلَّا أَنَّ حَمَمَةَ شَهِيدٌ

(۱۹۸۹۳) حمید بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ ایک آ دمی تھا جس کا نام' 'حمہ'' تھا، وہ نبی ملیّھ کے محابہ ٹھلیّمٰ بیس سے تھا، وہ حضرت عمر فاروق الثاثثة کے دور خلافت میں جہاد کے لئے اصفہان کی طرف روانہ ہوا،ادرید دعا مک کداے اللہ احمیہ کا بیر خیال ہے کہ وہ تھے سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اگر حمد سچا ہے تو اس کی سچائی اور عزم کو پورا فرما، اور اگر وہ جموٹا ہے تو اسے اس کا عزم عطا وفرما اگر جداسے ٹاپند ہی ہو،اےاللہ!حمہ کواس سفرے واپس نہلوٹانا ، چنانچہ اسے موت نے آلیا اور وہ اصفہان میں ہی فوت ہو کیا ، حضرت ابوموی نگاٹز کھڑے ہوئے اور کہنے لگے لوگو! ہم نے تمہارے ہی ٹاٹٹی کے ہے سنا اور جہاں تک ہماراعلم مہنیتا ے، وہ یک ہے کہممشہید ہواہے۔

( ١٩٨٩٤ ) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْآخُولُ عَن آبِي كَبْشَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِح كَمَثَلِ الْعَطَّارِ إِنْ لَا يُحْذِكَ يَعْبَقُ بِكَ مِنْ رِيحِهِ وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ

(۱۹۸۹۳) حضرت ابوموکی پانٹوزے مروی ہے کہ نبی مینا نے فر مایا اجھے ہمنشین کی مثال عطار کی ہے ، کہ اگروہ اپنے عطر ک شیشی تنهارے قریب بھی ندلائے تو اس کی مہک تم تک پہنچ کی اور برے منھین کی مثال بھٹی کی ہے کہ اگر وہ تمہیں نہ بھی جلائے تب بھی اس کی گری اور شعلے تو تم تک پینچیں ہے۔

( ١٩٨٩٥ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سُمِّىَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلِّبِهِ إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي آصُلِ شَجَرَةٍ يُقَلَّهُمَا الرَّيحُ ظَهُرًا لِبَعْلَنِ

(۱۹۸۹۵) اور نبی ملینه نے فرمایا قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہوہ بلٹتا رہتا ہے اور دل کی مثال تو اس برکی ہی ہے جو کس

درخت کی جڑیں پڑا ہو،اور ہواا ہے الٹ پلٹ کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٨٩٦ ) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتَنَّا كَفِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِى كَافِرًا، وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِى، وَالْمَاشِى فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِى. قَالُوْا:فَمَا تَأْمُونَا، قَالَ:كُوْنُوا أَخْلَاسَ بُيُوْتِكُمْ.

(۱۹۸۹۲) اور تی ایشان فر مایا تمهارے آئے تاریک رات کے حصول کی طرح فتنے آرہے ہیں ،اس زمانے ہی انسان میج کو مسلمان اور شام کوکا فر ہوگا ،اس زمانے ہیں انسان میں میٹا ہوا مختص کھڑے ہوگا ،اس زمانے ہیں بیٹا ہوا مختص کھڑے ہوئے ہے ، کھڑا ہوا چلنے والے سے ، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا ، محابہ ٹھکٹا نے بوچھا پھر آپ ہمیں کیا تھم ویتے ہیں؟ نی مایشانے فرمایا اسٹے محرکا ٹاٹ بن جاتا۔

( ١٩٨٩٧) حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ ثَرُوانَ عَن الْهُزَيْلِ بُنِ شُرَحْبِيلَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُسُرُوا فِيسِيْكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِئْنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُسُرُوا فِيسِيْكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِئْنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كُسُرُوا فِيسِيْكُمْ وَقَطْعُوا أَوْتَارَكُمْ يَعْنِي فِي الْفِئْنَةِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

(۱۹۸۹۷) حضرت ابومویٰ ڈھٹڑ ہے مروی ہے کہ نبی طینا نے فر مایا فتنوں کے زمانے میں اپنی کما نیس تو ژ دینا ، تانتیں کاٹ دینا ، اینے گھروں کے ساتھ چیٹ جانا اور حضرت آ دم ماینا کے بہترین بینے (ہائیل) کی طرح ہوجانا۔

( ١٩٨٩٨ ) حَدَّنَنَا يَخْتَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةً عَن آنسَ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ مَثَلُ الْأَثْرُجَةِ طَعْمُهَا طُيِّبٌ وَرِيحُهَا طُيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ اللَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرُ آنَ مَثَلُ الرَّيُحَانَةِ طَيِّبٌ اللَّهِ عَلَيْبٌ وَلَا رَبِحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لِهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِى لَا يَقُرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْحَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حَبِيثُ إِراحِهِ: ١٩٧٧٨).

(۱۹۸۹۸) حضرت ایوموئی بڑٹنڈ ہے مروی ہے کہ نبی میٹھ نے فر مایا اس مسلمان کی مثال جوقر آن کریم پڑھتا ہے، اترج کی ی ہے جس کا ذا نقتہ بھی عمدہ ہوتا ہے اوراس کی مبک بھی عمدہ ہوتی ہے، اس مسلمان کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا، تھجور کی ہی ہے جس کا ذا نقتہ تو عمدہ ہوتا لیکن اس کی مبک نہیں ہوتی ، اس گنهگار کی مثال جوقر آن پڑھتا ہے، ریحان کی ہی ہے جس کا ذا نقتہ تھی کڑوا ہوتا کڑوا ہوتا ہے لیکن مبک عمدہ ہوتی ہے، اوراس فاجر کی مثال جوقر آن نہیں پڑھتا ، اندرائن کی ہی ہے جس کا ذا نقتہ بھی کڑوا ہوتا ہے اوراس کی مبک بھی نہیں ہوتی۔ ( ١٩٨٩ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ ثَنَا قَنَادَةُ عَن بُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ الرَّقَاشِى اَنْ النَّشْعَرِىَّ صَلَى بِاصْحَابِهِ صَلَاةً فَقَالَ رَجُلٌّ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ الْيُكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَة كَذَا وَكَذَا فَآرَمَّ الْقَرْمُ قَالَ اللّهِ عَبْدِ الرَّحْمَةِ فَلَلَ إَنِي الرَّمَّ الْمُسْكُوتُ قَالَ الْيَلْ عَلَى الْقَوْمُ فَقَالَ الْيُكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةً كُذَا وَكَذَا فَآرَمَّ الْقُومُ قَالَ الْمُسْكُوتُ قَالَ الْيَعْمُ الْقَوْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَلَامِكُم وَاللّهِ إِنْ قَلْتُهَا وَمَا ارَدُتُ بِهَا إِلّا الْمَهْرَ فَقَالَ اللّهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَطِئنَا فَعَلَمُونَ الْمَسْمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْكُمْ قَالَ الْيَعْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَولُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِلْكَ بِنِكُ اللّهُ لَكُم وَيَرُفَعُ قَلْمُ وَاللّهُ لَكُمْ فَإِنَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَيْدُهُ وَإِذَا قَالَ سَعِمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَيْلُوا اللّهُمُ وَبَنَا فَعَلْمُ وَإِنَّ الْمَامُ وَسَجَدَ فَكَبُرُوا وَاللّهُ الشَّالِحُومُ وَاللّهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ السَّلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الشَّلِومِ وَاللّهُ الشَّلُومُ وَاللّهُ الشَّعَلَى الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّلَمُ عَلَيْكُ الْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُهُ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُعَدُ اللّهُ السَلّمُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْلُو الشَّهُ وَاللّهُ السَلّمُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ السَلّمُ عَلَيْلُو السَلّمُ عَلَيْلُو السَلّمُ اللّهُ السَلّمُ عَلَيْلُو السَلّمُ اللللّهُ السَلّمُ عَلَيْلُو السَلّمُ اللّهُ السَلّمُ عَلَيْلُو اللّهُ السَلّمُ اللّهُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ السَلّمُ اللّهُ اللّ

(۱۹۸۹۹) حلان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت الوموی فی ایٹ ساتھیوں کو نماز پڑھائی، دوران نماز جب
اجلے میں بیٹے تو ایک آ دی کہنے لگا کہ نماز کو نیکی اورز کو ق سے قرار دیا گیا ہے، نماز سے فارغ ہو کر حضرت الوموی فی افتان نے
لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ہو چھا کہتم میں سے کس نے بیکلہ کہا ہے؟ لوگ خاموش رہے، انہوں نے حطان سے کہا کہ حطان!
شاید تم نے یہ جملہ کہا ہے؟ حطان نے کہا کہ اللہ کی قتم! میں نے یہ جملہ بیس کہا، اور میں ای سے ور رہا تھا کہ کہیں آ پ جھے
بوقوف نہ قراردے دیں، پھرایک آ دی بولا کہ میں نے یہ جملہ کہا ہے اور صرف فیری کی نیت سے کہا ہے۔

حضرت ابوموی فائن نے فرمایا کیا تم نہیں جانے کرنماز میں کیا پڑھنا چاہئے؟ نبی طینا نے تو جمیں ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا اور اس میں ہمارے سامنے نظیم ایک مرتبہ خطبہ دیا تھا اور اس میں ہمارے سامنے شتیں اور نماز کا طریقہ واضح کر دیا تھا ، اور فرمایا تھا صفیں سیدھی رکھا کرو، پھر جوزیا وہ قرآن پڑھا ہوا ہو، وہ وہ امامت کرائے ، جب وہ تھیر کہ تو تم ہمی تھیر کہو، جب وہ و کا المضالین کہتو تم آمین کبو، اللہ تمہاری پکارکو قبول کرے گا ، جب وہ تھیر کہدکر رکوع کرو، کیونکہ امام تم سے پہلے رکوع کرے گا اور تم سے پہلے سر انتخاب کا ، بہتر برار ہوگیا۔

مجرجب ووسميع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِوْتُمُ اللَّهُمُّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَبُورَاللَّهُمْ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهِ اللّهَ لِمَنْ حَمِدَهُ كَامَ يَعِمَدُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّ

نی کافی کے کا بی نے در مایا ہے کہ جواللہ کی تعریف کرنا ہے، اللہ اس کی من لیٹا ہے، جب وہ تکبیر کہد کر سجدے بی جائے تو تم بھی سحبیر کہد کر سجد ہے جس جائے تو تم بھی سحبیر کہد کر سجدہ کر اور میں جائے تو تم بھی سکتا ہے۔ سکتا ہے وہ کہ سے پہلے سجدہ کرے گا اور تم سے پہلے سکتا ہو گا ہے۔ سکتا ہے کہ اور سے ہمی برا ہر ہرا ہر ہوگیا۔

جب ووتعدے مِن بَیْضَةِ سَب ے پہلے تہمیں ہوں کہنا جائے التّبِعیّاتُ الطَّیْبَاتُ الصَّلَوَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكَ آیُھا النَّبِیُّ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَہَرَ كَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔

(١٩٩٠) حَدَثَنَا يَهُمَى بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بُنُ حَالِدٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرُدَةَ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى الْمُشَعِرِيُ الْمُشْعِرِيُ الْمُبَلِّيُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِى رَجُلَانِ مِنُ الْمُشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَوُ عَنْ يَسَنادِى فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْمُعَلَ وَالنَّبِيُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْنَاكُ قَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ قَالَ قَلْمَ يَعْمَلُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعُرْتُ النَّهُمَا يَعْلَابُونِ اللَّهِ بُنَ قَيْسٍ فَلَكَ يَا أَنْفُورُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَقَتِهِ قَلْصَتْ قَالَ إِلَى آوْ لَا نَسْتَغُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنَ الْمُعْمَلِ قَالَ فَكَانَى الْفُورُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَقَتِهِ قَلْصَتْ قَالَ إِلَى آوْ لَا نَسْتَغُمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنَ اللّهُ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ الْبَعَةُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَلَمَّا فَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ الْمُوسَى أَوْ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ فَبَعَتُهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ الْبَعَةُ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ فَلَمَّا فَلِمَ عَلَيْهِ قَالَ اللّهُ بُنَ قَيْسُ فَيْ الْمُرْتِي فَلَا اللّهُ مُنَا أَنْهُمُ وَلَقُ فَقَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَأَسُلَمُ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ السَّوْءِ فَقَالَ لَا آخُولُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ فَالَ كَانَ يَهُودِينًا فَلَاسُلَمُ ثُمْ وَاجْعَ فِينَ السَّوْءِ فَقَالَ لَو الْجُومُ وَالْنَامُ وَالْوَمُ وَالْنَامُ وَالْمُومُ أَوْلُومُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَاللّهُ مِنْ وَمُومً وَالْمُ وَالْمُعُومُ الْوَالُومُ وَلَومُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَومُ وَالَنَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمُلْكُومُ وَالْمَاعُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَومُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَلَومُ وَالْمُعُومُ وَالْمَامُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُلُومُ وَالَومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُهُ عَلَى مَا الْمُو

(۱۹۹۰) حضرت ابوموئی خاتفت مردی ہے کہ ایک مرتبہ میں نیا بیٹیا کی خدمت میں حاضر ہوا، بیرے ساتھ''اشعر بین'' کے دو آدی جی ہے۔ جن میں سے ایک میری دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب تھا، اس وقت نی بیٹیا مسواک فرمار ہے تھے، ان دونوں نے نبی بیٹیا سے کوئی عہدہ ، نگا، نبی بیٹیا نے جھے سے فرمایا ابوموئ! تم کیا گہتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ اس ذات کی تشم جس نے آپوئن کے ساتھ بھیجا ہے، ان دونوں نے جھے اپنے اس خیال ہے آگاہ نبیں کیا تھا اور نہ میں جھتا تھا کہ بیاوگ کی عہد ہے کہ درخواست کرنے والے ہیں ، وہ منظراس وقت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی بیٹیا کی مسواک ہون کے عہد ہے کہ درخواست کرنے والے ہیں ، وہ منظراس وقت بھی میری نگا ہوں کے سامنے ہے کہ نبی بیٹیا کی مسواک ہون کے بینے آگئی ہے۔

پر آئی طینا نے فر مایا ہم کسی ایسے فض کوکوئی عہدہ نہیں ویتے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے ، البت اے ابو موی ائم جاؤ ، اور نبی طینا نے انہیں بمن بھیج دیا ، پھران کے چیھے معاذین جبل ٹوٹٹو کو بھی روانہ کر دیا ، معزت معاذ بڑٹٹو جب وہال پہنچ تو حضرت ابو موی ٹوٹٹو نے کہا تشریف لائے اور ان کے لئے تکمیر کھا ، وہال ایک آ دمی رسیوں سے بندھا ہوا نظر آیا تو حضرت معاذ ٹوٹٹو نے یو چھا کہ اس کا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بدایک یہودی تھا ، اس نے اسلام قبول کر لیا ، بعد می اپ

(۱۹۹۰۱) حصرت ایوموی ناتش سرری بے کہ نی دائیں کے پاس جب کوئی سائل آتا تو نی دائیں او کوں سے قرماتے تم اس کی سفارش کروجہیں اجر سلے گا اور اللہ اپنے نمی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گاجوا سے جوب ہوگا۔

( ١٩٩.٢ ) وَقَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْكُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا [راحع: ١٩٨٥٣].

(۱۹۹۰۳) اورفر ما يا ايك مسلمان ووسر عسلمان سے لئے ممارت كى طرح ہوتا ہے جس كا ايك حصد ووسر سے جھے كومنبوط كرتا ہے۔ ( ۱۹۹۰۳) وَقَالَ الْعَجَاذِنُ الْكَمِينُ الَّذِي يُؤَدِّى مَا أَيْرَ بِهِ طَلْبَةً بِهِ نَفْسُهُ آحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ [راحع: ۱۹۷۱].

(۱۹۹۰۳)اورفر ہایا امانت دارفز الحجی وہ ہوتا ہے کہ اے جس چیز گاتھم دیا جائے ، وہ اے تکمل ، پورااور دل کی فوٹی کے ساتھ ادا کردے ، تاکہ مدقد کرنے والوں نے جے دینے کاتھم دیا ہے ، اس تک وہ چیز کاتئے جائے۔

( ١٩٩٠٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ يَحْيَى فِى حَدِينِهِ قَالَ حَدَّقِنِى عَمُرُو بُنُ مُرَّةً قَالَ ابْنُ جَعُفَرٍ عَن مُرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ عَن آبِى مُوسَى الْآشَعَرِيِّ عَنُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمُلَ مِنُ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنُ النِّسَاءِ غَيْرُ مَرْيَمَ بِنُتِ عِمْرَانَ وَآسِيَةَ امْرَأَةٍ فِرْعَوْنَ وَإِنَّ فَضُلَ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءِ كَفَصُلُ الطَّوِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ [راحع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۰) حفرت اَبوموکی خاتی ہے مروی ہے کہ تی طاقی نے ارشاد فر مایا مردوں میں سے کالل افراد تو بہت گذرے ہیں الیکن عورتوں میں کالل عورتیں مرف حضرت آسید خاتی ''جوفرعون کی بیوی تھیں'' اور حضرِت مریم فیٹائی گذری ہیں اور تمام مورتوں پر عائشہ خاتی کی فضیلت الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ٹرید کوفضیلت حاصل ہے۔

( ١٩٩٠) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو الْعُمَيْسِ عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِمٍ عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ الْيَهُودُ تَتَخِذُهُ عِيدًا فَقَالَ رَسُّولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوهُ أَنْتُمُ [صححه البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١٣١١)، وابن جبان (٢٦٢٧)].

(۱۹۹۰۵) حعزت ابوموی نگافت مروی ہے کہ یہودی لوگ ہوم عاشوراء کاروز ور کھتے تنے اورا ہے عید کے طور پر مناتے تھے،

ني مينة نے قرماياتم اس دن كاروز وركھا كرو\_

(١٩٩٠١) حَدَّثَنَا ٱللهُ أَسَامَةَ عَن طَلْحَةَ بُنِ يَخْتَى عَن آبِي بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلَّ مِنْ ٱلْهُلِ الْمِلْلِ فَقَالَ لَهُ هَذَا فِذَا وَٰكَ مِنْ النَّادِ إِراحِع: ١٩٧١) (١٩٩٠٢) حضرت ابوموکُ المَّاقَ ہے مروی ہے کہ نبی ایشائے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو ہرایک مسلمان کو دوسرے ادیان وخداجب کا ایک لیک آدی و سے کرکہا جائے گا کہ پیخش جہم ہے بچاؤ کا تہارے لیے فدیہ ہے۔

(١٩٩٨) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَقِرِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن قَيْسِ بُنِ مُسْلِم عَن طَارِقِ بُنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى قَلِمُتُ مِنْ الْيَمْنِ قَالَ قَلْلَ يَاهُلَالِ كَإِهْلَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُ أَهْلُلُتَ قَالَ قَلْمُرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَالَ هَلُ مَعْكَ مِنْ هَدْي قَالَ قُلْتُ يَعْنِى لَا قَالَ قَلْمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاهً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَعَسَلَتْهُ ثُمَّ الْحَلْثُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْتُ امْرَاهً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتُ رَأْسِي وَعَسَلَتْهُ ثُمَّ الْحَلْثُ فَلَمَا كَانَ يَوْمُ التَّرُويَةِ الْصَفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ آتَيْنَ النَّاسَ بِذَلِكَ إِمَارَةَ آبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا فَبَيْنَ آنَا وَاقِفَ الْفَلِي الْمُؤْمِنِينَ فِي شَلْنِ النَّسُوكِ قَالَ إِنْ نَاحُدُ وَعُمَر رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا فَبَيْنَ آنَا وَاقِفَ فِي شُوقِ الْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَ رَجُلَّ فَسَارَتِي فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدُرِى مَا أَخْدَتُ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ قَالَ لِي فَلَى النَّهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَي قَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَعِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَى الْمَالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَ حَتَى الْعَدِي وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمُ يَعِلَ حَتَى الْمَالِمُ لَكُولُ الْمَالِقُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَ حَتَى الْمَالِقُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَّ حَتَى الْمُؤْمِنِينَ فَلَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يَعِلَ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَامِ عَلَيْهُ وَلَالَكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَعَلَالُكُ فَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَالَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فِي الْقَالَ لِلْل

(۱۹۹۰) حضرت ابوموکی بی انتخاب مروی ہے کہ بی بیٹی نے جھے اپنی قوم کے علاقے بیں بھیج دیا، جب نج کا موسم قریب آیا تو نی بیٹی جج کے لئے تشریف لے گئے ، بی نے بھی جج کی سعادت حاصل کی ، بیں جب حاضر خدمت ہوا تو نبی بیٹی ابلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے ، مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ بن قیس! تم نے کس نیت سے احرام با عدها؟ بیس نے عرض کیا آبیلٹ بیا فیکلال میں فیکلال النیس میں ملک اللّه عکیہ و مسلّم کہ کر، نبی ملین نے فرایا بہت اچھا، یہ بتاؤ کہ کیا اپنے ساتھ مہدی کا جانور لائے ہو؟ میں نے کہانیس ، نبی ملین نے فرایا جاکر بیت اللہ کا طواف کرو، صفام وہ کے درمیان سعی کرو، اور حلال ہوجاؤ۔

چنانچ بیں چلا میااور نی ایجائے کے مطابق کرلیا، پھرا پی قوم کی ایک ورت کے پاس آیا،اس نے بخطی' ہے بمرا سروھویا،اور میر ہے مرکی جو کی دیار ہا، جب سروھویا،اور میر ہے سرکی جو کی دیکھیں، پھر بی نے آٹھ ذی النج کو جج کا احرام ہا تدھالیا، بیس لوگوں کو بہی فتوی دیتار ہا، جب حضرت مر جائز کا زباند آیا تو ایک دن میں مجراسود کے قریب کھڑا ہوا تھا،اورلوگوں کو بہی مسئلہ بتار ہاتھا جس کا نبی ایکا نے بھے تھم دیا تھا، کدا جا تھا،کدا ہے ایک ایک آ دی آیا اور سرگوئی میں مجھ سے کہنے لگا کہ بیفتوی دینے میں جلدی سے کام مت لیجئے، کونکہ امیر المؤمنین نے مناسک جے کے حوالے سے بچھے احکام جاری ہے ہیں۔

می نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوا جے ہم نے مناسک جج کے حوالے سے کوئی فتوی ویا ہو، وہ انتظار کرے کیونکہ

امیرالمؤمنین آنے والے ہیں، آپ ان بی کی افتداء کریں، پھر جب حضرت مریفین آئے قریم نے ان سے پوچھا اے امیرالمؤمنین اکیا مناسک جی کے حوالے ہے آپ نے پچھے اعکام جاری کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں! اگر ہم کتاب اللہ کے ہیں تا تو وہ بیس اتمام کا تھم و بی ہا وراگر نی الیہ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔
لیتے ہیں تو وہ بیس اتمام کا تھم و بی ہا وراگر نی الیہ کی سنت کو لیتے ہیں تو انہوں نے قربانی کرنے تک احرام نہیں کھولاتھا۔
( ۱۹۹۸ ) حَدَّنَا وَ کِیعٌ حَدَّنَا مُعِيرَةُ الْكِنْدِی عَن سَعِيدٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِنِّى لَآتُوبُ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حُلْ بَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ بَعْنِي مُعِيرَةً بُنَ آبِي اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي حُلْ بَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ عَبْد اللّهِ بَعْنِي مُعِيرَةً بُنَ آبِي

(۱۹۹۰۸) حضرت ابوموی الناتفات مروی ہے کہ تی باللہ اے قرمایا میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں روز اندسومرت تو برکتا ہوں۔

( ١٩٩.٩) حَذَّتُنَا وَكِيعٌ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ آبِي بُرْدَةَ عَن آبِيهِ عَن آبِي مُوسَى قَالَ بَعَنَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِؤْرُ مِنْ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِثْعُ مِنْ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَّامٌ [انظر: ١٩٩٨].

(۱۹۹۰۹) حضرت ابوموی چیخت سروی ہے کہ نمی ملیجائے جھے اور حضرت معاذ چیخ کو بیمن کی طرف بھیجا، میں نے عرض کیایا رسول اللہ او ہاں پکھیمشر و بات رائج ہیں، مثلاً جو کی نبیذ ہے جے'' حزر'' کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے''بح'' کہا جاتا ہے، نبی ملیجا نے فرمایا ہرنشرآ ورچیز حرام ہے۔

( ١٩٩١٠ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنِي بُرَيْدُ بُنُ آبِي بُرُدَةً عَن آبِيهِ عَن جَلْهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِالنَّبِلِ فِي الْمَسْجِدِ فَلْيُمْسِكُ بِنُصُولِهَا [راحع: ١٩٧١٧].

(۱۹۹۱۰) حصرت عبدالله بن قبس بخائلاً ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملیا اپنے فر مایا جب تم مسلمانوں کی مسجدوں میں جایا کرواور شہارے یاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو۔

(۱۹۹۱۱) حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن طَلْحَةَ بُنِ يَحْنَى عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن أَبِى مُوسَى فَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمِلْلِ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا فِذَاؤُكَ مِنُ النَّارِ إراحي: ١٩٧١ عن المعان وورس المعان وورس المان وورس المان وورس المان وورس المان وورس المان وورس المان ورس المان المان ورس المان المان المان ورس المان ورس

( ١٩٩١٢) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ آخُبَرَنَا سُلَيْمَانُ عَنَ الْحَسَنِ عَنِ آبِي مُوسَى عَنُ الْنَبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَبُّفَيْهِمَا فَقَتَلَ آحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّادِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ آَدَادَ قَتُلَ صَاحِبِهِ (راحع: ١٩٨١٧).

(۱۹۹۱۲) حضرت ابوموی بی فی شانت مروی ہے کہ نبی مالیتا نے فرمایا ہے کہ جب دومسلمان تکواریں لے کرایک دوسرے کے

سائے آ جا کی اوران میں ہے ایک، دوسرے کو آل کر وے تو قاتل اور منتول دونوں جہنم میں جا کیں ہے، کی نے عرض کیا یا رسول اللہ اید قاتل کی بات تو بچھ میں آ جا آل ہے، منتول کا کیا معالمہ ہے؟ نی نئی انٹی اے فرما یا دہ بھی اپنے ساتھی کو آل کرنا چا بتا تھا۔ (۱۹۹۱۳) حَدَّقَنَا يَزِيدُ اَخْبَرَنَا دَاوُدُ عَن أَبِي نَصْرَةً عَن أَبِي سَعِيدٍ الْمُعُدُرِيِّ قَالَ اسْتَأَذَنَ ابُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَلَامًا فَلَمُ يُؤُذَنُ لَهُ فَرَجَعَ فَلَقِيةً عُمَرُ فَقَالَ مَا شَأَنُكَ رَجَعْتَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَلَامًا فَلَمُ يُؤُذَنُ لَهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ آوُ لَافَعَلَنَّ وَلَا فَعَلَنَّ وَلَا فَعَلَنَ وَلَا فَعَلَنَ وَلَا لَهُ عَلَيْ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ قَلَامًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ لَنَامِينَ عَلَى هَذَا بِبَيْنَةٍ آوُ لَا فَعَلَنَ وَلَا فَعَلَنَ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ مِنْ اسْتَأَذَنَ قَلَامًا فَلَمْ يُؤُذَنُ لَهُ فَلَيْرُجِعُ فَقَالَ لَنَامِينَ عَلَى مَذَا بِبَيْنَةٍ آوُ لَافَعَلَنَ وَلَافَعَلَنَ وَلَا فَعَلَى مَجْلِسَ قَوْمِهِ فَنَاشَدَهُمُ اللّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ آلَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَى سَبِيلَهُ وَاسَلَى مَنْ اللّهُ مَعَلَى اللّهُ لَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَعْلَى مَذَا لَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَى سَبِيلَهُ وَرَاحِي اللّهُ مَا اللّهُ تَعَالَى فَقُلْتُ آلَا مَعَكَ فَشَهِدُوا لَهُ بِذَلِكَ فَخَلَى سَيِلَهُ وَاسَدَى اللّهُ مَعَلَى اللّهُ مَعْمَلُ مَا اللّهُ مَالَعُ مَا اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَسَالِكُ اللّهُ الل

(۱۹۹۱۳) حفرت ابوسعید خدری بخانف مروی ہے کہ ایک مرتبہ حفرت ابوموی اشعری بخانف نے حفرت عربی انتیا کو تین مرتبہ سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں فی تو وہ وہ اپس چلے گئے ، بعد میں حفرت عربی نظافا کی ان سے ملا قات ہوئی تو ہو چھا کہتم والیس کیوں چلے گئے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں فی تو میں والیس چلا گیا، ہمیں ای کا تھم دیا جا تا تھا، حضرت ابوموی بخانفا انسار کی ایک مجلس یا مسجد جا تا تھا، حضرت عربی تھنا نے دماری ایک مجلس یا مسجد میں ہنچے ، وولوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہاوت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری بخانفا ان کے ساتھ بیلے گئے کہ اس بات کی شہاوت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی وے سکتا ہے ، چنا نچے حضرت ابوسعید خدری بخانفا ان کے ساتھ بیلے گئے اور اس کی شہاوت و سے دی ہو حضرت عربی تانان کا راستہ چھوڑ دیا۔

(۱۹۹۱۳) حضرت ابومویٰ بڑھٹا ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے قرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نبیں ہوگا، اس کاعذاب و نیابی میں کمل وغارت، پریٹانیاں اور زلز لے ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرُدَةَ بُنَ أَبِي مُوسَى وَاصْطَحَبَ هُوَ وَيَزِيدُ بُنُ أَبِي كُبْشَةَ فِي سَفَرٍ وَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرُدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَّارًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [صححه البحارى (٢٩٩٦)، والحاكم (٢٤١/١)]. [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۵) ابو بردہ اور یزید بن ابی کوٹ ایک مرتبہ کس سفر میں اکٹھے تھے ، یزید دوران سفر روز ہ رکھتے تھے ، ابو بردہ نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی ٹاکٹڈ کوئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا جب کوئی فخض بیار ہوجا تا ب ياسغر پرچلاجا تا ب تواس كے لئے اتناى اج تكھاجا تا ہے جتنامتیم اور تدرست ہونے كى حالت بش اعمال پر مان تھا۔
( ١٩٩١٦) حَدَّفَنَا عَفَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ مَنِ قَالَ اللَّهُ عَنَى قَالَ عَفَّانُ فِى حَدِيثِهِ سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِى يَقُولُ ثَنَا أَبُو بَكُو بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ آبِى وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ قَفَالَ يَا أَبَا مُوسَى الْأَنْتَ وَسَلَّمَ إِنَّ آبُوابَ الْجَنَّةِ قَفَالَ يَا أَبَا مُوسَى الْأَنْتَ سَيعْتَ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ شَعْتَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفُنَ سَيْفِهِ ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُو قَصَرَبَ بِهِ حَتَى قُتِلَ اراحِينَ ١٩٤٤.

(۱۹۹۱) ابو بحر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ آیک مرتبہ دشمن کے نظر کے سامنے میں نے اپنے والدکویہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی مائیدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے بی مائیدہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جنت کے دروازے تکواروں کے سائے لیے ہیں، یہن کرایک پراگندہ بیئت آ دمی لوگوں میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے ابو موئ ! کیا ہے حدیث آ ب نے نبی مائیدہ سے خودسی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں! وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس پہنچا اور انہیں آخری مرتبہ سلام کیا، اپنی تکوار کی نیام تو زکر تھینکی اور تکوار لے کرچل پرااوراس شدت کے ساتھ لڑا کہ بالآخر شہید ہو گہا۔

( ١٩٩١٧ ) حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُالْعَزِيزِ بُنُ عَبْدِالصَّمَدِ الْعَثَّى َ حَدَثَنَا آبُو عِمُوّانَ الْجَوْنِيُ عَن آبِي بَكُو بُنِ عَيْدِاللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَالَ فِى الْجَنَّةِ خَيْمَةٌ مِنْ لُؤُلُوْ إِ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ مَا يَرَوْنَ الْآخِرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ (راحع: ١٩٨٠٥).

(۱۹۹۱) حضرت ابومویٰ بڑائن ہے مروی ہے کہ ہی میڈانے فرمایا جنت کا ایک خیمدالیک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان جس جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے جس ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں مے ، دومرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں مے۔

( ١٩٩١٨ ) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ بُنُ عَبُدِ الطَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ عَن آبِي بَكُو بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ عَبْدِ الطَّمَدِ حَدَّثَانِ مِنْ فِطَّةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّانِ مِنْ فَضَّةٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّانِ مِنْ ذَهِبٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَجَنَّانِ مِنْ ذَهِبٍ آنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَّا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَعَالَى إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجُهِهٍ عَزَّ وَجَلَّافٍ وَجَلَّانٍ عِنْ النَّهِ عَدْنِ [انظر: ١٩٩٩]. وَجَلَّ فِي جَنَّاتٍ عَدُن [انظر: ١٩٩٩].

(۱۹۹۱۸) حضرت ابوموی بی تنزے مروی ہے کہ بی میٹیانے فرمایا دوجئتیں (باغ) چاندی کی ہوں گی ،ان کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی ، دوجئتیں سونے کی ہوں گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ، اور جنت عدن میں اپنے پروردگار کی زیارت میں لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی چا در بی حاکل ہوگی جواس کے رخ تا بال پر ہے۔

( ١٩٩١٩ ) حَدَّثْنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَن آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَن آبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى

عَن أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا أَهُلُّ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا يَوَاهُمُ الْأَخَرُونَ إِراحِع: ١٩٨٠٥.

(۱۹۹۱۹) حضرت ابومویٰ جھٹڑے مروی ہے کہ نبی میٹھنے فر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں حس کی لمبائی سانھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوالل خانہ ہوں میے ، دوسرے کونے والے انہیں دکھیے نہیں گے۔

( ١٩٩٢ ) حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَن حَكِيمٍ بْنِ دَيْلَمٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ كَانَتُ يَهُودُ يَأْتُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَتَعَاطَسُونَ عِنْدَهُ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ يَرُحُمُكُمُ اللَّهُ فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالكُمُ إراحِع: ١٩٨١.

(۱۹۹۴۰) حضرت ابوموی بی تفضیے مروی ہے کہ بیبودی لوگ نبی مائیٹا کے پاس آ کرچپینکیس مارتے تصنا کہ نبی مائیٹا انہیں جواب میں بیہ کہدویں کہ اللہ تم پر رحم قرمائے ،لیکن نبی مائیٹا انہیں چھینک کے جواب میں بوں فرماتے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے احوال کی اصلاح فرمائے۔

( ١٩٩٢٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الصَّبَّاحِ قَالَ عَبْد اللَّهِ وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ مُحَمَّدِ بُنِ الصَّبَّاحِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ زَكَرِيَّا عَن بُرَيْدٍ عَن أَبِى بُرُدَةً عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَاهَدُوا الْقُرُ آنَ فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَقَلَّتًا مِنْ قُلُوبِ الرِّجَالِ مِنْ الْإِبلِ مِنْ عُقَلِهِ [راحع: ١٩٧٧].

(١٩٩٢١) حضرت الإموى في تن سَمروى به كه بي مينه في المال قرآن كى حفاظت كياكرو، اس ذات كي تم بس كوست قدرت من ميرى جان به بيا في رى حير اكر بحاك جان واسلاون سن زياده تم من سن كرى جان كالم بالله جائم واسلاون سن المال بي من المنه بي من المنه بي حد الله بي من المنه بي من المنه بي من المنه حد المنه المنه بي من المنه بي من المنه بي من المنه والمنه وا

( ۱۹۹۲۳ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ آبِى حَالِدٍ عَن آجِيهِ عَن آبِي بُوْدَةَ عَن آبِى مُوسَى قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنُ الْمُشْعَرِيُّينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَجَعَلَا يُعَرُّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ آخُونَكُمْ عِنْدِى مَنْ يَطُلُبُهُ [راحع: ١٩٩٠،

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بھن نے مروی ہے کہ میرے ساتھ میری قوم کے دوآ دی بھی آئے تھے، ان دونوں نے دوران گفتگو کوئی عہد وطلب کیا جس پر نی ملینا نے فرما یا میرے نزد کہتم میں سب سے برا خائن دوہ جوکی عبدے کا طلب گار ہوتا ہے۔ ( ۱۹۹۲۶) حَدَّثَنَا أَبُو فَطَنِ حَدِّثَنَا يُونُسُ قَالَ قَالَ اللهِ بُرْدَةً قَالَ اللهِ مُوسَى قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ تُسُمَّا مَرُ الْمَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا فَإِنْ سَكَمَتُ فَقَدُ الْذِنَتُ وَإِنْ الْكُوتُ لَمْ مُكُونُهُ قُلْتُ لِيُونُسَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ آؤ سِمِعْتَهُ مِنْهُ آؤ سِمِعْتَهُ مِنْهُ آؤ سِمِعْتَهُ مِنْ آبی بُرْدَةً قَالَ نَعْمُ [راجع: ۱۹۷٤،

(۱۹۹۲۳) حضرت ابوموی بی تنزے مروی ہے کہ ہی میکھنے ارشاد قربایا بالغ لزی ہے اس کے نکاح کی اجازت لی جائے گی ، اگر دوخاموش رہے تو کو یا اس نے اجازت دے دی اور اگروہ انکار کردے تو اسے اس دشتے پرمجبور نہ کیا جائے۔

( ١٩٩٢٦) حَدَّقَنَا يَخْيَى بُنُ آدَمَ حَدَّقَنَا شَرِيكٌ عَن يَزِيدَ بْنِ آبِي زِيَادٍ عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ آبِي لَيْلَى عَن أَبِي مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ وَخَوَقَ وَسَلَقَ إِنظر: ١٩٧٦٩.

(۱۹۹۲۷) حضرت ابومویٰ دی تنظ ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے فر مایا شخص ہم میں سے نبیس ہے جو واویلا کرے ، بال نویچے اور گریبان جاک کرے۔

( ١٩٩٢٧) حَذَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَذَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن الْآسُودِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى لَقَدُّ ذَكَرَنَا عَلِيُّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكُنَاهَا عَمُدًا يُكُبِّرُ كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا سَجَدَ (راحع: ١٩٧٢٣.

(۱۹۹۱۷) حضرت ابوموی بھٹا فرماتے ہیں کہ حضرت علی بھٹنڈ نے ہمیں ہی میٹھ کی نمازیاد دلادی ہے، جوہم لوگ ہی میٹھ کے ساتھ پڑھتے تھے، جے ہم بھلا چکے تھے یا عمراً چھوڑ چکے تھے، وہ ہر مرتبدر کوع کرتے وقت ، سراٹھاتے وقت اور بجدے می جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٩٢٩) حَذَّثَنَا أَبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ مُؤَمَّلٌ قَالَ حَذَّثَنَا حَمَّادٌ يَغْنِى ابْنَ سَلَمَةَ حَذَّثَنَا عَاصِمٌ عَن آبِى وَانِلٍ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ الجُعَلُ عُبَيْدًا أَبَا عَامِرٍ فَوْقَ أَكْثِرِ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقْتِلَ عُبَيْدٌ يَوْمَ أَوْطَاسٍ وَقَتَلَ آبُو مُوسَى قَاتِلَ عُبَيْدٍ قَالَ قَالَ آبُو وَائِلٍ وَإِنِّى لَآرْجُو آنُ لَا يَجْمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْنَ قَاتِلِ عُبَيْدٍ وَبَهُنَ آبِى مُوسَى فِي النَّارِ

(۱۹۹۲۹) حضرت ابومویٰ ڈٹاٹٹڈ سے مروی ہے کہ نبی ملیٹھ نے فر مایا ہے اللہ! عبیدا بو عامر کو قیامت کے دن بہت ہے لوگوں پر فوقیت عطاء فر ما،عبید بڑٹٹڈ غز وہَ اوطاس کے موقع پرشہید ہو گئے تھے اور حضرت ابومویٰ بڑٹٹڈ نے ان کے قاتل کو آل کردیا تھا۔ ابو وائل کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن عبید بڑٹٹڈ کے قاتل اور حضرت ابومویٰ بڑٹٹڈ کوجہتم میں جح نہیں کرے گا۔

( ١٩٩٢.) حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ الرَّحْمَنِ عَبُدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن عَدِى بُنِ ثَابِتٍ عَن آبِي بُرْدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ لَقِي عُمَرُ آسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا آنَكُمْ سَبَقْتُمْ بُوسِي قَالَ لَقِي عُمَرُ آسُمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَقَالَ نِعْمَ الْقَوْمُ أَنْتُمْ لَوْلَا آنَكُمْ سَبَقْتُمْ بِالْهِجْرَةِ وَنَخْولُ الْمُعْجَرَةِ وَنَخْولُ الْمُعْجَرَةِ وَنَخْولُ الْمُعْجَرَةِ وَنَخْولُ الْمُعْجَرَةِ وَنَخْولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ وَنَحْدَلُثُ لَا آنَتُهِي حَتَّى آدُخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مَنْ وَلَوْ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلُ لَكُمْ الْهِجْرَةُ مَرْنَكُمْ إلَى الْمُعْبَشَةِ وَهِجْرَتُكُمْ إلَى الْمَدِينَةِ [راجع: ١٩٧٥].

(۱۹۹۳۰) حضرت ابوموکی بناتذہ مردی ہے کہ جب حضرت اساء بناتا عصدے والیس آئیں تو مدید منور و کے کسی راہے میں حضرت عمر بناتذہ ہے جاتا ہے میں حضرت عمر بناتذہ ہے جھا حبشہ جانے والی ہو؟ انہوں نے فر مایا جی ہاں! حضرت

عمر جناتنانے کہا کہتم لوگ بہترین قوم تھے،اگرتم ہے ہجرت مدیندنہ چھوٹتی ،انہوں نے فر مایا کہتم لوگ ہی ماینا کے ساتھ تھے، وہ تمبارے پیدل چلنے والوں کوسواری دیتے ہمبارے جالل کوعلم سکھاتے اور ہم لوگ اس وقت اپنے دین کو بچانے کے لئے نکلے تھے، میں نی ملیجات یہ بات ذکر کیے بغیرائے گھرواپس نہ جاؤں گی، چنانچہ انہوں نے نبی ملیجا کی خدمت میں حاضر ہوکر ساری بات بتاوی ، نبی پلینو نے فر ما یا تمہاری تو و و ہجرتیں ہوئیں ، ایک مدینه منور و کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ کی جانب ۔ ( ١٩٩٣ ) حَدَّثَنَا حَجًّا جُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن لَيْثِ بُنِ أَبِي سُلَيْعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةً زَمَنَ الْحَجَّاجِ يُحَدِّثُ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسُرِعُونَ بِهَا فَقَالَ لِيكُنُ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ (احع: ١٩٨٤١ (۱۹۹۳۱) حضرت ابوموی ناتیخ ہے مروی ہے کہ ایک مرحبہ پھھ لوگ نبی مایٹھ کے سامنے ہے ایک جنازہ حیزی ہے لے کر محذرے، نی مینائے فرہ یا سکون کے ساتھ چلنا جا ہے۔

( ١٩٩٣٢ ) حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِلِ ٱبُو جَمْفَرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلِّيبٍ عَن آبِي بُرْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى آبِي مُوسَى فِي بَيْتِ ابْنَةِ أَمَّ الْفَصُّلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمِّعْنِي وَعَطَسَتْ فَشَمَّتَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى أُمِّي فَآخُبَرُتُهَا فَلَمَّا جَالَهَا قَالَتْ عَطَسَ ابْنِي عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّنُهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ إِنَّ ابْنَكِ عَطَسَ فَلَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى فَلَمْ أُضَمَّتُهُ وَإِنَّهَا عَطَسَتْ فَحَمَدَتُ اللَّهَ تَعَالَى فَضَمَّتُهَا وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمُّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا تُشَمَّتُوهُ فَقَالَتُ أَحْسَنُتَ أَحْسَنُتَ

[صححه مسلم (۲۹۹۲)، والحاكم (۲۵/۶)].

(۱۹۹۳۳) ابو برده کہتے ہیں کدایک مرتبہ بنت ام الفعنل کے گھر میں حضرت ابومویٰ جی واقع میں بھی دہاں چلا کہا ، مجھے چھینک آئی توانہوں نے جھےاس کا جواب نہیں دیا اور خاتون کو چھینک آئی توانہوں نے جواب دیا، میں نے اپنی والد و کے پاس آ كرانيين بديات بتالى، جب والدصاحب آئة وانبول في كها كمير عين كوآب كم ماض جمينك آئى تو آب في جوابنیں دیااوراس خاتون کو چھینک آئی تو جواب دے دیا؟ انہوں نے فرمایا کہتمبارے صاحبز ادے کو جب چھینک آئی تو اس نے الحمد نشتیں کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب نہیں دیا اور اسے چھینک آئی تو اس نے الحمد نشد کہا تھا لہذا میں نے اسے جواب بھی دے دیا کیونکہ میں نے نبی مایٹھ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کو کی شخص چھینئنے کے بعد الحمد للہ کے تواہب دو،اوراً گروہ الحمد نشدنہ کیے تواہے جواب مجی مت دو،اس پروالدہ نے کہا آپ نے خوب کیا۔

( ١٩٩٣٣ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْهَاشِعِيُّ قَالَ لَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَن الْمُطَّلِبِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ عَن آبِي مُوسَى الْمُشْعَرِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ احَبَّ دُنْيَاهُ أَصَرَّ بِآخِرَتِهِ **وَمَنْ أَحَبُ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفُنِّي إ**صححه ابن حبان (٩٠٤)، والحاكم (٢١٩/٤). قال شعيب: حسن لغيره. وهذا اسناد ضعيف]. [انظر بعده].

(۱۹۹۳۳) حفرت ابوموکی بین تن سے مروی ہے کہ بی پینا نے ارشادفر مایا بیخض دنیا کو پیند کرتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے اور بیخض آخرت کو پیند کرتا ہے اس کی دنیا کا نقصان ہوجاتا ہے ہم باتی رہنے والی چیز کوننا مہوجائے والی چیز پرترجے دو۔ (۱۹۹۳۶) حَدَّفَنَا آبُو سَلَمَةَ الْنُحْزَاعِی قَالَ آخُرَ اَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن عَمْرِ و بُنِ آبِی عَمْرِ و عَن الْمُطَّلِبِ عَن آبِی مُوسَی الْکَشْعَرِی قَالَ آخُرَ اِنْ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ مَنْ آحَبَّ دُنْیَاهُ آضَرَّ بِآخِرَیْهِ وَمَنْ آخَبَ آخِرَ نَهُ اَضَرَّ بِدُنْیَاهُ اَضَرَّ بِآخِرَیْهِ وَمَنْ آخَبَ آخِرَ نَهُ آضَرَّ بِدُنْیَاهُ فَاثِرُ وا مَا یَبْقَی عَلَی مَا یَفْنَی امکر دِ ما فیله اِ

(۱۹۹۳) حفرت ابوموکی بی از سے مردی ہے کہ بی بیدا نے ارشاد قرمایا بوقت دنیا کو پند کرتا ہے اس کی آخرت کا نقصان ہو جاتا ہے اور بوقت آخرت کو پند کرتا ہے والی چیز پر ترجیح دو۔ جاتا ہے اور بوقت آخرت کو پند کرتا ہے والی چیز پر ترجیح دو۔ (۱۹۹۳ ) حَدَّنَا وَ کِیعَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَن سَعِید بُنِ آبِی بُرُدَةً عَن آبِیهِ أَنَّ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَت مُعَادًا وَ آبَا مُوسَی إِلَی الْبَمَنِ فَقَالَ بَشُووا وَ لَا تُنْفَرُوا وَ يَسْرُوا وَ لَا تُعَسِّرُوا وَ تَطَاوَعًا وَ لَا تَنْعَلَمُ اللَّهُ عَلَیْ لِکُلُّ وَاللَّهُ عَن آبِی مُوسَی اِصححه وَ اجدِ مِنْهُمَا فَسُطَاطًا یَکُونُ فِیهِ یَزُورُ آخَدُهُمَا صَاحِیَهُ قَالَ آبُو عَبُد الرَّحْمَنِ اَظُنَّهُ عَن آبِی مُوسَی اِصححه البحاری (۲۶۶ می وسلم (۱۷۳۲)).

(۱۹۹۳۵) حضرت ابومویٰ بڑتھ سے مروی ہے کہ نبی ماہیں اور حضرت معاذ بڑتھ کو یمن سجیجے ہوئے فر مایا خوشخبری وینا، نفرت مت پھیلانا، آسانی پیدا کرنا، مشکلات میں ندڑ النا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اور آپس میں اختلاف نہ کرنا، چنانچان دونوں میں سے ہرا یک کا خیمہ تھا جس میں و وایک دوسرے سے ملنے کے لئے آئے رہے تھے۔

(١٩٩٣١) حَذَّقَنَا حُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ عَن زَائِدَةَ عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ عَن أَبِى بُوْدَةَ بُنِ أَبِى مُوسَى عَن أَبِى مُوسَى قَالَتُ عَائِضَةُ قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُمٍ يُصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِضَةً قَالَ مُرُوا أَبَا بَكُمٍ يُصَلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتُ عَائِضَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكُمٍ رَجُلٌ رَجُلٌ رَقِيقٌ مَتَى يَقُومُ مَقَامَكَ لَا يَسْتَطِعُ أَنْ يُصَلِّى بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِلَى النَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُمٍ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكُمٍ فَلَيْصَلَّ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَالَ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَالَ مِلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِللنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلنَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّاسِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُ وَسَلَمَ إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْلُ مِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ مَلْكُوالِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَامُ الْوَلِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْكُولُ مِلْ الْعَرْمِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْوَلَامُ الْولَامِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامُ وَلَامِ الْعَلَامُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّامِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَيْمِ وَلَوْلَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْعَلَى الْعَلَى الْولَامِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُعْلِمِ الْهِ الْعَلَيْمِ وَلِمَا لَهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْهُ الْعَلَى عَلَيْهِ وَلَوْلَ الْمُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَ

(۱۹۹۳) حضرت ابومویٰ بڑھڑنے مروی ہے کہ جب نبی میٹیا پیار ہوئے اور بیاری بڑھتی ہی چلی گئی تو فر ما یا کہ ابو یکر کو تھم دو کہ وہ کو کوئی خوار سے اور بیاری بڑھتی ہی چلی گئی تو فر ما یا کہ ابو یکر کو تھم دو کہ وہ کہ وہ کہ ان بڑھا نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو یکر بڑے رقبق القلب آ وی ہیں، جب آ پ کی جگہ کھڑے ہوں گئی تو لو سف کھڑے ہوں گئی نے تو ہو سف وہ ان کی میٹا نے بھر فر ما یا ابو یکر سے کبو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں ، تم تو ہو سف والیاں ہو، چنا نچہ قاصد حضرت ابو یکر جی تیا ہے یاس آ یا اور نبی میٹا کی حیا ہے طیب بی ہیں انہوں نے نماز پڑھائی۔

( ١٩٩٣٧ ) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ قَالَ ثَنَا زَائِدَةً قَالَ ثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ عَن أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ مَرِضَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرُوا أَبَا بَكْمٍ فَلْيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَذَكَرَهُ

(۱۹۹۳۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٣٨ ) حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثِنِي يُونُسُ بُنُ الْحَادِثِ قَالَ حَدَّثِنِي آبُو بُرُدَةَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى ظَهُرِ الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

(۱۹۹۳۸) حضرت ابوموی بی تنظیم مروی ہے کہ نبی ملینہ نے ایک مرتبد اشارہ سے سمجھاتے ہوئے فر مایا کد سفریس جانور کی پشت براس طرح نماز برحنی جائے۔

(١٩٩٣٩) حَدَّثَنَا أَبُو النَّصُو حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً يَمْنِي شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن أَبِي بُوْدَةً عَن أَبِي مُوسَى عَن أَبِيهِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الظَّهْرِ ثُمَّ أَفْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجُهِهِ فَقَالَ مَكَانكُمْ فَاسْتَفْبَلَ الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُمْ أَنْ تَتَقُوا اللَّهَ وَأَنْ نَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا نُمَّ تَخَطَّى الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَأَنْ تَقُلُنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَأَنْ تَقُلُنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَأَنْ تَقُلُنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَزَ وَجَلَّ وَأَنْ تَقُلُنَ قُولًا الرِّجَالَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَكُنَّ أَنْ تَتَقِينَ اللَّهَ عَلَى الرِّجَعَ إِلَى الرِّجَالِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ مَا وَعَلَى إِنْ اللَّهُ مَسَاجِلَة الْمُسْلِمِينَ وَأَسُوالِهَا لَا تُصِيبُوا آخَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَانُوذُوهُ أَوْ الْمَالِمِينَ فَنُوذُوهُ أَوْ الْمَالِمِينَ فَنُوذُوهُ أَوْلُا اللَّهُ عَرَالِهُ وَاللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُسْلُمُولُ اللَّهُ لَا تُصِيبُوا آخَدًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَتُولُوهُ أَوْلُولُ الْمُسْلِمِينَ فَالْمُولُولُهُ اللَّهُ لِلللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلْمُ لَاللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَالْمُهُ وَلَا لِلْهُ عَلَيْهُ لِلْمُ لِي اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُلْقُلُلُ اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الللَّهُ الل

(۱۹۹۳۹) حضرت عبداللہ بن قیس نظافت مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی ملینا نے ہمیں نماز ظهر پڑھائی اور نماز کے بعد فر مایا پی جگہ پر بنی رکو، پھر پہلے مردوں کے پاس آ کرفر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے تھم دیا ہے کہ بیس اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے تھم دوں، پھرخوا تمین کے پاس جا کران سے بھی بھی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جھے تھم دیا کہ تہمیں اللہ سے ڈرنے اور درست بات کہنے کا تھم دوں، پھر داپس مردوں کے پاس آ کرفر مایا جہتم مسلمانوں کی معجدوں اور بازاروں میں جایا کروا ورتم بارے پاس تیر ہوں تو ان کا پھل قابو میں رکھا کرو، کہیں ایسانہ ہوکہ وہ کسی کولگ جائے اورتم کسی کواؤیت بہنچاؤیا زخی کردو۔

( ١٩٩٤ ) حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدَ حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَآبُو النَّصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ عَن الْحَسَنِ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ تَوَضَّنُوا مِمَّا غَيَّرَتُ النَّارُ لَوْنَهُ (راحع: ١٩٧٨١).

(۱۹۹۴) حضرت ابوموی بھٹڑنے مروی ہے کہ میں نے نبی طبیقا کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے جس چیز کا رنگ آگ نے بدل ڈ الا ہو،اسے کھانے کے بعد دضو کیا کرو۔

( ١٩٩٤٠ ) حَدَّثَنَا اللهِ النَّصُرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ مُعَاوِيَةَ يَغْنِى شَيْبَانَ عَن لَيْثٍ عَن آبِى بُرْدَةَ بُنِ آبِى مُوسَى عَن آبِيهِ عَنْ النَّبِى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ فَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيَّا أَوْ نَصْرَائِّ فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا نَقُومُ وَلَكِنْ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِراحِهِ: ١٩٧١.

(۱۹۹۳) حضرت ابوموی جی نیز سے مروی ہے کہ نبی میں نے ارشاد فرمایا جب تمہارے سامنے ہے کسی بہودی میسائی یامسلمان

کا جناز وگذرے تو تم کھڑے ہوجا یا کرو، کیونکہ تم جنازے کی خاطر کھڑے نہیں ہو گے، ان فرشتوں کی وجہ سے کھڑے ہوگے جو جنازے کے ساتھ ہوتے ہیں۔

(۱۹۹۲) قال آلِثُ فَذَكُرُتُ هَذَا الْحَدِيثَ لِمُجَاهِدِ فَقَالَ حَذَّنِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَخْبَرَةَ الْأَدُدِيُّ قَالَ إِنّا لَجُلُوسٌ مَعَ عَلِي رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَعْدَهُ مَا يَعْدَهُمُ فَقُلْنَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا يَعْدَهُمُ فَقُلْنَا هَفَا مَا تَأْتُونَا بِهِ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ قَالَ وَمَا ذَاكَ قُلْتُ زَعَمَ أَبُو مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا مَرَّتُ بِكُمْ جِنَازَةٌ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا أَوْ يَهُودِيًا أَوْ نَصُرَانِيًّا فَقُومُوا لَهَا فَإِنَّهُ لِيْسَ لَهَا لَقُومُ وَلَكِنُ نَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنْ الْمُعَرِيكِةِ فَقَالَ عَلِيَّ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فَعَلَهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِي الْتَهَى فَمَا عَادَ لَهَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِي الْتَهَى فَمَا عَادَ لَهَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَقَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِي الْتَهَى فَمَا عَادَ لَهَا بَعْهُ وَسَلّمَ فَقَطْ غَيْرَ مَرَّةٍ بِرَجُلٍ مِنْ الْيَهُودِ وَكَانُوا أَهُلَ كَتَابٍ وَكَانَ يَتَشَبّهُ بِهِمْ فَإِذَا نُهِي الْعَلَى اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ مَا عَدَلَ لَهُ اللّهُ مَلْ اللّهُ مَلْكَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْكُمُ مُلْ مَنْهُ مِنْ اللّهُ مَلْكُولًا مُعْفَقَلُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ ا

ان كى مثا بهت افتياركرتے تتے، جب اس كى ممانعت ہوگئ تو نبى طيئة رك كے اور و بار ہ اس طرح نبيس كيا۔ ( ١٩٩٤٣ ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ آبِى بُرُدَةَ عَنُ آبِيهِ عَنْ آبِى مُوسَى قَالَ جَاءَ سَائِلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا وَلْيَقْضِ اللَّهُ

کھڑے ہو جایا کر،و کیونکہ ہم اس کے لئے کھڑ ہے نہیں ہوں تھے،اس کے ساتھ موجود فرشتوں کی خاطر کھڑے ہوں تھے،اس

پر حضرت علی بڑھڑنے فر مایا ہی مایٹھانے اس طرح صرف ایک مرحبہ ایک یہودی کے ساتھ کیا تھا ، یہ لوگ اہل کتاب تھے اور نبی مایٹھ

عَلَى لِسَان نَبِيِّهِ مَا شَاءَ إراجع: ١٩٨١٣].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی التخاص مروی ہے کہ ایک مرتبدایک آ دمی نے ہی ایٹا کے پاس آ کر پھیما نگا تو ہی ایٹا نے فرمایا تم اس کی سفارش کرو، تمہیں اجر ملے گا اور اللہ اپنے نبی کی زبان پروہی فیصلہ جاری فرمائے گا جواسے محبوب ہوگا۔

( ١٩٩٨٤ ) حَلَّانَا مُحَمَّدُ بُنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بُنُ آبِي عَرُوبَةَ قَالَ ثَنَا غَالِبٌ التَّمَّارُ عَن حُمَيْدِ بُنِ هِلَالٍ عَن مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسِ عَن آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَصَى فِى الْأَصَابِعِ بِعَشْرِ عَشْرٍ مِنْ الْإِبِلِ [راحع: ١٩٧٧٩].

(۱۹۹۳۳) حضرت ابوموی فاتن سے مروی ہے کہ نبی مائیا نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ ہرانگی کی دیت دس اونٹ ہے۔

( ١٩٩١٥) حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا آبُو عَوَانَةَ عَن آبِي بَلْجِ قَالَ حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِيُّ عَن آبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ فَقَالَ وَخُزَّ مِنْ أَعْدَائِكُمْ مِنْ الْجِنْ وَهِيَ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِ

(۱۹۹۳۵) حعزت ابومویٰ بڑھٹا ہے مردی ہے کہ نبی طینا نے ارشاد فر مایا میری امت ' طعن اور طاعون' سے فنا ، ہوگی ، اور طاعون کامعنی بتاتے ہوئے نبی طینا نے فر مایا تمہارے دشمن جنات کے کچو کے ، اور دونوں صورتوں میں شہادے ہے۔

( ١٩٩٤٦ ) حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُّبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ عَن هَارُونَ آبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ مَنْ هَمُدَانَ عَن آبِي بُرُدَةَ بُنِ آبِي مُوسَى عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَى عَشَرَ رَكُمَةً سِوَى الْفَرِيضَةِ بُئِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ

(۱۹۹۳۷) حضرت ابومکی چینو سے مروی ہے کہ نبی مائیا انے قر مایا جوشک قرض نماز وں کے علاوہ دن بحریش یار ہ رکھتیس پڑھ لے، جنت میں اس کا گھر بنادیا جائے گا۔

( ١٩٩٤٧ ) حَدَّلُنَا أَسْبَاطُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَن يُونُسَ بُنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنُ آبِي بُوْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَيَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن أَبِي بُرُدَةَ عَن أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيُّ [راجع: ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۳۷) حضرت ابوموی بی انتخاب مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ارشادفر مایا ولی کے بغیر نکاح نبیس ہوتا۔

( ١٩٩٤٨ ) حَدَّثَنَا مَرُوَانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن غُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَن الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْمَا امْرَأَةٍ اسْتَفْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِى زَانِيَةٌ [راحع: ١٩٨٠٧].

(۱۹۹۴۸) حضرت ابوموی ناتشناہ مروی ہے کہ بی میں نے اپنے فر مایا جب کوئی عورت عطرالگا کر پچھلوگوں کے پاس سے گذرتی ہے تا کہ وواس کی خوشبوس تجمعیں تو و و بدکار ہے۔

(١٩٩٤٩) حَذَّنَا عَبْدَةً بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ صَالِحِ عَنِ الشَّغْيِيِّ عَنِ أَبِي بُرْدَةً عَنِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَاذَبَهَا فَأَخْسَنَ آذَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ لَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتُ لَهُ جَارِيَةٌ فَاذَبَهَا فَأَخْسَنَ آذَبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَخْسَنَ لَمُحَسِّنَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوْ اللِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَحَقَّ مَوَ اللِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ (راحع: ١٩٧٦١).

(۱۹۹۳۹) حضرت ابومویٰ نگانڈے مروی ہے کہ نبی ملینا نے ارشاد فر مایا جس فحض کے پاس کوئی باندی ہو،اور وہ اسے عمدہ تعلیم ولائے ،بہترین اوب شکھائے ، پھراسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے و ہراا جر ملے گا،ای طرح وہ غلام جواپے اللہ کاحق بھی اداکرتا ہواورا پنے آتا کا کاحق بھی اداکرتا ہو، یا اہل کتاب میں سے وہ آ دی جواپنے نبی کی شریعت پر بھی ایمان لا یا ہو او محمد نافیز کی شریعت برجمی ایمان لا یا بو ۱۰ سے مجبی و برااجر ملے گا۔

( ١٩٩٥. ) حَدَّثَنَا وَ كِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي تَمِيمَةً عَن أَبِي مُوسَى

( ١٩٩٥١) قَالَ وَكِيعٌ وَحَدَّثِنِي الطَّحَاكُ آبُو الْعَلَاءِ آنَهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي تَمِيمَةَ عَن أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ الدَّهُرَ ضُيَّقَتُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ إصححه ابن حبان (٢٥٨٤). وابن حزيمة: (٢٥٥٤ و ٢١٥). قال سَعِب: موقوفه صحيح إ.

( ۱۹۹۵-۱۹۹۵) حفزت ابومویٰ جی تنظیمے مروی ہے کہ نبی میٹھنے نے فرمایا جو محض ہمیشہ روز ہ رکھتا ہے، اس پر جہنم اس طرح تنگ ہوجائے گی ، بیر کہ کرانہوں نے اپنی ہتھیلیوں کومٹی کی طرح ہند کر کے دکھایا۔

( ١٩٩٥٢ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن آبِى التَيَّاحِ الطَّبَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَصَفَهُ كَانَ يَكُونُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَتَبَ آبُو مُوسَى إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّكَ رَجُلٌ مِنْ آهُلِ زَمَانِكَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ ٱحَدُّهُمُ إِذَا أَصَابَهُ الشَّىءُ مِنُ الْتُولِ قَرْضَهُ بِالْمَقَارِيضِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى دَمُثٍ يَعْبِى سَكَانِ نَيْنِ فَبَالَ فِيهِ وَقَالَ إِذَا بَالَ ٱحَدُّكُمْ فَلْيَرُقَدُ لِبَوْلِهِ اراحِ: ١٩٧٦٦

(۱۹۹۵۲) ابوالنیاح ایک طویل سیاہ فام آ دی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس بی تن کے ساتھ بھرہ آیا ، انہوں نے حضرت ابوموی بی تن کوخط لکھا ، حضرت ابوموی بی تن کوخط لکھا ، حضرت ابوموی بی تن کوخط لکھا ، حضرت ابوموی بی تن کے ایک باغ کے بہاہ میں زم زمین کے قریب بی کی میں اور فرمایا بی اسرائیل میں جب کوئی فض چیٹا ب کرتا اور اس کے جسم پر معمولی سا چیٹا ب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو پنجی سے کا ف دیا کرتا تھا ، اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فض چیٹا ب کا ارادہ کر سے تو اس کے پیٹا ب کا ارادہ کر سے تو اس کے لئے زم زمین حال کر ہے۔

( ١٩٩٥٣ ) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ دِفَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَن أَبِى مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ فَأَمَّا عَرُضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرً وَآمَّا الثَّالِئَةُ فَعِنْدَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصَّحُفُ فِي الْآيْدِي فَآخِذٌ بِيَصِينِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ

( ۱۹۹۵ ) حفزت ابوموئی بھٹائڈ سے مروی ہے کہ نبی مائٹائے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو تین مرتبہ پیش کیا جائے گا، پہلے دو عرضوں میں جھڑے اور معذرتیں ہوں گی اور تیسر ہے عرضے کے وفت اعمال نا سے اڑا ڈکرلوگوں کے ہاتھوں میں پنچیس گے بھی کے دائمیں ہاتھ میں اور کسی کے ہائمیں ہاتھ میں۔

اللّه عَدَّنَا ٱلله عَامِر قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آسِيدِ بْنِ آبِي آسِيدٍ عَن مُوسَى بْنِ آبِي مُوسَى الْآشُعَرِى عَن آبِيهِ
 انَ النّبِي صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ الْمَيْتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيْ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتُ النّائِحَةُ وَاعَصُدَاهُ وَانَاصِرَاهُ
 وَاكَاسِبَاهُ جُهِدَ الْمَيْتُ وَقِيلَ لَهُ ٱنْتَ عَضُدُهَا آنْتَ نَاصِرُهَا آنْتَ كَاسِبُهَا فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللّهِ يَقُولُ اللّه عَرَ

وَجَلَّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى فَقَالَ وَيُحَكَ أُحَدِّثُكَ عَنْ آبِي مُوسَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ هَذَا فَآيُّنَا كَذَبَ فَوَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ عَلَى آبِى مُوسَى وَلَا كَذَبَ آبُو مُوسَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صححه الحاكم (٤٧١/٢)، وقال النرمذي حسن غريب وقال الألباني: حسن (ابن ماجة: ٤٩٥١)، والترمذي: ٢٠٠٣). قال شعيب: صحيح لغيره إ

(۱۹۹۵) حعزت ابوموی جھٹنے ہے مروی ہے کہ نبی میں سے فر مایا میت کواپنے او پراہل محلّہ کے رونے کی موجہ سے عذاب ہوتا ہے، جب بین کرنے والی کہتی ہے ہائے میرا ہازو، ہائے میرا مددگار، ہائے میرا کمانے والا، تو میت کو کھینچ کر پوچھا جاتا ہے کیا واقعی تو اس کا یاز و، مددگاراور کمانے والا تھا۔

راوی اسید بن ابی اسید نے بیصد بیٹ من کر کہا سجان اللہ!اللہ تعالیٰ تو فر ما تا ہے کہ کوئی شخص کی بو جونہیں اٹھائے گا؟ تو موٹی نے کہا ار سے کمبخت! میں تجھے حضرت ابوموٹی جھٹو کے حوالے ہے ہی پیٹا کی صدیث سنا رہا ہوں اور تو یہ کہدر ہاہے، ہم میں سے کون جمونا ہے؟ بخدا! میں حضرت ابوموٹی جھٹو ترجموٹ نہیں بول رہا اورانہوں نے نبی میٹا پرجموٹ نہیں یا تدھا۔

حضرت ابومویٰ جی تیز کہتے ہیں کہ اس ذات کی تتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ زمانہ آھیا تو میں اپنے اور تمیں اپنے اور تمیں اسے اور تمیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی اپنے اور تمہارے لئے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتا الآبیا کہ ہم اس سے اس طرح نکل جا کیں جیسے داخل ہوئے تھے اور کسی کے تل یا ال میں الموث نہ ہوں۔ کے تل یا ال میں الموث نہ ہوں۔

( ١٩٩٥٦) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِى ابْنَ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ حَدَّثِنِى أَسِيدُ بْنُ أَبِى أَسِيدٍ عَن ابْنِ أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِى فَتَادَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السِيدِ عَن ابْنِ أَبِى مُوسَى عَن آبِيهِ أَوْ عَن ابْنِ أَبِى فَتَادَةَ عَن أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوَّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَتَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرُهَا مِنْ اللهِ عَلَى مَا يَعْتَلُقُ مَنْ الْفِصَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

(۱۹۹۵۱) حضرت ابومویٰ بن تُنوَیا و و بن تُنویت مروی ہے کہ نبی ملینا نے فر مایا جس مخص کواپنے پیارے جسم میں آگ کا چھلا پہننا پہند ہو، اے جا ہے کہ سونے کا چھلا پہن لے، جس مخص کواپنے پیارے جسم پر آگ کا کنٹن رکھنا پہند ہو، اے جا ہے کہ سونے کاکٹن پہن لے، البتہ جا ندی کی اجازت ہے اس لئے اس سے دل کھی کرو۔

( ١٩٩٥٧) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا عِمُرَانُ عَن قَتَادَةً عَن أَبِى بُرْدَةً عَن أَبِى مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ مِنْ رَجُلٍ أَوْ مِنْ قَوْمٍ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكِ مِنْ شُرُورِهِمْ [فال الألباني: صحيح (ابو داود: ١٥٣٧). فال شعيب: حسن].

(۱۹۹۵۷) حضرت ابوموی بی فین سے مروی ہے کہ نبی طبیا کو جب کی مخفی یا قوم سے خوف محسوس ہوتا تو یہ دعا وفر ماتے کہا ہے۔ اللہ! میں تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہول ،اوران کے شرسے تیری بناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٨ ) حَدَّثُنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُّ قَالَ حَدَّثِنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ عَن أَبِى بُرُدَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن أَبِيهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ أَنَّ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قُوْمًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

(۱۹۹۵۸) حضرت ابوموی بی فیش ہے کہ نبی طینہ کو جب کی مخفل یا قوم سے خوف محسوں ہوتا تو بیدوعا وفر ماتے کہ اے اللہ! میں تجھے ان کے سینوں کے سامنے کرتا ہول ،اوران کے شرہے تیری پناہ میں آتا ہوں۔

( ١٩٩٥٩ ) حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا آبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَيْسَرَةَ عَن مَزِيدَةً بُنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَتُ أَمَّى كُنْتُ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فِى خِلَافَةِ عُثْمَانَ رَضِىَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ وَعَلَيْنَا آبُو مُوسَى الْآشُعَرِيُّ قَالَ فَسَمِعَتْهُ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَوْمٍ عَاشُورَاءَ فَصُومُوا

(۱۹۹۵۹) مزیدہ بن جابرا بی والدہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثان ٹاٹٹڈ کے دورخلافت میں ایک مرتبہ میں کوفہ کی مجد میں تقی ،اس وقت بھارے امیر حضرت ابوموی اشعری ٹاٹٹڈ تھے، میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ جناب رسول اللہ ٹاٹٹٹٹ کے دس محرم کاروز ہ رکھنے کا تھم دیا ہے لہذاتم بھی روز ہ رکھو۔

( ،١٩٩٦ ) حَدَّثَنَا حَسَنَّ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن بُرَيْدٍ بُنِ آبِي مَرْيَمَ عَن رَجُلٍ مِنْ يَنِي تَمِيمٍ عَن آبِي مُوسَى الْآثُنَعَرِى قَالَ لَقَدُ صَلَّى بِنَا عَلِيُّ بُنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ صَلَاةً ذَكَرَنَا بِهَا صَلَاةً كُنَّاً نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَسِينَاهَا وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ ثَرَكُنَاهَا عَمْدًا بِكُبُّرُ فِى كُلِّ رَفْعِ وَوَمْسِعِ وَقِيَامٍ وَقُمُّودٍ [انظر: ١٩٧٢٣].

(۱۹۹۷) حقرت ابوموی بی شائن فرمات میں کہ حضرت علی نیات ہمیں نی طینا کی نمازیاد دلا دی ہے، جوہم لوگ نی طینا کے ساتھ پڑھتے ، وہ ہر مرتبدر کوئ کرتے وقت ، سرا تھاتے وقت اور مجدے میں جاتے ہوئے ہے ، وہ ہر مرتبدر کوئ کرتے وقت ، سرا تھاتے وقت اور مجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے۔

( ١٩٩٦١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَن فَقَادَةَ عَن أَبِى غَلَّابٍ عَن حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاشِيِّ عَن أَبِى مُوسَى قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَوُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَٱلْصِتُوا [راحع: ١٩٧٣٣].

(۱۹۹۱) حعزت ابومویٰ بین نظرے مروی ہے کہ نبی مایٹا نے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لئے اٹھوتو تم میں سے ایک کوامام بن جانا جا ہے ،اور جب امام قرا وت کرے تو تم خاموش رہو۔

(۱۹۹۱) حَدَّنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى يَغْنِى الْآشْيَبَ قَالَ حَدَّنَا سُكَيْنُ بُنُ عَلِيهِ الْعَزِيزِ قَالَ آخْبَرَنَا يَوِيدُ الْآعُوجُ قَالَ وَسُلُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْبُهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُلْبُهُ وَإِذَا رَجُلٌ مِنْ اصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَغُلُبُ مَا الْمُلُبُ قَالَ الْجَدْوَ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُلُبُ مَا الْمُلْبُ قَالَ فَجَرُبُ وَلَا يَعْوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُلُبُ مَا الْمُلْبُ قَالَ الْمَعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَعُلُبُ مَا الْمُلْبُ قَالَ الْمَعْلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ مَلُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ الْمَعُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَتَكُولُونَ يَا وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَلَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ وَلَمُ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ فَتَعَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَاللَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَهُ عَلَيْهِ وَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ

(۱۹۹۹۲) حضرت ابومویٰ بن الله است مروی ہے کہ ہم اوگ نبی مایٹا کے ہمراہ جہاد کے کسی سفر پرروانہ ہوئے ،رات کو نبی مایٹا نے

پڑا و کیا ، ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو نبی طینا کو اپنی خواب کا ہ میں نہ پایا ، جھے طرح طرح کے خدشات اور و ساوس چیش آئے گئے ، میں نہیں ایک مرتبہ میں رات کو اٹھا تو حضرت معا ذین تؤن کے ملاقات ہوگئی ، ان کی بھی و بی کیفیت تھی جو میری تھی ، اسی دوران سامنے سے نبی طینا آئے ہوئے دکھائی ویئے ، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ جنگ کے علاقے ہیں ، ہمیں آپ کی جان کا خطرہ ہے ، جب آپ کوکوئی ضرورت تھی تو آپ اپنے ساتھ کی کوکیوں نہیں لے کر جھے ؟ نبی طینا نے فر مایا ہیں نے ایسی آوازی جو بھی کے جان کا جو بھی کے میلئے سے یہ یا ہوتی ہے یا جسے کھیوں کی بھنسمنا ہٹ ہوتی ہے۔

میرے پاس میرے پاس میرے باس کی طرف ہے ایک آنے والا آیا تھا اور اس نے جھے ان دویش ہے کسی ایک بات کا اختیار دیا کہ میری نصف امت جنت میں داخل ہو جائے یا جھے شفاعت کا اختیار لل جائے ، تو میں نے شفاعت والے پہلو کو ترجے دے لئی ، کیونکہ جھے اس کی دسعت کا انداز وقعا ، دونوں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ ہے دعا و کر دہجے کہ دو آپ کی شفاعت میں ہمیں بھی شامل کر دے ، نبی علینہ نے ان کے لئے دعا و کر دی ، بعد میں ان دونوں دیگر صحابہ کرام جھی ہی اس کے متعلق بتایا تو و بھی نبی بھینا کے پاس آنے اور کہنے گئے کہ یارسول اللہ! اللہ ہے دعا و کر دیجے کہ دو جہمیں بھی آپ کی شفاعت میں شامل کر دے ، نبی بھینا ان کے لئے دعا و فرما دیتے ، جب بیسلسلہ زیاد و بھی ہو ھی او نبی مین آپ کے ہر دو شخص جو اس حال میں دے ، نبی بھینا ان کے لئے دعا و فرما دیتے ، جب بیسلسلہ زیاد و بھی ہو تو کی مین اسے نفرما دیا کہ ہر دو شخص جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شر یک زنا تا ہو ، میری شفاعت میں شامل ہے ۔

( ١٩٩٦٣) حَدَّلُنَا يَحْنَى بُنُ إِسْحَاقَ يَغْنِى السَّالِحِينِى قَالَ آخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَن آبِى سِنَانِ قَالَ دَقْنَتُ ابْنًا لِى وَإِنِّى لَفِى الْقَبْرِ إِذْ آخَذَ بِيدَى آبُو طَلْحَةً فَآخُرَ جَنِى فَقَالَ آلَا أَبَشُرُكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ حَدَّنِى الطَّحَاكُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَكَ الْمَوْتِ قَبَطْتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبَطْتَ قُولَةً عَيْنِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ خَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمَوْتِ قَبْضُتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبْضُتَ فُولَةً عَيْنِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمُوتِ قَبْضُتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبْضُتَ فُولَةً عَيْنِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ حَمِدَكَ وَاسْتَوْجَعَ قَالَ الْمُوتِ قَبْضُتَ وَلَدَ عَبْدِى قَبْضُتَ فُولَةً عَيْنِهِ وَلَمَرَةً فُوادِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا قَالَ قَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْمَدَى وَاللَّالُو عَلْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولُولِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُولِي الْمَالِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل

(۱۹۹۲) ابوسنان کہتے ہیں کہ ہیں اپنے بیٹے کو ذن کرنے کے بعد ابھی قبر ہیں بی تھا کہ ابوطلحہ نے میرا ہاتھ کو کر مجھے با ہر نکالا اور کہا کہ ہیں تہہیں ایک خوشخری نہ سناؤں؟ ہیں نے کہا کیوں نہیں، انہوں نے اپنی سند سے معزت ابوموی بھتا کی بیرحد ہت سنائی کہ ہی مؤیلا نے ارشاو فر ما یا اللہ تعالی فر شیتے سے فرما تا ہے اے ملک الموت! کیاتم نے میر سے بند ہے کے بیٹے کی روح قبض کر لی ؟ کیاتم اس کی آئھوں کی شندک اور چگر کے فکر سے کو لے آئے ؟ وہ کہتے ہیں تی ہاں! اللہ تعالی بو چھتا ہے کہ پھر میر سے بند سے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی اور انا للہ پڑھا ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جنت میں بند سے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اس کا نام رکھو۔

اس مخص کے لئے گھر بنا دو، اور '' بہت الحمد' اس کا نام رکھو۔

( ١٩٩٦٤ ) حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَغْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ لَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلَانِيُّ

وَقَالَ الصَّحَاكُ بُنُّ عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَرْزَبٍ

( ۱۹۹۲۴) گذشته حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔

( ١٩٩٦٥) حَدَّثَنَا حَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى الطَّحَّانَ عَن مُطَرِّفٍ عَن عَامِرٍ عَن أَبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي يُعْنِقُ جَارِيَةٌ ثُمَّ بَتَزَوَّجُهَا لَهُ ٱجْرَانِ [راحع: ١٩٧٦١].

(۱۹۹۷۵) حضِرت ابومویٰ بھن تناہے مروی ہے کہ ہی ملینا نے ارشاوفر ما پائجس مختص کے پاس کوئی بائند کی ہو، اور وہ اے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اسے دہرااجر ملے گا۔

( ١٩٩٦٦ ) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ آخُبَرَنَا حَرِيشُ بُنُ سُلَيْمِ قَالَ حَذَّثَنَا طَلُحَةُ بُنُ مُصَرَّفٍ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى آنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ [انظر: ١٩٩٨ ].

(۱۹۹۷۱) حضرت ابوموی بناتشت مروی ہے کہ تی میاسنے ارشادفر مایا برنشر ور چیزحرام ہے۔

( ١٩٩٦٧ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا آبِى قَالَ ثَنَا دَاوُدُ بُنُ آبِى هِنْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ سُلَيْمَانَ عَن صَفُوَانَ بُنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالٍ آبُو مُوسَى إِنِّى بَرِىءٌ مِمَّنُ بَرِىءَ اللَّهُ مِنْهُ وَرَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِمَّنُ حَلَقَ وَسَلَقَ وَحَرَقَ [راحع: ١٩٧٦٩].

(1994) حضرت ابوموی ناتیز کے حوالے ہے مروی ہے کہ ان پر بیبوٹی طاری ہوئی تو لوگ رونے لکے، جب انہیں افاقہ ہوا تو فرمایا میں اس مخص سے بری ہوں جس سے نبی طائبا بری ہیں ،لوگ ان کی بیوی سے اس کی تفصیل ہو جھنے لگے ، انہوں نے جواب دیا کہ وہ مخص جودادیلا کرے ، بال نویچ اور کر بیان جاک کرے۔

( ١٩٩٦٨) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبِي قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جُحَادَةً عَن عَبُدِ الرَّحْمَنِ بُنِ قُرُوَانَ عَن هُوَيُلِ بُنِ شُرَخِيلَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتَا كَقِطَعِ اللَّهِ الْمُثَلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَافِرًا وَيُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا الْقَاعِدُ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعِةِ فِيهَا حَيْرٌ مِنْ الْقَائِمِ وَالْعَاشِى فِيهَا حَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْمِسُوا قِيسِيَّكُمْ وَقَطْعُوا آوْدَارَكُمْ وَاصُرِبُوا وَالْفَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنْ السَّاعِى فَاكْمِسُوا قِيسِيَّكُمْ وَقَطْعُوا آوْدَارَكُمْ وَاصُرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْمُحْمَدُ وَالْعَرْبُوا اللَّهُ عَلَى أَحَدِكُمْ بَيْنَهُ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ النِّنَىٰ آدَمَ [راحى: ١٩٨٩٧].

(۱۹۹۲۸) حضرت ابوموی بی شخط سے مروی ہے کہ نبی مایا آنہارے آئے تاریک رات کے حصوں کی طرح فتے آرہے میں ،اس زیانے میں انسان میچ کومسلمان اور شام کو کا قربوگا ،اور شام کومسلمان اور میچ کو کا فربوگا ،اس زیانے میں جیٹھا ہوا شخص کھڑے ہوئے ہے ،کھڑ ابوا چلنے والے سے ،اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔

تم اپنی کمانیں تو ژوینا منانتیں کاٹ دینا ، اپنے کھروں کے ساتھ جسٹ جانا اورا کرکوئی تمہارے کھر بی آئے تو معترت آ وم میئا کے بہترین بیٹے ( ہائل ) کی طرح ہوجانا۔ ( ١٩٩٦٩) حَدَّثُنَا عَبُدُ الطَّمَدِ قَالَ ثَنَا آبُو قُدَامَةَ الْحَارِثُ بُنُ عُبَيْدِ الْإِيَادِيُّ قَالَ ثَنَا آبُو عِمْرَانَ يَعْنِى الْجَوْنِيُّ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرْدَوْسِ آرْبَعِ ثِنْتَانِ مِنْ لَيْسَ بَيْنَ الْفَوْمِ وَبَيْنَ أَنُ لَيْبِ بَعْدِ وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جِنَانُ الْفِرْدُوسِ آرْبَعِ ثِنْتَانِ مِنْ فِطَّةٍ آنِيَتُهُمَّا وَحَلَيْتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا وَلِنْتَانِ مِنْ فِطَّةٍ آنِيَتُهُمَّا وَحِلْيَتُهُمَا وَآنِيَتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَآنِيَتُهُمَّا وَمَا فِيهِمَا وَلِنْتَانِ مِنْ فِطَّةٍ آنِيَتُهُمَّا وَحِلْيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا وَلَيْسَ بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ آنُ لَكُمْ وَعَلِي وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ اللَّالُهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ اللَّهُ مُ عَلَى وَجُهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ اللَّهُ الْإِنْهَارُ تَشْخَبُ مِنْ جَنَّةٍ عَدْنٍ وَهَذِهِ اللَّالَةِ الْمَدَى: حسن صحبح المَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُدَى: حسن صحبح الله والراحة : ١٩٩٨). وقال الترمذى: حسن صحبح الراحة : ١٩٩٨ ).

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی نظافت مروی ہے کہ نی نظیا نے قرمایا جنت الفردوس کے چار در ہے ہیں ،ان جس سے دوجنتیں (باغ) جا ندی کی ہول کا در ہے ہیں ،ان جس سے دوجنتیں (باغ) جا ندی کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہول گی اور ان کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی ،اور جنت عدن جس اسپنے پروردگار کی زیارت جس لوگوں کے درمیان صرف کبریائی کی جا در بی حاکل ہوگی جواس کے رخ تاباں پر ہے اور بینہریں جنت عدن سے پھونتی ہیں اور نہروں کی شکل جس جاری ہوجاتی ہیں۔

( .١٩٩٧) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَارِسٍ صَاحِبُ الْجَوْرِ قَالَ ثَنَا أَبُو بُرُدَةَ بْنُ أَبِى مُوسَى عَن آبِى مُوسَى أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

(۱۹۹۷) حضرت الاموكى المنافظ مروى بكرانهول في المنافظ كونما وعد الهوروكة بين إلى عند الموركة بين إلى عند الموروك بكور الموروك الموروك بكور الموروك بالموروك بالموروك

ہو گیا اور کوئی کہتا تھا کہ آ دھا ون ہو گیا، کوئی کہتا تھا نہیں ہوا، لیکن وہ زیادہ جانتے تھے، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو گیا، نہوں نے مغرب کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو گیا، پھر انہیں تھم دیا، انہوں نے عشاہ کی اقامت اس وقت کہی جب شغن غروب ہوگئی، پھر اسکلے دن فجر کو اتنا مؤخر کیا کہ جب نمازے فارغ ہوئے کہ کہ سورج طلوع ہونے ہی والا ہے، ظہر کو اتنامؤ خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصرے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامؤ خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامؤ خرکیا کہ وہ گذشتہ دن کی عصر کے قریب ہو گئی، عصر کو اتنامؤ خرکیا کہ فرکیا کہ وہ قرکیا کہ مغرب کو سورخ ہو گیا ہے، مغرب کو سقو ہا شغل تک مؤ خرکر دیا ، پھر سائل کو بلا کر فر مایا کے نماز کا وقت ان دو وقتوں کے درمیان ہے۔

( ۱۹۹۷) حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا إِسُوَانِيلُ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعُطِيتُ خَمْسًا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسُودِ وَجُعِلَتُ لِى الْأَوْسُ طَهُورًا وَمَعْرِتُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَعُطِيتُ الشّفَاعَةَ وَلَيْسَ وَمُصَدُّنَ بِالرَّعْبِ شَهْرًا وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَةَ وَلِيْسَ وَمَن نَبِي إِلّا وَقَدْ سَالَ مَنْهَاعَةً وَإِنِّى أَخْبَأْتُ شَفَاعَتِى ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَمْ يُشُولُ بِاللّهِ شَيْنًا مِن نَبِي إِلّا وَقَدْ سَأَلَ مَنْهَاعَةً وَإِنِّى أَخْبَأْتُ شَفَاعَتِى ثُمَّ جَعَلْتُهَا لِمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِى لَمْ يُشُولُ بِاللّهِ شَيْنًا مِن نَبِي إِلَا وَقَدْ سَأَلَ مَنْهَا عَلَى الْفَقَاعَةِ وَإِنِّى أَنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مَن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن مَا وَلَالُ مَا اللّهُ مَن الللّهُ مِن الللّهُ مِن مَا مَا مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن مَا وَلَالُ مَن مِن الللّهُ مِن مُن مُن وَلَا مُن الللّهُ مِن مُن مُن مُن اللّهُ مَن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن مَا مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن الللّهُ مَن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مُن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ الللّهُ مُن اللّهُ مُن الللّهُ مِن

کیا ہو، میں نے اپناحق شفاعت محفوظ کررکھا ہے اور ہراس امتی کے لئے رکھ چھوڑ اے جواس حال میں سرے کہ اللہ کے ساتھ سمی کوشریک ندخیمرا تا ہو۔

( ١٩٩٧٤ ) حَدَّثَنَا آبُو آخْمَدَ يَغْنِى الزُّبَيْرِيَّ قَالَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن آبِي إِسْحَاقَ عَن آبِي بُرُدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يُسْنِدُهُ

(۱۹۹۷) گذشته حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(۱۹۹۷) حَدَّنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ نَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا غَيْلانُ بْنُ جَوِيدٍ عَن آبِي بُرُدَةً عَن آبِي مُوسَى قَالَ دَخُلُتُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُوَ يَسْنَاكُ وَهُوَ وَاضِعٌ طَرَقَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْنَنُ إِلَى فَوْفَ وَاضِعٌ طَرَقَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْنَنُ إِلَى فَوْفَ وَاضِعٌ طَرَقَ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْنَنُ إِلَى فَوْفَ فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَانَهُ يَرُفَعُ سِوَاكَهُ قَالَ حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا إِراحى:١٩٧٧/ الله فَوْفَ فَوصَفَ حَمَّادٌ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا إِراحى:١٩٩٧٥ عَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا إِراحى:١٩٩٧ الله فَوْفَ فَوصَفَ حَمَّادٌ وَالْ وَقَالَ عَمَّادٌ وَوَصَفَةُ لَنَا عَيْلانُ قَالَ كَانَ يَسْنَنُ طُولًا وَرَاحِي اللّهِ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

( ۱۹۹۷ ) حَدَّنَنَا آبُو آخْمَدَ قَالَ نَنَا شَرِيكٌ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُعُو بِهَوُلَاءِ الدَّعَوَاتِ اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِى خَطَابَاىَ وَجَهُلِى وَإِسُرَافِى فِي آمْرِى وَمَا أَنْتَ آغْلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى جَلَّى وَخَطَيْى وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى اصححه البحارى (۲۳۹۸)، ومسد به مِنْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى جَلَّى وَخَطَيْى وَخَطَيْى وَعَمْدِى كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِى اصححه البحارى (۲۳۹۸)، ومسد (۲۲۱۹)، واسر حيان (۲۲۹۹).

(۱۹۹۷) حضرت ابومویٰ جی تفتیہ مروی ہے کہ نبی میٹنا بید عائمیں ما نگا کرتے تھے کدا ہے اللہ! میرے گنا ہوں اور نا دانیوں کو معاف فرما، صدیے زیادہ آگے بیز ھنے کواور ان گنا ہوں کو بھی جو تو مجھ سے زیادہ جانیا ہے ، اے اللہ! سیجیدگی ، نداق بلطی اور جان ہو جھ کر ہوئے والے میرے سادے گنا ہوں کومعاف فرما، بیسب میری ہی طرف سے ہیں۔

( ١٩٩٧٠) حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ يَغْنِى الْبَكَانِيَّ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ عَن شَفِيقِ بُنِ سَلَمَةَ عَن أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيُ قَالَ سَالَ رَجُلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُنكَسَّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْفَيْنَالُ فِي سَهِ إِللَّهِ تَعَالَى قَالَ سَالَ رَجُلَّ النَّهِ مَا الْفَيْنَالُ فِي سَهِ إِللَّهِ تَعَالَى فَإِلَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ عَضَهًا فَلَهُ أَجُرٌ قَالَ فَوَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا أَنْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكَ مِنْ زُهَيْمٍ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِي الْمُلْيَا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللّهِ هِي الْمُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِراحِهِ: ١٩٧٢، ١١.

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بی فرز سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نی مینا کی خدمت میں عاضر ہوا اور عرض کیا یارسول اللہ! یہ بتا ہے کہ ایک آ دمی دیا

کاری کے لئے قال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے راستے میں قال کرنے والا کون ہے؟ اس وفت نبی مایٹھ نے اپنا سر جعکا رکھا تفاء اس کا سوال من کرنبی مایٹھ نے سرا تھا یا، اگر وہ کھڑا ہوا نہ ہوتا تو نبی مایٹھ سرا ٹھا کراہے نہ دیکھتے اور نبی مایٹھ نے فر مایا جواس لئے قال کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہوجائے ، وہی راہ خدا میں قال کرنے والا ہے۔

١٩٩٧٨) حَدَّثَنَا حَسَنُ بُنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا مَنْصُورٌ بُنُ الْمُعْتَمِرِ عَن آبِى وَائِلِ قَالَ قَالَ آبُو مُوسَى سَأَلَ رَجُلٌ آوْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَرَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَالِسٌ مُنكَسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْفِيتَالُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ آحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ وَغَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَى مُنكُسٌ رَأْسَهُ فَقَالَ مَا الْفِيتَالُ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَ آحَدَنَا يُقَاتِلُ حَمِيَّةٌ وَغَضَبًا فَلَهُ آجُرٌ قَالَ فَرَفَى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا آنَهُ كَانَ قَانِمًا آوْ كَانَ قَاعِدًا الشَّكُ مِنْ زُهَيْرٍ مَا رَفَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَلَوْلَا آنَهُ كَانَ قَانِمًا اللّهِ عَزَّ وَجَلَ إِراحى: ١٩٧٧٢.

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بھی ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نی میندہ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! بیہ بتا ہے کہ ایک آ دمی ہے کہ ایک آ دمی نی میندہ کی ضدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یار سول اللہ! دی ریا کہ ایک آ دمی ریا کہ ایک آ دمی ہے آ پ کو بہا در اثابت کرنے کے لئے لاتا ہے، ایک آو می فیرت کے جذبے ہے آبال کرتا ہے اور ایک آ دمی رکھ کا رکھا کا رکھ کے قبال کرتا ہے، ان میں سے اللہ کے رائے میں قبال کرنے والا کون ہے؟ اس وقت نی میندہ نے فر مایا جو اس مقام اس کا سوال من کرنی میندہ نے فر مایا جو اس کے قبال کرتا ہے کہ اللہ کو جائے ، وہی راہ وخد ایس قبال کرنے والا ہے۔

النے قبال کرتا ہے کہ اللہ کا کل بلند ہوجائے ، وہی راہ وخد ایس قبال کرنے والا ہے۔

١٩٩٧٩) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بُنُ عَلِى بُنِ مُقَدَّمٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَن سَعِيدِ بُنِ آبِى بُرُدَةَ عَن آبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَقَالَ أَتَانِى نَاسٌ مِنْ الْأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً قَالَ فَقُمْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنُ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اسْتَعِنُ بِنَا فِي عَمَلِكَ فَاعْتَذَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُرٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مَا لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذُو مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِمَّا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ آذَادٍ مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مِنَا قَالُوا وَقُلْتُ لَمْ الْآلَاهُ إِرَاحِى: ١٩٣٤ مَولَى إِنَا لَا نَعْ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَى مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعُذَرَنِي وَقَالَ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا مَنْ سَأَلْنَاهُ إِرَاحِى: ١٩٣٧ (١٠)

(۱۹۹۷) حضرت ابوموی بڑھ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس پھواشعری لوگ آئے ،اور کہنے گئے کہ ہمارے ساتھ نہی مؤٹ کے پاس چلواشعری لوگ آئے ،اور کہنے گئے کہ ہمارے ساتھ نہی مؤٹ کے پاس چلو، ہمیں ان سے موئی کام ہے ، میں ان کے ساتھ چلا گیا ، و بال انہوں نے نبی مؤٹ سے کوئی عہد و ما نگا ، میں نے ان کی بات پر نبی مؤٹ سے معذرت کی اور عرض کیا کہ جھے ان کی اس ضرورت کے بارے پچو پیتا نہیں تھا ، نبی مؤٹ نے میری تھد بی فر مائی اور میراعذر قبول کرلیا ،اور فر مایا ہم کسی ایسے خص کوکوئی عہد ونہیں و سے جوہم سے اس کا مطالبہ کرتا ہے۔

( ،١٩٩٨) حَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُوْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَذَهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَّا يَسُّرًا وَلَا تُعَسُّرًا وَبَشُّرًا وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا قَالَ أَيُو مُوسَى يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا بِأَرْصٍ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنْ الْعَسَلِ يُقَالُ لَهُ الْبِثْعُ وَشَرَابٌ مِنْ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (صححه البخارى) ( ١٩٤٦)، ومسلم (١٧٣٣)، وابن حبان (٣٧٣٥). إراجع: ١٩٨١، ١٩٨٨، ٩، ٩٩، ١٩٩٦، ١٩٩٦،

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی بی فی نظرے مروی ہے کہ نبی پینا نے انہیں اور حضرت معاذ بی نظر کو یمن بھیجے ہوئے فر مایا خوشخری وینا،
نفرت مت پھیلانا ، آسانی پیدا کرنا ، مشکلات میں نہ ڈالنا ، ایک دوسرے کی بات ماننا اور آپس میں افتقاف نہ کرنا ، حضرت
ابوموی بی نظر نے مروی ہے کہ نبی بینا نے بچھے اور حضرت معاذ جی نئو کو یمن کی طرف بھیجا ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! وہاں
کھو مشرو بات رائے میں ، مشافا جو کی نبیذ ہے جسے "مزر" کہا جاتا ہے اور شہد کی نبیذ ہے جسے "جسے" کہا جاتا ہے ، نبی بائیا نے فر مایا
ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔

(١٩٩٨١) حَذَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ نَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ حَذَّنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ قَدْ كُنْتُ أَخْفَظُ السُمَةُ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابِ عُثْمَانَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ نَنْتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ أَبَا مُوسَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالظَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالظَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قَالَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَاءُ أُمَّتِي بِالظَّعْنِ وَالطَّاعُونِ قَالَ وَيَادُ فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ قَالَ طَعْنُ آغَذَائِكُمْ مِنْ الْجِنِّ وَفِي كُلُّ شَهَادَةً قَالَ زِيَادٌ فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَالُتُ سَيِّدَ الْحَيِّ وَعِي كُلُّ شَهَادَةً قَالَ زِيَادٌ فَلَمْ أَرْضَ بِقَوْلِهِ فَسَالُتُ سَيِّدَ الْحَيِّ وَكَانَ مَعَهُمْ فَقَالَ صَدَقَ حَذَقَنَاهُ أَبُو مُوسَى إراحِع: ١٩٧٥).

(۱۹۹۸) حضرت ابوموی پی نی نی شده مروی ہے کہ نبی مائیدہ نے ارشاد فر مایا میری امت' طعن اور طاعون' سے فنا وہوگی ،کسی نے پو چھایا رسول اللہ اطعن کامعنی تو ہم نے سمجھ لیا ( کہ نیزوں سے مارنا ) طاعون سے کیا مراد ہے؟ نبی مائیدہ نے فر مایا تمہارے دشن جنات کے کچو کے ،اور دونو ل صورتول میں شہادت ہے۔

( ١٩٩٨٢) حَلَّثُنَا يَحْنَى بُنُ أَبِى بُكْيُرٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكُو النَّهُشَلِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بُنُ عِلَاقَةَ عَن أَسَامَةَ بُنِ شَرِيكٍ قَالَ خَرَجُنَا فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِنْ بَنِي تَعْلَبَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِأَبِي مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَلَّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي الطَّاعُون فَذَكَرَهُ [انظر ما نبله].

(۱۹۹۸۲) مگذشتہ حدیث اس دوسری سند ہے بھی مروی ہے۔

(١٩٩٨٣) حَدَّنَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا عَاصِمُ الْآخُولُ عَن أَبِي عُنْمَانَ النَّهُدِئَ عَن أَبِي مُوسَى قَالَ كُنَّ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَ فَأَهْبَطَنَا وَهُدَةً مِنْ الْأَرْضِ قَالَ فَرَفَعَ النَّاسُ أَصُوَاتَهُمُ بِالتَّكْبِيرِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ الْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَانِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ آصَمَّ وَلَا غَانِبًا إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا قَالَ ثُمَّ دَعَانِي وَكُنْتُ مِنْهُ قَوِيبًا فَقَالَ يَا عَبُدَ اللّهِ بُنَ قَيْسٍ آلَا آذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا عَلِيمًا فَالِي اللّهِ إِنْ قَيْسٍ آلَا آذُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كُنْزِ الْجَنَّةِ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا حَوْلَ وَلا غُلِيمًا إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهُ إِنامَةً إِلّٰ إِللّهُ إِنامِهُ إِنْ اللّهِ إِنْ اللّهِ إِنَالَةً إِلَى اللّهُ إِنَا عَبْدَ اللّهِ إِنْ قَلْمَ لَا عَلْمَ اللّهُ إِنْ اللّهُ عُولَ اللّهُ وَالِكُونَ الْمُؤْلِقُولُ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی بی تنظیہ مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی میں استھا کے ساتھ کسی جہاد کے سفر میں تھے، جس نیلے یا بلند

جگہ پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اتر ہے تو بلند آ واز سے تجمیر کہتے ، نبی وائٹ نے ہمارے قریب آ کرفر مایا لوگو! اپنے ساتھ نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب خدا کوئیں پکارر ہے، تم سمج وبصیر کو پکارر ہے ہو جو تہباری سواری کی گرون ہے بھی زیاوہ تہمارے قریب ہے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بتاؤں؟ لَا حَوْلَ وَلَا فُوفَ إِلَّا

( ١٩٩٨٤) حَذَّلْنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ الْحَدَّادُ قَالَ ثَنَا يُونُسُ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ إِراحِع: ١٩٧٤٧].

(۱۹۹۸۳) حضرت ابوموی جنان ہے مروی ہے کہ نبی مائیلانے ارشادفر مایاولی کے بغیرنکا ح نبیس ہوتا۔

( ١٩٩٨٥ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ فَالَإِ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةً عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى الْآشُعَرِئِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوُحٌ قَالَ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آبُّهَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتُ ثُمَّ مَرَّتُ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةً [راحع: ٧ - ١٩٩].

(۱۹۹۸۵) حضرت ابوموی ناتش مروی ہے کہ نبی طالبہ نے فرمایا جب کوئی عورت عطرالگا کر پیمالوگوں سے پاس سے گذرتی سے تاکدوداس کی فوشیوسو تکھیں تووہ بدکارہے۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ وَرَوْحٌ قَالَا ثَنَا ثَابِتُ بُنُ عُمَارَةَ عَن عُنَيْمٍ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَوْحٌ سَمِعْتُ غُنَيْمًا قَالَ سَمِعْتُ آبَا مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ عَيْنِ زَانِيَةٌ (راحع: ١٩٧٤٢).

(۱۹۹۸۲) حضرت ابوموی فی تفاسے مروی ہے کہ نبی مایا اسے فرمایا برآ کھ بدکاری کرتی ہے۔

( ١٩٩٨٧) حَدَّثَنَا يَوِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ آخُهَرَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى النَّيْمِى عَن آبِى السَّلِيلِ عَن زَهْدَم عَن آبِى مُوسَى قَالَ آتَيْنَا وَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَلَمَّا رَجَعْنَا أَرْسَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلُنَا فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَاللَهُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَلْهُ لَا أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِسُولِ طُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

(۱۹۹۸) نی مایدا کی خدمت علی حاضر ہوئے ،ہم نے نبی مایدا ہے سواری کے کیئے جانوروں کی درخواست کی تو نبی مایدا نے فرمایا بخدا! علی تمہیں سوارنبیں کروں گا، ہم کچے دیر ' جب تک اللہ کومنظور ہوا' رکے رہے ، پھر نبی مایدا نے ہمارے لیے روشن چیٹانی کے تبن اونوں کا تھم دے دیا ، جب ہم واپس جانے لگے تو ہم عل سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ہم نبی مایدا کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآ ئے تھے تو نبی دینہ نے تھم کھائی تھی کہ وہ جمیں سواری کا جانو رنبیں ویں ہے، واپس چلو ٹاکہ نبی دئینہ کوان کی قتم یا دولا ویں۔

چنانچہم دوبارہ نبی میٹا کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہم آپ کے پاس سواری کے جانور کی درخواست لے کرآئے تھے اورآپ نے متم کھائی تھی کہ ہمیں سواری کا جانو رنہیں دیں گے، پھرآپ نے ہمیں جانور دے دیا؟ نبی میٹا نے فرمایا ہیں نے تہمیں سوارنہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بخدا! اگر اللہ کومنظور ہوا تو ہیں جب بھی کوئی تسم کھاؤں گا اور کسی دوسری چیز ہیں خیر دیکھوں گاتو اس کو اختیار کر کے اپنی تشم کا کفارہ دے دوں گا۔

( ١٩٩٨٨) حَدَّقَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ الْحَبَرَنَا دَاوُدُ عَن آبِي نَضْرَةَ عَن آبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِى قَالَ اسْتَأَذَنَ آبُو مُوسَى عَلَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعَ فَلَقِيّهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْ فَلَقِيّهُ عُمْرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَالَ مَا شَأَنْكَ رَجَعْتَ قَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَا يَعْفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأَذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ الْمَتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنُ لَهُ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ لَا اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْقَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُلَى اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّه

(۱۹۹۸) حضرت ابسعید فدری بی تفای مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری بی تفایت حضرت عمر بی تفای کو تمن مرتبہ سلام کیا ، انہیں اجازت نہیں فی تو وہ والی چلے گئے ، بعد میں حضرت عمر بی تفای کی ان سے ملاقات ہوئی تو بو چھا کہتم والی کیوں چلے گئے ؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تین مرتبہ اجازت کی تھی ، جب مجھے اجازت نہیں ملی تو میں واپس چلا گیا ، ہمیں اس کا تقم دیا جاتا تھا ، حضرت عمر بی تفای نے فرمایا سر جمواہ ہیں کرو ، ورنہ میں تہمیں سرزا دوں گا ، حضرت ابو موی بی تفای اسکا کی ایک مجلس یا مسجد جمل بینچے ، وہ لوگ کہنے گئے کہ اس بات کی شہادت تو ہم میں سب سے چھوٹا بھی و سے سکتا ہے ، چنا نچہ حضرت ابو سعید خدری بی تو ان کے ساتھ جھوڑ دیا۔

ان کے ساتھ جلے محکے اور اس کی شہادت و سے دی ، تو حضرت عمر جی تفای کا راستہ چھوڑ دیا۔

( ١٩٩٨٩) حَدَّثُنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةً عَن الْحَسَنِ عَن آبِي مُوسَى عَنُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا الْمُسْلِمَانِ تَوَاجَهَا بِسَيْفَيْهِمَا فَقَتَلُ أَحَدُّهُمَا صَاحِبَهُ فَهُمَا فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ مَا يَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ آزَادَ قَتُلَ صَاحِبِهِ إراحِين ١٩٨١٩.

(۱۹۹۸) حضرت ایومویٰ بڑتڑ ہے مروی ہے کہ نبی ایٹا نے ارشاد فر مایا جب دومسلمان اپنی تکواریں لے کر ایک دوسر ک طرف متوجہ ہوں ،اور ان بیں ہے ایک دوسر کے قبل کر دی تو وہ دونوں جہنم میں جا کمیں مے ،کسی نے بو چھایا رسول اللہ! قاتل کامعالمہ توسمجھ میں آتا ہے متعقل کا کیا جرم ہے؟ نبی میٹانے فر مایا کیونکہ وہ بھی دوسرے کوئل کرنا جا بتا تھا۔

( ١٩٩٩.) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَن سَعِيدِ بُنِ آبِي بُرْدَةَ عَن آبِيهِ عَن جَذَهِ آبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ إِلَّا عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا

الْفَتْلُ وَالْبَلَاءُ وَالزَّلَازِلُ إراحِع: ١٩٩١٤].

(۱۹۹۹۰) حضرت ابوموی بی افزیت مروی ہے کہ نبی مایا نے فرمایا میری امت، امت مرحومہ ہے، آخرت میں اس پر کوئی عذاب نبیس ہوگا، اس کاعذاب و نیاجی میں قبل وغارت، پریشانیاں اور زلز نے ہے۔

(١٩٩٩١) حَدَّثُنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْقُوَّامُ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَعْنَى قَالَ ثَنَا الْقُوَّامُ قَالَ حَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ السَّكُسَكِى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُوْدَةَ بْنَ آبِى مُوسَى وَهُو يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ أبِى كَبْشَةَ وَاصْطَحَبَا فِى سَفَرٍ فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ آبُو بُوْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَّارًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ إِذَا مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِنْ الْأَجْرِ كَمَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ يَزِيدَ كَتَبَ اللَّهُ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا إراحِ: ١٩٩١٠.

(۱۹۹۹) ابو بروہ اور بزیدین ابی کوشہ ایک مرتبہ کس سفر میں استھے تھے ، بزید دوران سفرروزہ رکھتے تھے ، ابو بروہ نے ان سے کہا کہ میں نے اپنے والد حضرت ابوموی جی تی مرتبہ ہی کہتے ہوئے ساہے کہ نبی مینا نے ارشاد قرمایا جب کوئی شخص بھار ہوجا تا ہے یا سفر پر چلاجا تا ہے تو اس کے لئے انتابی اجراکھاجا تا ہے جتنامتیم اور تندرست ہونے کی حاات میں اعمال پر ماتا تھا۔

(١٩٩٩٢) حَذَّلْنَا ۚ يَزِيدُ قَالَ ٱخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ۚ عَن قَابِتِ الْبَنَائِيِّ عَن آبِي بُرُدَةَ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبُلٌ قَلْيَغْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَغْبِضُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا مَرَّ آحَدُكُمْ بِسُوقِ أَوْ مَجْلِسِ أَوْ مَسْجِدٍ وَمَعَهُ نَبُلٌ قَلْيَغْبِضُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَغْبِضُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَالِمَ اللّهُ عَلَى نِصَالِهَا فَلْيَغْبِضُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

(۱۹۹۹۲) حضرت عبدالله بن قبس بڑھڑا ہے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نی رہنا نے قر مایا جب تم مسلمانوں کی معجد وں اور ہازاروں میں جایا کرواور تمہارے یاس تیر ہوں تو ان کا پیمل قابو میں رکھا کرو۔

(۱۹۹۹) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ الْحُرَيْوِيُ عَن أَبِي عُنْمَانَ النَّهْدِيْ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَوِيْ قَالَ كُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزَاةٍ فَأَسْرَعْنَا الْأَوْبَةَ وَآخَسَنَا الْغَنِيمَةَ فَلَمَّا اَشْرَفْنَا عَلَى الرُّرُدَاقِ جَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّ يُكِبُرُ قَالَ حَسِينَةُ قَالَ بِالْعُلَى صَوْتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ مِنَّ يَكِيهُ وَاللَّهَ النَّاسُ وَجَعَل الرَّجُلُ مِنَّ يَكِيهُ وَاللَّهَ النَّاسُ وَجَعَل يَعُولُ بِيدِهِ هَكُذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَانَةً يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعُولُ بِيدِهِ هَكُذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَانَّةُ يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعُولُ بِيدِهِ هَكُذَا وَوَصَفَ يَزِيدُ كَانَّةً يُشِيرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ لَا تَعْرَفُ وَلَا يَعْهُ اللَّهِ الْمَالِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْدَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهِ مِنْ كُنُولِ الْمَعْقِ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلَى كُلِمَةٍ مِنْ كُنُوزِ الْجَنَّةِ قُلْتُ بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُلْ لَا حُولَ وَلَا قُونَةً إِلَا لِهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُوسَى الْالَهُ الْمُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

ے، اے عبداللہ بن قیس کیا میں تہمیں جنت کے فزانوں میں سے ایک فزانے کے بارے نہ بناؤں؟ لَا حَوْلَ وَ لَا فُوَّةَ إِلَّه پاللَّه (جنت کا ایک فزانہ ہے )

( ١٩٩٩٤) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ عَن قَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْ سَمِعَ حِطَّانَ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَن آبِى مُوسَى الْأَشُعَرِيِّ قَالَ قُلْتُ لِرَجُلٍ هَلُمَّ قَلْنَجُعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَوَاللَّهِ لَكَأْنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ هَذَا الْيُوْمَ فَخَطَّبَ فَقَالَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ هَلُمَّ فَلَنَجْعَلْ يَوْمَنَا هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَا زَالَ يَقُولُهَا حَتَّى ثَمَنَيْتُ أَنَّ الْأَرْضَ سَاخَتُ بِى إِرَاحِع: ١٩٨٣٧].

(۱۹۹۹) حضرت ابوموی بھٹن سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ایک ساتھی ہے کہا کہ آؤ! آج کا دن اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور فرمار ہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ایک ساتھی ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے لئے وقف کردیتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات اتی مرتبد ہرائی ہے کہ میں تمنا کرنے لگا کہ میں زمین ہیں اثر جاؤں۔

( ١٩٩٥ ) حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ أَخُبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَن غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَن أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَذَا الْقَلْبَ كَرِيشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يُقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبَى وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبَى وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبِي وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْهِ مَا مِنْ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهِ وَلَهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّ هَذَا الْقُلْبَ كُويشَةٍ بِفَلَاقٍ مِنْ الْأَرْضِ يَقِيمُهَا الرِّيحُ ظَهُرًا لِبَطْنٍ قَالَ أَبِي وَلَمْ يَرُفَعُهُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْهِ وَلَمْ يَامِعُونَا عَنِ اللَّهُ وَالِي الْمُؤْلِقُ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللَّهُ وَلِيْهِ وَسَلِّمُ عَنِي الْمُعَلِي عَنِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ لِلْقُلْفِ وَمِنْهُ وَقِلْهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْهُولُ الْمُؤْلِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعُلْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى اللَّهُ ال اللَّهُ الللَّ

(۱۹۹۹۵) حضرت ابوموی بن تنزیه مروی ہے کہ نمی مائیٹانے فرمایا قلب کو قلب اس لئے کہتے ہیں کہ وہ پلکٹار ہتا ہے اور دل ک مثال تو اس پر کی ہی ہے جو کسی درخت کی جڑ میں پڑا ہو،اور ہواا ہے الت پلٹ کرتی رہتی ہو۔

( ١٩٩٩٦) حَذَّثَنَا رَوُحٌ قَالَ ثَنَا سَعِيدٌ عَن قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَ أَبُو بُرُدَّةَ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ عَن آبِيهِ قَالَ قَالَ آبِي لَوُ شَهِدُتَنَا وَنَحْنُ مَعَ نَبِيْنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصَابَتْنَا السَّمَاءُ حَسِبْتَ آنَّ رِيحُنَا رِيحُ الطَّأْنِ إِنَّمَا لِبَاسُنَا الصُّوفُ (راحه: ١٩٨٨٦).

(۱۹۹۹۱) حضرت ابومویٰ جی نزنے ایک مرتباہے بینے ابو بردہ سے کہا کہ بیٹا! اگرتم نے وہ وقت دیکھا ہوتا تو کیسا لگنا کہ ہم لوگ نبی ملینہ کے ساتھ ہوتے تنے اور بارش ہونے پر ہمارے اندرسے بھیٹر بکر بول جیسی مہک آ رہی ہوتی تھی۔

(۱۹۹۹۷) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا اللهِ عَوَانَةً عَن قَتَادَةً عَن آبِي بُرُدَةً قَالَ قَالَ لِي آبُو مُوسَى يَا بُنَيَّ لَوُ
رَآيَتُنَا وَنَحُنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابَنَا الْمَعَرُ وَجَدُتَ مِنَّا دِيحَ الطَّأْنِ إمكر ما مَهُ الهِ
(۱۹۹۹۷) معرَّت ابوموكُ فِنْ ثَنْ فَ ايك مرتبائ بين بين ابو برده ہے كہا كہ بينا! اگرتم في ده وقت و كھا ہوتا تو كيما لگنا كه بم
لوگ ني يُنا كه ما تھ ہوتے تھا ور بارش ہونے پر ہمارے اندرے بھير بمريوں جيسى مبك آ ربى ہوتى تھى۔

( ١٩٩٨ ) حَدَّثُنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا ثَابِتَ قَالَ ثَنَا عَاصِمْ عَن آبِي مِجْلَزِ قَالَ صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِهِ وَهُوَ مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَّا مِانَةَ آيَةٍ مِنْ سُورَةِ النَّسَاءِ فِي رَكُعَةٍ مَرُّ تَحِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكُعَتَيْنِ وَسَلَّمَ قَامَهُ وَآنُ فَا مُرْتَحِلٌ مِنْ مَكَّةً إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَمَةً وَآنُ فَا أَنْ الْمَعْ فَدَمَةً وَآنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الْاَبْانِي: صحيح (الساني: ٢٤٣/٣). قال شعب: الصَّاعَ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَالَ الْاَبْانِي: صحيح (الساني: ٢٤٣/٣). قال شعب: وحاله ثفات إ

(۱۹۹۹) ابومجلو بہتنے کہتے ہیں کدایک مرتبہ حضرت ابوموی بڑٹو کد مکر سے مدیند منورہ جارہے تھے تو راہتے ہیں اپنے ساتھیوں کونماز پڑھائی، انہوں نے عشاء کی دور کعتیں پڑھا کرسلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوکرایک رکعت ہیں سورۂ نساء کی سو آیات پڑھ ڈالیس ،اس پر کسی نے کئیر کی تو انہوں نے فر مایا کہ ہیں نے اس چیز ہیں کوئی کی نہیں کی جہاں نبی پھانے قدم رکھا ہو، میں بھی ویہیں قدم رکھوں ،اور نبی پینا نے جس طرح کیا ہے، ہیں بھی ای طرح کروں۔

( ١٩٩٩٩) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ وَعَفَّانُ قَالَا ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوُنِيُّ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكُو وَقَالَ عَفَانُ عَن آبِي بَكُو بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ قَيْسٍ الْأَشْعَرِى ٱخْبَرَهُ عَن أَبِيهِ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْمَةُ ذُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ طُولُهَا فِي السَّمَاءِ سِتُّونَ مِيلًا فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ آهُلٌّ لِلْمُؤْمِن لَا يَرَاهُمُ الْآخَرُونَ إِرَاحِع: ١٩٨٠).

(۱۹۹۹۹) حضرت ابوموکی بڑٹھ سے مروی ہے کہ نبی مائینائے قر مایا جنت کا ایک خیمہ ایک جوف دارموتی ہے بنا ہوگا ، آسان میں جس کی لمبائی ساٹھ میل ہوگی ،اوراس کے ہرکونے میں ایک مسلمان کے جوائل خانہ ہوں میے ، دوسر ہے کونے والے انہیں دکھ نہ سکیں مے۔

( ٢٠٠٠ ) حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ ثَنَا قَتَادَةُ وَذَكُر نَحُوهُ

(۲۰۰۰۰) گذشته حدیث اس دومری سند ہے بھی مروی ہے۔

آجِرُ حَدِيثِ آبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَهُوَ آجِرٌ مُسْنَدِ الْكُوفِيْينَ

الحديثد! جلد ثامن كمل مونى \_

45 M 34 45 M 34